





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان ہوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منافیاً اور دیگر دینی کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تقییح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیجے پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیجے پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنىي

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈ سڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

# السالح المال

#### جمله حقوق ملكيت نجق ناشر محفوظ بين



مكتب رحانب (جنز)

نام كتاب: مُصنّف ابن ابي شيبة (جديمبر) مترجمبه:

مولانا محرا وبين سرفر زملإ

تاشر÷

كمتب يحانيريط

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَنتُريكِ الدُو بَاذَاذُ لَاهَور فوذ:3725574-0428

## اجمالي فعرست

(جلدنمبرا)

صيتْ فَبِرا ابتدا تَا صِيتْ بِر ٣٠٣٨ باب: إذا نسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

المجلدة برا

مهين بر ٢٠٣٧ باب: في كنس المساجِدِ تا مهين بر ١٩٩٨ باب: في الكلام في الصّلاة

المجلدتمبر"

مين فبر ١٩٥٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

صيثنبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَدِمَا أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجدنين

صيت نبر ١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

Ü

صيت فبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

الجلدتمبره ا

صيفنبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِيتْ بِر١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

الجلد عبرا

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صيفْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ





| فهرست مضامین                   |                                        | <b>₹</b>                      | شيبهمترجم (جلدو)                 | معنف ابن الي  |          |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| Ar                             |                                        | ***********************       |                                  |               | •        |
| Ar                             | روی ہیں                                | فواب کے ہارے میں مر           | نصرت عثمان <sub>ط</sub> النئن سے | • •           |          |
| ۸۴                             |                                        | ن<br>بےخواب کے بارے میں       |                                  |               |          |
| ۸۳                             | ••••••                                 | ••••                          | .r کے خواب                       |               |          |
| ۸۵                             |                                        | بب                            |                                  |               |          |
| ΛΛ                             |                                        | تعبیردینے کے بارے!            |                                  |               |          |
|                                | الأمراء                                | كِتَابُ                       |                                  |               |          |
| کی گئی ہیں۔۔۔۔۔۔               | ر<br>ہونے کے بارے میں ذکر              | کے در باروں میں داخل :        | امراء کی با توں اور ان.          | وه روایات جو  | €        |
|                                | الْوَصَايَا ۗ                          | ڪِتاب                         |                                  |               |          |
| IMA                            | یں وار دہوئی ہیں                       | یت کرنے کے بارے:              | کسی وارث کے لئے و <sup>ص</sup>   | وه روایات جو  | €        |
| ل کی وصیت کرنے کی اجازت        | سے ایک تہائی سے زائد ما                | إن ميں جوا پنے ور ثاء .       | س آ دمی کے تھم کے بر             | ىي باب ٻا     | <b>⊕</b> |
| 102                            |                                        | •••••                         | ••••••                           | طلب کرے       |          |
| Irg                            |                                        | کرے چھر دوسری وصیت            |                                  |               |          |
|                                | صیت کی تھی وہ اس سے پی <i>ک</i><br>میں |                               |                                  |               |          |
| رنے سے پہلے وصیت کے بعد بچھ    | ) مال کی وصیت کرے بھرم                 | جونسی کے لئے ایک تہا <b>ڈ</b> | س آ دمی کے بیان میں              | يه باب ہے     | <b>③</b> |
| iar                            |                                        |                               | برحاصل ہوجائے<br>ھ               | مال اسے مز با |          |
| ےے                             | کی کسی کے لئے وصیت کر۔<br>"            | جواپنے مال کے بچھ تھے         | س محص کے بیان میں                | بيباب         | €        |
| ن بول                          |                                        |                               |                                  |               |          |
| ل سے مال داروں کو بھی حصّہ دیا |                                        | •                             |                                  |               | ⊕        |
| سان چگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر  |                                        |                               |                                  | جائے گا       |          |
| ساان جکہوں کوایک حکہ ہے بمع کر | الی حضے کی وصبت کر ہے وا               | ب ماور و ولان کے ایک تر       | ان جس کے کچھاکھ ہوا              | المار آري کار | (F)      |

|       | فهرست مفيامين                           |                                            | ترجم (جله ۹) کی کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار                                                                                | مسنف ابن الى شيبه            |             |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ۱۵۳   |                                         |                                            | جاسلتا ہے یانہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           | ے<br>کے وصیت میں دیا         |             |
| ا د ت | درہم ،اورفلال کوسودرہم                  | م ہیں جن میں سے فلا ل کوسو                 | و کھے میر کے مال کا ایک تہائی تین سوور :                                                                                            | اس آ دمی کابیان ج            | (3)         |
| 100   |                                         |                                            |                                                                                                                                     | و بے جا علی                  |             |
| وي    | جائے تو فلاں دوسرے آ                    | اورا گروه میری زندگی میں مر                | لەمىراتنبائى مال فلال آ دى كے لئے ہے                                                                                                | اگرکوئی آ دمی کیج            | (3)         |
| ددا   |                                         |                                            |                                                                                                                                     | ك لخ ب                       |             |
| ۲۵۱   | ل کوجا نز مجھتے ہیں                     | ن میں اور بیا کہ کون حضرات ا               | اورنصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیا                                                                                                   | یہ باب ہے یہودی              | <b>3</b>    |
| ک۵۱   | •••••                                   | ء بيان ميس                                 | ووصیت نافذ کرنے کی ذمّہ دار بنانے کے                                                                                                | يه باب بعورت                 | 3           |
| ۱۵۸   |                                         |                                            | ں نے حاجت مندوں کیلئے وصیت کی ہو                                                                                                    |                              |             |
| س کو  | اوران حضرات كاذكر جوا                   | اروں کے لئے وصیت کرے،                      | اپنے مال کے ایک تہائی ھنے کی غیررشتہ د                                                                                              |                              |             |
| ۱۵۸   | •••••                                   |                                            |                                                                                                                                     |                              |             |
|       |                                         |                                            | مان جوفر ماتے ہیں کہرشتہ داروں میں وص                                                                                               |                              |             |
| III   |                                         |                                            | بیاری کے زمانے میں وصیت کردے پھ                                                                                                     |                              |             |
| 141   | ل کی وصیت کردی                          | ایک بیٹے کے ھنے کے بقدر مال                | ں نے مرتے وقت تین بیٹے چھوڑ ہےاور                                                                                                   | اس آدمی کابیان <sup>جس</sup> | 3           |
| 14r   | ردے تو کیا حکم ہے؟                      | ھنے کے برابر مال کی وصیت ک                 | روالدین جھوڑ کرم ےادرایک بیٹے کے                                                                                                    | جب کوئی دو بیٹے او           | 3           |
| 17r   | ئو کیا حکم ہے؟                          |                                            | <u>بیٹے</u> چھوڑ کرمرےاور بعض بیٹوں کے <u>حص</u>                                                                                    | •                            |             |
|       |                                         |                                            | ں نے آ دھے،اورا یک تہائی اورا یک چونو<br>۔                                                                                          |                              |             |
| اس    | ،اوران حضرات كاذ كرجوا                  | بت کرنے کونا پسند کرتے ہیں                 | بو کسی وارث کے حصے کے برابر مال کی وص                                                                                               | ان حضرات کا ذکر:             | 3           |
| IYF   |                                         |                                            |                                                                                                                                     | کی اجازت دیتے ج              |             |
|       |                                         |                                            | کسی کے لئے اپنے مال کے' ایک غیر متعلم                                                                                               |                              |             |
| أور   | میت کردو،فلال کی کردوا                  | حد لوگ کہنے گلے فلاں چیز کی و <sup>ہ</sup> | ش ہے کہا گیا کہ وصیت کردو،اس کے ہ                                                                                                   | اس عورت كابيان أ             | 3           |
| וארי  | •••••                                   |                                            | تی ربی                                                                                                                              | وه اثبات میں سر ہلا          |             |
| ۵۲۱   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عاہے                                       | لو ئی وصیت کر د ہے پھراس وصیت کو بدلنا                                                                                              | اس آ دمی کابیان جو           | (3)         |
| ت میں | اس کے کہ میں اپنی وصیب                  | تھے:اگر مجھےموت آ جائے بل                  | تی ربی<br>ابوئی وصیت کرد ہے پھراس وصیت کو بدلنا<br>جوا پنی وصیت میں بیہ بات لکھناا چھا بجھتے<br>جو بمار ہو جائے اورا بے غلاموں کی آ | ان حضرات کا ذکر:             | 3           |
| 142   | •••••                                   |                                            |                                                                                                                                     | تبدیلی کروں                  |             |
| 1.2   | ن يوں نه کھے: مير ي اير                 | زا دی کی وصیت کر د ہے ، کیل                | بو بہار ہو جائے اورا بنے غلاموں کی آ                                                                                                | ال آ د کې کا بيان:           | <b>(</b> •3 |

|       | معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کو پیشر میر (جلده) کو پیشر میر (جلده)                                             |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AFI   | يياري ۾ س                                                                                                       |            |
| AFI   | اس آدمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھتیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کر لی                | <b>③</b>   |
|       | اس آدمی کابیان جس نے جج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی اوا لیگی ایک تہائی مال       | 3          |
| 179   | ہ ہوگی یا بورے مال ہے؟                                                                                          |            |
| 14.   | اس مكاتب كابيان جوكوئي وصيت كرے، يا كوئى چيز بهبكرے، ياغلام آ زادكرے كياس كاايسا كرنا جائز ہے؟                  | <b>③</b>   |
| 14.   | یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں                                                                             |            |
| 141.  | اس آ دمی کا بیان جوکوئی چیز اللہ کے راہتے میں دینے کی وصیت کرے اس چیز کو کسے دیا جائے گا؟                       | €}         |
|       | اس آدمی کا بیان جس نے وصیت کی کہاس کی جانب ہے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ، توبیو وصیت موت ہے پہلے           |            |
| 128   | نافذنہیں ہوگی                                                                                                   |            |
| 12    | اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہے اس وصیت نامے کے اندر جو کچھاکھا ہوا ہے تم لوگ اس کے گواہ ہو جاؤ!        | 3          |
| 120   | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ بچے کی وصیت جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے ۔                                | ᢒ          |
| نم    | اس آ دمی کابیان جوایک وارث کے حقے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہاس کے ورثا وہیں مذکراور مؤنث دونوں ف             | (3)        |
| احكا  | کے لوگ ہوں                                                                                                      |            |
|       | اس آ دمی کا بیان جس نے کسی کے لئے اپنے مھوڑے کی وصیت کی اور دوسرے کسی آ دمی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت        | <b>(:)</b> |
| 144   | کی ، جبکہ اس کے گھوڑ ہے کی قیمت اس کے مال کا ایک تہائی تھی                                                      |            |
| ۱۷۸   | اس آومی کا بیان جوای نظام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے                                                            | 3          |
| ۱∠۸   | كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟                                                                               | <b>③</b>   |
| 149   | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ غلام کی وصیت اس جگہ تا فذہوجائے گی جہاں اس نے کی                               | 3          |
| 149   | اس آ دمی کابیان جوالی وصیت کرے جس میں غلام کی آ زادی بھی شامل ہو                                                | €          |
| IAI . | الله تعالى كفرمان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان                                        | <b>(3)</b> |
| ۱۸۳   | ان حضرات کابیان جنہوں نے پورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے                                               |            |
|       | وصیت کی ذمه داری قبول کرنے کابیان ،اگرکوئی آ دی کسی کووصیت کا فرمه دار بنائے تواس آ دمی کو چاہیے کہ اس ذمه داری | €}         |
|       | کوتبول کر لے                                                                                                    |            |
|       | آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                |            |
| 155   | ان حضرات کا بیان جودصیت کیا کرتے تھے اوراس کواچھا تجھتے تھے                                                     | (;)        |

|       | مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۹) کی مساحب ۱ کی مساحب مضامین                                                                                                      |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 191   | اس آ دمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟                                                                                   | •        |
| 197   | الله تعالى كافرمان (إِن تَركَ عَيْدًا الْوَصِيَّةُ) كابيان                                                                                                   | (3)      |
| 192   | ان حفرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے بانہیں؟                                                                                           | 3        |
| 191   | اس آ دمی کا بیان جوکسی کو وصیت کرے، وہ قبول کرلے اور پھرا نکار کر دے                                                                                         | (3)      |
| •     | اس حاملہ عورت کا بیان جووصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اورسمندر کے سفر میں جاتے ہوئے وصیت                                                          | (3)      |
| 191"  | کے                                                                                                                                                           |          |
| 190.  | اس آ دمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی تمنی مقدار جائز ہے                                                                                  | (3)      |
| 190.  | اس آدمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعدوصیت کرے اس کے لئے کتنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟                                                                      | ٨        |
| 194.  | اس آ دمی کا بیان جودشمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے                                                                                   | (3)      |
| IPY.  | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کدوسی کامعاملہ کرنا جائز ہےاوروہ باپ کے درجے میں ہے                                                                            | •        |
| 194   | جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟                                                                                                        | <b>①</b> |
| 194   | ,                                                                                                                                                            |          |
| •     | اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اورغلام جھوڑ ہے ،اور یوں کہا: میرا فلاں غلام فلاں کے                                                        | (3)      |
| 194.  | لي ->                                                                                                                                                        |          |
| 199.  | اں آ دمی کا بیان جواپنے غلام اوراپنے مکا تب کو کچھ وصیت کرے                                                                                                  |          |
| سر    | اس آ دمی کابیان جس نے بنوہاشم کے لئے وصیت کی ،کیابنوہاشم کے آ زاد کردہ غلاموں کوبھی اس وصیت میں سے پچھ حص<br>۔                                               | ☺        |
| 199 . | ال سَلَاحِ؟                                                                                                                                                  |          |
| Ü     | اس آ دی کابیان جو کسی مال کا ذمہ دار ہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح کے لوگ ہوں ،اس آ د ف<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔      | <b>⊕</b> |
|       | کوکسے خرچ کرنا چاہیے؟                                                                                                                                        |          |
|       | اس آ دمی کا بیان جوا پی بهن اوراس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھراس بہن کا بیٹا مرجائے                                                        |          |
|       | اس آ دمی کابیان جس کی ایک زانیه بهن تقمی ، وه نوت ہوگئی اور ایک بچہ چھوڑ کرمری ، بعد میں وہ بچہ بھی نوت ہوگیا                                                |          |
|       | ِ اس کا بیان جوکسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے، کیا مچھ فقراء کو دوسروں پرتر جیج دی جاسکتی ہے؟<br>- بیرور میں میں میں سے میں سے میں میں جب |          |
|       | اس آ دمی کابیان جواپنے کچھ بچول کودوسرول پرتر جیج دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |          |
| 1.1   | اس آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کامرض ہواور وہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقر ارکر ہے                                                                                   | €}       |

🥸 ان در ثاء کابیان جومیت پر قرضه ہونے کا قرار کریں .

| <b>&amp;</b> }( | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی پی اور کا می اور این ابی شیبه مترجم (جلده) کی پی اور سن مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| r• 4            | جب ورثاءمیں ہے کوئی میت پر قرضے کی گواہی دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ῷ          |
| r•∠             | اس آدمی کابیان جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}         |
| r•4             | اس وصی کابیان جو درا ثت کے مال ہے کوئی چیز خرید لے یااس مال میں ہے جس کا وہ ذمّہ دار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| r•A             | اس آ دمی کا بیان جواپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩          |
| r•A             | ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ در ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| r•9             | اس آ دمی کا بیان جوایک تہائی مال کی دوآ دمیوں کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے ایک آ دمی مردہ پایا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
|                 | اس آ دمی کابیان جو کسی کے ' بعدوالوں کے لئے' وصیت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| ۳۱+             | اس آ دمی کا بیان جس نے تین بیٹے چھوڑے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| ۳۱۱             | اس عورت کابیان جس نے ایک تہائی مال کی اپنے شو ہر کیلئے فی سبیل اللہ دیے جانے کی وصیت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| rır             | اس مال کابیان جولوگ دراشت میں جیموڑتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |
| rir             | حربی لوگوں کے لئے وصیت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| rir             | اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مر لیکن ایک غلام سے زیاد ہ نڈل سکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €)         |
|                 | و الفرائض الفر |            |
| יות             | وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ri4             | یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| rı∠             | يوى اوروالدين كابيان ، كمان كاهته كتنا <u>نكل</u> ے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| rr•             | یہ باب ہے شوہراوروالدین کے بارے میں، کہان کا صلہ کس طرح نکالا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                 | اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اورایک بہن چھوڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                 | یہ باب ہے بٹی، بہن اور پوتی کے حضے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| اور             | اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دوحقیقی بہنیں ،اورعلاقی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی ، بہت ہی پوتیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| rrr             | ایک پوتا چھوڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 | ۔<br>اس آ دمی کا بیان جس نے اپنی دو بیٹمیاں ،ایک پو تی اورا یک پڑ پوتا چھوڑ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
|                 | بیٹی، پوتی، پوتوں، قیقی بہن کے بیٹوں اور علاقی بھائیوں اور بہنوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

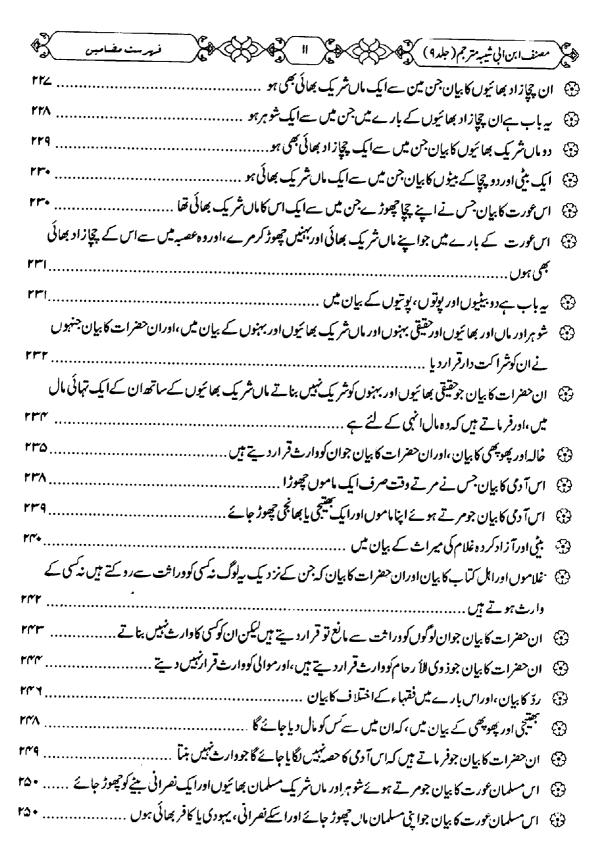

|             | مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلده ) کی مست مضامین ا                                                               |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| roi.        | اس عورت کا بیان جواہیے شو ہراور آ زاد ماں شریک بھائی چھوڑ جائے جبکہ اس کا ایک غلام بیٹا بھی زندہ ہو         | €          |
|             | ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیار شا دفر ماتے ہیں کہ ان میں ''عول' نہیں ہوتا اور ان حضرات کا بیان جو |            |
| <b>101</b>  | "عول" بونے کے قائل ہیں                                                                                      |            |
| rar         | بوتے اور بھائی کے تھے کے بیان میں                                                                           | €          |
| ram         | اس عورت کابیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اور اپنی مال کو چھوڑ ا                                               | <b>③</b>   |
| rar         | اس عورت کابیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیق مهن چهوڑ جائے                                                 | <b>③</b>   |
| rar         | اس عورت کابیان جوابی بیٹی ، بوتی اوراپی مال جیموژ کر مرے اوراس کا کوئی عصبہ نہ ہو                           | €          |
| raa         | ان ورتوں کا بیان جو وارث بنتی میں ،اور یہ کہ وہ کتنی میں؟                                                   | (;)        |
| ſ           | پوتے کابیان،اوران حفرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ لوٹا تا ہے اس پر جواس سے او پر ہے اس کے حال کے مطابق     | €}         |
| ro t        | اوران پر جواس سے بنچے ہوں                                                                                   |            |
| ۲۵٦         | حضرت عبداللہ دانٹو کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں                                                      | <b>③</b>   |
| <b>1</b> 32 | ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائی وارث نہیں ہوتے                                         | €          |
| <b>7</b> 02 | دو بیٹیوں ،والدین اور بیوی کے مسئے کا بیان                                                                  | <b>③</b>   |
| 702         | دادا کابیان ،اوران حفرات کاذ کرجواس کو باپ کے درجے میں رکھتے ہیں                                            | <b>(3)</b> |
|             | دادا کے حقے کابیان اور دوسرے دشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کابیان جواس کے بارے میں نبی کریم مُلِفَظَةً   | €          |
| 109         | سرمحقها بمبرا                                                                                               |            |
| ۲4•         | جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کو چھوڑ جائے تو کیا تھم ہے؟ اس بارے میں علاء کے اختلاف کابیان               | €          |
| 440         | رس تر مرکز از پر حقیق براز رمهر بر برای جیز دی                                                              | 3          |
| 441         | جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا حچھوڑ ہے                                                                  | €          |
| 776         | اس آ دمی کابیان جواپنے دادااوراپنے ایک حقیقی اورا میک باپ شریک بھائی کوچھوڑ کرمرے                           | <b>③</b>   |
|             | اس آ دمی کابیان جواینے دادااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے ۔۔۔۔۔۔                                            | 0          |
| 24          | شو ہر، ماں، بہن اور دادا کے مسئلے کے بیان میں ،اس مسئلے کو' اکدرتیہ'' کہا جاتا ہے                           | (3)        |
| 24          | ماں <sup>جقی</sup> قی بہن اور دادا کے مسئلے کا بیان                                                         | €}         |
| 12          | بٹی، بہن اور دا داکے مسئلے اور معتقد دبہنوں، بیٹے اور دا دااور بٹی کے مسئلے کے بیان میں                     | $\odot$    |
| 14          | اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال، ہاپ شریک بہن اور دادا کو چھوڑ ا                                        | 3          |

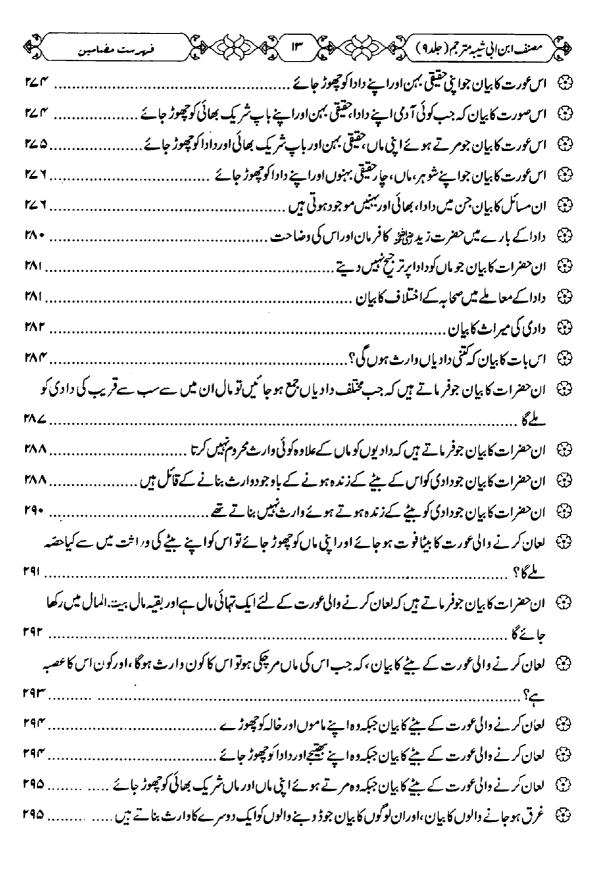

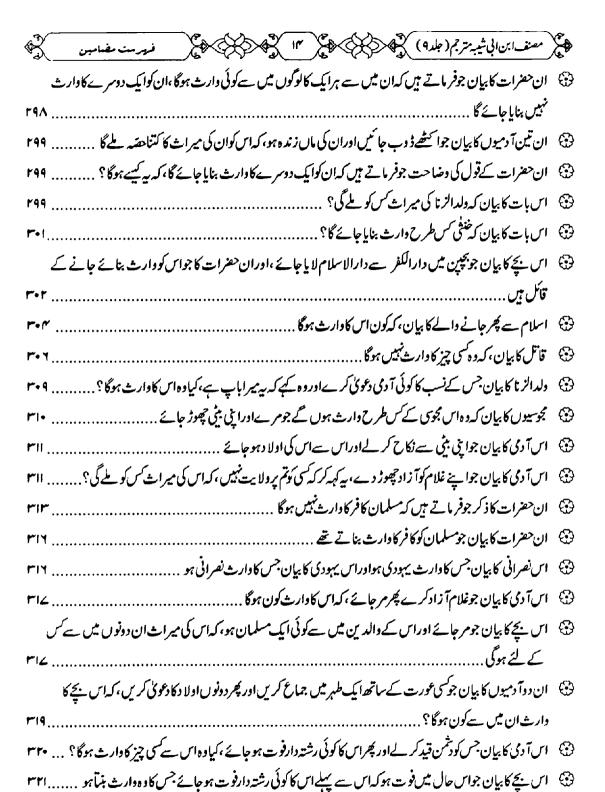

😌 ''استبلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے سے بچے کووارث بنایا جاتا ہے اس کی کیاحقیقت ہے؟

| مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المستحدث من المستحدث ال |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس دارث كابيان جو بھائى يا بہن كا قراركرے، كداس كوكيا ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6          |
| سن کمی آ دمی کی اس با ندی کے بیان میں جو تمن بیج جنے اور مولی پہلے اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| نب کی نفی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| اس ولا ء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| اس عورت کابیان جواینے باپ کوخرید ہے اور آزاد کردے، پھر باپ مرجائے جبکداس کی ایک بہن زندہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| اس عورت کابیان جوغلام کوآ زاد کرے چروہ مرجائے ، کداس کی ولاء کس کے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)        |
| اس آ دی کابیان جومر جائے اور اپنے بیٹے ، باپ اور مولی کوچھوڑ جائے پھر مولی مرے اور مال چھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(:)</b> |
| اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اور اپنے مولیٰ اور دادااور بھائی کوچھوڑ جائے ،ولاء کس کو ملے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| اس غلام کابیان جوآ زاد مورت ہے نکاح کرے ، پھراولا دیدا ہونے کے بعد مرجائے تواس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شو ہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی ماں کے موالی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| التح ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| اس آ دی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جبعصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال ای کے لئے ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| ان حفزات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب ہے تریبی کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| لقيط كے بيان ميں كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| لقیط کی میراث کس کے لئے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| اس آدمی کابیان جو کسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جوفر ماتے ہیں کدوہ اس کاوارث ہوگا ، ۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⇔          |
| ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس کے لئے اس کی میراث میں پچھ بھی<br>نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| اس آمی کابیان جومر جائے اور اس کا کوئی وارث معلوم نہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)        |
| اس آدى كابيان جومر جائے اوركوكى عصبه يادارث جھوڑ كرندجائے ،اس كادارث كون موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |
| کار لہ کے بیان میں ، کہ وہ کون لوگ ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان ، کون حضرات اس کو ناپیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| ان حضرات کابیان جوولا ءکو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| معنف این الی شیبرمترجم (جلده) کی کسی ۱۱ کی کسی میں مضامین کے کا کہا کہ کا کہا کہا کہا کہ کا کہا کہ کہا کہ کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 😁 اس عورت کابیان جوفوت ہوجائے اوراس کے بیٹے اور دوبیٹیاں ہوں اورا کیک بیٹی غائب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | } |
| ت اسمردوعورت کابیان جومیراث تقیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | } |
| 🕏 ان حفرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | } |
| يُّ كِتَابُ الفَضَائِلِ الْفَضَائِلِ الْفَلْمُ الْفَائِلِ لِلْفَائِلِ الْفَائِلِ الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي لِلْفَائِلِ الْفَائِلِي الْفَائِلِي ا |   |
| وه فضيلتين جوالله نے محمد مَالِفَقَدَةِ كوعطا فرمائي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| وفضيلتين جوالله نے حضرت ابراہيم عَلِيمِنَا كوعطافر مائيس اوران كوان كے ذريعے فضيلت بخشي اوران كوان كے ذريعے فضيلت بخشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | } |
| ان فضیاتوں کا ذکر جوحضرت لوط علایتلا کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| وہ فضائل جوموی علاقی کے بارے بین نقل کیے محتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 🕄 و فضیلتیں جواللہ نے سلیمان علائِلا) کوعطافر مائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ان فسیلتوں کا ذکر جو یونس بن متی علیبیًلام کو حاصل ہوئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ع وفضيلتين جوالله نے عيسىٰ علايمًا الم كوعطا فرمائي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 🚓 وه فضیلتین جو حضرت ادر ایس غلایتًه کی ذکری شئین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 😅 حفزت ہود عَلائِلًا اِکے معالمے کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 😪 حضرت دا وُ دعلائِلاً اوران کی تواضع کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| على بن ذكر يا عَالِيتًا الماذكر على المادكر على المادكر المادك المادكر المادك ا | } |
| ن فوالقرنین کے پارے میں روایات کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| الماس علام الماس ا | 3 |
| و منتع مینی کے بارے میں روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| ان روایات کابیان جوحفرت ابو بکر جانئ کی نصلت کے بارے میں ذکری گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| ہے۔ ان روایات کا بیان جو حضرت عمر بن خطاب رہی تھو کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 🤃 ان روایات کابیان جوحفرت عثمان جهانو بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 🕏 حضرت علی بن ابی طالب بزایشو کے فضائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| و ان روایات کابیان جو حضرت سعد بن الی و قاص دونور کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |

|                 | مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في المستخط المستحد المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستحد المستخط المستخط المستخط المستحد المستح | Ę |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۵۲۸             | ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ مڑھئے کی فضیلت میں یاو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ઉ |
| ۵۲۹ <u>.:</u> . | ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العوّ ام کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ઉ |
| ٥٣١             | ان روایات کابیان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف دافخور کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ઉ |
| srr             | ان روایات کابیان جوحضرت حسن جایش اور حضرت حسین جایش کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ઉ |
| ora             | ان روایات کابیان جوحضرت جعفر وزایخو بن ابی طالب کی نضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ઉ |
| ۵۳I             | حفرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله کے فضائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ઉ |
| orr             | ان روایات کابیان جو نبی کریم مَثَرِ مُشْفِعَةً کے جیاحضرت عباس جاڑو کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ઉ |
| arr             | ان روایات کا بیان جو حضرت ابن عباس دایشو کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ઉ |
| ۵۳۲             | ان روایات کابیان جو حضرت عبدالله بن مسعود حداثر کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ઉ |
| ٠<br>۵۵٠        | ان روایات کابیان جوحضرت عمار بن یاسر رفانتو سے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | દ |
| 30r             | ان روایات کابیان جوحضرت ابوموی داختر کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | હ |
| ۵۵۳             | ان روایات کابیان جو حضرت خالدین ولید و ایش کے بارے میں مذکور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ઉ |
| ے ممد           | ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری والنز کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ઇ |
| raa             | ان روایات کا بیان جوحضرت فاطمہ بنت رسول اللہ مَلِّفْظَةَ کے بارے میں مٰدکور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ઉ |
| ۵۵۸             | ان روایات کابیان جوحفرت عائشہ آکے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ઇ |
|                 | ان روایات کابیان جو حضرت خدیجه خوانفز کی فضیلت مین آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                 | حفرت معافرها فينتي كانتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ۵۲۳             | حفرت ابوعبيده زوانين كفضيليت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ପ |
| ۵۲۵             | حفرت عباده بن صامت ولطنهٔ کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 |
|                 | حفرت ابومسعودانصاری ژوانشهٔ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ۲۲۵             | ان روایات کابیان جو حضرت اسامہ دی افز اوران کے والد کے ہارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € |
|                 | ان روایات کا بیان جوحضرت اُبی بن کعب داشتر کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۲۹۵             | ان روایات کا بیان جوحضرت سعد بن معاذ وافتی کی فضیلت میں ذکر کی گئی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę |
|                 | ان روایات کا بیان جوحضرت ابوالدرواء چائی کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۵ <u>۲</u> ۲    | ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْ فِضْغَةَ نِے حضرت جبرا کیل عَالِیَّلاً اور حضرت عیسیٰ عَالِیَّلاً بن مریم عینا است تشبیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ę |

|               | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المستحق المس |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 341           | ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحه مین فیش کے بارے میں ندکور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(C)</b>     |
| 3 <b>∠</b> t  | ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان زائنو کی فضیلت ذکر کی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| 340           | ان روایات کا بیان جوحضرت ابن عمر مین شو کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              |
| 346           | حضرت بلال منافظه اوران کی نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}             |
| 244           | ان روایات کابیان جوحضرت جریر بن عبدالله والتی الله و التارے میں ذکر کی تمکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|               | حضرت اوليس قرنی نری تنونو کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 049           | ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| ۵۸۰           | مهاجرين نتائية كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              |
| ۵۸۰           | انصار کی نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\mathfrak{G}$ |
|               | ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ٦٩٣           | ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)            |
|               | ان روایات کابیان جو نبی کریم مُطِّرِ اَنْ مُشَوَّعَ کے اصحاب میکانی کے متعلق باز رہنے ہے متعلق ذکر کی تکمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 291           | ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
| ۲••           | ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)            |
| 705           | ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی تمکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              |
| ۵•۲           | ان روایات کابیان جوبھرہ کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              |
| ۲۰۲           | ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
| ۸•۲           | عرب کی فضیلت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €              |
| ۱۱ <b>۰</b> , | ان لوگول كابيان جن كونى كريم مَرْضَعَ فَيْ نِي العِصْ لوگول پر فضيلت دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              |
| YIF,          | ان روایات کابیان جوقبیله قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •              |
| 711           | ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
|               | ان روایات کابیان جوقبیلہ بزعبس کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| alt.          | ان روایات کا بیان جوقبیلے ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              |
| מוד.          | وفد عبدالقيس كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b>     |
| YIY.          | قبيله بنوتميم كإبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>       |

| فهرست مضامین کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کچھن 📢 🐧 🏂 💫                              | •  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶ ان روایات کا بیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں                      | 3  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ې قبيله ځيله کابيان                                                      | 3  |
| Y19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ ان روایات کابیان جومجمیوں کے بارے میں منقول ہیں                        | 3  |
| ارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴾ ان روایات کابیان جوحضرت بلال ،حضرت صهیب اورحضرت خباب ژاپنو ک           | 3  |
| Yri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۶ کوفه کی متجداوراس کی فضیلت کابیان                                      | 3  |
| Yrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع متجد نبوی مُثِرِ فَضَعَامُ کا بیان                                     | 3  |
| Yr"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ متحد قباء کا بیان                                                      | 3  |
| YFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ مبحد حرام کابیان                                                       | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السِّ السِّ                                                              |    |
| 1ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ وہ روایات جوامام کی اطاعت اذراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں     | 3  |
| 1FZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ امارت کابیان                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴾ ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں                     |    |
| ت کے لیے کروہ ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ﴾ ان روایات کابیان جواس بارے میں ہیں کہ مال غنیمت سے نفع اُٹھاناا پی ذار | 3  |
| 1ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🤌 پیندیده اورنا پیندیده محکوژول کابیان                                   | 3  |
| YFY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🤔 ان روایات کابیان جو گھوڑے کی دم تر اشنے کے بارے میں منقول ہیں          | 3  |
| وہ قرار دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ؟ محمورٌ ہےادر جانوروں کوخصی کرنے کے بارے میں جن حضرات نے اس کو کمر      | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🤌 جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۶ جن جگہوں میں ریشم کے لباس کی رخصت دی گئی                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🤄 جنہوں نے جنگ میں بھی رکیٹم کو مکروہ قرار دیا                           |    |
| المِير ال | 🤄 ان شخص کے بارے بیں جومیہ ت نےاسلحہ سے مددلیں کبعض لوگوں نے پول         | ار |
| YEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🤌 بعض لوگوں نے بز د لی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا                     | ÷  |
| اوراس کودوڑانے کے لیے آوازیں لگائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🤌 بعض لوگوں نے بوں کہااس گھوڑ ہے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے          | Ð  |

|              |                                                                                                                 | _   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | معنف این الی شیبه مترجم (جلده) کی مسلم معنف این الی شیبه مترجم (جلده) کی مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسل |     |
| 444          | جائميں                                                                                                          |     |
| nra.         | بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آ راءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان                                              | €   |
| <b>Y/</b> 'Y | بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا                                        |     |
| 4MZ.         |                                                                                                                 |     |
| 161.         | جن لوگول نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہے                                                                  |     |
| 727          |                                                                                                                 |     |
| 405          |                                                                                                                 |     |
| ۵۵۲          |                                                                                                                 |     |
| 707          |                                                                                                                 |     |
| 70Z          |                                                                                                                 |     |
| 109.         |                                                                                                                 |     |
| IFF          |                                                                                                                 |     |
| 44r.         | جن لوگوں نے یوں کہا: اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو                                       | €   |
| 771          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |     |
| <b>47</b> 2  | جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہ وہ بہجانے جاسکیں                                                    | 3   |
| AFF          | اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے پھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا                                 | (3) |
| ۸۷۲          |                                                                                                                 |     |
| <b>7</b> 29  | س به بر بر س                                                                                                    |     |
| • A.F        | جن لوگوں نے مرتد کی دراخت کے بارے میں یوں کہا                                                                   | 3   |
| 1AF          | جن لوگول نے اسلام سے مرتبہ ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا                                                   | €   |
|              | جن لوگوں نے یوں کہا: لڑنے والا یا اس کےعلاوہ خض جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال اس       | 3   |
| 445          | سے لیا جائے گا؟                                                                                                 |     |
|              | جن لوگوں نے یوں کہاا س شخص کے بارے میں جولڑائی کرےاورز مین میں نساد پھیلانے کی کوشش کرے پھرامان طلب             | 3   |
| aar          | کرےاں بات سے پہلے کداس پر قابو پالیا گیا ہو                                                                     |     |
| <b>4</b>     | اس لڑنے والے کابیان جو آل کروے اور مال لےلے                                                                     | €   |
|              |                                                                                                                 |     |

|            | مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۹) کی مستقد ابن ابی شیبرمترجم (جلد۹)                       |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PAF.       | عاربہ کیا ہے؟                                                                         | (3)        |
| TA9        | ' جن حضرات کے نز دیک امام کومحارب کے بارے میں اختیار ہے کہاس کے بارے میں جو جا ہے کرے | €          |
| <b>44+</b> | و لڑائی میں مغمر ناافضل ہے یا جانا؟                                                   | 0          |
| <b>79+</b> | ان چیز وں کا ہیان جومقتو ک کے ساتھ وفن کرنا مکروہ ہے                                  | <b>(3)</b> |
|            | جن لوگوں نے شہید ہونے والے آ دمی کے بارے میں یوں کہا: کمااس کونسل دیا جائے گایانہیں؟  |            |



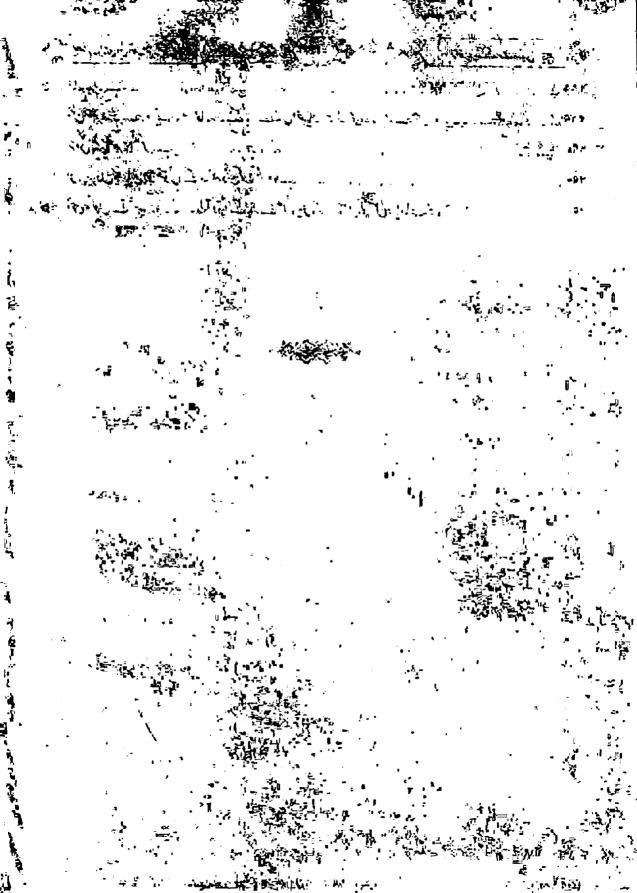

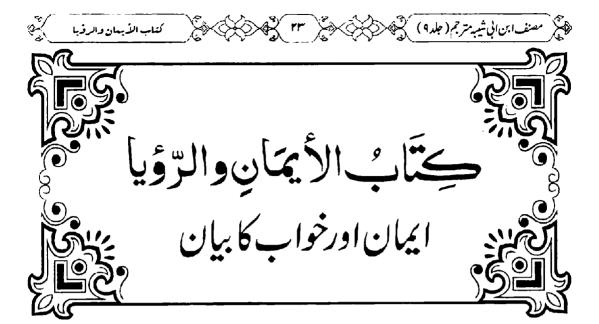

### (١)ما ذكِر فِي الإِيمانِ والإِسلامِ

# ان روایات کابیان جوایمان اوراسلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( 7.940) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَخَدِّهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَخُدُد اللّهَ عَلَا الإِسْلامُ ، قَالَ: أَنْ تَخَدُّد اللّهَ ، وَلا تُشُولُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوْمِنَ اللّهَ عُرَالَةً وَاللّهَ عَلَا الإِسْلامُ ، قَالَ: أَنْ تَخَدُّد اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٢٣٨) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعُبُدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٣٣٨) رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَاكِ . (مسلم ٥ ـ احمد ٣٣٨) مَرْتَ اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ كَانَكُ وَرَاهُ فَإِنَّكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(٣.٩٤٦) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِى جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنِ الْوَفُدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا: رَبِيعَةُ ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَبُنَنَا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَبُنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَقَ مِنْ كُفَارٍ مُصَرّ ، وَإِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِى الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْو فَصُلِ وَبَيْنَك هَذَا الْحَقَى مِنْ كُفَارٍ مُصَرّ ، وَإِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِى الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْو فَصُلِ وَبَيْنَك هَذَا الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِاللهِ وَحَدَه ، فَالْوا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِقَامُ الصَلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمُضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَالِهِ مَنْ وَرَائكُمْ. (بخارى ٤٥- مسلم ٢٢)

ن ارشاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یافر مایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ فٹاکٹیڈ نے جواب دیا! قبیلہ ربید کے افراد ہیں: آپ مِرَّفِیْکَیْڈ نے جواب دیا! قبیلہ ربید کے افراد ہیں: آپ مِرَّفِیْکِیْڈ نے فرایا: خوش آمد بدان لوگوں کو یافر مایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ فٹاکٹیڈ نے جواب دیا! قبیلہ ربید کے افراد ہیں: آپ مِرَفِیْکِیْڈ نے فرایا: خوش آمد بدان لوگوں کو یافر مایا وفد والوں کو یہ دنیا ہیں تہارے لیے رسوائی ہواور نہ آخرت کی شرمندگی۔ پھران لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُرِفِیْکِیْڈ ایم آپ مِرِفِیْکِیْڈ کے پاس بہت دورجگہ ہے آئے ہیں، اور چونکہ ہمارے درمیان اور آپ مِرَفِیْکِیْڈ کے درمیان کفارِ مفرکا قبیلہ ہے، اس لیے ہم آپ مِرْفِیْکِیْڈ کے پاس مرف ان مبینوں میں آسے ہیں جن میں لوٹا حرام ہے۔ لہٰذا آپ مِرْفِیْکِیْڈ مِن و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایے احکام ہمیں عطافر ماد ہے کے ۔ جن پر ہم خود بھی ممال کریں اوران لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کریں جن کو ہم چھیے وطن میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور اس پڑس کرنے کی وجہ ہے ہم جنت میں واقل ہو جا ہمیں۔ رادی کہتے ہیں: آپ مِرْفِیْکِیْڈ نے ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول مِرْفِیْکِیْڈ نے یاد اور فر مایا: کو ای دینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برجی نہیں اور مجد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز کا جائے ہیں۔ آپ مِرْفِیْکِیْڈ نے نے فر کے علاوہ پانچوں بات کا بھی محم فر مایا) کہ مال جائے ہیں۔ آپ مِرْفِیْکِیْڈ نے فیار کے علاوہ پانچویں بات کا بھی محم فر مایا) کہ مال میں سے خس دینا۔ پھر فر مایا: ان کو یاد کر داور جن کوئی نے چیسے چھوڑ اسے ان کواس کی اطلاع کرو۔

( ٢٠٩٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ بِشُر السَّكُسَكِكَّ ، قَالَ: فَدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلَك إِنَّ الإِيمَانَ بَنِي عَلَى حَمْسٍ: عَبْدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلَك إِنَّ الإِيمَانَ بَنِي عَلَى حَمْسٍ: تَعْبُدُ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيُلْك إِنَّ الإِيمَانَ بَنِي عَلَى حَمْسٍ: تَعْبُدُ اللّهِ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللهِ ،

تَعْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۹۴۸) امام ابوزرعہ میر این نیم ات میں کہ حضرت عمر مزایش نے ارشاد فر مایا: ایمان کی ابتدا تو چار چیزیں میں: نماز ، ز کو ۃ ، جباد ، اورامانت۔

( ٣.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ: الإسْلامُ ، ثَمَانيَةُ أَسُهُمٍ: الصَّلاةُ سَهُمٌ وَالزَّكَاةُ سَهُمٌ وَالْجِهَادُ سَهُمٌ وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمْ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمٌ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمٌ وَالإِسْلامُ سَهُمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.

(۳۰۹۴۹) حضرت صله ویتین فرماتے ہیں که حضرت حذیفہ وی پی ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ حصے ہیں! نماز ایک حصہ ہے، زکوۃ ایک حصہ اور سے، اور جہادایک حصہ، اور برائی سے روکنا ایک حصہ، اور نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ، اور برائی سے روکنا ایک حصہ، اور فرمانیر داری کرنا ایک حصہ ہے، اور جس مخص کا کوئی حصہ نہیں تحقیق وہ نامراد ہوگیا۔

( . 7.90 ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: فَالَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِى الْقَبُكُ مَنْ يَسَرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِى بَعْمَلِ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ، فقَالَ: بَخِ ، لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَلْقَى اللّهَ لاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا ، أَولا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ اللّهَ لاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا ، أَولا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَيَنْ مَا يَالِهُ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه

فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۰۹۵۰) حضرت معاذ بن جبل دینی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ مینی فیجے کے ساتھ عزوہ ہوک سے واپس آر ہے تھے۔ پئی جب میں نے آپ مینی فیجے کی ایسے عمل کی اطلاع دیجے جس پڑلل جب میں نے آپ مینی فیجے کی ایسے عمل کی اطلاع دیجے جس پڑلل کرنے کی وجہ سے میں جنت میں واغل ہو جاؤں ۔ تو آپ مینی فیجے نے ارشاد فرمایا: واہ واہ! جحیتی تو نے ایک بہت بڑے معاملہ کے متعلق سوال کیا۔ اور یہ آسان جاس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرمادی: وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض نرکو قادا کرے، اور تو اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے اس کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نے فیر ایا ہو۔ اور کیا میں تیری را جنمائی نہ کروں معاملہ کی بنیاد پر اور اس کے ستون پر ، اور اس کی چوٹی پر ؟ بہر حال معاملہ کی بنیاد اسلام ہے، جو تحق اسلام لے آیاوہ محفوظ ہوگیا۔ اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جباد کرنا ہے۔

( ٣.٩٥١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شبيب ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ:خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ ...ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۰۹۵۱) حضرت معاذین جبل جی تی فرمات ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول مِنْ الله کے ساتھ عزوہ تبوک سے نکلے اور پھر ماقبل جیسا مضمون ذکر فرمایا۔

( ٣.٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَنْ يَجِدَ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِنَّ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ بَعَثِنِى بِالْحَقِّ وَبِأَنَّهُ مَيْتٌ ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ.

(ترمذی ۱۳۵- احمد ۱۳۳)

( ٣٠٩٥٢) حضرت علی جانئو فرماتے ہیں کہ رسول الله فیر فیضی نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں ایس ہیں کہ آدمی ہرگز ایمان کا ذا کفت نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ ان چار چیز وں پر دل سے یقین نہ کرلے: وہ چیزیں یہ ہیں: یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے، اور یقینا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور اس بات کا یقین کہ وہ مرے گا اور مرنے کے بعد پھر اُٹھایا جائے گا۔ اور وہ ہر قسم کی تقدیر کو دل سے مان لے۔

( ٣٠٩٥٣) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنَّى رَجُلٌ مِنْ أَخُو اللّهَ مِنْ يَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِى إلَيْك وَوَافِدُهُمْ وَأَنَا سَائِلُك فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِى إِيَّاكَ ، قَالَ: خُذْ يَا أَخَا يَنِي سَعْدٍ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَك وَهُو خَالِقُ مَنْ عَبْدَ وَهُو خَالِقُ مَنْ بَعْدَك ؟ قَالَ: اللّهُ ، قَالَ: نَشَدُتُك بِلَاكَ أَهُو أَرْسَلَك ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: مَنْ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَصَلُمُ بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلِكَ ؟ قَالَ: نَعُمُ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلَّى فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمَرَك بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نَأْخُذَ مِنْ خَوَاشِي أَمُوالِنَا فَنَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَنَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: أَمَّا وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَاعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعِنِي مِنْ قَوْمِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيْنُ صَدَقَ لَيَذْخُلَنَّ الْجَنَّة .

(۳۰۹۵۳) حضرت ابن عباس دیافی فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نبی کریم مِنْ اللَّهُ اللَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: تجھ پرسمائتی ہو اے بی عبد المطلب کے لڑے: پس آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بنوسعد بن اے بی عبد المطلب کے لڑے: پس آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنوسعد بن کر قبیلہ کا آدی ہوں۔ اور میں آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ا

( ٢٠٩٥٤) حَدَّقَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ اَنْسٍ ، قَالَ: كُنَّا قَدْ نَهِينَا أَنْ يَلْتِيَ الرَّجُلُّ مِنُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُغْجِبُنَا أَنْ يَلْتِيَ الرَّجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْمَاقِلُ وَيَحْمَدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلِكَ ، فَقَالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاءَ ؟ قَالَ: اللّهُ ، قَالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاءَ ؟ قالَ: اللّهُ ، قالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاءَ وَخَلَق الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْبَجِالَ اللّهُ أَولَا فَمَنْ نَصَلَى اللّهُ أَنَّ عَلَيْنَا حمس صلوات في يومنا وليلتنا قالَ صدق ،قالَ: فَيالَذِى أُرسلك ؟ قالَ الْعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حمس صلوات في يومنا وليلتنا قالَ صدق ،قالَ: فَيالَذِى أُرسلك آللّهُ أَمْرِك بهذا قالَ صدق ،قالَ: فَيالَذِى أُرسلك آللّهُ أَمْرَك بهذا قالَ نعم: قالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَصْ مَشَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا ، قالَ: فَيالَذِى أُرسلك آللّهُ أَمْرِك بهذا قالَ نعم: قالَ: فَرَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا ، قالَ: وَرَعَمَ رَسُولُك ، أَنَّ عَلَيْنَا مُولُ بهذا قالَ نعم: قالَ: فَوْ اللّه صَدَى ، قالَ : فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكَ عَلْ السَّمَاءَ وَخَلَق الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجَالَ آللّهُ مَلْك بِلْكَ قَلْ اللّه صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ إِنْ صَدَقَ دَحَلَ الْمُحِنَّةِ لَا أَذْهُ وَلَكِه مَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنْ صَدَقَ دَحَلَ الْمُحَقِّ لَا أَذَادُ عَلَيْهِ مَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْك وَلَو اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْك اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَ

اس نے عرض کیا اور آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔
آپ مَلِ الله نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کو قادا اس کا تھم دیا ہے؟ آپ مَلِ اللہ نے فر مایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکو قادا کی نا ضروری ہے۔ آپ مَلِ اللہ نے فر مایا: اس نے بچ کہا: اس نے بوچھا! پس قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِلِ اللہ نے آپ کہاں! اس نے عرض کیا: پس آپ کے قاصد نے یہ تھی کہا: ہم پر سال میں ایک مہینہ کے دوزے دکھنالازم ہے۔ آپ نے فر مایا: اس نے بچ کہا! اس نے بوچھا: پس آپ ہے اس ذات کی جس نے آسان اور

ز مین کو پیدا کیااور پہاڑوں کوگاڑا کیااللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْلِفَظُمُ نے فرمایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: آپ کے قاصد نے کہا: ہم میں سے ان لوگوں پر جج فرض ہے جواس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ مِنْلِفَظُمُ نے فرمایا: اس نے بچ کہا۔ اس نے پوچھا! پس فتم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کوگاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم ویا؟ آپ مِنْلِفَظُمُ نَے فرمایا: بی ہاں پھروہ پلٹا اور کہنے لگا: اور تتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجانہ ہی اس میں کسی قتم کی زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ مِنْرِفَظَمُ نَے ارشاد فرمایا: اگر اس نے بچ کہا تو جنت میں داخل ہوگا۔

## (٢) ما قالوا فِي صفةِ الإِيمانِ

## جن لوگوں نے ایمان کی صفت کے بارے میں بیان کیا

( ٣.٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا. (احمد ١٣٣ـ بزار ٢٠)

(۳۰۹۵۵) حضرت انس بن ما لک رفتائی فرماتے ہیں کہ رسول الله میزائین کی ارشاد فرمایا: اسلام تو ظاہری انقیاد کا نام ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ میزائین کی آئے اپنے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تقویل یہاں ہوتا ہے، تقویل سال ہوتا ہے۔

( ٣٠٩٥٦) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ أَوسَلَّمَ لاَ إيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ. (احمد ١٣٥٥- أبن حبان ١٩٣)

بی سر در ۱۳۰۹۵۲) حضرت انس بی فیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِئَائِنْکِیَا آئے ارشاد فر مایا: جس فحض میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی سر نہ

پُحُهُمُمِيلِ۔ ( ٣.٩٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ:حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هنْدِ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:الإيمَانُ رِدِيرُ أُنْ يُوْكِي يَرِدِي مِنْ الْهُوْكِينِ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هنْدٍ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:الإيمَانُ

يَبْدَأُ نُفُطةً بَيُضَاءَ فِى الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَّتُ بَيَّاضًا خَتَّى يَبْيَضَ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالنَّفَاقُ يَبُدَأُ نُقُطةً سُّوْدَاءَ فِى الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النَّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسُوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ الْقَلْب .

(۳۰۹۵۷) حضرت عبدالله بن عمرو بن هندانجملی براثین فرماتے ہیں که حضرت علی دہاؤی نے ارشادفر مایا: ایمان کی شروعات دل میں ایک سفیدنقطہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان بڑھتار ہتا ہے سفیدی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یباں تک کہ ایمان کے نور سے مومن کا سارا دل سفید ہوج تا ہے اور نفاق کی شروعات ول میں ایک سیاہ نقطہ سے ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے سیا ہی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ ں کٹ کہ سارا دل ہی نفاق کی ظلمتوں سے کالا ہوجاتا ہے۔اور شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اگرتم مومن کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرورتم اس کوسفید پاؤگے،اوراگرتم منافق کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرور تم اس کوسیاہ پاؤگے۔

( ٣.٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ مَيْسَرَةً ، عَنُ طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ ، قَالَ:قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْذِبُ الذَّنْبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، ثُمَّ يُذُنِبُ الذَّنْبَ فَتُنْكَتُ أُنُحْرَى حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ لَوْنِ الشَّاةِ الرَّبْدَاءِ.

(۳۰۹۵۸) حضرت طارق بن منصاب براتین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طاقی نے ارشاد فر مایا: بے شک جب آ دمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ پیدا ہوجاتا ہے یہاں تک کہاس کا دل خاکستری رنگ کی بکری کی طرح ہوجاتا ہے۔

( ٣.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ:قَالَ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ: مَا نَقَصَتْ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ إيمَانه.

(۳۰۹۵۹) حفزت هشام بیشینه فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ پیشین نے ارشادفر مایا: امانت داری نہ کرتا بندے سے ایمان کے علاوہ کچھی نہیں کرتا۔

( ٣.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، غَنْ عَمْرٍو ، غَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ:الإِيمَانُ هَيوبٌ.

(۳۰۹۲۰) حضرت عمر و مِلِيمين فر ماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیسر مِلینیئ نے ارشاد فر مایا: ایمان خوف ز دہ ہونے کا نام ہے۔

( ٣.٩٦١ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بشر بْنَ سُحَيْمٍ الْغِفَارِتَّ يَوْمَ النَّحْرِ يُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهُ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ.

(۳۰۹۱) حضرت نافع بن جبیر من تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر فیکٹی آنے قربانی کے دن حضرت بشر بن تھیم غفاری وہو تو کو کول میں بیندالگانے کے لیے بھیجا: جنت میں اس مخص کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جس کانفس مومن ہوگا۔

(٣.٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا تَغُرَّنَكُمْ صَلاةُ امْرِءٍ ، وَلا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، أَلا لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

(۳۰۹۲۲) حفرت هشام بن عروه مِرتِیمَّة فرماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروه ڈوٹیٹو نے ارشادفر مایا بهمہیں ہرگز دھو کہ میں مت ڈالے کسی کا نماز پڑ ھنااور روز ہ رکھنا، جو جا ہے نماز پڑ ھتا ہواور جو جا ہے روز ہ رکھتا ہو، کیکن جس میں امانت داری نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أبي جَعْفَرٍ الْخطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ بُنِ

حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ ، أَنَهُ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، قِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ ، وَمَا نُقُصَانُهُ ، قَالَ: إذَا ذَكَرْنَاهُ وَخَشِينَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعُنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ.

(٣٠٩٦٣) حضرت عمير بن صبيب بن خماشه طِیشیز نے ارشاد فرمایا: ایمان میں کمی زیاد تی ہوتی ہے،ان ہے پوچھا گیا: ایمان کی کمی و مدر قریب و تنسب ناز منظم ناز مناز میں میں میں میں کا مصرور اور میں میں میں تنسب کی اور است کا معالم میں میں می

زیادتی کیاہے؟ آپ براغیز نے فرمایا: جب ہم اس کا ذکر کریں اور اس ذات ہے ڈریں توبیا بیان کا زیادہ ہونا ہے، اور جب ہم اس سے غافل ہوجا کیں اور اسے بعول جا کیں اور ہم اس کوضا کئے کریں توبیاس کا کم ہونا ہے۔

( ٣.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنْي الإيمَانَ كَمَا أَغُطَيْنيه.

(۳۰۹۶۳) حضرت نافع بیشینه فرماتے میں که حضرت ابن عمر دہانئو یوں دعافر مایا کرتے تھے: اے اللہ! مجھ سے ایمان کومت چھیننا

جیبا کہ آپ نے مجھےعطا کیا ہے۔

( 7.970) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعُقِل ، عَنْ غَالِبِ عَنْ بَكُو ، قَالَ: لَوْ سُئلتُ عَنْ أَفْضَلِ أَهُلِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: تَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكُمِلُ الإِيمَانِ بَرِى ۚ مِنَ النِّفَاقِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت ، أَنَّهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ سُئِلْت عَنْ رَجُلٍ ، أَشَرِّ أَو أَخْبَثِ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِى بَكُمٍ ، رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ مُسْتَكُمِلُ النَّفَاقِ بَرِى ۚ مِنَ الإِيمَانِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت أَنَّهُ فِى النَّارِ.

(۳۰۹۷۱) حضرت عثان بن الی صفیه الانصاری طینی فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ بن عباس من شخو نے اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکے ہے کہا: کیا میں تیرا نکاح نہ کردوں؟ پس نہیں ہے کوئی بندہ جوز نا کرے مگر اللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیتا ہے۔

( ٣.٩٦٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن هشام عَنْ أَبِيه، عَنْ عَانِشَة، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرُنِى الزَّانِي حِينَ يَرُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (بزار ١١١) (٣٠٩٦٤) حضرت عائش تَعَانِفَ فرماتي بين كرسول الله مَنْ النَّيْ الشَّاوفر مايا: زنا كرنے والا جب زنا كرتا ہے تواس كا يمان باقی نہیں رہتا۔اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہےتو اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

### (٣) مَنْ قَالَ أَنَا مؤمِنَ

# جو شخص یوں کہے: میں مومن ہوں

( ٣٠٩٦٨) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ:حَلَّنِى الرَّسُولُ الَّذِى سَأَلُ عَبُدُ اللهِ

بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَسْأَلُك بِاللهِ أَتَعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّرِيرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ ، وَكَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ

السَّرِيرَةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: اللَّهُمَّ نَعَمُ ، قَالَ: فَأَنْشُدُك بِاللهِ: مِنْ أَيْهِمْ كُنْت ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ

مُؤْمِنُ الْعَلانِيَةِ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ: لَقَدْ خِبْتَ وَخَيْسِرْت إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۲۸) حضرت نقلبہ ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ ویشیز نے ارشاد فرمایا: مجھے بیان کیااس قاصد نے جس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود جائین سے بول سول اللہ میر شین کے اللہ بن مسعود جائین سے بول سول اللہ میر شین کے اللہ بن مسعود جائین سے دہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر کافر ہواور وہ جو نظاہری طور پر کوئن ہواور وہ جو پوشیدہ اور ظاہری طور پر کافر ہواور وہ جو ظاہری طور پر کافر ہواور وہ جو نظاہری اور پوشیدہ طور کوئن ہواور پوشیدہ طور کی تھے ہیں کہ آپ تراث ہونے فر مایا: یقینا ظاہری اور پوشیدہ طور پر موئن تھا۔ میں موئن تھا۔

ابواسحاق بریشیز فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز سے ملاتو میں نے عرض کیا: یقینا نیکوکاروں میں سے چند لوگ میر سے یوں کہنے برعیب لگاتے ہیں۔ میں مومن ہول ،تو حضرت عبداللہ بن معقل بریشیز نے فر مایا بتحقیق تو نا کام ونامراد ہوااگر تو مومن نہ ہو۔

( ٣.٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: وَمَا عَلَى أَحَدِكُمُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى صِدْقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ أَشَذُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.

(۳۰۹۲۹) حضرت موی بن مسلم الشیبانی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التی ویشید نے ارشادفر مایا بتم میں سے کسی ایک کے لیے یوں کہنا نقصان دہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔اللہ کی قسم اگر وہ سچا ہے تو اللہ اسے بچے ہولنے پر عذا بنہیں ویں مجے،اوراگر وہ جھوٹا ہے تو کفر کاعذاب جھوٹ کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔

( . ٧٠.٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُؤُمِنْ أَنْتَ، قَالَ: أَرْجُو. (٣٠٩٤٠) حضرت ابراہيم پيشين فرماتے ہيں كه حضرت علقمہ پيشين سے ايك آ دمی نے پوچھا: كيا آپ مومن ہيں؟ آپ پيشين نے فرمايا: ميں اميد كرتا ہوں اس كى ـ

( ٣٠٩٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزُّبَيْدِي ، وَ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزُّبَيْدِي ، قَالَ: قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَقَامَ مُعَاذٌ بِحِمْصِ فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةٌ نَبيَّكُمُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، اللَّهُمَّ اقْسِمُ لآلِ مُعَاذٍ نُصِيبَهُمُ الْأَوْفَى مِنْهُ ، قَالَ:فَلَمَّا نَزَلَ ، عَنِ الْمِنْبِرِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُعَاذٍ قَدْ أُصِيبَ ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ نَحُوهُ ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُقْبِلًا ، قَالَ: إِنَّهُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بُنَّيَّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ: فَمَاتَ آلُ مُعَاذٍ إِنْسَانًا إِنْسَانًا حَتَّى كَانَ مُعَاذٌ آخِرَهُمْ ، قَالَ: فَأُصِيبَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبُيْدِيُّ ، قَالَ: فَأَغْشِى عَلَى مُعَاذٍ غَشْيَةً ، قَالَ: فَأَفَاقَ مُعَاذٌ وَالْحَارِثُ يَبْكِي ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَبْكِى عَلَى الْعِلْمِ الَّذِى يُدُفَنُ مَعَك، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كُنْت طَالِبَ الْعِلْمِ لَا مَحَالَةَ فَإِطْلُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ عُوَيْمِرِ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَمِنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَزَلَةَ الْعَالِمِ ، قَالَ: قَلْتُ: وَكَيْف لِي أَصْلَحَك اللَّهُ أَنْ أَعْرِفَهَا ، قَالَ: إِنَّ لِلْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ ، قَالَ: فَمَاتَ مُعَاذٌ وَخَرَجَ الْحَارِثُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ يَتَحَذَّثُونَ، قَالَ: فَجَرَى بَيْنَهُمَ الْحَدِيثُ حَتَّى ، قَالُوا: يَا شَامِيٌّ أَمُوْمِنٌ أَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا فَلُو انى أَعْلَمُ، أَنَّهَا غُفِرَتُ لِى لَأَنْبَأْتُكُمْ أَنِّى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالُوا لَهُ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ أَخِينَا هَذَا الشَّامِيِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، ولا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ:فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لاتَّبَعَتُهَا الْأَخْرَى ، قَالَ:فَقَالَ الْحَارِثُ:﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ ، قَالَ: وَيُحَك وَمَنْ مُعَاذٌ ، قَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: إيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ فَاحْلِفُ بِاللهِ ، أَنَّهَا مِنْك لَوَلَّةٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَا الإيمَانُ إلَّا أَنَّا كُوْمِنُ باللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَا نَدُرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا ، فَلَوْ أَنَا نَعْلُمُ أَنَّهَا غُفِرَتُ لَنَا لَقُلْنَا: إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقْت وَاللهِ إِنْ كَانَتْ مِنَّى لَزَلَّةً.

(ابوداؤد ۳۵۹۲ حاکم ۳۲۰)

دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: بیطاعون تمبارے رب کی رحمت ہے، اور تمبارے نبی مُطِّنْظِیَّةِ کی دعا ہے۔ اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت ہے۔اے اللہ! آلِ معاذ کواس میں سے پورا پورا حصہ عطافر فرما۔

راوی کہتے ہیں: جب آپ تو تو منبر سے نیچ اتر ہے والے آنے والے نے آکر خبر دی: بے شک عبد الرحمٰن بن معافر طاعون میں بتا ہوگئے ۔ تو آپ بزیٹو نے فر بایا: ہم اللہ بی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف بی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ راوی فر باتے ہیں۔ پھر آپ بزیٹو اس کی طرف چلے: راوی کہتے ہیں جب عبد الرحمٰن نے آپ کو آتے ہوئے و یکھا تو فر بایا: بہ شک بنی حق ہے تیر ۔ رب کی طرف سے پس تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے مت ہونا، راوی کہتے ہیں: پھر آپ جو تی نے ہے آیت میں مضرور پائیں گے آپ ان شاءاللہ صابروں میں سے ۔ راوی فر باتے ہیں: پس آل معافر ایک ایک فرد کر کے مر گئے یہاں تک کہ حضرت معافر خوانو ان میں سے آخر میں رہ گئے ۔ راوی فر باتے ہیں: پھر آپ جو تی طاعون میں جتا ہو گئے ۔ تو حارث بن عمیر الزمیدی آپ کے پاس آئے ۔ راوی فر باتے ہیں: پھر آپ جو تی طاعون میں جتا ہو گئے ۔ تو حارث بن عمیر الزمیدی آپ کے پاس آئے ۔ راوی فر باتے ہیں: کھر آپ جو تی طاعون میں جتا ہو گئے کو حارث بن عمیر الزمیدی آپ کے پاس آئے ۔ راوی فر باین جمین کس چیز نے رادویا جا کہا: میں اس علم کے ضافع ہونے پر دور ہا ہوں جو رور ہے جے تو حدرت عبد اللہ بن مسعود جن تی تو ایک مشکل نہیں پس تو حضرت عبد اللہ بن مسعود جن تی سے اس کو طلب کر، اور عویر ابوالدرواء ہے، اور سلمان فاری جی تی سے ، اور فر بایا: تم عالم کی غلطیوں سے بچو۔ حارث کہتے ہیں میں نے بو چھا: میں کیسے اس کی غلطی کو پہیانوں؟ (اللہ آپ کو تندرست فر بائے ) آپ جل تی نے فر بایا: یقینا حق کے لیے نور ہوتا ہے جس سے کے ذر ایدوہ پیجان بیل باتا ہے۔

راوی فرماتے ہیں: پھر حضرت معافر جائیو کی وفات ہوگئی، اور حارث حضرت عبداللہ بن مسعود جائیو کی فرض ہے کوفی کی طرف نظے۔ جب ان کے دروازے پر بہنچے۔ تو دیکھا وہاں حضرت عبداللہ جائیو کے اصحاب کا گروہ دروازے پر بہنچ ہو و مہا دیثہ کر رہ ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کدان کے درمیان بات چیت جاری تھی یہاں تک کدوہ کہنے گئے، اے شامی بھائی: کیاتم مومن ہو؟ آپ بیٹیونے کہا: یقینا میرے ہے کچھ گناہ سرز دہوئے ہیں آپ بیٹیونے کہا: یقینا میرے سے کچھ گناہ سرز دہوئے ہیں میں نہیں جائی گئی ہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو میں میں نہیں جانتا کہ اللہ نے ان گناہوں کا کیا معاملہ کیا، پس اگر مجھ معلوم ہوتا کہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو میں متمہیں ضرور ہتاتا کہ بے شک میں جانتی ہوں راوی فرماتے ہیں: ہم ای درمیان میں تھے کہ حضرت عبداللہ جائیو ہمارے پات تشریف ہے آئے ، تو ان کے اصحاب نے ان سے کہا: کیا آپ تبھی نہیں کرتے ہمارے اس ش می بھائی پر جوموئن ہونے کا گمان تو سے ایک درمیان میں ادری میں ادری میں ان دونوں میں ہا کہ کہوں گا تو ساتھ ہی دوسری بات ہمی کہوں گا، تو حارث نے کہا: ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے! کہوں گا تو حارث نے کہا: ہم اللہ ہی سے ایک میں اللہ کی تم افری کر ہما ہوں کہ ایک میں اللہ کو تم ان کہا: تم عالم کی خلطیوں سے بچے۔ پس میں اللہ کی تم انھی کر کہتا ہوں کہا۔ جان مسعود بڑی تو نے کہا: انہوں کے کیا فرمایا تھا؟ حارث نے کہا: تم عالم کی خلطیوں سے بچے۔ پس میں اللہ کی تم انھی کہا ہما وارث نے کہا: تم عالم کی خلطیوں سے بچے۔ پس میں اللہ کی تم انہوں کے این مسعود بڑی تو نہیں۔

آپ خلصی پر ہیں۔ نہیں ہے ایمان مگریہ کہ ہم اللہ پر ایمان لا کمیں ،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر ، اورآ خرت کے دن پر ،اور جنت اور جہنم پر ،اور مرنے کے بعدا تھنے پر ،اور تر از و پر ،اور ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا پس اگر ہم جان لیس کہ ہمارے ان گنا ہوں کو معاف کر دیا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بڑی ٹیز نے فرمایا :تم نے بچ کہا۔ اللہ کی تئم میں غلطی برتھا۔

# ( ٤ ) ما قالوا فِيما يُطوى عليهِ المؤمِن مِن الخِلالِ جن لوگوں نے کہا کہ مومن کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں

( ٣.٩٧٢) حَدَّثَنَا مُعْصَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو زُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مَرْقَدٍ الرِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنَجَى الْعَبُدَ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِى اللَّهُ أَوْ مَعَ الإِيمَانِ عَمَلٌ ، فَقَالَ: تَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَك اللَّهُ ، أَوْ يَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَك اللَّهُ ، أَوْ يَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ .

(٣٠٩٢) حضرت ابوذر وَيْ تُوْ فرمات بين كه مين نے الله كے رسول مَرْ الله الله عندے كوجنم سے الله عندے كوجنم سے الله عندے كوجنم سے الله عندے كوجنم سے الله عندے كؤ آپ مَرْ الله عندے كوجنم سے الله عندے كؤ آپ مَرْ الله عندے كار الله عندے كي مَرْ الله عندے كي مَرْ الله عندے كيا الله عندے كيا الله عندے كيا الله عندے كيا عندے كيا عندے كيا عندے كيا عندے كيا عندے الله عندے الله

( ٣.٩٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَائِشَةَ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَتْ: أَفَسَّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لَا بَلْ أَجْمِلِي ، فَقَالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ.

(تر مذي ٢١٦٥ ـ احمد ٣٢٦)

(٣٠٩٧٣) حضرت ام محمد طِینی فرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عا کشہ مِن اللهٔ علامت کیا ہے؟ آپ رُونَوُ نے فرمایا: میں تفصیل سے بیان کروں یا مخصرطور پر بیان کروں؟ اس نے کہا بنہیں بلکہ اجمالا بیان کریں۔ تو آپ رُونُؤ نے فرمایا: جس کواس کی نیکی انچھی لگے اور اس کی برائی کھنگے تو وہمومن ہے۔

( ٣.٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سابق ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّغَّانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا بِالْفَاحِشِ ، وَلا بالْبَذِىء. (ترمذى ١٩٧٤ احمد ٣٠٣)

( ٣٠ ٩٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود خانئو فرمات بي كهرسول الله مَيْرَ النَّهُ مَيْرَ الله عن الله عن الله عن طعن وشنيع كريے والا العن طعن

- کرنے والا ،اورفخش کلامی اور بدکلامی کرنے والانہیں ہوتا۔
- ( ٣.٩٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُطْبَع عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (۳۰۹۷۵) حضرت مصعب بن سعد مریشید فر ماتے ہیں که حضرت سعد وزائو نے فر مایا: مومن تمام چیزوں کا عادی ہوسکتا ہے گر خیانت کااور جھوٹ کانہیں۔
- ( ٣.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:الْمُؤْمِنُ يُطُوَى عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.
- (٣٠٩٧٦) حضرت عبدالرحمن بن يزيد بريشية فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود دليني أني ارشاد فرمايا: مومن تمام عادات كواپنا سكتا ہے سوائے خيانت اور جھوٹ كے۔
- ( ٣.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حُدَّثُت عن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطُوى الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شيءٍ إلَّا الْحِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (٣٠٩٧٧) حضرت ابوامامہ ڈلٹٹو فرماتے ہیں که رسول الله شِرِ الله الله علیہ: مومن تمام عادات کواپنا سکتا ہے مگر خیانت اور حجوث کونہیں۔
- ( ٣.٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤُمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا.
- (۳۰۹۷۸) حضرت ابوموی وافو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر اسٹاد فرمایا؟ آخری زمانہ میں اتنے فتنہ ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات کا نکرا ہوتا ہے۔ آدمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں۔ اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔ اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔ کرے گا مومن ہونے کی حالت میں۔
- ( ٣.٩٧٩) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى ، قَالَ: كَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى فِى قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا ، قَالَ: وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّحَتَهَا صَكَةً فَآتَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنِّى صَكَّحَتَهَا صَكَةً فَآتَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَ وَسُولَ اللّهِ مَا السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْت رَسُولُ اللّهِ ، أَفَلا أَعْتِقُهَا وَالَ: انْتِنِي بِهَا ، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ ، قَالَ: مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ: أَنْت رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : أَفِلا أَعْتِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ . (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٢٤)

( ٣٠٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ يَرُفَعُهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمَى رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَعِنْدِى رَقَبَةً سُوْدَاءً أَعُجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: انْتِي طِهَا ، فَقَالَ: أَنَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَٱنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ فَالَتْ: نَعَمُ ، قَالَ: فَأَعْتِقُهَا. (بزار ١٣- طبراني ١٣٣٩)

(۳۰۹۸) حضرت ابن عباس و الله فر ماتے ہیں کہ حضرت تھم ہلیٹی نے مرفو عا بیان کیا ہے کہ ایک آدی نبی کریم میلیٹی فی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: میری والدہ کے ذمہ ایک مومنہ باندی تھی۔ اور میرے پاس ایک عجمی سیاہ رنگ کی باندی ہے۔ آپ میلیٹنگافی نے ارشاد فر مایا: اس کومیرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میلیٹنٹیٹی نے بوچھا: کیاتم گواہی ویتی ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ میلیٹنٹیٹیٹی نے فر مایا: اس کوآزاد کردو۔

## (ه)باتٌ

### باب

(٣.٩٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَّنَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَّة ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَخْصِدَ . (مسلم ٢١٦٣ـ نرمذى ٢٨٧١)

(۳۰۹۸۱) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹئہ فرماتے ہیں کہ رسول القد مَرِّوْتَنَائِمَ نِی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس کیتی کی ہے جس کو ہوا مسلسل جھکاتی رہتی ہے،اورای طرح مومن بھی ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلار ہتاہے۔اور کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی ی ہے وہ نشو ونمانہیں یا تا یہاں تک کہ اس کے کہنے کا وقت آجاتا ہے۔

( ٢٠٩٨٢ ) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ

أَبِيهِ كعب ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مثل الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ الخَامَةِ من الزَّرُعِ تَفِينُهَا الرَّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلهَا لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (بخارى ٥٦٣٣ـ مسنم ٥٩)

- (٣٠٩٨٢) حفرت كعب بن فو ماتے بيں كەرسول الله منطقطة نے ارشادفر مايا: مومن كى مثال اس ناپخته كمزور كھيتى كى ہے جس كو بواحر كت ويتى رہتى ہے۔ ايك مرتبه اس كو بچپاڑتى ہے اور پھر دوسرى مرتبه اس كوسيدها كھڑا كرديتى ہے يہاں تك كدوہ خشك بو جاتى ہے، اور كافر كى مثال اس صنوبر كے درخت كى ہے جوائى جڑوں پر مضبوط كھڑا بوتا ہے اس كوك كى چيز بھى نہيں بلا سكتى يہاں تك كددہ ايك مرتبہ بى اكھڑ جاتا ہے۔
- ( ٣.٩٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يحيى بْنِ سعيد ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُمِيلُهَا الرِّيحُ مَرَّةً وَتُقِيمُهَا مَرَّةً ، قَالَ:قُلْتُ:فَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ ، قَالَ:مِثْلُ التَّخْلَةِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ فِي ظِلِّهَا ذَلِكَ ، وَلا تُمِيلُهَا الرِّيحُ.
- (٣٠٩٨٣) حضرت بشير بن نهيك بيشيخ فرماتے بين كه حضرت ابو بريره ونوافؤ نے ارشاد فرمايا: كمزورمومن كى مثال نا پخته هيتى كى ق ہے۔ ہوا بھى اس كو جھكا ديتى ہے۔ اور بھى اس كوسيدھا كھڑا كرديتى ہے۔ راوى كہتے ہيں: ميں نے بو چھا: اور قوى مومن كى مثال؟ آپ دولئو نے فرمايا: اس كى مثال كھجور كے درخت كى تى ہے جوا بنا كھل ديتا ہے جب بھى كوئى اس كے سائے ميں ہوتا ہے اور ہوااس كو بھى نہيں جھكاتى۔
- ( ٣.٩٨٤ ) حَذَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيْبًا.
- (۳۰۹۸۴) حضرت عطاء جیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دیٹی نے ارشا و فرمایا: مومن کی مثال شہد کی کھی کی ہے۔ جو یاک چیز کھاتی ہے اور یاک چیز دیتی ہے۔
- ( ٣.٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا. (بخارى ٣٨١ ـ مسلم ١٩٩٩)
- (۳۰۹۸۵) حضرت ابوموی ہڑتیۂ فرماتے ہیں کدرسول اللہ سَرِّنْتِیَجَیْنِ نے ارشاوفر مایا:مومن دوسرےمومن کے لیے عمارت کی طرت ہے جس کا بعض حصہ بعض کومضبوط بنا تا ہے۔
- ( ٣.٩٨٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.
- ( ۲۰۹۸ ۲۱ ) حضرت عمر و بن شرحبیل مِیسَیدُ فر ماتے میں که رسول الله مِینَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: حضرت عمار بناتیز کے جوڑوں تک ایمان

( ٣٠٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٌّ فَدَخَلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ:مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مَشَاشِهِ. (ابن ماجه ١٣٧)

(٣٠٩٨٧) حضرت هاني بن هاني بيني فرمات بيل كه بم لوگ حضرت على داري كي پاس بين بوئ تنهي كه حضرت ممار وزين تشریف لائے ۔تو حضرت علی بڑاؤنو نے فر مایا: خوش آمدیدیا کیزه اور خوشبودار کو۔ میں نے رسول الله مُؤَفِّفَتُ کو بول فر ماتے ہوئے سنا ہے: یقیناً عمار مٹائٹو کے جوزوں تک میں ایمان بھراہوا ہے۔

( ٣.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ:حدَّثَنَا زَكُريَّا ، قَالَ:سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي، وَلا بِالتَّمَنِّي، إنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. (ابن عدى ٢٢٩٠) (۳۰۹۸۸) حصرت ذکر یامِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت حسن مِیشید کو یوں فرماتے ہوئے سناہے کہ: ایمان مزین ہونے اور خواہش کرنے کا نام نہیں۔ بے شک ایمان تو وہ ہے جودل میں رائخ ہواور عمل اس کی تصدیق کرے۔

( ٣٠٩٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، فَلا يَزْنِي مِنْكُمْ زَانِ إلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ مُنَعَهُ.

( 909 س) حضرت مجابد طِیشید فرمات ہیں کہ حضرت ابن عباس وی شونے اپنے لڑکوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو زکاح کا ارادہ ر کھتا ہوتو ہم اس کی شادی کردیتے ہیں۔اس لیے کہتم میں کوئی زنا کرنے والا زنانہیں کرے گا مگر اللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیس گے۔ پھرا گرلوٹا ناچا ہیں گےتو لوٹادیں گےاورا گررو کتاجا ہیں گےتو اس سےایمان کوروک لیس گے۔

( ٣٠٩٠ ) حَدَّثُنَا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، عَجَبًا لإخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنًا.

( ۳۰۹۹۰) حضرت ابن طاوس چانین فر ماتے میں کہان کے والد حضرت طاوس چینینے نے ارشاد فر مایا: ہمارے عراقی بھائیوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ حجاج بن پوسف کومومن گر دانتے ہیں!۔

( ٢٠٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ .

(۳۰ ۹۹۱) حضرت الجلِّح ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت معنی ویشید نے ارشاوفر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہشیاطین پرایمان رکھتا ہے اور

الله سے كفركرتا ہے۔ يعنى حجاج بن يوسف۔

( ٣.٩٩٢) حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ عِيَاصٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ حَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ،قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(۳۰۹۹۲) حضرت خیشمہ والٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و وہا فی نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گالوگ جمع ہوں گے اور مساجد میں نماز پڑھیں گے۔اس حال میں کہ ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔

( ٣.٩٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيب: صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ: التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۳۰۹۹۳) حضرت عاصم مرتیفید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن حبیب مرتیفید ہے عرض کیا: آپ ہمیں تقوی کی تعریف بیان کر دیجئے ۔ تو آپ مرتیفید نے فرمایا: تقوی نام ہے اللہ کی رضا مندی کے مطابق عمل کرنے کا ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے ۔ اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔ اورتقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا ، اللہ سے ڈرنے کا ۔ اللہ کی جانب سے نوربصیرت پر۔

( ٣٠٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الْحَجَّاجَ ، قَالَ:أَلا لَعَنْةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(۳۰۹۹۴) حفرت منصور طِیٹی فرماتے ہیں ، کہ حفرت ابراہیم طِیٹی کے سامنے جب بھی حجاج بن یوسف کا ذکر کیا جاتا تو آپ طِیٹی فرماتے :خبر دارظلم کرنے والوں براللہ کی لعنت۔

( ٣٠٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.

(۳۰۹۹۵) حفزت منصور ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اگراہیم ولیٹیلائے ارشاد فرمایا: اس شخص کے حق میں جو نجاج کے بارے میں شک کرے اتن سزا کافی ہے: کہ اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کردے۔

( ٣.٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِساور ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

(ابويعلي ٢٧٩١\_ حاكم ١٧٤)

(۳۰۹۹۲) حضرت ابن عباس مٹائٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سَلِّفَقِیَّقَ نے ارشاد فر مایا: مومن نہیں ہے وہ شخص جوخود پیٹ بھر نے کی حالت میں رات گز ارےاوراس کا بڑ وی بھوکا ہو۔ ( ٣.٩٩٧) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِتَّى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلاوَتَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إَلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُعِبَّ فِى اللهِ وَيُبْغِضَ فِى اللهِ ، وَذَكَرَ الشَّرْكَ.

(۳۰۹۹۷) حضرت طلق بن صبیب ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک وی پین نے ارشاد فرمایا: تین خصالتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا کیں تو اس مخص نے ایمان کے ذا نقدادراس کی مضاس کو پالیا۔ وہ یہ ہیں کہ: اللہ اوراس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور ریہ کہ وہ کسی سے محبت کرے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کسی سے بغض رکھے اللہ کی خوشنو دی میں ، اور کشی کے ذکر فرمایا۔

( ٣٠٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلاةُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لأَحَدٍ فِى الإسلامِ أَضَاعَ الصَّلاةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا. (بِيهقى ٣٥٧)

(۳۰۹۹۸) حضرت مسور بن مخر مد دل فیز اور حضرت ابن عباس دی فیز دونوں حضرات حضرت عمر دن فیز کے پاس تشریف لے گئے جب انہیں نیز ہ مارا گیا۔ان دونوں نے کہا: نماز کا وقت: تو حضرت عمر دن فیز نے فر مایا: اس شخص کا اسلام میں کوئی حصر نہیں جس نے نماز کو ضالع کر دیا۔ پھرانہوں نے اس حال میں نماز پڑھی کہان کے زخم سےخون رس رہاتھا۔

( ٣.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شباك ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : امْشُوا بنَا نَزْدَاد إِيمَانًا.

(٣٠٩٩٩) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشین اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اینے ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١..٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ لِي مُعَاذٌ اجْلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ.

(۱۳۰۰۰) حفرت اسود بن هلال المحار في ولينظي فرماتے ہيں كەحفرت معاذر في تنظير نے مجھ سے فرمایا: ہمارے ساتھ بیٹھوہم کچھ گھڑی ایمان كاندا كره كرليس يعنى: ہم اللّذ كاذكركرليس\_

( ٣١.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهُدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۰۰) حضرت معاویہ بن قرہ و فاٹنے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وفاٹنے یوں دعا فرمائے تھے: اے اللہ! میں آپ سے مانگتا

ہوں ہمیشہ کا بمان ،اورعلم نا فع اورسیدھاراستہ<u>۔</u>

حصرت معاویہ طِیْنیڈ فر ماتے ہیں : پس ہمیں سمجھ آ گی! بے شک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ندر ہے ،اور علم ایسا بھی ہوتا ہے جو نفع نہ پہنچائے ،اورایہ بھی راستہ ہوتا ہے جوسید ھانہ ہو۔

( ٣١.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالِ :قَالَ :كَانَ مُعَاذُ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ اِخُوَانِهِ :اجْلِسُ بِنَا فَلْنُؤْمِنُ سَاعَةً ، فَيَجُلِسَانِ يَتَذَاكَرَانِ اللَّهَ وَيَحْمَدَانِهِ.

(۳۱۰۰۲) خطرت اسود بن حلال میشید فرمات میں که حضرت معاذین فی اپنے ساتھیوں میں ہے کسی ایک ہے کہتے : ہمارے ساتھ میٹھوپس تا کہ ہم کچھ دیرایمان کامذا کرد کریں۔ پھروہ دونوں میٹھ کراللہ کاذیکراوراس کی حمد و ثنابیان کرتے۔

( ٣١.٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ :قُمْ بِنَا نَزْدَاد إيمَانًا.

(۳۱۰۰۳) حضرت زرّ مِلَّیْمِ فرمات میں که حضرت عمر بنوٹیو ان لوگوں میں سے تھے جواپنے اسحاب میں سے ایک یا دوآ دمیوں کا ہاتھ کچڑ کرفر ماتے: ہمارے ساتھ آؤنجم ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا الْأَحْمَسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِخَمْسَةٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَصُوبُ فِيهَا بِسَهْمَالَةُ ، وَمَنْ يَضُوبُ فِيهَا بِسَهْمَالِهُ مِنْ لَكُوبُ لَا سَهُمْ لَهُ .

(۱۹۰۰۳) حضرت طارق بن ضحاب الاتمسى جيشية فرماتے ہيں كه حضرت سلمان جي نے فرمايا: بے شك پانچ نمازوں كى مثال غنيمت كے حصول كى تى ہے۔ اور غنيمت كے حصول كى تى ہے۔ پس جو خض اس ميں سے پانچ حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہے جواس ميں سے جيار حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں سے جیار حصے ليتا ہے وہ جو نئيں ہے جواس ميں سے تين حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہاں ہيں ہے دو حصے ليتا ہے اور جو خض اس ميں سے دو حصے ليتا ہے وہ بہتر ہے، اس سے جوا كے حصہ ليتا ہے۔ اور التدني بنائے اس شخص کو جس كا سلام ميں اكيہ حصہ ہواس كی طرح جس كا كوئى حصہ نبیں۔

( ٣١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ ، قَالَ الإِيمَانُ نُورٌ ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ لامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۰۵) حضرت ابوزر مد برتینیز فرمات بین که حضرت ابو بریره ژبینی نے ارشا دفر مایا: ایمان تو ایک نور ہے پس جوشخص زیا کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جوشخص اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور اللّٰہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس

لوث تا ہے۔

- ( ٣١..٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أُخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۱۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈڑٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِّنْتُظَافِیْ نے ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہیں۔
- ( ٣١..٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۱۱۰۰۷) حضرت ابو ہر رہ ہو ہو ہو ہو ہوں ہیں کہ رسول اللہ میر نظر نظر نظر نظر مایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے اور افضل ترین ایمان والے وہ لوگ میں جوان میں سے اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اجھے میں۔
- ( ٣١.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُمَلُ الْمُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٨) حضرت عائشہ منی مذه عالم ہیں كەرسول الله مَتَوَلِّنَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مومنین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١..٩ ) حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٩) حضرت ابو ہر برہ و ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤفِظَةِ نے ارشاد فر مایا: موشین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ اوگ ہیں جوا خلاق کے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَكْبَرُ ظَنِّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِن الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.
- (۳۱۰۱۰) محضرت سعید بن جبیر طِیْشِیْ فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر طِیْشِیْ نے ارشاد فرمایا: بے شک حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا کمیا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرے کوبھی اٹھالیا جاتا ہے۔
- (٣١.١١) حَدَّثْنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ : إنّى هُوْ مِنْ ، فَقَالَ : قُلُ : إنّى فِي الْجَنَّةِ ، وَلَكِنَّا نُوْمِنُ بِاللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.
- (۱۱۰۱۱) حضرت علقمہ مریشی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود وزی ٹو کے پاس یوں کہا: یقینا میں مومن ہوں۔ آپ وزی نے فرمایا: یوں کہد! یقینا میں اہل جنت میں سے ہوں؟!اور فرمایا لیکن ہم اللہ پراوراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی کتابوں

پراوراس کے رسولوں پرایمان لاتے ہیں۔

- ( ٣١.١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :أَرْجُو.
- (۱۱۰۱۲) حفرت ابراہیم بریٹی فر ماتے ہیں کہ حفرت علقمہ بریٹی سے بوچھا گیا کیا آپ مومن ہیں؟ آپ بریٹی نے فر مایا: میں امید کرتا ہوں۔
- ( ٣١٠١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (٣١٠١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه ولينظ فرمات بين كه حضرت عائشه تفاه فياضا دفر مايا: اگرالله نے جاہاتو تم ايمان والے ہو۔
- ( ٣١.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُوْ مِنْ أَنْتَ ، فَلا يَشُكَّنَ.
- (۳۱۰۱۴) حفزت عطاء بن السائب ولِیٹی فر ماتے ہیں کہ حضزت ابوعبد الرحمٰن ولِیٹینے نے ارشاد فر مایا: جبتم میں ہے کی ایک ہے سوال کیا جائے: کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہرگز شک مت کرے۔
- ( ٢١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمُ :أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُ فِي إِيمَانِهِ.
- (۳۱۰۱۵) حفزت زیاد بن علاقد ولیمین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید ولیمین نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کسی ایک ہے سوال کیا جائے: کہ کیاتم مومن ہو؟ تووہ ہرگز اپنے ایمان میں شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ.
  - (٣١٠١٦) حضرت ابوكثير طيني فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله بن مسعود جزائن كوفر ماتے ہوئے سنا: كه ميں مومن ہوں \_
- ( ٣١.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :لَقِيت رَكُبًا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ، قَالُوا : نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ : أَفَلا قَالُوا : نَحْنُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۱۰۱۷) حضرت اعمش مرتینید فرماتے ہیں کہ حضرت الووائل جائٹونے نے فرمایا: ایک آدی آکر کہنے لگا: میں چندسواروں سے ملاتو میں نے ان سے بوجھا: تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم ایمان والے ہیں، آپ پراٹیٹید نے فرمایا: انہوں نے یوں کیوں نہیں کہد میا: کہ ہم جنت میں ہیں!!
- ( ٣١٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

هم مسنف ابن الي شيرمترج ( جلد ٩) كي المستقد من المستقد من المستقد المس

أَنْهُمَا كَانَا إِذَا سُئِلا قَالا : آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلَّهِ.

(۳۱۰۱۸) حضرت طاوس طِیْشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمل اور حضرت ابراہیم طِیٹید جب ان دونوں ہے ایمان کا بوجیعا جاتا تو فرماتے: ہم ایمان لائے اللہ بر، اوراس کے فرشتوں براوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں بر۔

( ٣١.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :لَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاح

يَعِيبُونَ عَلَى أَنْ أَقُولَ :أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ :لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا. (١٠١٩) حضرت شيبانى مِيتَعيد فرمات بيس كه ميس في حضرت عبدالله بن معقل مِيتَعيد سے ملاقات كي تو ميس في ان سے عرض كى:

وین داروں میں سے پچھلوگ عیب لگاتے ہیں میرے یوں کہنے پر: میں مومن ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن معقل واپنو نے فرمایا: تتحقیق تم نا کام و نامراد ہوا گرتم مومن نہ ہو۔

( ٣١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنتَهِمٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّا

هَاهُنَا قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَىَّ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ :أَلا تَقُولُ :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَتُكَذِّبُهُمْ. (۳۱۰۲۰) حضرت سوار بن شبیب ویشید فر ماتے ہیں که ایک آ دمی حضرت ابن عمر دیاشی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: یہاں پچھ

لوگ ہیں جومیرے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں ،تو آپ ہو گئو نے فر مایا :تم یوں کیوں نہیں کہتے ؛ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اس

( ٢١.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِتِي ، قَالَ : تَسَمَّوُا بِأَسْمَانِكُمَ الَّتِي سَمَّاكُمَ اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالإِسُلامِ وَالإِيمَانِ.

(٣١٠٢١) حضرت ابوقلابه بيتين فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن يزيدالانصاري يتين في ارشاد فرمايا: تم ايخ آپ وان نامول ك ساتھ متی کرد جواللہ نے تمہارے نام رکھے ہیں۔ حنیلی مسلمان اورمومن۔

` (٣١.٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ أَهُلُ الْجَنَّةِ.

(٣١٠٢٢) حضرت سلمه بن سره واليفية فرمات مي كدحضرت معاذ والنفيز في مم سے خطاب فرمايا: اور فرمان سكى: تم لوگ ايمان واليے ہوا درتم جنتی ہو۔

( ٣١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَ الإسْلامِ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۱۰۲۳) حضرت جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جاٹھیزنے ہمیں خطالکھا جس میں فر مایا:حمد وصعو ۃ کے بعد

یقینا دین کی مضبوطی اوراسلام کی بنیاد،ایمان بالله،اورنماز وں کی پابندی کرنا،اورز کو ة دینا ہے،پس تم لوگ نماز کواس کے وقت پر

( ٢١.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ نَبَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ شَعِيرَةً ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ :يَخُوُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وفِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّة.

(٣١٠٢٣) حضرت انس براتن فرمات بين كه الله ك نبي مَوْالْفَيْزَةِ في ارشاه فرمايا: جہنم سے نظے گاوہ تخص جس في اس كلمه كوير ها مو: اللہ کے سواکوئی معبودنہیں اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہو، پھر دوسری مرتبہ فر مایا: اور جہنم سے نکلے گا و وضحف جس نے اس کلمہ کوییڑ ھا ہو: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھلائی ہو، پھرفر مایا: جہنم ے نکلے گا وہ مخص بھی جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کے دل میں ذرے کے وزن

( ٣١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَفَرًا أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَعُدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكُتَ فُلانًا وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ سَغْدٌ : وَاللهِ إنِّي لأرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلاثًا.

(٣١٠٢٥) حضرت معد ﴿ وَفَوْ فر مات مِين كدا يك كروه ورسول الله مِنْوَفَيْكَ فَيْ يَاس آيا ، تو آپ مِنْ فَيْفَعَ فَيْ ف سبكو مال عطاكيا سوائ دیا۔اللہ کی قتم! میں اےمومن جامتا ہوں۔تو رسول اللہ مِتَوَقِيْكَةَ نِے ارشاد فر مایا: یامسلمان سمجھتے ہو؟۔تو سعد جیجئو نے عرض کیا: میں اس الومومن جاشامول ،تورسول الله مَرْضَعَنَامَ في في مايا: يامسلمان مجصة مو؟ ليس رسول الله مَرْفَتَفَقَقَ في سيتين باركها ـ

( ٣١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :يُقَالُ لَهُ :سَلْ تُعْطَهُ ، يَغْنِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعْ تُشْفُّعْ وَادْعُ تُجَبُّ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ :أُمَّتِي أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ سَلْمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانِ ، أَوْ مِنْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانِ ، أَوْ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ ، قَالَ سَلْمَانُ :فَلَالِكُمُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

(٣١٠٢٦) حضرت ابوعثمان بزائوز فرمات مبين كه حضرت سلمان منافو نے ارشادفر مایا:ان کوکہا جائے گا: مانگوتمہیں عطا كيا جائے گا۔ لینی نبی کریم نیز نظیفی کو۔ شفاعت کرو ہمباری شفاعت قبول کی جائے گی۔ دعا کروقبول کی جائے گی۔ پھرآ پے میز نظیفی اپناسرا تھا نہیں گے اور ارشاد فرمائیں گے دویا تین مرتبہ! میرے رب! میری امت ،میری امت! پھر حضرت سلمان میں نئے فرمایا: آپ میر نئے کے است کے دویا تین مرتبہ! میرے دانے کے شفاعت کریں گے ہراس شخص کے بارے میں جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یا فرمایا: کہ جو کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ حضرت سلمان میں ٹنونے نے فرمایا: بیتمبارے لیے مقام محمود ہے۔ برابر ایمان ہو۔ حضرت سلمان میں ٹنونے نے فرمایا: بیتمبارے کیے مقام محمود ہے۔

( ٣١.٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ خِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْبَهُ يُهْمَ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَلا يَسْبَهُ مُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

(۳۱۰۲۷) حضرت ابو مرمیره طابق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤنفیڈ نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس باقی نہیں رہتا، اور ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے اس حال میں کہ ٹوگوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لاَ يَزُنِى الزَّانِى حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ ، يَعْنِى الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّا كُمْ إِيَّاكُمْ. وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ ، يَعْنِى الْخَمْرَ حِينَ يَشُوبُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَإِيَّا كُمْ إِيَّاكُمْ.

(٣١٠٢٨) حفرت عائشہ من فين فرماتى ميں كه ميں نے رسول الله مَوْفَقَعَ اللهُ كو يوں فرماتے ہوئے سنا ہے: زنا كرنے والا جب زنا كرتا ہے تواس كا ايمان باتى نبيس رہتا ، اور چورى كرنے والا جب چورى كرتا ہے تواس كا ايمان باقى نبيس رہتا ، اورشراب پينے والا جب شراب پتيا ہے تواس كا ايمان باتى نبيس رہتا۔ پس تم بچو (ان گناموں سے)۔

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدُرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۲۹) حضرت ابن ابی اونی جی نی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْفِظَ نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے ایمان باتی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب کسی شریف سے چینا جیٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کے سر بے بسی سے اس کی طرف اخصے ہیں تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

٣١.٣.١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ. (۳۱۰۳۰) حضرت ابن ابی او فی تفاینو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میلائیں گئے نے ارشاد فر مایا: پھرراوی نے ماقبل والی حدیث نقل کی۔

( ٢١٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(۳۱۰۳) حفرت ابو ہریرہ رہ گھڑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَثِّقَ نِنج نے ارشاد فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہے اورایمان جنت میں ہوگا اور بداخلاقی سنگد لی کا حصہ ہے۔ اور سنگد لی جہنم میں ہوگی۔

( ٣١.٣٢ ) حَدَّلْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ، قَالَ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ، قِيلَ : أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إيمَانًا ، قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٣٢) حفرت جابر بن عبد الله والحق فرمات ميں: يو جها كيا: اے الله كے رسول مَرَّفَظَةَ إِ كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ مِرِّفظَةَ فَي فرمايا: صبر كرنا اور سخاوت كرنا، يو جها كيا: پس مومنين ميں سے كامل ترين ايمان والاكون ہے! آپ مَرِّفظَةَ فَي فَر فرمايا: جوان ميں زياده اليجھا خلاق والا ہو۔

( ٣١٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَلْدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَوْكُ الصَّلاةِ. (ابوداؤد ٣١٣٥ـ ترمذي ٢١٣٠)

( ٣١٠٣٣) حضرت جابر مخانث فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِّنْ فَيُجَةِ نے ارشاد فرمایا: بندے اور كفر كے درمیان صرف نماز حجموڑ نے كا فاصلہ ہے۔

( ٣١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَةُ. (مسلم ٨٨ـ ترمذي ٢٦١٩)

(٣١٠٣٣) حضرت جابر وفافي فرمات بيس كه نبي كريم مُؤَنِفَقِيَةً في ارشاد فرمايا پجرراوي نے مذكوره صديث نقل كي \_

( ٣١.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبِى يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :الْعُهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(ترمذی ۲۷۲۱ احمد ۳۳۳)

(۳۱۰۳۵) حضرت بریدہ بڑا تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤشِقَعَ کا کو بول فرماتے ہوئے سنا ہے: ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پس جس نے نماز کوچھوڑ دیا تحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٢١٠٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت زر دينفخه فرمات عين كه حضرت عبدالله بن مسعود وينتُخو نے ارشاد فرمایا: جو مخص نمازنہیں پڑھتااس كادين ميں كچھ

ھے نہیں۔

(٣١.٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَاثِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۳۷) حضرت بریدہ جانٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِلِّنْ کُنٹی ارشاد فرمایا: جس شخص نے عصر کی نماز جیموڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٣١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۳۸) حضرت بریدہ جان ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرَّ اَنْتَحَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عصر کی نماز جھوڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔ اعمال ضائع ہوگئے۔

( ٣١.٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : قَالَ أَبُو اللَّرُدَاءِ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۴۰) حفرت عوف باینی فر مانے ہیں کہ حفرت قسامہ بن ز عیر باینیڈ نے ارشادفر مایا: جو مخص امانت دارنہیں اس کاایمان میں پچھ حصنہیں ۔ادر جو مخص عہد کی وفانہ کریتواس کا دین میں کچھ حصنہیں۔

( ٣١.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ.

(٣١٠٣١) حضرت أعمش بيشيد فرمات بي كه حضرت مجامد بيشيد نے فر مايا؛ بلاشبه افضل ترين عبادت احيمامشوره ہے۔

( ٢١.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطاءِ إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ عُنْ يَهُ مُ وَهِ مُ مِنْ مُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ

قُلْنَا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا ، قَالَ ۚ : فَقَالَ عَطَاءٌ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَذَلِكَ أَذْرَكْنَا

أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ.

(۳۱۰ ۲۲) حضرت یوسف بن میمون میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے عرض کیا: اگر ہم پھیلوگوں کی صانت کریں تو ہم انہیں نیکوکار پاتے ہیں: اگر ہم یوں کہیں: ہم مومنین ہیں۔ تو وہ اس وجہ ہے ہم پرعیب لگاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عطاء ویشید نے فر مایا: ہم تو مومنین اور مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ مَالِقَتِ اَلْمَالِ کَاسِ اللہ مَالِقِ ہُو کے پایا تھا۔

( ٣١.٤٢) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ مُصَفَّحٌ ، فَذَلِكَ قَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ ، كَأَنَّ فِيهِ الرَّبَعَةُ : قَلْبٌ مُصَفَّحُ ، فَذَاكَ قَلْبٌ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ قُرْحَةٍ يَمُدُ بِهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمَثَلُهُ كَمَثُلِ شَجَرَةٍ يَسُقِيهَا مَا ۚ خَبِيثٌ وَمَا ۚ طَيِّبٌ ، فَأَيُّ مَا عٍ غَلَبَ عَلَيْهَا غَلَبَ. (طبرى ٢٠٦)

(سام سام) حضرت ابوالبختر ی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ تفات نے ارشاد فرمایا: دل چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دل جس میں کھوٹ ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جو خلاف ہیں لپٹا ہوا ہے یہ کا فرکا دل ہے۔ ایک وہ دل جو شفاف ہا وہ اس سے روشن جھلکتی ہے یہ مومن کا دل ہے۔ ایک وہ دل جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چھوڑے کی ہے جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس چھوڑے کی ہے جس کو صاف اور گندا پانی ملتا ہے جو پانی غالب آ جائے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے۔

( ٣١.٤٤) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ : آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ فَهَلُ تَخَافُ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

( ٢١.٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَلْتُ لأَمْ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا فُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةً : إِنَّهُ لَيْسَ مِن آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع اللهِ مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَا عُ.

(٣١٠٢٥) حفرت هم بن حوشب بيتيلا فرمات بيل كديس في حفرت ام المونين ام سلمه تفافظ عدد يافت كيا: جب رسول الله مَلَوْفَظَة آپ ك پاس ہوت تو آپ مِلْوَفَظَة كثرت سےكون مى دعا كرتے تھے؟ راوى كہتے ہيں: آپ بخالفة منا في ارشاد فر مايا: آپ مِلْوَفَظَة كثرت سے بيد عا كرتے تھے: اے دلوں كو پھير في والے! مير ے دل كواپ دين پر ثبات عطا فرما - ميں في عرض كيا: اے الله كے رسول مِلْوفَظَة أَ آپ مِلْوفَظَة كَلَمْ بيد عالى ہوتى ہے: اے دلوں كے پھير في والے! مير ے دل كواپ دين پر ثبات عطا فرما واپ دين بير عالى كواپ دين بير ثبات عطا فرما واپ مير عدوا لگيوں على مير والكيوں كے درميان ہے جے چاہ سيدها كرويتا ہے اور جے چاہ مير هاكرويتا ہے۔

( ٣١.٤٦) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إنَّك لَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَو مَا عَلِمُت أَنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصَابِعَيِ اللهِ ، إذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى الْهُدَى قَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلَّبُهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت عائشہ جن منظ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِقَ عَلَیْ ہدوعا ما نگا کرتے تھے: اے دلول کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فر ما۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَالِقَظَیْمَ اِللّٰہ کے رسول مَالِقَظَیْمَ اِللّٰہ کے در مایا: اے اللہ کے در میان ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کے دل کو مدایت کی طرف پھیرد ہے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے دل کو مدایت کی طرف پھیرد ہے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے دل کو گراہی وضلالت کی طرف پھیرد ہے ہیں؟!۔

( ٢١.٤٧ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُنَيْبَة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(۳۱۰۴۷) حضرت ابن الی کیلی خلی خلی فر ماتے ہیں که رسول الله مِنْقِفَقَعَ بیدها ما نگا کرتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کواینے وین بر ثبات عطافر ما۔

( ٣١.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مُهَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ لَقُصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ اللَّا بِشَهَادَةِ رَجُل. السَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، قَالُوا : فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ اللَّهِ بِشَهَادَةِ رَجُل.

(۳۱۰۴۸) حضرت واکل بن مہانہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتی نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں ویکھاکسی کو عورتوں سے زیاد د ناقص دین اور مشورہ دینے کے اعتبار سے اور ہوشیار مردوں پران کے معاملات میں غالب آنے کے اعتبار سے ۔ لوگوں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن!ان کے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ زیافیٹر نے فرمایا: حیض کے دنوں میں ان کانماز ترک

کرنا۔لوگوں نے عرض کیا: اور ان کی عقل کی کی کیے ہے؟ آپ ڈاپنو نے فرمایا: دوعورتوں کی گواہی جائز نہیں مگرایک آ دی کی گواہی کے ساتھ۔

( ٣١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ حسن بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةً ، قَالَ :سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمُوُّمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :الْجَوَابُ فِيه بِدْعَةٌ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنِي شَكَّكُت.

(۳۱۰ ۲۹) حضرت مغیرہ پرتینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرتینے ہے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی آدمی ہے پوچھے! کیا تو مومن ہے؟ آپ پرتینے نے فرمایا: اس کا جواب وینا بدعت ہے۔ اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ایمان میں شک ہے۔

( ٣١.٥. ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :لاَ يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشُرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

( ۳۱۰۵۰) حضرت عطاء ویشید فرماتے میں کد حضرت ابو ہریرہ وی تی شرکے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تواس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٣١.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمْسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.

(٣١٠٥١) حضرت ابوعتماً روشيد فرماتے ہيں كەحضرت حذيف خلافي في ارشادفر مايا: الله كانتم ابقيناً آدى صبح كرے گاد كيھنے كى حالت ميں، پھروہ شام كرے گاس حال ميں كدہ ميك بھى نہيں دكھ سكتا ہوگا۔ '

(٣١.٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْمُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اجْلِبُوهُ عَلَى ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَ الذِى تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤُمِنٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ثَلاَئَةٍ مَنَازِلَ : مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطُ بَدَك ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيًّ بِمَا قَالَ : رَضِيًّ بِمَا قَالَ .

(۳۱۰۵۲) حطرت سعید بن بیار پرشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زواتی کو فیر یہو ٹی کہ شام میں ایک آ دی ہے جودعو کی کرتا ہے کہ یقینا وہ موکن ہے۔ راوی فرماتے ہیں تو حضرت عمر زواتی نے تحریک کہ اس کو میرے پاس حاضر کروچنا نچہ وہ حضرت عمر برواتی کی باس حاضر ہوا تو آپ بروٹی نے فرمایا: تو ہی وہ خض ہے جو دعوی کرتا ہے کہ تو موکن ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیا لوگ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ اِللّٰ کے تعرف میں کا فرنہیں ہوں۔ اور ندمیں منافقت کرتا ہوں۔ راوی کہتے

ہیں: پس جضرت عمر شائن نے اس سے فر مایا: اپناہا تھ کشادہ کر۔

حضرت ابن ادریس برلیٹی فر ماتے ہیں: میں نے بوچھا: انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا؟ راوی کہتے ہیں: ہاں! انہوں نے پہند کیا جواس نے کہا۔

( ٣١.٥٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عن يزيد عَنُ سَعْد بْنِ سِنَان ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّ كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَّبِحُ الرَّجُلُّ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا. (حاكم ٣٣٨ـ ترمذى ٢١٩٧)

(۳۱۰۵۳) حضرت انس جائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ فَضَائِ آنے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے حصہ کی طرح۔ جس میں آدمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں ۔ کرے گا کا فرہونے کی حالت میں اور شام کرے گا مومن ہونے کی حالت میں ۔

( ٢١.٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى عَمْرٍ و السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنِّى لَا كُذَيْنُ فِي النَّارِ : أَهْلُ دِينٍ يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ كَلامُ ، وَلا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ لَا غُمُلُ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ قَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ فَعَلَ وَإِنْ عَمَلَ وَإِنْ فَعَلَ وَإِنْ عَمْلِ مَا مَا وَاللّهُ عَمْلُ وَاللّهُ مَا عَمَلَ وَإِنْ فَعَلَ وَإِنْ عَمْلِ وَاللّهُ مَا عَمَلًا وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَمْلُ وَاللّهُ مَا عَمْلًا وَاللّهُ عَلَى مَا لَا أَنْ أَوْلُونَ الْمَالَ اللّهُ عَمْلُ وَاللّهُ عَمْلًا وَاللّهُ مَا عَمَلًا وَاللّهُ عَمْلًا وَاللّهُ عَمْلًا وَاللّهُ عَمْلًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ مَا لَوْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَمْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۱۱۰۵۳) حضرت یکی بن ابوعمر والسیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ شاہی نے ارشاد فرمایا: میں دین کے دوگر و ہوں کے بارے میں جانتا ہوں بید دونوں دین کے گروہ والے جہنم میں ہوں گے۔ایک دین والا گروہ کہتا ہے! ایمان نام ہے کلام کا نہ کیمل کا۔
اگر چہوہ قبل کرےا گر چہوہ زنا کرے،اورایک دین کے گروہ والے کہتے ہیں: ہم سے پہلے والے لوگ۔راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ شازوں کا حکم دیتے تھے پورے دن میں۔حالانکہ وصرف دونمازیں ہیں،عشاء کی نماز اور فجرکی نماز۔

( ٣١.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

(۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَوْٹَکُٹِے نے ارشاد فرمایا: ایمان کے شعبے ساٹھ یاستر یاستر ہے کچھاد پر ہیں یا ان دوعد دوں میں کوئی ایک عدد مراد ہے۔اس میں افضل ترین شعبہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اور سب سے ادنی شعبہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹادینا ہے۔اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٢١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. (مسلم ١٣٠ ترمذي ٢٦١٥)

(٣١٠٥٦) حضرت عبدالله بن عمر والنو فرمات بيل كدرول الله عَلَيْفَظَافَ في ارشا وفرمايا: حياايمان كاحصد ٢٠-

( ٣١.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَقَدْ صَافَنَا الْعَدُوُّ ، فَقَالَ :هَوُلاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقُونَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ وَهَوُلاءِ الْمُنْمِثِكُونَ ، فَيَنْصُرُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِدَعُوةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِدَعُوةِ الْمُنَافِقِينَ.

(۱۰۵۷) حضرت حبہ بن جوین العرنی جلیٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان فاری جھٹی کے ساتھ وشن کے سامنے صف بنائے کھڑے تھے تو آپ جلیٹی نے ارشا وفر مایا: بیلوگ مونین ہیں، اور بیمنافقین ہیں اور بیشرکین ہیں۔ یس الله مونین کی دعاؤں کی وجہ سے منافقین کی مدوفر ما کیں گے، اور منافقین کی دعاؤں کی وجہ سے مونین کی تا کیدکریں گے۔

( ٣١.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ لِرَجُلٍ :لَوْ قَطَعْت أَعْضَاءً مَا بَلَغْت الإِيمَانَ.

(۳۱۰۵۸) حضرت ابوقر و پینیز فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان دہی نے ایک آ دمی ہے کہا: اگر تیرے اعضاء کوکٹر نے ککڑے بھی کر دیا جائے تب بھی تو ایمان کی حقیقت کوہیں بہنچ سکتا۔

( ٣١.٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْنَقُ عُرَى الإِسُلامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (احمد٢٨٢)

(۳۱۰۵۹) حضرت براء و الله فرمات میں که رسول الله مِزَّاتِ الله عَلَمَ الله مِزَّاتِ الله می مضبوط ترین بنیاد کسی سے الله کی خوشنو دی کے لیے مجت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي الله وَالْبُغُضُ فِيهِ.

(۳۱۰۹۰) حضرت زبید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشید نے ارشاد فرمایا: ایمان کی مضبوط ترین بنیاد ،کسی سے اللہ کی خوشنو دی کے لیے مجت کرنا اور اللہ ہی کی خوشنو دی ہیں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَة صَلاةً الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعٍ ، فَأُكْمِلَت الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطُوَّعُ أَخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ. الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطُوَّعُ أَخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(ابن ماجه ۱۳۲۷ دارمی ۱۳۵۵)

(۳۱۰ ۲۱) حضرت زراہ بن او فی رہنی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دل فرنے نے ارشاد فرمایا: قیامت ہیں آ دی کے اعمال میں سب

سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا،اگروہ پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا: دیکھوکیا اس کے پاس نفلوں کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ اگر ہوا تو پھراس کے نفلوں سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی۔اورا گراس کے فرائض کمل نہ ہوئے اوراس کے پاس نفلوں کا ذخیرہ بھی نہ ہوا۔تو پھراس کو دونوں ہاتھوں سے بکڑا جائے گا۔اوراس طرح سے اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٢١.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسَ بْن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، فَالَ : أَصْبَحْت مَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، فَالَ : أَصْبَحْت مَا مُؤْمِنًا حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَلَا تَعْرُضٍ رَبِّي ، وَكَأَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُ إِلَى أَشُولِ كَوْقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَرْضٍ رَبِّي ، وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى أَشُولُ اللهِ عَلْمُ إِلَى أَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهُلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آمَنْت قَالُومُ.

( ٣١.٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِطَرَفَيْهِ فَيُقُذَفُ بِهِ فِى النَّارِ .

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زراہ بن اوفی بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دیٹی نے فرمایا: پھرراوی نے ماقبل حدیث بزید کوؤکر کیا مگر یہ جملہ ذکرنہیں کیا،اوراس کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

( ٢١-٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كَيْفَ أَصْبَحْت يَا حَارِتَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً 
ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتُ نَفُسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرْت لَيْلِى وَأَظُمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ 
زَبِّى قَدْ أَبْرِزَ لِلْحِسَابِ ، وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَوَاوَرُونَ فِى الْجَنَّةِ ، وَلكَأَنِّى أَسْمَعُ عُواءَ أَهْلِ 
النَّارِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : عَبْدٌ نَوْرَ الإِيمَانِ فِى قَلْمِهِ ، إِذْ عَرَفْت فَالْزَمُ. (عبدالرزاق ٢٠١٣- بزار ٢٣)

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زبید بریشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُواَفِی آ نے فرمایا: اے حارث بن ما لک جون ٹو تم نے کس حال ہیں صبح کی؟

آپ جون ٹو نے عرض کیا: میں نے سچا موکن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ مُوَافِی آ نے فرمایا: یقینا ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ واق ٹو نے عرض کیا! میں نے اس حال میں صبح کی کہ میر نے فس نے و نیا ہے کنارہ کئی اختیار کی، پس میں نے راتوں میں خود کو جگایا۔ اور دن میں خود کو بیاسار کھا۔ گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کی طرف و کھی رہا ہوں کہ وہ حساب لینے کے لیے ظاہر ہوگیا۔ اور گویا کہ میں اہل جنت کی طرف و کھی رہا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں اہل جنم کی چیخ و پکار کی آ واز من رہا ہوں ، راوی کہتے ہیں، پھر آپ مُواَفِیکا آ نے ان سے ارشا وفر مایا: بیا ایسا بندہ ہے کہ ایمان نے اس کے دل میں نور کو بھر دیا ہے۔ آگر تونے اس کو پہچان لیا تو پھراس کو لا زم پکڑو۔

( ٣١.٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِط ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ يَأْخُذُ بِكِ النَّهَ وَنَزْدَدُ إِيمَانًا ، تَعَالُوا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لِيكَةِ النَّهُ وَنَزْدَدُ إِيمَانًا ، تَعَالُوا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. (احمد ٢٢٥)

(۱۵۰۷۵) حفرت ابن سابط مِیتَظِ فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن رواحہ واقو اپنے اصحاب میں سے چندلوگوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے! آؤہم پجھ دریے لیے ایمان ویقین کی ہاتیں کریں۔آؤپس ہم اللہ کا ذکر کر کے ایمان میں اضافہ کریں۔آؤہم اس کی اطاعت کا ذکر کریں تاکہ دو بھی ہماراذکر کرے مغفرت کرتے ہوئے۔

(٣١.٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ الإسلامَ ثَلاثُ أَثَافِي : الإِيمَانُ وَالصَّلاةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلاَّ بِإِيمَانٍ ، وَمَّنُ آمَنَ صَلَّى وَمَنُ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبُقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنْقِهِ.

(۳۱۰ ۹۲) حضرت ابوصادق بیشین فرماتے بیس که حضرت علی پڑیٹن نے ارشاد فرمایا: اسلام کے تین بائے ہیں: ایمان، نماز اور جماعت پس نماز بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوگی۔اور جوایمان لایا وہ نماز پڑھے گا،اور جونماز پڑھے گا وہ جماعت کے ساتھ ہو گا۔اور جوخش جماعت سے ایک بالشت فاصلہ جتنا بھی جدا ہوگیا تواس نے اسلام کاہارا پنے گلے سے اتاردیا۔

( ٣١.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الباهلي ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَنَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ ـ حاكم ٥٢) (٣١٠٧٤) حضرت ابوامامه باصلي وَيَّ فَوْماتِ بِين كَرْسُولَ اللهِ مِثَانِقَ فَيْ فَيْ ارشادِفْرِ مايا: حيااوركم بولنادونوں حيا كشج بين -

ر ٢١.٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ، فَالَّذِهُ وَاللَّهِ بُنَ عُمَّرَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نُمْعِنُ فِي الْأَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، فَقَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت

أَنِّى لَمْ أَكُنُ سَأَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِى ۚ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بُرَاءُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولِئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ ، أَنْ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَلَ : أَجَلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتَوُرِّي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْإِسْلامُ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُورِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبِيْتَ وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَفَّت ، فَمَا الإِيمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ الْبَيْتَ وَتَغُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ الْبَيْتُ وَتَغُومُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : تُؤْمِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْمِكَابِ وَالنّبَيْنَ وَبِالْقَدَرِ كُلّهِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ وَحُلُوهِ وَمُرَّةٍ ، قَالَ : صَدَفْت ، اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْمَكِنَا وَالنّبُينَ وَاللّهُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَمُو وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَ

( ٣١.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَاّمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهُرُ شَطُرُ الإِيمَانِ.

(٣١٠٦٩) حضرت ابوما لك اشعرى ولي في فرمات مي كدرسول الله يَوْفِقَهُ في ارشادفر مايا: ياكي نصف ايمان ٢٠-

( ٣١.٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِي ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ ، أَنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَان.

( ۲۰۷۰) حضرت ججر بن عدى ويشيُّه فرمات بي كه حضرت على تؤاثية ته ارشاد فرمايا: يا كي نصف ايمان بـ

( ٢١.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :الْوُصُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(۲۱۰۷۱) امام اوزاعی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ بیشیز نے ارشاوفر مایا: وضونصف ایمان ہے۔

( ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غُلامٍ لِحُجْر ، أَنَّ حُجْرًا رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّهُورُ يُضُفُ الإيمَان. \*\*

(۳۱۰۷۲) حضرت ابولیگی کندگی پیشین فرماتے بیں کہ حضرت حجر پریشین کے لڑکے نے فرمایا کہ حضرت حجر پریشین نے اپنے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء سے نکل کر کہنے لگا،الے لڑکے مجھے طاقچے سے قرآن دو: میں نے حضرت علی ٹرائٹو کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔

( ٣١.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْحَوَارِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عمر ، قَالَ :إنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلاَّةُ وَالزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ إصْلاحِ الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ ، قُمْ فَانْطَلِقُ.

(۱۰۷۳) حفرت حواری پیشیر فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر داؤٹو نے ارشاد فرمایا: دین کی بنیا و اور روح نماز اور زکو ۃ ہے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا،اور بیت اللہ کا حج کرنا،اور رمضان کے روزے رکھنا ہے،اور یقییاً اچھے اعمال میں ہے صدقہ اور جہا دہے،اٹھواور جہادیر جاؤ۔

( ٣١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

(۳۷-۲۳) حضرت حسن ریشینهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میڑیں ﷺ نے ارشاد فرمایا: موشین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہیں۔

( ٣١.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فِقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي أَمْرَأَةٍ لَا تُصَلِّى ، قَالَ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُو كَافِرٌ.

(۳۱۰۷۵) حفرت معقل تعمی بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی جائی کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ گھر کے صحن میں متھ۔ پھر وہ کہنے لگا: اے امیر المونین! آپ ڈوٹٹو کی کیا رائے ہے اب عورت کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتی،

آپ دنا پڑنے نے فرمایا: جو محض نماز نہیں پڑھتاوہ کا فرہے۔

( ٣١.٧٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ تَوسَّطَ الإِيمَانَ.

(۳۱۰۷۲) حفرت عبدالله بن ضمر ه واليفيه فرمات بي كه حفرت كعب والنفي في ارشاد فرمايا: جو شخص نماز قائم كرتا باورز كوة اداكرتا بي تحقيق اس كاايمان درمياني درجه كاب-

( ٣١.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عُبَيْد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدُ تَوَسَّطَ الإِيمَّانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَّ لِلَّهِ فَقَدِ السَّنَكُمَلَ الإِيمَانَ. لِلَّهِ فَقَدِ السَّنَكُمَلَ الإِيمَانَ.

(۱۷-۷۷) حفرت عبداللہ بن ضمر ہور پینے فرماتے ہیں کہ حضرت کعب وہ پینے نے ارشاد فرمایا: جو محض نماز قائم کرتا اور زکو ۃ اذا کرتا نے۔اور سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے ، تحقیق اس کا ایمان ورمیانے درجہ کا ہے، اور جو محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اور اللہ بی کے لیے بغض رکھتا ہے، اور اللہ بی کے لیے دو کتا ہے تحقیق اس کا ایمان مکمل ہوگیا۔ لیے بغض رکھتا ہے، اور اللہ بی کے لیے عطا کرتا ہے اور اللہ بی کے لیے دو کتا ہے تحقیق اس کا ایمان مکمل ہوگیا۔

( ٢١.٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى مَكْحُولٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَهُبٍ ، لِيَعْظُمُ شَأْنُ الإِيمَانِ فِي نَفْسِكَ ، مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ، وَمَنْ بَرِنَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ

(۱۰۷۸) حفرت عبیداللدین عبیدالکلای بیشید فرماتے ہیں که حفرت کمول بیشید نے میرا ماتھ پکڑ کرارشادفر مایا: اے ابووھب بیشید! اپنے نفس میں ایمان کی عظمت بڑھاؤ، جس شخص نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑی تحقیق اللہ کا ذمه اس سے بری ہے، اور جس سے اللہ کا ذمہ بری ہوتحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٣١.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الصَّبُرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَسَدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

(۳۱۰۷۹) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈوٹیٹو نے ارشاد فر مایا: صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جوسر کا جسم میں ہے۔ پس جب صبر گیا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔

( ٣١.٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإِيمَانَ :الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ، وَبَذُلُ السَّلامِ لِلْعَالِمِ.

(۳۱۰۸۰) حضرت صلہ ویٹیج فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار جڑا ٹھونے ارشاد فر مایا: تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کوجمع کیا اس نے ایمان کوجمع کرلیا!اپنےنفس سے انصاف کرنا ،اور کنجوی کی بجائے خرچ کرنا ،اور دنیا میں سلامتی بھیلانا۔ ( ٣١٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ : ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قَالَ : لَا عَهْدَ لَهُمْ.

(۳۱۰۸۱) حضرت صله ویشینهٔ فرماتے ہیں که حضرت عمار ترکائنو نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا ایمان میں کچھ حصہ نہیں ۔ فرمایا: جن میں وعدے کی وفانہیں ۔

( ٣١.٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : لاَ يَذْخُلُ النَّارَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَان. (مسلم ٩٣)

(۱۰۸۲) حضرت منصور پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشیئر نے ارشادفر مایا: بوں کہا جاتا ہے! وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو۔

( ٣١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْن ، قَالَ :حدَّثِنى عَقِيلُ الْجَعْدِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْنَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ. (طيالسي ٣٧٨- حاكم ٣٨٠)

(۳۱۰۸۳) حضرت ابن مسعود و الثانة فر ماتے ہیں که رسول الله مُؤَلِّفَتُكَافَّ نے ارشاد فر مایا: ایمان کی مضبوط بنیاد ،کسی ہے اللہ کی خوشنو دی میں محبت کرنا ،اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى ّ بْنُ عَلِيْ ، وَاللَّهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَّحُدُّودَ وَسُنَن ، فَمَنِ اسْتَكْمَلُهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۰۸۴) حفرت عدی بن عدی براین فرماتے ہیں کہ حَفرت عُمر بن عبدالعزیز برایشیؤ نے مجھے ککھااور فرمایا: حمد وصلوۃ کے بعد ، یقینا ایمان کے بچھ فرائض واحکام اور حدوداور ضا بطے ہیں۔ پس جس نے ان کو پورا کرلیااس کا ایمان کمل ہوگیا ، اور جس شخص نے ان کو پورانہ کیااس کا ایمان بھی کھمل نہ ہوا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو عنقریب میں ان کوتمہارے سامنے بیان کروں گاتا کہتم ان پڑھل کرنے لگو ، اوراگر میں یہ بتانے سے پہلے ہی مرجاؤں تو میں تمہاری صحبت پرزیادہ حریص نہیں ہوں۔

( ٣١.٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ شَغْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ لَأَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعِ : دُخُولٌ فِى دَغُوَّةِ الإسْلامِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الإِيمَانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُغْثِ بَغُدَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ مِن أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تُصَدِّقُ بِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمَا يُحْسِنُ بِهِ عَمَلَك ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِنِّى لَعَقَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستخطف المستخط

(۱۰۸۵) حضرت هشام بن سعد وایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم دائش نے ارشاد فرمایا: دین والوں کے لیے چار باتیں لازمی ہیں،اسلام کی دعوت میں وافل ہونا،اورا بمان لا ناضروری ہے،اورتصدیق کرنااللہ کی،اوراس کے پہلے اورآخری رسولوں کی، اور جنت، جہنم کی،اورموت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی،اورضروری ہے کہ ایسا عمل کریں جوان کے ایمان کے سچا ہونے کی تصدیق کرے،اورضروری ہے کہ ایسا عمل کریں جوان کے ایمان کے سچا ہونے کی تصدیق کرے،اورضروری ہے کہ وہ اتناعلم سیکھیں جس کے ذریعہ ان کاعمل اچھا ہوجائے۔ پھر آپ ٹواٹٹ نے بیآ یت تلاوت فرمائی،اور بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے دی میں جس نے تو ہی اور ایمان لایا اور ایٹھے کام کیے پھر سیدھی راہ پر چیتار ہا۔

( ٣١.٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَّهُ رَجُلٌ كُفُرٌ غَيْرِ الصَّلاةِ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :تَرْكُهَا كُفُرٌ.

(۳۱۰۸۷) حضرت جربری بالین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق براٹیلا نے ارشاد فرمایا: صحابہ مؤکمٹیٹر کسی عمل کے بھی جیموڑنے

کی دجہ ہے آ دمی کو کا فرنہیں گر دانتے تھے سوائے نماز کے ،راوی کہتے ہیں: وولوگ فرمایا کرتے تھے نماز کا حجوز نا کفر ہے۔ در در وہ کا آئی آئی سٹی بھی نے کہ جارہ ہے نہ آئی میانا یہ قال نہ قد آگا نیاز گائی ایڈ گھڑ دیا آئی ااُمور نہ سا

( ٣١.٨٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قيلَ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَلْدُخُلُونَ النَّارَ ، قَالَ :لَعَمْرُكُ وَاللهِ إِنَّ حَشُّوهَا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۱۰۸۷) حضرت عاصم مِلِیَّنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل واٹی ہے کہا گیا: بے شک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مونین جہنم میں داخل ہوں گے، آپ واٹی نے نفر مایا: اللہ کی قتم! جہنم کی بھرتی مکومنین کے علاوہ لوگوں ہے ہوگی۔

( ٣١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :سَمِعْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قُلْيَشْهَدْ ، أَنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ :نَعَمْ.

( ۱۹۰۸۸) حفرت مغیره ویشید فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت شقیق ویشید سے پوچھا: کیا آپ ویشید نے حضرت ابن مسعود وہا ہوئی کو یوک فرماتے سنا ہے: بلا شبہ جوشخص اس بات کی گوائی دے کہ وہ مومن ہے پس اُسے جیا ہے کہ وہ اس بات کی گوائی بھی دے کہ یقیناً وہ جنت میں ہوگا؟ حضرت شقیق ویشید نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بیسنا ہے۔

تم كتاب الإيمان و الحمد لله رب العالمين , و الصلاة على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ايمانكابيانكمل بوا\_)



## (١) ما قالوا فِي تعبير الرُّؤيا

وہ باتیں جوخواب کی تعبیر کے بارے میں اسلاف نے فرمائی ہیں

( ٢١٠٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَمَّهِ أَبِى رَذِينٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرَّوُيَا عَلَى رِجْلِ طَائِدٍ مَا لَمْ تُغَبِّرُ فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ.

قَالَ :وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : لاَ تَقُصَّهَا إلَّا عَلَى وَاذَّ ، أَوْ ذِي رَأْيٍ. (احمد ١٢ـ حاكم ٣٩٠)

(۳۱۰۸۹) حضرت ابورزین دی پی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرئیم مُشِفِظَةً کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے ،وہ پرندے کے پاؤں میں انکامواموتا ہے ، پھر جب اس کی تعبیر بیان کردی جاتی ہے تو وہ واقع ہوجا تا ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے چھیالیس حقوں میں سے ایک حقد ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ میڑھ گئے ہے ہیں فرمایا کہ خواب کو دوست یاعظمند آ دمی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے بہان نہ کرو۔

( ٣١.٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۸ مسلم ۱۵۵۳)

(٣١٠٩٠) حضرت ابو ہریرہ والنو نبی کریم مِرَفِظ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَفظ نے فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا

چھیالیسوال حصہ ہے۔

(٣١.٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ . (مسلم ١٤٥٣- احمد ١٩٥٥) (٣١٠٩١) حضرت ابو بريره وَ اللهِ فرمات بين كدرسول اللهُ مُؤْفِظَةَ فَرْمايا كدمسلمان كاخواب نوت كاجِهاليسوال حقد ب-

(٣١.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفْتِي بِمِصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبُا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ مَا سَأَلَتِي عنها أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ فَيْلُك : هِي الْجَنَّةُ . (ترمذي ٣٠٤- احمد ٣٠٧)

(۳۱۰۹۲) حضرت عطاء بن بیار ولینی ایک محدث سے روایت کرتے ہیں جومصر میں فتو کا کی خدمت سرانجام دیتے تھے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودر داء دائی ہے۔ اس آیت کی تغییر بوچی : ﴿ لَهُمُ الْبُشُو ی فِی الْحَیافِ اللَّهُ نَیا﴾ فرمانے لگے کہ میں نے جب سے اس آیت کی تغییر رسول الله مَرْافِقَ فَقَیْ ہے بوچی ہے اس وقت سے لے کراب تک کسی نے جھے سے اس کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ بوچی ، رسول الله مَرَّافِقَ فَقَیْ نے بھی مجھ سے اس وقت فرمایا تھا تم سے پہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کی تغییر نہیں بوچی ، اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان دیکی ہے بیاس کو دکھایا جاتا ہے، اور آخرت میں جس چیز کی خوشخبری ملے گی وہ جنت ہے۔

( ٣١.٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخاری ١٩٨٧- مسلم ١٤٧٣) (٣١٠٩٣) حفرت عباده بن صامت وَنْ فِي نِي كريم مَ الْفَقِيَّةِ سِنْ كرت بِين كه معرت ابو بريره وَيْ فِي فرمات بين كه رمول

اللَّهُ مَأْنِظَةً فِي أَنْ فِي مَا يَا كُمُسلِّمانِ كَا خُوابِ نبوت كا حِصياليسوال حصه ہے۔

( ٣١.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُوى لَهُ (ترمدى ٢١٠٩١) عَنْرت ابوالدرداء وَيُرَّوِ عِن روايت ہے ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنَّوفِظَةِ سے اس خو خبری کے بارے میں دریافت کیا جس کامسلمان کے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا ہے ، آپ مِنَوفِظَةَ نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان و کھتا ہے یاس کودکھایا جاتا ہے۔

( ٣١.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَٱبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. ﴿ ٣١٠٩٥ ) حضرت ابن عمر وَقِينُ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّنَظَةُ نِے فر مایا: کہا جھا خواب نبوت کاستر وال حقیہ ہے۔

( ٢١.٩٦ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتْرَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلُفَ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُّ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(۳۱۰۹۱) حضرت ابن عباس وہ شئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةَ نِے اپنے حجر ہُ مبارک کا پردہ اٹھایا، جبکہ لوگ حضرت ابو بکر دہانٹو کے پیچھےصف بستہ تھے، آپ مُؤَفِّفَةَ فِی فر مایا: اللہ مُؤَفِّقَةِ نِی خوابوں کےعلاوہ بچھ بیس بچا جن کومسلمان دیکھے یااس کودکھایا جائے۔

( ٣١.٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النَّبُوَّةَ قَدِ انْفَطَعَتُ وَالرِّسَالَةُ ، فَحَرِجَ النَّاسُ ، فَقَالَ :قَدُّ بَقِيَتُ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ. (ترمذي ٢٢٧ـ احمد ٢٢٤)

(۳۱۰۹۷) حضرت انس جلی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے قر مایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، یہ سننے کے بعد لوگوں نے تنگی محسوس کی تو پھر آپ مِلِقَظَةَ نے فر مایا کہ ہاں خوشخریاں باقی رہ گئی ہیں اوروہ نبوت کا جزء ہیں۔

( ٣١.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمُرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :تِلْكَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

(مسلم ۱۷۷ ابن ماجه ۲۲۲۵)

( ۱۹۰۹۸) حضرت ابوذر رو ہوں ہے روایت ہفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا وہول الله مُؤَفِّقَةِ اِنجھی آدی کوئی ایساعمل کرتا ہے جس کی بنا پرلوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ نے فر مایا کہ یہ مؤمن کے لیے خوشخبری ہے

( ٣١.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينِ ، عَنْ زَاهِرٍ الْأَسُلَمِيِّ :عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :الرَّوُيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَّ النَّبُوَّةِ. (طَبْراني ١٠٥٥)

(۳۱۰۹۹) حضرت زاہر اَملی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہائٹی فر ماتے تھے کہ اچھے اور سچے خواب نبوت کا ستر وال بعضہ ہیں۔

( ٣١١. ) حَدَّثُنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (٢١١. ) حَدَّثُنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

( ٣١١٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: الرُّؤْيَا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ،

وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(۱۰۱۱) حضرت الوہريره تفافق سے روايت ہفر مايا كه خواب خوشخريوں ميں سے ہے اوروہ نبوت كاستر وال حقيہ ہے۔

( ٣١١.٢ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَمَاةِ إِلدُّنْيَا﴾ قَالَ : هِى الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ. (مالك ٩٥٨)

(٣١١٠٢) حضرت مشام بن عروه اپنوالد سے روایت كرتے بيں كانبوں نے فرمایا كه ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب بيں جونيك آدى ويكھا ہے۔

( ٣١١.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ : هِيَ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(٣١١٠٣) حفرت مجابد ، روايت ب كه ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيّا ﴾ بمرادا چھے خواب ہيں جومسلمان و يكتاب يا اس كودكھائے جاتے ہيں۔

( ٣١١.٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لَأَخِيهِ.

( ٣١١.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبان ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۳۵۷ ابویعلی ۱۳۵۷)

(٢١١٠٥) حضرت ابوسعيد من في سروايت بي كرسول الله مِنْ الله مِنْ أَعْنَى فَهُمْ فَيْ مَا يا كه نيك مسلمان كاخواب نبوت كاستروال حقيه ب-

(٢) ما قالوا فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ

وہ باتیں جواسلاف نے اس آ دمی کے بارے میں فرمائی ہیں جس کو نبی کریم مَرَافِظَةَ مَ کَ

### خواب میں زیارت ہو

( ٣١١.٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي. (احمد ٣٢٣)

(٣١١٠٦) حضرت ابو مالك المجعى البينة والدسة روايت كرت بين وه فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ في فرمايا: كدجس مخض كو

خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی اس نے واقعة مجھے ہی دیکھا۔

( ٣١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُمُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. (بخارى ١٩٩٣ـ مسلم ١٤٧٥)

( ۱۱۰۷ ) حضرت ابو ہر رہ وہ اپنے سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُرِالْتَ اَلَّهُ مُرِالْتَ اللہ عَلَیْ اللہ مِرِالِی کے واقعۃ اللہ علیہ میں دیکھا اس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

( ٣١١.٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إنِّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيُطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِى ، فَمَنْ رَآنِى فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِى. (ابن ماجه ٣٠٥٥ ـ احمد ٢٢٩)

(۱۱۰۸) حضرت یز بد فاری کے منقول ہے فرماتے ہیں گہ جس زمانے میں حضرت ابن عباس دی ٹیٹو بھرہ کے حاکم تھاس زمانے میں مجھے خواب میں رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کَی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضرت ابن عباس دی ٹیٹو سے عرض کیا کہ مجھے خواب میں حضور مُؤَفِظَةَ کَی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت ابن عباس دی ٹیٹو نے جواب میں فرمایا کہ حضور مُؤَفِظَةَ کَا فرمان ہے کہ شیطان مجھ جسی صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، پس جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہووہ جان لے کہ اس نے مجھ کوہی دیکھا ہے۔

( ٣١١.٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ رَ آنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَ آنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

(مسلم ۲۵۵۱ احمد ۳)

(۳۱۱۰۹) حضرت جابر جن تن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّن تَنَفِحَ نِے فر مایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى.

(بخاری ۱۹۹۳ ابویعلی ۳۲۷۱)

(۳۱۱۱۰) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیکی آئے فرمایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آ سکتا۔

( ٣١١١١ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي

(۳۱۱۱) حضرت ابوسعید من فئ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤفِّفَ فَحَمَّ اللهِ مُؤفِّفَ فَحَمَّ اللهِ عَلَى اس نے حقیقاً مجھے دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بناسکتا۔

# ( ٣ ) ما قالوا فِيما لاَ يخبِر بِهِ الرّجل مِن الرّفيا وہروایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جن کوکسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہیے

( ٣١١٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى رَايِّتَ كَأَنَّ عُنُقِى ضُوِبَتُ ! قَالَ : لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُّكُمْ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ؟!. (مسلم ٢٥١١- احمد ٣٨٣)

(٣١١١٢) حفرت جابر جُنْ فَو سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم مُؤْفِقَ اَسے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میری گردن اڑادی گئی، آپ مُؤْفِقَ اِنْ فَرِمایا کہم میں سے کوئی اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کو کول بیان کرتا ہے؟

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِى قُطِعٌ ! قَالَ :فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ :إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِى مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ. (مسلم ١٤٧٤- احمد ٣١٥)

( ٣١١١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحُسَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ وَرُبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى رَأُسِى ضُورِبَتُ ، فَرَأَيْته بِيدِى هَذِهِ ! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى أَنْ مَاجِهِ الْعَامِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَنِهُ مِدُ الشَّيْطَانُ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَتُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۱۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ مٹناٹٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم مُٹوفِظِیَّ آئے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میر اسر کاٹ دیا گیا ہے اور پھر میں نے ابنا سراپنے اس ہاتھ میں رکھا ہوا دیکھا، آپ مِٹوفِظِیَّ نے فر مایا: کہ شیطان تم میں سے کس کے پاس خوفنا کشکل میں آتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور پھروہ آ دمی شج کے وقت یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کردیتا ہے۔ ( ٣١١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّبِ : أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا : مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ! ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ : اخْرُجُوا لَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّمَا هِى نَفْخَةُ شَيْطَانِ!.

(٣١١١٥) حَفَرت حارث بن مفَّر بنقل كرتے ہيں كه ايك آدمى نے خواب ميں ويكھا كه جس شخص نے آج رات معجد ميں نماز پڑھى وہ جنت ميں داخل ہوگا، يين كر حضرت عبدالله بن مسعود والله يغرماتے ہوئے نكلے كه نكل جاؤ، دھوكه نه كھاؤ، كيونكه يه شيطانى وموسہ ہے۔

( ٤ ) ما قالوا فِيما يخبِره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الرَّفِيا وهروايات جواسلاف مع منقول بين ان خوابول كے بارے ميں جو نبي كريم مَرِّالْفَقَيْمَ الْمَالُونِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِن الرَّفِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِن الرَّفِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ مِن الرَّفِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ مِن الرَّفِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ مِن الرَّفِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَيَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَيَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَيَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَالْ عَلَيْلُ عَلَيْكُنَا عَلَيْكُمُ عَلَيْقُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْمُعَلِيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ ال

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِى يَدَىَّ سِوَارَين مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتَهُمَا فَأَوَّلْتُهِمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ : مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِیَّ. (بخاری ٣١٣١ ـ مسلم ١٤٨١)

(٣١١١٦) حضرت ابو ہریرہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیھے، پس میں نے ان پر پھونک دیا، ان کنگنوں کی تعبیر میں نے یہ لی کہ بید دجھوٹے ہیں۔مسلمہ اور عنسی ۔

( ٣١١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكْرِهْتِهِمَا فَنَفَخْتِهِمَا فَذَهَبَا : كِسُرَى وَقَيْضَرَ.

(۱۱۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤِفِقَعَ آئے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے نگن ہیں، مجھے وہ کنگن ہیں۔

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْت رَجُلاً يَخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ رَجُلٌ فِي يَلِهِ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَلِيدٍ ، كُلَّمَا أَخُرَجَ رَأْسَهُ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَيَدُخُلُ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْ مَكَانِ آخَرَ ، فَيَأْتِيهِ فَيَضُرِبُ رَأْسَهُ فَقَالَ : ذَاكَ أَبُو جَهُلِ بُنُ هِشَامٍ ، لَا يَزَالُ يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

زمین سے سرنکالیّا وہ آ دمی اس کے سر برگرز مارتا جس سے وہ پھرزمین میں جنس جاتا، پھروہ دوسری جگدسے نکلیّا تو پُھروہ آ دمی اس کے پاس آ کراس کے سر پر گرز مارتا، آپ مِئرِ اَفْظِیَّ فِیْ فِر مایا کہ وہ خص ابوجھل بن ہشام ہے اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہےگا۔

( ٣١١١٩ ) حَذَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِى بَكُرٍ : إِنِّى رَأَيْتُنِى يَتَبَعَنَى غَنَمْ سُودٌ يَتَبَعُهَا غَنَمْ عُفْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْعَرَبُ تَتَبَعُكَ تَتَبُعُكَ تَتَبُعُهَا الْعَجَمُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ عَبْرَهَا الْمَلَكُ.

(حاكم ٣٩٥ أحمد ٥٤٥)

(۳۱۱۹) حفرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلى سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْوَفَقَحَ نَے حضرت ابو بکر حفاظ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ میر سے جیجے کالی بھیٹریں جیس بیں، حضرت ابو بکر صدیق وفاظ نے فرہ یہ یہ کہ میر سے جیجے کالی بھیٹریں جیس، حضرت ابو بکر صدیق وفاظ نے فرہ یہ یارسول الله مِنْوَفِقَحَ اللهِ مِنْوَفِقَحَ اللهِ مِنْوَفِقَعَ اللهِ مِنْوَقِقَعَ اللهِ مِنْوَقِقَعَ اللهِ مِنْوَقِقَعَ اللهِ مِنْوَقِقَعَ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ا

( ٣١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْصَيَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ.

(٣١١٢٠) حضرت جرين صياح فرمات بي كدرسول الله مِرْ النَّعَيْنَ فَي فرمايا كديجي تعبير فرشة ن بحي صبح كودت بتائي ب-

(٣١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنت وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُدُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجنت فَأَخَدُ بِهِ فَعَلَا ، فَأَعُلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعُلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَخَذَ بِهِ فَعَلا ، فَأَعُلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعُلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعُلاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِى فَاعُبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظَّلَةُ فَالإِسْلَامُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْقُرْ آنُ ، وَأَمَّا السَّبَّ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمُ فَيُعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُعُولُ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَتُعْبِرنِي ، قَالَ : لاَ تُقْسِمْ. (بخارى ٢٠٣١ ـ مسلم ١٤٧٤)

(۱۱۲۱) حضرت ابن عباس بڑا تو ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی کریم میلی تھی گئے ہاں آیا اور عرض کیا میں نے ایک بادل ویکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک ربا تھا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، پس بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم، اس دوران آسان سے ایک رسی لاکائی گئی پس آپ تشریف لائے اور آپ نے اس رسی کو پکڑا اور او پر چڑھ گئے ۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر لے گئے، پھر آپ کے بعد ایک آ دی آئے انہوں نے بھی رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلندیوں پر پہنچادیا، بلندیوں پر پہنچادیا، بلندیوں پر پہنچادیا، پھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آدمی آئے انہوں نے رسی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ نے ان کو بھی او پر پہنچادیا، پھر آپ تعدایک آدمی کو پکڑا تو وہ رسی کا ہے دی گئی، پھر اس کو جوڑا گیا تو وہ آدمی بھی او پر چڑھنے گئے اور اللہ فیمی او پر چڑھنے لئے اور اللہ فیمی او پر پہنچادیا۔

حضرت ابو بکر جھا تو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرَافِظَةَ الجھے اجازت دیجے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں ، آپ نے اس کی اجازت دے دی ، انہوں نے فر مایا کہ بادل سے مراداسلام ہے ، اور تھی اور شہد سے مرادقر آن ہے ، اور رسی سے مرادوہ راستہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں اور بلندیوں پر چڑھتے چلے جارہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر چہنچادیں گے ، بھر آپ کے بعدا یک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلنا ہوا بلندیوں پر چڑھتا چلاجائے گا ، پس اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، بھر ایک آ دی آپ دونوں کے بعد آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، بھر آپ مینوں کے بعد آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی او پر پہنچادیں گے ، بھر آپ مینوں کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، بھر اس کے سامنے ایک رکاوٹ آ ئے گی ، بھر وہ رکاوٹ ہوئے گی ، پس وہ بلندیوں کی طرف چلے گا ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندی پر پہنچادیں گے ۔

اس کے بعدانہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مَلِّفَظَةً ! کیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی ؟ آپ نے فر مایا تم نے صحیح تعبیر بھی بیان کی اور غلطی بھی کی ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشتم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتلا کیں ، آپ نے فر مایافتم نہ دو۔

( ٢١١٢ ) حَدَّنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةً ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً ! حَدِّنُنا أَبِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةً ! حَدِّنُنا بَعْ وَسَلَمَ مَعْ وَيَادٍ إِلَى مُعَاوِيَةً فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبُ بِنَا ، قَالَ : شَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْوِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْوِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرُونَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَوَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُونَ عُمَرُ فَوْجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُونَ عُمَرُ فَوْجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُونَ عُمَرُ فَوْجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُونَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَوْجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُونَ نَعْمَ وَاللَّهُ الْمُلُكَ مَنُ يَشَاءُ ، قَالَ : السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكُونَ فَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَلَاقُ وَنُوقَةً وَنُوقَةً ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلُكَ مَنُ يَشَاءُ ، قَالَ : فَلَ الْمَالِكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَوْ يَعْمَرُ فَلَ عُمِدُ فَعَرَا مُ اللهِ مَالَكُ مَلَى السَّمَاءِ مَا فَالْمَلُكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَوْ يَعْمُ اللهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَلَ عَلَى السَّمَاءِ مَا يَا عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَالْ اللهِ مَا يَا مُولَ عَلَى اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَالْ اللهُ الْمُلْكَ مَلُ اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَسَاءً مُ اللهُ الْمُلْكَ مَلَ اللهُ الْمُلْكَ مَلْ يَعْمُ اللهُ الْمُلِكُ مَا يَا اللهُ الْمُلْكَ مَلْ اللهُ الْمُلْكَ مَلَ اللهُ الْمُلْكَ مَلْ اللهُ الْمُلْكَ مُولِ اللهُ الْمُلْكَ مُولِولًا عَالِهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُلْكُ مُولَ اللهُ الْمُلْكَ مُولِ الل

میں حضرت معاویہ بڑا ہے ہاں آئے ، وہ کمی وفد ہے اسے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم سے خوش ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اسے ابو بکرہ! ہمیں کوئی الی بات بیان سیجئے جوآپ نے رسول اللہ مَاؤِفْتُیْمْ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَاؤِفْتُیْمْ ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَاؤِفْتُمْمْ کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکہ آپ کو ایجھے خواب پہند سے جن کے بار سے میں آپ مِاؤِفْتَمْمْ ہے پوچھا جاتا تھا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک تر از وا تاری گئی، پس اس میں میر ااور ابو یکر کاوزن کیا گیا پس میں ابو بکر ابو کم عمل گیا ، پھر ابو یکر اور عمر کاوزن کیا گیا تو ابو یکر جھک گئے ، پھر عمر اور عثمان کو تو لا گیا تو عمر عثمان سے جھک گئے ، پھر تر از وآسان کی طرف اٹھا لیا گیا ، پھر رسول اللہ مَوْفَقَامْ نے فرمایا: یہ خلافت اور نبوت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جا ہیں گے حکومت عطا فرما کیں گیں۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيِّب ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَالِمٌ ، عَنْ رُوْيًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتْ مَهْيَعَةً ، فَأَوَّلُت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً . (بخارى ٢٣٩٠ ـ تر مذى ٢٣٩٠)

(٣١١٢٣) حضرت موى بن عقبه ويشيط فرمات بين كه مجھے حضرت سالم ويشين نے حضرت ابن عمر و اللے سے مديند كى وباء كى بارے ميں حضور مُؤَفِّقَ اُ كَا خواب بيان كيا كه نبى كريم مِؤْفِقَ أَ فِي مايا كه ميں نے ايك كالے رنگ كى عورت كوديكھا جس كے بارے ميں حضور مُؤُفِقَ اُ كا خواب بيان كيا كه نبى كريم مِؤْفِقَ أَ فَي مايا كه ميں نے اس كى تعبير بيد كى كه مديند كى وباء مهيعد كى بال بكھرے ہوئے تھے كدوه مديند كى فيا برمبيعد كى طرف منتقل كردى گئى ہے۔

( ٣١١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّى أَعْطِيت الْمُوَازِينَ وَالْمَقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت الْمُوازِينَ وَالْمَقَالِيدَ ، فَأَمَّا الْمُقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَقَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت ، قَالَ : بِهِمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِغُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رَفِعْت ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحُنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. (احمد ٢٤)

(۳۱۱۲۳) حضرت ابن عمر تفاقی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ مَلِّوْفِیَا فَیْ اری طرف نگلے اور فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے تر از واور تنجیاں دی گئی ہیں، تجیاں تو یہی جا بیاں ہیں، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کاوزن کیا گیا ووہ بھک جھک گئے، آپ نے فرمایا کہ پھر عثمان کولایا گیا اور ان کوتو لا گیا تو وہ بھک جھک گئے، آپ نے فرمایا کہ پھر تر از وکوا ٹھالیا گیا۔

رادی فرماتے ہیں کدایک آدی نے آپ سے عرض کیا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بس جگہتم اپنے آپ کو

( ٢١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى قَلْمُ أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا ، وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتُونِ النَّاسُ وَسَلَى الْنَاسُ وَالْتَعْامُ فَالْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ عَلَى النَّاسُ وَالْتُوالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْفَاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

(۳۱۱۲۵) خطرت سالم اپنے والد حضرت عبدالله دی الله دی این کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کے دسول الله مَلِّ اللهُ عَلَی الله مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَی الله مَلِّ اللهُ عَلَی الله مَلِّ اللهُ عَلَی الله مَلِی جرخی کے ڈول کو تھنچ رہا ہوں، پس ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، پس انہوں نے کمزوری کے ساتھ کھنچا اور الله تعالی ان کو معاف فرماویں تے، پھر عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے کوئی ایساز ور آور خض نہیں دیکھا جوان جیسا عمدہ کام کرنے والا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پانی کے قریب تھہرانے گئے۔

( ٢١١٢٦) حَلَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَلَّثُنَا عَوْقٌ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَلَّثُنَا سَمُرَةُ بُنُ جُنْدُب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنِّى أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثنَانِ الشَّكُ مِنْ هَوُذَةَ ، فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقُ مَ عَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهْوى بِالصَّخْرَةِ فَانُطُلُقُ مَا مُنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهْوى بِالصَّخْرَةِ لَا لَعُلُقُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَأْخُذُهُ ، وَلَا يَرْجِعُ اللّهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ. عَلَيْهِ مِنْلُ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :سُبُحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ.

فَانُطُلَقُنَا حَتَّى أَتُمُنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلُقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنُ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَى وَجُهِهِ فَيُشَرُشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيَضُلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَمَا يَفُرُ عُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ إِنَى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ انْطَلِقَ .

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، قَالَ :فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطُّا وَأَصُوَاتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَوُلَاءِ ؟ قَالَ :فَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقُ.

قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا

عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْعَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذْهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الَّذِى كَلْمَا رَجَعَ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقُمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ :قَالَا :لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقَ الْطَاقُ.

قَالَ : فَانُطَلَقُنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَوْآةِ كَأَكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ : قُلُتُ لَهُمَا :مَا هَذَا ؟ قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقْ.

فَانُطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ اللَّهِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكُادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتَهِمْ فَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ وَمَا هَوُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالَ إِنْ طَلِقُ.

فَانْطَلَقُنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالا لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَالَّا فَانَتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبُحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ فَدَخُلْنَاهَا فَتَلَقَانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمْ : الْمُعْرَا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُو ، قَالَ : فَإِذَا نَهُرٌ مُعْتَوضٌ يَخُوى كَأَنَّ مَائَةُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ ، قَالَ : فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدُ ذَهَبَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.

قَالَ : قَالَا لِى : هَذِهِ جَنَّةُ عَدُن ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِى صُعَدًا ً ، فَإِذَا لَقَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ ، قَالَ :قَالَا لِيَّا اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ :قَالَا لَيُنْضَاءِ ، قَالَ :قَالَا فَلَا فَكُ أَنْكُ مُ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَادُخُلُهُ ، قَالَ :قَالَا لِي : أَمَّا الآنَ فَلَا ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إِنِّى قَدُ رَأَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ قَالَ : قَالَا : أَمَا إِنَّا سَنُخُبِرُك ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوْلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلُغُ رَأْسُهُ بِالْحَجِرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُدُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الرَّجُلُ الآبَلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدُفَةُ وَعَيْنَهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ وَأَمَّا الرَّجُلُ الزِّفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الرِّبَاءُ اللَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّوْصُةِ فَإِنَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى النَّالِ كَرِيهِ الْمِوْرَةِ وَاللَّوْلِ اللَّهِ عَلَى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّةُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الدِّي عَنْدَ النَّالِ كَوْمَا الرَّبُولِ اللَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّوْمُ اللَّذِي عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمَدْولِي اللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ :

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

وَآخَرَ سَيِّنًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (بخارى ١٣٨٦\_ مسلم ١٤٨١)

(٣١١٢٦) حفرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ بسااوقات رسول الله میزائی کی اپنے صحابہ نے رمایا کرتے سے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس آپ پر جواللہ تعالیٰ جا ہتا بیان کیا جاتا ، ایک صبح آپ نے ہم سے فرمایا: بے شک میرے پاس آج رات دوآ دمیوں نے مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔

ہم ایک آ دی کے پاس پنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آ دمی اس کے سر ہانے ایک جنان اٹھائے کھڑا تھا، اچا نک اس نے اس کے سر پر چٹان بھینک کراس کا سر کچل دیا، پس پھر گڑا ھے کر کچھ دور چلا گیا، وہ آ دمی جا کراس پھر کوا ٹھا تا ہے اور ابھی اس لیٹے ہوئے آ دمی کے پاس نہیں پنچتا کہ اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے والاعمل دہراتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جلو۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ایک آدی کے پاس پنچ جوگذی کے بل لیناہوا ہے،اوردوسرا آدمی اس کے قریب لو ہے کا آکڑا اشائے کھڑا ہے اور وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے ایک کلنے کے قریب آکراس کے کلنے کوگذی تک چیر دیتا ہے اور اس کی آکھ کو بھی اٹھائے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس گذی تک چیر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی بہی فعل کرتا ہے، وہ اس دوسرے سے کلنے سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب پہلے کی طرح سیح و تندرست ہوجاتی ہے، پھر وہ دوسری مرتب وی مگل کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، میں نے اپنے دونوں ساتھوں سے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھے سے کہنے گلے کہ آپ طیح جلیے۔

پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک تنورجیسی تمارت کے پاس پہنچے ، راوی فرماتے ہیں کہ غالبًا آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس تنور میں شوروغل کی آ وازیں نیس ، ہم نے اس تمارت میں جھا نکا تو اس میں نظیم رواور نظی عور تیں تھیں ، اور نیچے ہے آگ کے شعلے آتے ہیں تو وہ چنج و پکار کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ آپ طے چلیے ۔

آپ فرماتے ہیں کہ پھرہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے ، راوی کہتے ہیں کہ غالبًا آپ نے فرمایا: کہ وہ سرخ رنگ کی نہر تھی ، خون جیسے رنگ کی ، وہاں یہ دیکھا کہ نہر کے اندرایک آدمی تیررہا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس نے اپنا ارد پھر گر دبہت سے پھرا کھے کرر کھے ہیں وہ تیر نے والا اپنی بساط کے مطابق تیرتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس نے اپنا گر دپھر اکھے کرر کھے ہیں اور اس کے سامنے پہنچ کر اپنا منہ کھولتا ہے چنا نچہ وہ اس کے منہ میں پھر ڈال دیتا ہے ، آپ نے فر مایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ جھے ہے کہنے گئے آپ چلے چلیے۔

آب فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہایت بدصورت محض کے پاس پہنچ،ایسابدصورت کر کس نے اس جیسا

برصورت نہیں دیکھا ہوگا ، اور ہم نے دیکھا کہاں کے پاس آگ ہے جس کووہ بھڑ کا رہا ہے ادراس کے گر دچگر لگا رہا ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ رید کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلیے ہے۔

چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم پنچ ایک باغ میں، جس کے اندرموسم بہار کے ہمہ اقسام کے پھول نگل رہے تھے، اور ہم نے باغ کے درمیان ایک لمبے قد کے آ دمی کودیکھا، میں آسان کی طرف اس کے سرکی اونچائی کوٹھیک طرح ہے دکیز میں پار ہاتھا، اور میں نے دیکھا کہ اس آ دمی کے گروبہت زیادہ تعداد میں اور بہت خوب رو بچے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہے کہا کہ میشخص کون ہے؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیے۔

الغرض ہم چلاورایک ہڑی سیرھی کے پاس پہنچہ میں نے اس سے پہلے اس سے ہڑی اوراس سے انچھی سیرھی نہیں دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھے، میں اس پر چڑھا اور ہم ایک شہر میں پہنچے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بناہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہر کے درواز سے برآئے ،اور ہم نے دوراز ہ تھلوا نا چاہا تو ہمارے لیے درواز ہ تھول دیا گیا، چنا نچہ ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کے جسم کا ایک حصہ نہایت خوبصورت اور دوسراحت نہایت برصورت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤا دراس نہر میں خوط دلگاؤ میں نے دیکھا تو ایک نہر چل رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفیدتھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گئے اور اس نہر میں کودگے، پھر وہ ہمارے پاس ایس حالت میں لوئے کہ اِن سے برائی جاتی رہی ،اور وہ خوبصورت شکل میں بدل گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کہنے لگے یہ بختِ عدن ہے،اور یہ دیکھیے یہ آپ کا گھرہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر او پر کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کہا کہ وہ کی آپ کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ میں بادل جیساایک محل ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ وہ کی آپ کی جائے قیام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ تم دونوں میں برکت دے ذرا مجھے اپنے گھر میں جانے دو،وہ کہنے لگے کہا تھی تو نہیں لیکن آپ کی وقت اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اب آپ کو ہتا کیں گے، پہلاآ دمی جس نے قرآن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیب پہلاآ دمی جس نے قرآن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چیوڑ کرسویارہے،اور وہ آدمی جس کے کلے اور آئکھیں اور کلہ گذ کی چیرے جارہے تھے وہ شخص ہے جو شج کے وقت گھر سے نکلتا ہے اور ایسا جھوٹ بولتا ہے جو اطراف عالم میں پھیل جاتا ہے،اور وہ نظے مرداور عور تیں جو تنور جیسی عمار نت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانی عور تیں ہو تنور جیسی عمار نت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زانیہ عور تیں ہیں،اور وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پھر ڈالے جارہے تھے وہ سود خور ہے، اور وہ بدصور بت آدمی جو آگ کے پاس تھاوہ مالک جہنم کا داروغہ ہے۔

اور وہ طویل قامت جو باغیچہ میں تھے وہ ابراہیم عَلاِیْنا) ہیں ،اوران کے گرد جو بچے تھے یہ وہ تمام بچے ہیں جوفطرتِ اسلام . پرمر گئے ،راوی فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیااے اللہ کے رسول مَؤْفِئَةَ ﷺ! مشرکین کی اولا وکا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کہ شرکین کے بچے بھی وہیں ہوں گے،آپ نے آگے بیان فر مایا کہ وہ لوگ جن کے جسم کا ایک حصّہ انتہائی بدصورت اور دوسراحصّہ نہایت خوب صورت تھا بیرہ الوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال ملے جلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔

رُافِع ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَعَاصِم بُنِ بَهُدَلَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، قَالَ : فَدِمْت الْمَدِينَة فَجَلَسْت إِلَى مَشْيَحَةٍ فِى الْمَسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتُوكَة عَلَى عَصَّالَة ، فَقَالَ الْقُومُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجُلِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتُوكَة عَلَى عَصَّالَة ، فَقَالَ الْقُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْقُومِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكُذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رُويًا : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلًا يَأْتِى ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِي فِى مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَمَرَضَت لِى وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طُرِيقٌ عَنْ يَسَارِى ، فَأَرَدُت أَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إِنَّك لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِى طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِى ، وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ يَعِينِى الله فَقَلَ يَسَادِى ، وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِى ذُولَتِهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

فَقَصَصْتهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت خَيْرًا ، أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِى عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ : فَطَرِيقُ الْتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ : فَطرِيقُ أَهْلِ النَّجَدِ فَا الْعَرْوَةُ الْتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الْإِسْلَامِ ، أَهْلِ الْجَنِّهِ ، وَأَمَّا الْجَبِلُ الزَّلِقُ : فَمَنْزِلُ الشَّهَدَاءِ ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الْتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.

قَالَ: فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ. (بخاری ۲۸۱۳۔ مسلم ۱۳۸۸) حفرت فرشہ بن 7 سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور میں مجد میں کچھ عمر رسیدہ لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جورسول الله مُؤلف کے کھی استے بفرماتے ہیں کہ ایک بزرگ لاٹھی شکتے ہوئے تشریف لائے ،لوگوں نے کہا جس کوخواہش ہوکہ کی جنتی آدی کودیکھے وہ ان کودیکھ نے مراوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ستون کے پیچے کھڑے ہوگئے اور دور کعتیں پڑھیں ، میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح کہ درہ ہیں ،انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں تو اللہ تعالی جس کوچاہیں کے داخل فرمائیں میں نے رسول الله مُؤلف کے شرایک خواب دیکھا تھا۔

میں نے ویکھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چلیے ، میں اس کے ساتھ چل دیا، وہ جھے ایک بڑے راستہ کی طرف لے گیا، میرے باکیں جانب ایک اور راستہ پھیل گیا، میں نے چاہا کہ اس رائے پرچلوں تو کہا گیا کہ تو اس رائے والوں میں ہے نہیں ہے، پھر میرے واکیں جانب ایک راستہ پھیل گیا، میں اس رائے پرچل پڑا یہاں تک کہ میں ایک چکنے پہاڑ پر پہنچا، اس

آ دمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے چڑھایا، یہاں تک کہ میں اس کی چوٹی پر پہنچ عمیالیکن میں تفہز نہیں پار ہاتھا اور میرے پاؤں نہیں جم رہے تھے، اس اثناء میں میں نے لو ہے کا ایک ستون دیکھا جس کے بالائی حقے پرسونے کا ایک دائرہ تھا، اس آ دمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے دھکیلا یہاں تک کہ میں نے کڑے کو پکڑلیا، اس نے کہا مضبوطی سے اس کوتھا م لو، میں نے کہا تھیک ہے، اس نے ستون کو پاؤں سے محوکر دی اور میں نے کڑے کومضوطی سے تھام لیا،

میں نے بیخواب رسول الله مُؤَلِّفَ فَجَهِ کے سامنے بیان کیا ، آپ نے فر مایا تم نے بھلائی کی چیز دیکھی ہے ، برداراستہ تو میدانِ حشر ہے ، اور وہ دراستہ جو تہمارے دائیں حشر ہے ، اور وہ دراستہ جو تہمارے دائیں حشر ہے ، اور وہ دراستہ جو تہمارے دائیں جانب پھیلا وہ اٹل جہنم کا دراستہ ہے ، اور وہ کڑا جس کوتم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی جانب پھیلا وہ اٹل جنت کا دراستہ ہے ، اور چکنا پہاڑ شہداء کا مقام ہے ، اور وہ کڑا جس کوتم نے تھا ماتھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی سے تھا ہے دکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے ، وہ بزرگ صحافی فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ میں اٹل جنت میں سے ہوں گا ، راوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ صحافی عبداللہ بن سلام خاہد ہیں۔

( ٣١١٢٨ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ ظَاب ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرَّفُحَةَ لَنَا فِى الدُّنيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِى الْأَخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طُّابَ. (مسلم 221- ابوداؤد ٣٩٨٦)

(۳۱۱۲۸) حضرت انس خافی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةُ نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہول اور جمارے پاس ابن طاب نا می شخص کی تازہ کھجوریں لائی گئیں، میں نے اس خواب کی تعبیر بیدلی کہ جمارے لیے دنیا میں بلندی ورفعت ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمارادین یا کیزہ دین ہے۔

( ٣١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى الْزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْتَ بَقَرَا مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ اللَّهُ عَ الْمَدِينَةُ ، وَرَأَيْت بَقَرَا مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ اللَّهُ عَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفَرٌ . (دارمی ٢١٥٩ ـ بزار ٢١٣٣)

(٣١١٢٩) حضرت جابر من في سروايت بكرسول الله مَلِقَ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنَا

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَنَس :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرُدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيُّفِى انْكَسَرَتُ ، فَأَوَّلْت أَنِّى أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ ، قَالَ عَفَّانَ :كَانَ بَعْدَ هَذَا شَىْءً لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ. (بزار ٢١٣١ـ طبراني ٢٩٥١)

(٣١١٣٠) حضرت انس جن تنوي سے روايت ہے كدرسول الله مَلِفَظِيَّة نے قرمايا كەميں نے خواب كى حالت ميں ديكھا كەميں ايك

مینڈ ھے پرسوار ہوں اور کو یا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئی ہے، میں نے اس خواب کی تعبیر میانی کہ میں علمبر دار کوتل کروں گا۔

عفان راوی فرماتے ہیں کداس حدیث میں اس جملے کے بعد بھی کچھ تھالیکن مجھے بھول گیا ہے۔

( ٣١١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ دَلُوًا دُليَتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ـ طبرانى ١٩٧٥) حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣مـ طبرانى ١٩٧٥)

(۳۱۱۳) حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ مُؤَوَّقَ ہے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول اتارا گیا،حضرت ابو بکر آئے،انہوں نے اس ڈول کی رتنی کو پکڑ ااور پچھ پانی پی لیا، کین ان میں پچھ کمزور ک تھی، پھر حضرت عمر آئے،انہوں نے اس کی رتنی کو پکڑ ااور پینے لگے یہاں تک کہ سیر ہوگئے، پھر حضرت عثمان آئے اورانہوں نے بھی ڈول کی رتنی پکڑ کریانی کھینچا اور پی لیا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہوگئے۔

( ٣١١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالُوا : مَا أَوَّلُتُه ؟ قَالَ : الْمِلْمُ. (بخارى ٣٦٨١ ـ مسلم ١٨٥٩)

(٣١١٣٢) حفرت ابن عمر والي سے روايت ہے فرماتے ہيں كدر سول الله مَالِقَ فَقَامَ نَا كَدِيمِ نِهِ حَوَابِ مِين ديكها كدمير ب ناخنوں كے درميان ترى چل ربى ہے، صحابہ ثكافَتُم نے عرض كيا كه آپ نے اس كى كيا تعبير لى؟ آپ نے فرمايا: ميں نے اس سے علم مرادليا۔

#### (٥) مُنْ قَالَ إذا رأى ما يكره فليتعود

وہ روایات جن میں بیفر مایا گیاہے کہ جب آ دمی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو تعو ذیرِ سے

( ٣١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّؤُيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَنُفِثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

(٣١١٣٣) حضرت ابوقادہ رہ ہوئے سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِلْطَقِیَا آج کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھاخواب اللہ میں اللہ میل کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو بائیس طرف تین مرتبہ ہلکا ساتھوک دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے بناہ مائکے ، وہ خواب اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔

( ٣١١٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرَّؤُيَّا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيْسَتَعِذُ عِنْ جَنْهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

(۳۱۱۳۳) حضرت جابر النَّهُ عَنْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ عَنْ مایا کہ جبتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھیے جواس کو برالگتا

ہوتوا پنے ہائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ ہے تین مرتبہ پناہ مائے ا،اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اس کو بدل لے۔

( ٣١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلرُّوْيَا كُنِّى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا وَعَبِّرُوهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَالرُّوْيَا لِأَوَّلِ عَابِرِ.

(ابن ماجه ۱۹۱۵ ابویعلی ۱۲۱۱)

(۳۱۱۳۵) حفرت انس ڈیاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیٹر شیکی ٹینے فر مایا کہ خوابوں کی کنیتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے نام بھی ہوتے ہیں،تم ان کی کنیتیں بیان کردیا کرواوران کے ناموں کے اعتبار سے ان کی تعبیریں بیان کردیا کرو،اورخواب پہلے تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق ہوتا ہے۔

## (٦) ما عَبَرَه أبو بكرٍ الصُّدِّيق رضي الله عنه

# وہ تعبیرات جوحضرت ابو بکر وٹاٹنئه نے بیان فر ما ئیں

( ٣١١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِى بَكُرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ : مَالَكَ أَعْرَضْت عَنِّى ؟ أَبْلُغَك شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ إلاَّ رُوْيَا رَأَيْتِهَا لَكَ كُرِهْتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنْقِكَ عَلَى بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشُرِ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ : نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِى دَيْنِي إلَى يَوْمِ الْحَشُرِ.

(٣١١٣٦) حضرت مسروق روايت ب كه حضرت صهيب رواية حضرت ابو بكر رواي كيا آپ كوميرى طرف سے كوئى ناپنديده بات بنجى ہ؟
سے مند موڑليا، حضرت نے فر مايا كه آپ نے كس بنا پر مجھ سے مند موڑليا؟ كيا آپ كوميرى طرف سے كوئى ناپنديده بات بنجى ہے؟
انہوں نے فر مايا بخدا ايسانہيں ہے، البتہ ميں نے آپ كے بارے ميں ايک خواب ديكھا ہے جو مجھے برالگا ہے۔ انہوں نے كہا آپ نے كياد يكھا ہے؟ فر مايا كه ميں نے آپ كا ہاتھ كردن كے ساتھ بندھا ہواد يكھا ہے انسار كے ايک آدمى كے درواز برجس كا نام'' ابوالحشر'' ہے، حضرت ابو بكر مزاي فونے فر مايا كه آپ نے بہترين خواب ديكھا ہے، اللہ تعالی نے ميرے ليے ميرے دين كوقيا مت تك جمع ركھا ہے۔

( ٣١١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، غَنْ أَيُّوبَ ، غَنْ أَبِي قِلاَبَةَ :أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ

كَأَنَّ فَمَرًّا وَقَعَ فِي حُجْرَتِي حَتَّى ذَكَرَتُ ثَلَاثَ مِرار ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنْ صَدَقَتُ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ :ثَلَاثَةٌ. (طبرانی ۱۲۷)

(۳۱۱۳۷) حضرت ابوقلابہ ولیٹیز رہایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھ ہنانے اپنے والد ماجد سے عرض کی کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ چاندمیری گود مین محر گیا ہے، یہ بات انہوں نے تین مرتبہ بیان کی ،حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے ان سے فر مایا کہ اگر تیرا خواب بچاہوا تو تیرے گھر میں روئے زمین کے تین بہترین آ وی وفن ہول گے۔

( ٣١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، قَالَ :أَرَاك تَأْتِى امْرَأَتَكَ وَهِى حَانِضٌ ، قَالَ :نعَمْ ، قَالَ :فَاتَّقِ اللَّهَوَلاَ تَعُدُ.

(٣١١٣٨) حفرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ ایک آومی حفرت ابو بکر وہ ہونے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں دکھائی دیا ہے کہ مجھے پیٹاب میں خون آرہا ہے، آپ نے عرض کے بیش استوجیش میں آتا ہے، اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے وفل میں آتا ہے، اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈراور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ :أَنَى رَجُلٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ :إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَجُرِى ثَعْلَبًا ، قَالَ :أَنْتَ رَجُلٌ كَذُوبٌ ، فَاتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تَعُدُ.

(۳۱۱۳۹) حفزت عامرے روایت ہے کہ ایک آ دمی حفزت ابو بکر رہ آئٹ کے پاس آیا اور کہامیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑ اربا ہوں ، آپ نے فرمایا کہتم جھوٹے آ دمی ہواللہ ہے ڈرواور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ لَأَبِي بَكُرٍ : إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًّا يُنْحَرْنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاك قُتِلَتْ حَوْلَك فِئَةٌ!.

یک موں سوپی موں ہیں مصطب وریک موسک سوسک ہیں۔ (۳۱۱۴۰)حضرت شعمی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹو نے حضرت ابو بکر ٹٹاٹٹو سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اردگر دبہت می گائمیں ذرج کی جارہی ہیں،آپ نے فر مایا کہا گرتیراخواب مچا ہوا تو تیرے گر دایک جماعت قل

کی جائے گی۔

(٧) ما عبرة عمر رضى الله عنه مِنَ الرُّؤيا

# وہ تعبیرات جوحضرت عمر ہٹاٹئے نے بیان فر مائی ہیں

( ٣١١٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَة ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْعَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةِ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْتِ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى نَقُرَتَيْنِ، وَلَا أُرَى ذَلِكَ إِلَّا حُصُورَ أَجَلِى.

(مسلم ۲۹۵\_ احمد ۲۸۱)

(۳۱۱۳۱) حضرت معدان بن طلحه يعمرى سے روايت ہے كه ايك مرتبہ جمعه كے روز حضرت عمر وراث فرمايا، يا راوى فرماتے ہيں كه ايك مرتبہ جمعے كے دن خطبه ديا اور حمد و ثنا كے بعد فرمايا اے لوگو! ميں نے ايك سرخ مرخ خواب ميں ديكھا ہے كه اس نے جمھے رو مرتبہ چون كے مارى ہے، اور مجھے اس كی تعبير يہى سمجھ ميں آتی ہے كہ ميرى موت كاوقت قريب آگيا ہے۔

( ٣١١٤٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ السَّعُدِيّ، قَالَ: حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۳۱۱۴۲) حضرت جاریہ بن قدامہ سعدی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جس سال حضرت عمر دیاؤی کوتل کیا گیااس سال میں نے حج

کیا بفرماتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں نے ایک مرغ دیکھا ہے جس نے مجھے دویا تین مرتبہ چونچ ماری ہے۔

( ٣١١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّى رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي وَرَأَيْتِه يُجُلِيه النَّاسُ عَنِّى ، فَلَمْ يَلْبَثُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُؤْلُوَةَ. (بيهقى ٢٣٢)

(۳۱۱۳۳) حضرت عبداللہ بن حارث خزاعی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دیا تنو کوسنا کہ آپ اپنے خطبہ میں فرما رہے تنے کہ میں نے گزشتہ رات ایک مرغ کو دیکھا کہ اس نے مجھے تھونگ ماری ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ ہے دور کر رہے ہیں ، آپ اس کے بعد تین روزنہیں کھہرے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ دی ٹنو کے غلام ابولؤلؤ نے شہید کردیا۔

( ٣١١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتِه لاَ يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۳۱۱۳۳) حفرت ابن عمر تفاقط سے روایت ہے کہ حضرت عمر وہانٹو نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ سَلِفَظَیَا آ کی ، میں نے دیکھا کہ آپ جھے دیکھ نہیں رہے تھے ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ سَلِفظَیَا آبا میری پیکیسی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا کیاتم و بی نہیں ہو جوروز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق دے کر جیجا ہے میں آج کے بعدروز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسنہیں لوں گا۔

(٣١١٣٥) حفزت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ مجھ ہے بہت ہےلوگوں نے بیان کیا کہ شام کے قاضوں میں ہے ایک قاضی

حَشْرت عَرِيْنَ وَ مَا يَكِ اورع صُ كِياا عامير المونين! مِن في ايك خواب و يكها هج جس في مجھ هجرا مه مِن وال ويا الله الله في الله في

(۳۱۱۴۷) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا آورفر مایا کہ میں نے خواب میں ایک سرخ مرغ کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے ازار باندھنے کی جگہ میں تین ٹھوٹکیں ماری ہیں، میں نے اساء بنت عمیس سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر آپ کا خواب بچاہوا تو ایک عجمی آ دمی آپ کوٹل کرے گا۔

### (۸)باب

#### باب

( ٣١١٤٧) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّوْبَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا تَخُويِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِى الْيَقَظَةِ فَيَرَاهُ فِى الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْهٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوّةِ. (ابن ماجه ٢٩٠٤- ابن حبان ٢٠٣٢)

(۳۱۱۴۷) حضرت عوف بن ما لک انتجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نَے فر مایا کہ خواب تین فتم کے ہوتے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ،اوربعض وہ معاملات ہوتے ہیں جن کوآ دمی بیداری میں سوچتا ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں ،اوربعض خواب نبوت کا چھیالیسوال حصّہ ہوتے ہیں۔

( ٣١١٤٨ ) حَلَّاثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الرُّوْيَا ثَلَاثُ :فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا تُعْجِبُهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحْدٍ وَلَيْقُمْ يُصَلِّى.

(بخاری ۱۷۷۲ مسلم ۱۷۷۳)

(۱۱۴۸) حفرت ابو ہریرہ رہی تھے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم مُٹِرِ تُنظِی کے خرمایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ، بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں ، اور بعض خواب دل کی با تیں ہوتی ہیں ، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ، ہوتے ہیں ، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دکھے تو اس کو جا ہے کہ بیان کر دے اگر اس کا جی جا ہے ، اور جب کوئی ناپندیدہ خواب دکھے تو کسی کو نہ بتائے اور کھڑ اہوکر نماز پڑھ لے۔

( ٣١١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ :حُضُورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّوْيَا الَّتِي هِيَ الرُّوْيَا.

(۳۱۱۳۹) حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ دوائٹ نے فر مایا کہ خواب تین طرح کے ہیں ،بعض خواب شیطان کے آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ،اور بعض اوقات آ دمی دن کے دفت اپنے دل سے با تیں کرتا ہے تو اس کورات میں دیکھیا ہے،اور بعض حقیق خواب ہوتے ہیں۔

# ( ٩ ) ما ذُكِر عن عثمان رضى الله عنه في الرويا

### وہ روایات جوحضرت عثمان رہائٹیز سے خواب کے بارے میں مروی ہیں

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَالِ بِنْتِ وَكِيعٍ، عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتُ : أَغْفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَنِى ، قُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالَ : إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۱۵۰) حفرت عثمان و النور کی اہلیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان و النور پر ہلکی می نیند طاری ہوئی ، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ لوگ جھے تل کردیں گے۔ میں نے عرض کیا ہر گرنہیں اے امیر الموشین! آپ نے فر مایا میں نے رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ الله

( ٣١١٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اَبُنِ عُمَرَ : أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَانِماً وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

(۳۱۱۵۱) حضرت ابن عمر وزائد مروایت ہے کہ حضرت عثمان وزائدہ صبح کے وقت لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمار ہے تھے کہ میں نے آج رات خواب میں رسول الله مَوَافِظَةَ کود یکھا ہے آپ نے فرمایا اے عثمان! ہمارے پاس افطاری کرو، آپ نے روزہ

رکھااورای دن شہید ہو گئے۔

# (١٠) ما ذكِر عن أبِي هريرة رضى الله عنه فِي الرَّؤيا

# وہ روایت جوحضرت ابو ہر رہے وٹاٹئ سےخواب کے بارے میں نقل کی گئے ہے

( ٣١١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ. الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.

(۱۵۲) حفرت محمر مرایشید، حفرت ابو ہر رہ ورایشو سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں خواب میں بیڑیوں کو پہند کرتا ہوں اور گلے کے طوق کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے، اور حضرت ابو ہر رہ دوائیو نے فر مایا کہ خواب میں دود ھ فطرت ہے۔

#### ( ١١ ) رؤياً عائِشة رضى الله عنها

#### حضرت عائشه شكالله فأكخواب

( ٣١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :رَأَيْتَنِى عَلَى تَلِّ كَأَنَّ حَوْلِى بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ هِى فَافْعَلِى ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِلَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.

(٣١١٥٣) حضرت عائشہ خن ہنتا ہا ہے۔ روایت ہفر ماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کوخواب میں ایک نمیلے پر دیکھا اور میرے گرد بہت کا گئیں ذرئح کی جارہی تھیں، حضرت مسروق نے فر مایا اگر آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ وہ نہ ہوتو ایسا ضرور کریں، لیکن حضرت عاکشہ خن ہنتا اس میں مبتلا ہوگئیں اللہ تعالی ان پر رحم فر مائے۔

( ٣١١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِم بُنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًا ، فَأْتِيَتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقِيلَ لَهَا :أَمَا وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْتِ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَى أَزُواجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الاَّ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَيْ وَاللهِ لَقَدُ فَتَلُت مِصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الاَّ وَعَلَيْكِ ثِيَابُك ، فَأَصْبَحَتُ فَزِعَةً وَأَمَرَتُ بِاثْنَى عَشَرَ ٱلْفًا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۱۵۳) حضرت عائشہ بنت طلحہ ٹی مذیخن حضرت عائشہ ام المؤمنین ٹی اڈیؤن سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کوتل کر دیا، چنانچہ ان سے خواب میں کہا گیا بخداتم نے ایک مسلمان کوتل کیا ہے، آپ نے فر مایا تو وہ نبی کریم مُرِفِّنَ ﷺ کی از واج کے جمروں میں کیوں داخل ہواتھا ؟ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کے پاس اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے کپڑوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ آپ گھرا

رہ ہرارالند کے رائے میں کرج کرنے کا مم کر مایا۔

### ( ١٢ ) رؤياً خزيمة بنِ ثابِتٍ رضى الله عنه

### حضرت خزیمه بن ثابت رشانتی کے خواب

( ٣١١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْخَطْمِى ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الرَّوحَ لَيَلْقَى الرَّوحَ ، فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ فَسَجَدَ أَو قَالَ : الرُّوحُ بَيْفَى الرَّوحَ ، شَكَّ يَزِيدُ ، فَأَفْنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَسَجَدَ أَو قَالَ : الرُّوحُ بَيْفِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

( ٣١١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمُوانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبٍ قَالَ لَأَبِى بَكُو :رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَفْتِلُ شَوِيطًا وَأَضَعُهُ إِلَى جَنْبِى وَنَقَدٌ يَأْكُلُنهُ ، قَالَ :تَزَوَّجُ اللَّهُ فَالَ خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمَوَاةُ ذَاتُ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكْ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَانَةُ قِيلَ : الدَّجَّالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُرُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَانَةُ قِيلَ :الدَّجَّالُ يَخُرُجُ ، فَجَعَلْتُ الْعَظِيمَةُ تَخُورُجُ مِنْ فِى الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَانَةُ قِيلَ :الدَّجَّالُ يَخُوبُ عُ ، فَجَعَلْتُ الْعَرْجُوبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَا يَسُلَقُ مَا لَا يَحْدُونُ فَلَا يَسُولُونَ فَي فَلَو عَلْ الْأَرْضُ فَلَ حَلْتُهَا ، قَالَ : تُصِيبُك فَحَمَّ فِى دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ عَلَى إِثْرِكَ قَوِيبًا.

(۳۱۵۲) حضرت علی بن زید بریشیا اورابوعمران جونی بریشیا سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب بریاش نے حضرت ابو بکر وہائی سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رشی بٹ رہا ہوں اور میں نے رسی بٹ کراپنے پہلو میں رکھ دی، اور چھوٹی بھیٹریں اسے کھاری ہیں، حضرت ابو بکر جہائی نے فرمایا تم ایک لڑکے والی عورت سے شادی کرو گے جوتم ہا را مال کھا جائے گی، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیل کو دیکھا کہ ایک سوراخ سے نکلا لیکن پھروہ اس کے اندر نہ جا سکا، حضرت ابو بکر وہائی نے جواب دیا کہ یہ بروا بول ہے جو آ دی کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کووا پس لیے جانے کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بید یکھا کہ گو یا کہا جارہ ہے۔ کہ د جال نکل رہا ہے، میں دیواروں کے بیچھے چھپے نگا، اچا تک میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میں نے بین بھٹ گئی ہے،

چنانچہ میں اس میں داخل ہو گیا،حضرت ابو بکر مزافؤ نے فر مایا کہ تجھے تیرے دین میں مشکلات پیش آئیں گی اور د جال تیرے بعد عنقریہ آجائے گا۔

(٣١١٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّانِمُ كَأَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبْتُ إِلَّهِ :إنِّى رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَّ حَلاَوَةُ الإيمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۳۱۱۵۷) حضرت انس ڈاٹوز سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفاقی حجوہارے کھار ہے ہیں ، چنانچہ میں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کو چھوہارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے ، اوراس کی تعبیر ان شاءاللہ تعالیٰ حلاوت ایمان ہے۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، غَلْ خُرَى قَدُّ كَادَتْ تَذُهَبُ عَلَيْهَا الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتَ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَرَى عَجُوزًا كَبِيرَةً عَوْرَاءَ الْعَيْنِ وَالْأَخْرَى قَدُّ كَادَتْ تَذُهَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : قَلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَ : قَلْتُ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ اللهِ مِنْ شَرِّكَ مَا اللهِ مِنْ الدَّرُهِمَ. قَالَتْ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُعِيذَكَ الله مِنْ شَرِّى فَأَيْغِضِ الدِّرْهِمَ.

(۱۱۵۸) حفرت جمید بن هلال حفرت علاء بن زیاد عدوی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے خواب میں ایک بوصیا کو دیکھا جس کی آنکھ کانی تھی ،اور دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔اس پر زبر جداور خوبصورت ترین زیور تھا، فر ماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ کہنے تکی میں دنیا ہوں ،میں نے کہا: میں تیرے شرسے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں ، کہنے تکی کہا گر تو جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجتے میرے شرسے نجات دیتو درہم سے نفرت کرو۔

( ٣١١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ :بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.

(۳۱۱۵۹) حضرت نفسیل بن غزوان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قاسم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤِنْتَنَعُظِمَّ کود یکھا تو میں نے آپ سے شرابوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا بعض لوگ ان کے پینے والے ہیں۔ میں اور بعض ان کوچھوڑنے والے ہیں۔

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :قِيلَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :إِنَّ فُلَانًا يَضُحَكُ ، قَالَ :وَلِمَ لاَ يَضْحَكُ ، فَقَدُ ضَحِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، خُدُّثُت أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ :ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُوْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ صَحِكًا مَا رَأَيْته صَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ :وقَدْ عَلِمْت مَا الرُّوْيَا ، وَمَا تَأْوِيلُهَا ، رَأَى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتَبَعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لاَ يُدُرِكُهُ. (۱۱۹۰) حضرت جریرین حازم سے روایت ہے کہ تحد بن سیرین ویشید سے کہا گیا کہ فلاں آ دمی ہنتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کیوں نہ
ہنے؟ جبکہ اس سے بہترین ذات بنس ہے، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عاکشہ شی اعتبار مایا کہ رسول اللہ مَوَّ فَتَعَافَعُ آ ایک آ دمی کا
خواب من کراس قدر بنے کہ میں نے آپ کواس سے زیادہ کسی چیز پر ہنتے ہوئے نہیں ویکھا مجمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے تم ہے
کہ کیا خواب تھا اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس آ دمی نے ویکھا کہ اس کا سرقلم کر دیا گیا ، اور وہ اس کے پیچھے جارہا ہے، تو سر سے
مراد نبی کریم مُوَافِقَ اِنْ ہِی اور آ دمی چا ہتا ہے کہ اپنا کہ کے ذریعے رسول اللہ مَوَافِقَ آج کو پالے لیکن وہ آپ کونیس پاسکتا۔

(٣١٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ :أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِتَ ، أَوْ أَنَسًا قَالَ :رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنِّى أَخَذْت جَوَاذَ كَثِيرَةً فَسَلَكْتَهَا حَتَى النَّهَيْت إلى جَبَلٍ ، وَالْمُو بَكُر إلَى جَنْبِهِ وَجَعَلَ يُومٍ مُ بِيَدِهِ إلَى عُمَرَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَأَبُو بَكُر إلَى جَنْبِهِ وَجَعَلَ يُومٍ مُ بِيَدِهِ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :مَا كُنْت أَنْعَى فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتُبُ بِهِ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :مَا كُنْت أَنْعَى إلَى عُمَرَ نَفْسَهُ.

(۱۱۷۱) حفرت انس بن ما لک و انتی سے دوایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری و انتی نے نود حضرت انس و انتی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ بہاڑ کے او پر رسول نے خواب میں و یکھا کہ بہاڑ کے او پر رسول اللہ مَا اَللَّهُ مَنْ اَللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ وَانا الله وانا الله وانا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا کہ میں حضرت ممر و انتی کو انتی کو انتی کی اور و انتی کے انتہوں نے فرمایا کہ میں حضرت محر و انتی کو انتی کی و فات کی خرنہیں سنا تا۔

( ٣١١٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابُنَ عُمَرَ رَأَى رُوْيًا : كَأَنَّ مَلَكًا انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَلَقِيَهُ مَلَكُ آخَرُ وَهُوَ يَزَعُهُ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعُ ، هَذَا يَعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِى ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنكَسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ.

(بخاری ۱۵۲۱ مسلم ۱۹۲۸)

(۱۱۹۲) حفزت نافع ہے روایت ہے کہ حفزت ابن عمر دوائو نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشته ان کو دوزخ کی طرف لے کر چلا، اس کو دوسرا فرشتہ ملا اور وہ اس فرشتے کومنع کرنے لگا، اور اس نے مجھ ہے کہا آپ ڈریے نہیں، میٹخص کیا ہی بہترین آ دمی ہے اگر رات کا پچھ حصہ نماز پڑھا کرے، راوی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے جہنم کے قریب لے گیا اور میں کہدر ہاتھا کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کی مانند ہے جس کا نحیلا حصہ کشادہ اور اور پر کاحقہ نتگ ہو، اور میں نے دیکھا کہ قرایش کے بہت سے آ دمی اوند ھے منہ اس میں پڑھے ہیں

جن کومیں پہچا نتاہوں۔

# ( ١٣ ) ما حفِظت فِيمن عَبّر مِن الفقهاءِ

### وہ روایات جو مجھے فقہاء کےخوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یا دہیں

( ٣١١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ اِبُرَاهِیمَ النَّیْمِیَّ یَقُولُ : إِنَّمَا حَمَلَنِی عَلَی مَجْلِسِی هَذَا أَنِّی رَأَیْت کَأْنِی أَفْسِمُ رَیْحَانًا بَیْنَ النَّاسِ ، فَذَکَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ ، فَقَالَ :إِنَّ الرَّیْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرَّ.

(٣١١٦٣) حفرت سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری اس مجلس پراس بات نے مجبور کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں لوگوں میں ''ریحان'' بجول تقسیم کررہا ہوں، میں نے بیہ خواب ابراہیم خوق سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریحان کی صورت بہت خوشما ہوتی ہے کیکن اس کا ذائقہ کر واہوتا ہے۔

( ٣١١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ﴾ قَالَ:عِبَارَةُ الرُّوْيَا.

(٣١١٦٣) حفرت مجاہد ے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ﴿ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْاَحَادِیثِ ﴾ ہے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ ( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ أَبِی سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا یَذْکُرُونَ رُوْیَا وَهُوَ یُصَلّی ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلُهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فُقَالَ : أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِیلُ رُوْیَا یُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ . یَعْنِی :سَنَةً.

(۱۷۵) حطبرت عبدالله بن شداد رہی فی سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو نواب بیان کرتے ہوئے سنا، جب آپ نماز ہے فارغ ہوئے توان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپالیا، آپ نے فر مایا: خبر داریوسف عَالِیَا کا کے خواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔

( ٣١١٦٦ ) حَدَّثَنَا اْبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ مُحَمَّدًا ، قَالَ :رَأَيْتُ كَأَنِّى آكُلُ خَبِيصًا فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :الْخَبِيصُ حَلَالٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَك الْآكُلُ فِى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ :تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ، قَالَ :فَلَا تَفُعَلُ.

(٣١١٦٢) حضرت الوب ويشيخ سے روايت ہے كہ ايك آ دمى نے محمد بن سيرين سے سوال كيا كہ ميں نے خواب ميں ديكھا ہے كہ ميں نماز ميں ' خبيص'' نامی حلوا كھار ہا ہوں ، آپ نے فر مايا خبيص حلال ہے، كيكن تمہارے ليے نماز ميں كھانا حلال نہيں ہے، آپ نے اس سے پوچھا كہ كياتم روز سے ميں اپنى بيوى كا بوسہ ليتے ہو؟ اس نے كہا جى ہاں! آپ نے فر مايا ايسانہ كيا كرو۔

( ٣١١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُوْيَا يُوسُفَ

۔ ( ۱۱۲۷ ) حضرت ابوعثمان حضرت سلمان جنائی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت پوسف عَلاِئِماً کے خواب اور اس کی تعبیر کے

درمیان حالیس سال کا فاصلہ ہے۔

( ٣١١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمُ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمُ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِى مَنَامِى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ شَيْءٌ أَكُرَهُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَة.

(۱۱۸۸) حضرت عبدالله بن عون حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سلف صالحین خواب میں کوئی ٹاپیندیدہ چیز دیکھتے تو بیدعا کرتے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جس کی پناہ میں ہے اللہ کے فرشتے اوراس کے رسول اوراس خواب کے شرسے جو میں نے دیکھا ہے ،اس بات سے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کوئی ایسا نقصان پہنچے جس کو میں ٹاپیند کرتا ہوں۔

( ٣١١٦٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُل رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطةً ، فَقَالَ :وَلَدٌّ ذَكَرٌ ، قَالَ :انْدَقَّ السَّيْفُ ، قَالَ :يَمُوتُ

قَالَ : وَسُينِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : فَسُورَةٌ.

وَسُنِلَ عَنِ الْخَشَبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ :نِفَاقٌ.

(۳۱۱۹۹) بکییر بن ابی السّمیط ویشید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بیس نے محد بن سیر بن ویشید کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکہ ان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس تکوار ہے جس کووہ نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فدکراولا دہے، اس آدمی نے کہا کہ چھروہ تکوارٹوٹ گئی، آپ نے فرمایا کہ وہ پچہمر جائے گا۔

رادی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین رائیلا سے خواب میں پھرد کھنے کی تعبیر پوچھی گئی توانہوں نے فرمایا کہ بخت دلی ہے،اور ان سے خواب میں لکڑی دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفاق ہے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى ضَوْنًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷۱۳) حضرت ابراہیم بریٹین فرماتے ہیں کہ محد بن سیرین بریٹین سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے درمیانی شب میں روشنی دیکھی ، آپ نے فرمایا کہ اگریہ بھلائی کی چیز ہوتی تو اس کومحد مُلِلَّنْ کَلِیْجَارِ مِسْرور درد کیلھتے۔

( ٣١١٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ صِلَةُ بُنُ أَشْيَمَ :رَأَيُت فِى النَّوْمِ كَأَنِّى فِى رَهُطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ خَلْفِى مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالُ :كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَفْعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ :فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِى عَلَىَّ فَيَصْنَعُ بِى ذَاكَ ، قَالَ :فَاتَى عَلَى فَضَرَبَ رَأْسِي فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَى التُّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَاعَدُته كَمَا كَانَ.

(۱۲۱۱۷) حضرت جمید بن هلال صلد بن أشیم سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا کہ ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ ہیں ایک جماعت کے درمیان ہوں اور میرے پیچھا یک آ دی تلوار سونتے کھڑا ہے، جب بھی وہ ہم ہیں سے کس کے پاس آتا ہے اس کا سرقلم کر دیتا ہے تو وہ مر مرکز جاتا ہے، پھر وہ مقتول بیٹے جاتا ہے اور پہلے کی طرح دوبارہ درست ہوجاتا ہے، فر ماتے ہیں کہ میں انظار کرنے لگا کہ میرے پاس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہوہ میرے پاس آیا اور میرے سر پر مارا تو میراسر گر پڑا، گویا کہ میں اب بھی اس کب آتا ہے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہوہ میرے پاس آیا اور میر نے اپنا سر پکڑ کر پہلے کی طرح بھی اپنا سر پکڑ کر اور میں اپنے ہونٹوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا، پھر میں نے اپنا سر پکڑ کر پہلے کی طرح دوبارہ اس کی جگار کھکر درست کرلیا۔

( ٣١١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةً : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعُدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَى، فَأَقُولُ : الآنَ أُسُمِعُهُ الصَّوْتُ ، فَسَرَّحَهَا ، وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاى آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَتُبُعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاى آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكُدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كُذًّا. (حاكم ٣٣٢)

(۱۱۷۲) حفرت جمید بن هلال سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے حضرت رفاعہ کوان کے قل ہونے کے بعد خواب میں و یکھا کہ ایک تیز رفتاراؤنٹی پرسوار ہیں اور میں ایک ست رفتار چھوٹے قدم رکھنے والے اونٹ پرسوار ہوں اوران کے بیچھے چلا جار ہا ہوں وہ میری طرف اونٹن کوموڑ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میں ان کو آواز سنا سکتا ہوں ، بھر انہوں نے اونٹن کو چلا و یا ہوں وہ میری طرف اونٹن کو موٹر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی بیتعمیر لی کہ ابور فاعہ کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بعد کام کرنے میں خوب کوشش کروں گا۔

( ٣١١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۱۷۳) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اپنے جسم کوموٹا کرنے والی عورتوں کے لیے قیامت کے بوے بوے کاموں میں کمزوری کی۔

تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم) ( كتاب الرؤيا كمل بوكي ) (والحمد لله رب العلمين)

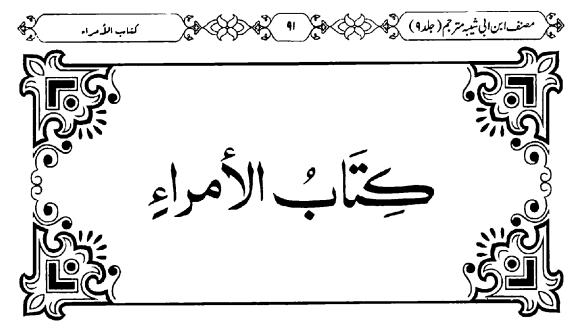

### (١) ما ذكِر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخول عليهم

وه روایات جوامراء کی با توں اور ان کے در باروں میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ( ۲۱۱۷٤) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : ذَخَلَ شَقِیقٌ عَلَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعْثَ الْمَيْلِ : ذَخَلَ شَقِیقٌ عَلَی الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعْثَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ عَمَلِی ، قَالَ : فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۱۱۷۳) حضرت حسین بن علی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے فرمایا کہ شقیق ویشیر جاج کے پاس تشریف لائے،
حجاج نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر نے میرانام جانے سے پہلے مجھے نہیں بلایا، حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ
آپ سے اپنے بعض کا موں میں مدولوں ، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیرے پاس اپنی جان کا خوف ہے، چنانچہ
انہوں نے اس کے کام سے معذرت جابی اور حجاج نے ان کی معذرت قبول کرلی ، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس
سے نکلے تو کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ بیاس طرح ، حکلف اندھا بنتارہے گا ، راوی کہتے ہیں کہ جاج نے کہا : شخ کو سیدھا کرو، شخ
کو سیدھا کرو۔

( ٣١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّغْبِيِّ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّىِّ ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِنِّى مُدْخِلُكُ عَلَى الْأَمِيرِ فَإِنْ ضَحِكَ فِي وَجُهِكَ فَلَا تَضْحَكَنَّ ، قَالَ : فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ.

(۱۱۵۵) حفرت ابن ابجر پیشین سے روایت ہے کہ ابن اوسط نے شعبی پیشین کو تجاج کے پاس بھیجا جبکہ وہ رئے کا گورنر تھا راوی فر ماتے ہیں کہ ان کو ابن الجمسلم کے پاس پہنچا یا گیا ، ان دونوں کے درمیان خوشکوار تعلقات تھے ، ابن الجمسلم نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ میں آپ کوامیر کے پاس پہنچا تا ہوں اگر امیر تیرے سامنے ہنے تو تم مت ہنستا ، راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو تجاج کے پاس پہنچا یا گیا۔

( ٣١١٧٦ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَلَّتِه ، قَالَتْ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخُفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخُرَجَهُ أَبُوك فِي صُّنْدُوقِ إِلَى مَكَّةَ.

(۱۷۱۲) قبیلے نخع کے ایک بزرگ اپی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ حجاج کے زمانے میں سعید بن جبیر راتھ یو تیرے باپ کے پاس رو پوش تھے،آپ کے والدان کوایک صندوق میں ڈال کر مکہ مکرمہ لے گئے۔

( ٣١١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخُطُبُ :يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَعْزِمُ عَلَى مَنْ سَمَّانِى أَشُعَرَ بَرَكاً لَمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِيٌّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِى يَقُومُ فَيَقُولُ :أَنَا الَّذِى سَمَّيْتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْن :وَكَانَ هُوَ الَّذِى سَمَّاهُ.

(۱۱۷۷) حضرت محمد وینی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے خطبے کے دوران کہاا سے اہل کوفہ! میں لازم کرتا ہوں اس مخض پر جس نے بچھے'' سینے کے گھنے بالوں والا'' کا نام دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوجائے، چنا نچاس کے اس لازم کرنے سے بریثان ہو گئے، اوراس کو کہا کہ جو آ دمی کھڑا ہوکر بیا قرار کرے گا کہ میں نے آپ کو بینام دیا ہو وہ آل کر دیا جائے گا، ابن عون فرماتے ہیں کہ عدی نے بی اس کو بینام دیا تھا۔

( ٣١١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ :فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ :وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ :فَقَالَ عَقِيلٌ :أَمَّا أَنَا وَكَبْشِي فَلَا.

(۱۱۷۸) عبدالملک بن ابجر میشید سے روایت ہے کہ لوگ باتنی کررہے تھے کہ اس دوران حفرت علی میں بھی نظے ،ان کے ساتھ عقبل تھے اور عقبل کے ساتھ دنبہ تھا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھی نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کی برائی کی جار ہی ہے ، حضرت عقبل نے فرمایا کہ میری اور میرے دنبہ کی تو بہر حال نہیں کی جار ہی۔

( ٣١١٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، عَنُ مُجَمِّع ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَانِهِ : إِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، - يَغْنِى : عَبْدَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِى عَنْ ذَلِكَ الرَّحْمَنِ - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْآمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِى عَنْ ذَلِكَ ثَلاث آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ ثَلاثَ آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ

فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ قَالَ :فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ ، فَكَانَ أَبِى مِنْهُمْ : ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ فَكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ :صَدَقْت.

( ٣١١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهُبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّسَائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ : مِنْ قَوْم يُبْغِضُهُمُ النَّاسُ : مِنْ ثَقِيفٍ.

(۱۱۸۰) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوجعفر محد بن علی نے بوچھا کہتم کن لوگوں میں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ان لوگوں میں سے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں ، لینی ثقیف سے۔

( ٣١١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٌّ : اكْتُبُ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِى الزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى مِنْكَ بِذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةً ، وَاللهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلَّا اللَّهُ.
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ :أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمْ وَاللهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلاَّ اللَّهُ.

(۱۹۱۸) حضرت ابوموی بیشید روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ واٹھو نے حضرت علی دواٹھو سے فرمایا کہ ان دو آ دمیوں یعنی زبیر وزائٹو اور طلحہ وزائٹو کو کوفداور بصرہ کی ولایت لکھ دو،اس طرح وہ آپ سے راضی بروٹائٹو اور طلحہ وزائٹو کو کوفداور بصرہ کی ولایت لکھ دو،اس طرح وہ آپ سے راضی ہو جائیں گئی گئی گئی ہو جائیں ہوں، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں حصرت

مغیرہ دی ٹیز حضرت معاویہ دی ٹیز سے ملے تو حضرت معاویہ وٹی ٹیز نے ان سے بو چھا کہ کیاوہ بات کہنے والے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا بخدااس بات کے شرسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچاسکا۔

( ٣١٨٣ ) حَلَّائَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبُ إِلَيْهِ :ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَت إِلَيْه :مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زِيَادٍ الْنِهَا.

(۱۱۸۲) حضرت ابوموی بیشیئ سے روایت کے کہ زیاد نے حضرت ام المؤمنین عائشہ من علی کی طرف اس طرح خطاکھا: ' زیاد بن الب سفیان کی طرف سے .....'، ، اس امید پر کہ وہ بھی اس کو' ابن الب سفیان' ککھیں گے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کھا،''ام المؤمنین عائشہ کی طرف سے اس کے بیٹے زیاد کی طرف'

( ٣١١٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :مَا جَالَسْت فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِي :عَلِي بْن حُسَيْنِ.

(٣١١٨٣) حضرت ابن اسلم سے روایت ہے فر ماتے ہیں كہ میں نبى كريم مَرَافِظَةُ كَالل بيت ميں على بن حسين جيے كمي مخص كے باس نبيس بيشا۔

( ٣١٨٤ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، قَالَ :ابْنَ أَخِي قَدْ سَبَقْتُ اللَّحْنَ.

(۳۱۱۸۳) حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن ہے کہا کہ اے ابوسعید! خدا کی قتم میں آپ کو کلام میں غلطی کرتا ہوائیں دیکھیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیج! میں کلام کی غلطی ہے آ گے گزرگیا ہوں۔

( ٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّخُمَنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُعجِّبُك ! قَالَ : إِنِّى يَوُمَّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدُ أَخَذُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : رَجُلٌ بِالْبَابِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَذْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَتَى يُبْعَثُ حَتَى يَبْعَثَ حَتَى يَبْعَثَ عَلَى اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَوُلُاءِ الْحَمُّقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخْرِجُوا هَذَا عَنِي

(۱۱۸۵) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس دی نے فرمایا کیا میں تہمیں تعجب میں ڈالنے والی بات نہ ہاؤں؟ پھر فرمانے گئے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور قیلو لے کے لیے بستر پرلیٹ چکا تھا، بچھے کہا گیا کہ دروازے پرایک آدی ہے، میں نے کہا پی خض اس وقت کی ضرورت سے بی آیا ہوگا ،اس کواندر بھیج دو، کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کس ضرورت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ ان صاحب کو قبر سے کب نکالیں گے؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ میں نے کہا: کون سے آدی کو؟ کہنے لگا حضرت علی کو، میں نے کہا ان کو قبر سے اس کا جب اللہ تعالی قبر والوں کو اٹھا کیں گے، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے

لگا کیا آپ بھی ایس بات کہتے ہیں جو یہ بیوقو ف لوگ کہتے ہیں؟ میں نے کہااس آدی کومیرے یاس سے نکال دو۔

( ٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :انتهى الشعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :

ھنیناً مَرِیناً غَیْرَ دَاءِ مُخَامِرِ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ ٣) حضرت عبدالملک بن ابج بیان فرماتے ہیں کشعمی دوآ دمیوں کے ماس ہنچے جوان کی غیبت میں مصروف تھے

(۳۱۱۸۲) حفرت عبدالملک بن ابجربیان فر ماتے ہیں کہ تعنی دوآ دمیوں کے پاس پہنچے جوان کی غیبت میں مصروف تھے اور ان کی برائیاں کررہے تھے۔انہوں نے فر مایا

عُرِّ ہ کے لیے خوش ذاکھ اور خوشگوار ہیں ہاری عزیمی اور آبروکیں جواس نے طال بھی لی ہیں بغیر کی بیاری کے۔ ( ٣١١٨٧) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ ، قَالَ : إِنِّی قَاتِلُك ، قَالَ : لَیْنُ قَتَلْتَنِی ، لَقَدُ أَنْ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ ، قَالَ : إِنِّی قَاتِلُك ، قَالَ : لَیْنُ قَتَلْتَنِی ، لَقَدُ أَصَابَتُ أُمِّی اسْمِی.

(۱۱۸۷) عبدالملک این ابج ویشید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ویشید عجاج کے پاس تشریف لائے ،تو حجاج نے کہاتم بد بخت ہواور ٹو نے ہوئے مخص کے بیٹے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میں خوش بخت ہوں اور جڑے ہوئے کا بیٹا ہوں ، حجاج نے کہا میں تمہیں قبل کر دوں گا ، انہوں نے فرما یا اگر تو مجھے قبل کرتا ہے تو میری ماں نے بھرمیرانام درست ہی رکھا ہے۔

( ٣١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَائِشَةَ :إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلَقَاءِ يَبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي :مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتُ :يَا بُنَيَّ لَا تَعْجَبُ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۱۱۸۸) حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ٹن ایڈ بخاسے عرض کیا کہ فتح مکنہ میں آزاد کیے جانے والے ایک آ دمی کی بیعت کی جار ہی ہے، یعنی حضرت معاویہ وٹاٹٹو کی ،حضرت عائشہ ٹنکاٹٹر فایا کیتم تعجب نہ کرو، بیاللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

( ٣١١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ :أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةُ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا مُلْكُ.

(۳۱۱۸۹) حفزت ولید بن عقبه فر ماتے ہیں کہ کوئی نبوت ایسی نہیں گز ری جس کے بعد یا دشاہت نہ ہوئی ہو۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى ۚ قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالَ لَهُ :ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ :الْيُوْمُ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ - أَوَخِلَافَةُ النَّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۱۹۱۹۰) حضرت ابوقلابہ و الله علیہ سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی جس کوٹمامہ کہا جاتا تھا صنعاء کا حاکم تھا، جب اس کے پاس

( ٣١١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ! دَخَلَ عَلَىَّ فَسَأَلِنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي : أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۳۱۱۹۱) حضرت ابوب بیشین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن نے کہا کیا تمہیں سعید بن جبیر بیشین پر تعجب نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے حجاج کے ساتھ قال کے بارے میں پوچھنے لگے اور ان کے ساتھ بعض رؤسا ، بھی تھے بینی ابن الاً خعث کے ساتھی ۔

( ٣١١٩٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبًا نَخُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللّهِ لَوَدِدُت أَنِّى لاَ أَغْبِرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كَرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.

وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشُرِ : هَلِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا عَرَفُنَا وَجَرَّبْنَا؟!

(۱۱۹۲) حفرت قیس بیشی کمیں نے حضرت معاویہ زائی کومرض الموت میں سنا اور اس وقت انہوں نے اپنے بازو چڑھا کے حارکھے تھے اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کھور کی شاخیس ہوتی ہیں اور فر مار ہے تھے کہ میں تمہار بے درمیان تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جا کیں گے آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ جوچا ہے ہیں کرتے ہیں ، اور اگر کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کو تبدیل فر مادیتے ہیں ، این بشر نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ' و نیاو بی تو ہے جس کو ہم نے بہجا نا اور جس کا ہم نے تج بہ کیا۔

( ٣١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي قَيْسُ بُنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلُت عَلِيًّا إِلَّا فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ.

(۳۱۱۹۳) حضرت ابو بردہ مراتینی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رفیانی نے فرمایا کہ میں حضرت علی رفیانی سے محض حضرت عثمان جانائیو کی وجہ سے لڑا ہوں۔

( ٣١١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ شَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاكَ عَنِ السُّلُطَان ، إنَّ السُّلُطانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيَّأْخُذُ أَخْذَ الْأَسَدِ.

(۳۱۱۹۳) حفرت شعبی رفیظیر سے روایت کے کہ قریش کا ایک جوان حفرت معاویہ دفائی کے پاس آیا اور ان سے سخت کلائی کی، حضرت اور ان سے ان اور ان سے سخت کلائی کی، حضرت اور نے اس سے فر مایا کہ اے بھتیج! میں تجھے بادشاہ کے پاس جانے سے منع کرتا ہوں، بے شک بادشاہ بچے کی طرح غضے

میں آتا ہے اور شیر کی طرح بکڑ کرتا ہے۔

( ٣١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَنُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :قَالَ زِيَادٌ : مَا غَلَينِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ إلاَّ بِبَابٍ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلَانًا فَكَسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِي أَنْ أُعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى قَيْسِ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إِلَى وَلاَ لَكَ أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إلَى اللَّهِ :إنَّ هَذَا أَدْبُ سُوءٍ لِمَنْ قِبَلِي ، فَكَتَبَ إلَى :أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي وَلاَ لَكَ أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَالْحَدَةً ، أَنْ نَلِينَ جَمِيعًا فَيَمُرَ جَ النَّاسُ فِي الْمَعْصِيةِ ، وَلاَ أَنْ نَشْتَدَّ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَأَكُونُ لِلْيِنِ وَالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ

(۳۱۱۹۵) حضرت تعلی بینی کنی اور نے کہا کہ امیر المؤمنین سیاست کے کی باب میں مجھ پر غالب نہیں ہوئے سوائے ایک باب کے ، میں نے ایک آ دی کو ایک علاقے کا عامل بنایا اس نے اس کی آ مدنی کم کردی ، اس کو میری سرزنش کا خوف ہوا تو وو امیر المؤمنین کی طرف بھا گا ، میں نے ان کی طرف لکھا کہ بیکا م پہلے لوگوں کے طرف کم کے خلاف ہے ، انہوں نے میری طرف لکھا کہ میں المرجم سب کے لئے زم پڑجا نمیں گے کہ مم لوگوں سے ایک جیسی سیاست روار کھیں ، اگر جم سب کے لئے زم پڑجا نمیں گئی سے تو سب گنا ہوں میں پڑجا نمیں گے ، اورا گرجم سب کے لئے خت طبیعت ہوجا نمیں گئو میہ ہلاکت کے داستوں پرلوگوں کو چلا ناہوگا ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم تحق و دور شتی اور مخت طبیعت کے مناسب ہوا ور میں زی ، مجت اور رحمت کے لیے مناسب ہوں۔

( ٣١١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :مَا تَفَرَّقَتُ أُمَّةٌ . قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةَ.

(۱۹۱۹ ) حفرت عامر مِراتِیْمَدُ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت معاویہ وٹاٹو کو پیفر ماتے سنا کہ سی بھی امت کی تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے ،سوائے اس امت کے۔

( ٣١١٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً الْجُمْعَةَ بِالنَّحْبَلَةِ فِى الصَّحَى ، ثُمَّ خَطَنَا فَقَالَ : مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَلَا لِتَصُومُوا وَلَا لِتَحُجُّوا وَلَا لِيَتُحُمُّوا ، وَلَا لِيَحُمُّوا وَلَا لِيَحُجُّوا وَلَا لِيَوْكُون اللَّهُ فَلِكَ وَلَا لَيْكُمُ لَا تَأْمَّرَ عَلَيْكُمْ ، فَقَدْ أَعُطانِي اللَّهُ فَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ . وَقَدْ أَعُولُ اللَّهُ فَلِكَ وَأَنْتُم كَارِهُونَ . وَقَدْ جَعِد (٣١١٩٤) حضرت معيد بن مويد بِيثِيل فرمات بي كه بم لوگول كو حضرت معاويد والله كاورت مقام برزوال كو وقت جعد به ها يهر بميل خطبه ديا ورفر ما يا كه بيل نه تم ساس لي قال نبيل كيا كه تم نماز بر صنالگونها س لئ كه تم روز مراك كوقت به الله يكر تميل خطبه ديا ورفر ما يا كه بيل نه تم نال لي قال نبيل كيا كه تم ج كر في لكو، اور نه الله تعالى في جمع بيا فتيارد بي ديا جاورتم الله والإنه كون بيل الله تعالى في جمع بيا فتيارد بيا جاورتم الله والإنه كون بين در والله كون الله تعالى في جمع بيا فتيارد بيا جاورتم الله والإنه كون بين ورسود بيول الله تعالى في جمع بيا فتيارد بيا جاورتم الله والإنه كون بين ورسود بيول الله تعالى في جمع بيا فتيارد بيا جاورتم الله والينه كيال من بيا له تعالى في جمع بيا فتيارد بيا جاورتم الله والينه كيالي بياله ورسود بيا بياله والله بياله ورسود بياله والله بين كون بين ك

( ٣١١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ :خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَكَايَعْتُمُونِي طَانِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى أَبَايِعَهُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَىَّ شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَثِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمُ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنِّى؟.

(۳۱۱۹۸) حفرت هزیل بن شرصیل واقید فرمات بین که جمیل حضرت معاوید واقی نظید دیا اور فرمایا اے لوگوا تم لوگ آئے اور
تم نے میرے ہاتھ پرخوش دلی کے ساتھ بیعت کرلی، اور اگرتم کسی کان ٹاک کئے ہوئے جبٹی غلام کے ہاتھ پر بھی بیعت کر پنے تو
میں بھی تمہارے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جاتا، راوی فرماتے بیں کہ جب آپ منبرے اتر عنوان سے حضرت
عروبین عاص وائی نے فرمایا کہ تم جانے ہو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے؟ تم یدگمان کرتے ہو کہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پرخوش دلی
کے ساتھ بیعت کی ہے، اور اگروہ کسی کان ٹاک کئے ہوئے جبٹی غلام کے ہاتھ بیعت کر لیتے تو تم بھی ان کے ساتھ بیعت کرنے
کے ساتھ بیعت کر کے جاتے، راوی فرماتے ہیں کہ بین کر حضرت معاوید وائی منام کے ہاتھ بیعت کر ایا کہ اے لوگو! کیا اس کام کا مجھ سے زیادہ تن واربھی کوئی اور شخص ہے؟

( ٢١١٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا حِلْمَ إِلَّا التَّجَارِبُ.

(۳۱۱۹۹) حضرت عروه مِرتِشَيْد ہے روايت ہے كەحضرت معاديد تۇنتۇنے فرمايا كەحلىم تجربول ہى كا نام ہے۔

( ٣١٢٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيًّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لَأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزُ بِهَا أَحَدًّا فَبْلَك، وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًّا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِنَةِ أَلْفٍ ، فَقَبِلَهَا.

(۳۱۲۰۰) حفر تعبداللہ بن بریدہ ویلیٹیز سے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی ڈٹاٹیز حضرت معاویہ ڈٹاٹیز کے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ ڈٹاٹیز نے فرمایا میں آج آپ کو ایسا تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کی کونبیں دیا اور عرب میں سے آپ کے بعد میں کسی کوایہا تحفیز بیں دوں گا، چنا نجے یہ کہر آپ نے ان کو چار لا کھ عطافر مائے ،اورانہوں نے ان کو قبول فر مالیا۔

( ٣١٢.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ:دَخَلْت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجْلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتِي بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:مَا شَيْءٌ كُنْت أَسُيلِذُهُ وَأَنَا شَابٌ فَآخُذُهُ الْيَوْمِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن بریدہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ ڈیٹئو کے پاس گئے انہوں نے میرے والد کوتخت پر بٹھالیا، پھر کھاٹالا یا گیا اور ہم نے کھالیا پھرمشر وب لا یا گیا، ہم نے پی لیا، حضرت معاویہ ڈیٹئو نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جوانی میں مجھےلذیذ ککتی تھی اور اب میں اس کو لے لیتا ہوں سوائے دودھاور اچھی بات کے، کہ میں اب بھی آنہیں لیتا ہوں۔ ( ٣١٢.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتِنِي ، قَالَ :وَمَّا وَعَدْتُك ؟ قَالَ :أَنْ تَزِيدَنِي مِنَة فِي عَطَانِي ، قَالَ :مَا فَعَلْت ، قَالَ :بَلَى ، قَالَ :مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْاسْوَدِ ؟ قَالَ : الْمُسُودِ ؟ قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْأَسُودِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة قَالَ : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَدُنَهُ وَلَكِنُ بِي عَفُلْتِي أَنْ أَزِيدَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ وَدُته اللهِ مَا زِدْته شَيْئًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ الْمُؤْمِنِينَ ! فَهُو آمِن عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْئًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدْعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرِّ أَصُرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَرَّ أَصُولُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ .

(۳۱۲۰۲) حضرت عام ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت معاویہ دی گئی کے پاس آیا اوراس نے کہا آب امیرالمؤمنین! میرے ساتھ کیا ہوا اپناوعدہ پورا کریں۔ آپ بی ٹیٹی نے پوچھا کہ ہیں نے تجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے بدوعدہ کیا تھا کہ آپ میرے وظیفے ہیں سودرہم کا اضافہ فرما کئیں گے، آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی کام کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا اس بات کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس بات کو کون جانتا ہے؟ اس نے کہا اس ود، آپ نے فرمایا اے این الاسودیہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس بات کو کون جانتا ہے اس نے لئے اس اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ دے دیا ، بلکہ جھے ہاتھ پر مارا اور فرمایا جھے اس بات کا غم نہیں کہ ہیں کہ میں نے کی آ دمی کے لئے سودرا ہم کا اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بھول گیا ، اس پر این اپنی ففلت کا افسوس ہے کہ میں نے مہاجرین کے ایک آ دمی کے وظیفے میں سودرا ہم کا اضافہ کیا اور پھر میں ان کو بھول گیا ، اس پر این کو فقلت کا افسوس ہے کہ میں ان کو کھول گیا ، اس پر این کو فتم آپ نے اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں فرمایا ، کیا رہے میں وہ بے نوف رہے گا؟ آپ نے فرمایا ، کی ہاں! انہوں نے کہا اللہ کو تی ہوں ہوا س کو کی اضافہ نہیں فرمایا ، کیا ہوں ، اس کے لئے گانو ف بوتو میں اس کے لئے گواہی وہ بینچنے کا خوف بوتو میں اس کے لئے گائو ف بوتو میں اس کے لئے گائو ف بوتو میں اس کے لئے گائو ف بوتو میں اس کے لئے گواہی وہ باہوں ، اس کو گواہی وہ باہوں ، اس کے گائو ف بوتو میں اس کے لئے گائو ف بوتو میں اس کے گئے گائو ف بوتو میں اس کے گئے گائو کہ بوتو میں اس کے گئے گائو کو بوتو میں اس کے گئے گوائی وہ باہوں ، اس کو گوائی وہ باہوں ، اس کو گوتہ ہوں ۔

( ٣١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعَثَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمَدِينَةِ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَلْيَرْجِعُوا وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : نَاشَدُتُك اللَّهُ إِلَّا مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْت فَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَارِيْنَا ، قَالَ : فَأَسُتَنْظُرْتَهُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخُرُوتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخُرُوتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخُرُتُهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخُبَرُتِهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا أَمْسَيْت دَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِيقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخُرُوتِهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا

ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ فَبَايِعُ وَاحْقِنْ دَمَك وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَمَرْت ابْنَ أَخِي يَذْهَبُ فَيْبَايِعُ.

(۳۱۲۰۳) حفرت وهب بن کیمان میر این از میں کہ میں نے حفرت جابر بن عبداللہ رفاظ کو یے فرماتے ہوئے سا کہ جماعت کے سال حضرت معاویہ بیان کے حضرت بھر بن ارطا ہولین کو لہ یہ منورہ بھیجا تا کہ وہ اہل مدینہ سان کے جسنڈوں اور قبیلوں کے اعتبار سے بیعت کرلیں ، سوجس دن ان کے پاس انسار کے آنے کا دن تھااس دوزان کے پاس بنوسلم آئے ، انہوں نے کہا کیا ان کولوں میں حضرت جابر جائے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہنیں ، انہوں نے کہا چلو واپس چلے جاؤ ، میں اس وقت تک ان سے بیعت کہنیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جائے ہوں گرماتے ہیں ولوگ میر سے پاس آئے اور کہا بھم آپ نہیں لوں گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جائے ہوں گرماتے ہیں ولوگ میر سے پاس آئے اور کہا ہم آپ کواللہ کا واسطود سے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر بیعت کریں تا کہ آپ کا اور ہمار سے خون محفوظ ہوجا کمیں ، اور کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمار سے لاگئے والے گو تی کر بیعت کریں تا کہ آپ کا اور ہمار سے بیات ہو جابر جائے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اور ہمار سے جابر جائے ہو کہ اور ان کو سار کی کہ بیل کے اور این اور اپنا اور اپنا ور اپنا ور اپنا ور اپنا ور اپنا ور اپنا ور کے خون کا شخط کر و، کیونکہ میں نے ہی اس کے بیسے بیسے کہ کہ بیل کے اس کے کہ کہ بیل کے بیل کے کہ کہ کہ بیل کے کہ کہ کہ کہ دیا ہے ۔ اور ور بیت کا تھم دیا ہے۔

( ٣١٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ إلَى اللهِ النِّرَبِيْرِ حِينَ بُويِعَ :سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلّاَ هُوَ ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنَّ لأَهُلِ طَاعَةِ اللهِ وَلاَّهُلِ حَيْنَ بَعُومَ يُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَلَّهُلِ النَّهُ عَنُولَ اللهِ ، وَاعْمَلُ اللّهِ ، وَاعْمَلُ اللّهِ فَي اللّهِ مَا مَثَلُ اللّهِ وَيَأْتِيهِ مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِّ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِّ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبِرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَي إِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَي إِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرَهِمْ .

(۳۱۲۰۳) وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رفان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو عراق کے ایک آوی نے ان کی طرف خطاکھ: ''السلام علیم! میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کو کی معبود نہیں ہے۔ اما بعد! اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں اور اہل خیر کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ بہچانے جاتے ہیں اوروہ چیزیں ان میں نظر آتی ہیں، امر بالمعروف بھی عن الممنز ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما نیر داری بجالا تا، اور جان لوکہ امام کی مثال بازار کی ہی ہے، کہ اس میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں جس طرح کی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اگروہ اہل خیر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فیک فاسق و فاجر لوگ اسے فتی و فجو رہے ساتھ آتے ہیں۔

( ٣١٢.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى الِّيهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلَأَ ﴿هَلُ أُنْبَنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾. (٣١٢٠٥) حفرت سعيد بن وہب بيشيز فرماتے بين كه مين حفرت عبدالله بن زبير بين فرك پاس تقاان سے كہا گيا كه مختاريد عوق كرتا ہے كہا ، پھر آپ نے بيآ يات الماوت فرما كين: ﴿ هَلُ أَنْبَنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشَّياطِينُ تَنَوَّلُ عَلَى كُلُ أَفَاكُ أَبِيمٍ ﴾ .

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۱۲۰۲) منظرت شمر، حضرت انس جن فی کافر مان نقل کرتے ہیں کہ پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے، پھر جابر حکمران ہوں گے پھر سرکش سلاطین آئیں گے۔

( ٣١٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ يَنِى فُلَانٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إِلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۲۰۷) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بیہ بیان کیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کےلوگوں مین بخت ترین خون ریز ق کی جائے گی ، چنانچہ جب ایسا ہوا تو ان میں سے چارآ دی روم کی طرف بھاگ گئے اور رومیوں کومسلمانوں پر چڑ ھائی کرنے پر آ مادہ کرلائے۔

( ٣١٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : خَبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيَةً ، قَامَ مَرُوَانُ فَقَالَ : سُنَّةُ أَبِى بَكُو الرَّاشِدَةُ الْمَهُدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكُو ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةٍ أَبِى بَكُو وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكُو الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالْأَصْلَ ، وَعَمَدَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَدِى بُنِ كُعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَهُ لِذَلِكَ أَهْلٌ ، فَايَعَهُ

(۳۱۲۰۸) حضرت سالم بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے یزید بن معاویہ کے لئے بیعت کی جار ہی تھی اس دوران مروان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بید حضرت ابو بکر جڑا ٹو کا مثالی طریقہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر جڑا ٹو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بید حضرت ابو بکر جڑا ٹیو کا طریقہ نہیں ،اورانہوں نے تو اپنے اہل وعمال اور قبیلے کےلوگ چھوڑ دیے تھے،اور بی عدی بن کعب کے ایک آدمی کودیکھا کہ وہ اس کام کا سب سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْأَشْعَثِ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوُلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوُلَةً. إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْجِلْمِ دَوْلَةً.

(۳۱۲۰۹) حفزت عامر مِیشیز ،حضرت محمد بن اُشعث مِیشیز کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کا باری نلب آتا ہے یہاں تک کہ حماقت کوبھی عقل مندی پرغلبہ آیا کرتا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ

حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخُطَةٍ نَزَعَنِي ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتُرُكُكَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقُوى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَأَعْذِرْنِي فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبُو ، فَقَالَ : كُنَّا اسْتَعْمَلْنَا شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخُطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقُوى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ فَتَحَرَّجُنَا مِنَ اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقْوَى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِي السَّعِمَلَ ، وَشُرَحْبِيلُ مُحْتَبِ وَحْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا الذُّنِيَا فَإِنَّهَا لَكَاعً.

(۳۱۲۱) حفرت ابن عمر مزاین سے روایت ہے کہ جب حفرت عمر واٹن نے حضرت شرحیل بن حنہ بڑائو کو معزول کر دیا ہے؟ آپ نے عرض کیا اے عمر مزایئو! کیا آپ نے جھے کی ناراضی کے سب معزول کر دیا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، لیکن ہم نے آپ سے زیادہ قوت والا ایک آ دمی و یکھا ہے ، حضرت شرحیل وزائنو نے عرض کیا کہ پھر جھے معذور رکھو، چنانچے حضرت عمر وزائنو منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ ہم نے شرحیل بن حنہ کو عامل بنایا تھا پھر ہم نے بغیر کسی ناراضی کے ان کومعزول کر دیا جس کی وجہ بیتھی کہ ہمیں ان سے قوئ خص مل گیا ہمیں اللہ تعالی سے خوف آیا کہ ہم ان کو ان کے عہد ہے پر برقر اررکھیں جب کہ ہمیں ان سے زیادہ قوئ شخص مل گیا ہے ، اس کے بعد حضرت عمر وزائنو نے شام کے وقت دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اس عامل کے پاس جس کو عامل بنایا گیا تھا اور حضرت شرحیل وزائنو آکیلے ہاتھ باند ھے ہیٹھے ہیں ، آپ نے فرمایا دنیا تو کمینی ہے۔

( ٣١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ هَذَا الأَمْرَ إِلَّا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ نَجَبُّرٍ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ.

(٣١٢١١) حضرت محد بيتين كاتب كتب بين كد حضرت عمر تفاين فرمايا كرت سے كداس كام كى اصلاح تخى كرسكتى ہے مگر بغير جبر كے ،اور نرمى كرسكتى ہے مگر بغير كمزورى كے۔

( ٣١٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسُمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهُوَنُ مِنْ إِزَالَةٍ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.

(٣١٢١٢) حفرت محمد بن عمر بن على ويشيز ،حضرت على دوينو كافر مان نقل كرتے ہيں كه جشم ہےاس ذات كى جس نے دانے كو پھاڑااور حان داركو پيدا كيا كه يہاڑوں كوا بني جگہ سے ثلا نا آسان سے مطے شدہ بادشا ہت كوثلا نے سے۔

اس کوقبول فرمالیا، جب قاصد نکل گیا تو ہم نے عرض کیا!اے اُمّ المؤمنین کیا ہم مؤمنین نبیس ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہتم ان شاءاللہ مؤمن ہواور دہ تمہارے امیر ہیں۔

( ٣١٢١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمِ سُلَمَ عَلَىَّ الْمَيْرِ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَوَجَ الْمُغِيرَة بُن شُعْبَة مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَّهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، فُسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلاِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا قَذَا ؟ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَفَرَّهَا بَعْدُ.

(٣١٢١٣) حفزت تميم بن حزلم فرماتے ہيں كہ پہلى مرتبه كوفْد كے كى امير كوامير كهدكر سلام كرنے كاقصه يوں پيش آيا كه حضرت مغيره بن شعبه ولائنوا ہے محل سے نكلے توان كے پاس قبيله كنده كاايك آ دى آيا اس نے ان كوامير كهدكر سلام كيا، انہوں نے فرمايا يدكيا ہے؟ ميں تو عام لوگوں كاايك فرد ہوں، چنا نچاس لقب كوا يك عرصے تك چھوڑا گيا، پھر بعد ميں اس كوشامل كرليا۔

( ٣١٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۱۵) حفزت محمد بن منکد رفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹوٹو کو بیفر ماتے سنا کہ میں حجات کے پاس گیااور میں نے اس کوسلام نہیں کیا۔

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَٰ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ :إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرُنَا.

(٣١٢١٦) حضرت محر بن منكدرفر ماتے بين كدابن عمر وفائد كويد پيغام بينچا كديزيد بن معاويد كے لئے بيعت لى جاربى بآپ نے فرمايا اگريد نبر بواتو بم مبركريں گے۔ فرمايا اگريد خير بوئى تو بم مراضى بوجا كيں گے اور اگريد شربواتو بم مبركريں گے۔

رَّ ( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ جَاءَ يَتَقَاضَى سَعْدًا دَرَاهِمَ أَسْلَقُهَا إِيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعْدُ : أَظُنَّكَ لَاقِيًا شَرًّا ، قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعْدُ : هَلُ أَنْتَ ابُنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابُنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدُ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَخِى سَعْدٌ : أَجَل ، أَنْكُمَا لَصَاحِبًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوتَ عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئنُك ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئنُك ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : أَمْ وَاللهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعُوت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئنُك ، قَالَ : فَالًا لِهِ كَمَا هُو.

(٣١٢١८) حضرت قيس بيتيني فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبداللہ بن مسعود مزانٹن كوديكھا كہ وہ حضرت سعد بڑانٹنو سےان دراجم كا تقاضا كررہے ہيں جوانہوں نے ان كو بيت المال ہے قرض ديے تھے، حضرت سعد بڑانٹنو نے فرمايا كہ ميں تنهيں برا ملا قاتی سمجھتا ہوں۔حضرت ابن مسعود جانٹونے نے فر مایا وہ مال لوٹا ؤ، انہوں نے فر مایا اے ابن مسعود! کیاتم قبیلہ بنریل کے ایک غلام نہیں ہو؟ راوی فر مایا کہ کیاتم خمینہ کے بیٹے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانٹو کے بیٹیے فر مایا کہ کیاتم خمینہ کے بیٹے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانٹو نے یہ کہتے ہوئے نے فر مایا کہ بے تک تم دونوں البتہ رسول اللہ سُؤُلُونَعَیَّا کے سحانی ہولوگ تمہیں و یکھتے ہیں، چنا نچ حضرت سعد جانٹونے نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوا تھا گئے۔ اسے اللہ! جو آسانوں اور زمینوں کا پرور دگار ہے'' حضرت ابن مسعود جانٹون کہنے بھو جو جا ہو کہولیکن لعنت نہ کرنا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد جانٹونے نے فر مایا بخد ااگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہیں تم پر ایسی بدوعا کرتا جوتم سے خطا نہ کھاتی ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانٹونے بھیے آئے بھیے اپنے چل دیے۔

( ٣١٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُنْمَان أَنُ يَجْلِدَ الْوَلِيدَ ، قَالَ لِعَلِمَّ ؛ فَلَا مُحَدَّثَنَا أَسُمَاعِيلُ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادَ عُنْمَان أَنُ يَجُلِدَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : لِطَلْحَةَ :قُهُمْ فَاجُلِدُهُ ، قَالَ : إِنِّى لَهُ أَكُنُ مِنَ الْجَلَادِينَ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَجَلَدَهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِمٌ : أَنَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزِيَادٍ : وَمَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا.

(۳۱۲۱۸) زیادراوی ہیں کہ جب حضرت عثمان بڑنا نونے ولید کوکوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ سے فرمایا کہ کھڑے ہوکران کوکوڑے مارو، وہ کہنے لگے میں کوڑے مارنے والانہیں ہوں، چنا نچہ حضرت علی بڑٹا نئو کھڑے ہوئے اوراس کوکوڑے لگائے تو ولید کہنے لگا کہ میں مکینہ کا ساتھی ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے زیاد سے پوچھا کہ مکینہ کے ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مکینہ ایک عورت تھی جس سے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔

( ٣١٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوُمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرُوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِتَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۱۲۱۹) حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ جمل کے قضے میں مروان حضرت طلحہ وٹاٹیؤ کے ساتھ تھا، جب جنگ شعلہ پذیر ہوئی تو مروان نے کہا کہ میں اپناخون بہا آج کے بعد طلب نہیں کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس نے ان کوایک تیر مارا جوان کے گھٹے پر لگا، پس خون نہیں رکا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ وٹاٹیؤ نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ یہ تیراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقِى أَبُو بَكْرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ :إنَّ الْأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلاَ يَزُورُ.

(۳۱۲۲۰) حفرت عمینه روایت کرتے ہیں که حضرت ابو بکرہ ٹاٹٹو ایک دن نصف النھار کے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹراٹٹو کو ملے جبکہ انہوں نے سر پر کپڑاڈ ال رکھا تھا، حضرت ابو بکرہ نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں ایک ضرورت سے جارہا ہوں ،آپ نے فرمایا کہ امیر کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے خودامیر کسی کے پاس نہیں جاتا۔

( ٢١٢٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَلِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمُعِيرًا يَقَدَمُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوُمَ عَرَفَةً ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى.

(۳۱۲۲۱) هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جانور جج کے امیر ہے ،ان کو یہ پیغام ملا کہ ان کے پاس امیرتشریف لارہے ہیں، چنانچہ وہ ان کے پاس عرفہ کے دن تشریف لائے تو انہوں نے خوشی میں اس کوعید کا دن بنالیا۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُد بُنُ عُبَادَةً مَعَ عَلِى عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعُدَ مَا مَاتَ عَلِى ٌ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِى بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ ، وَإِنْ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالُوا لَهُ : خُذُ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى شِئْتُمْ أَخَذُ لِنَهُ مِعَادِيةِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلُّ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلُّ مَوْمٍ جَزُورًا حَتَى بَلَغَ

(۱۲۲۲) حفرت عروہ سے روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی بڑیؤ کے ساتھ ان کے شکر کے اگھے صفے میں رہے سے ،اوران کے ساتھ پانچ بزارافراد سے جنہوں نے حضرت علی بڑیؤ کی وفات کے بعدا پے سروں کومنڈ والیا تھا، پس جب حضرت علی بڑیؤ حضرت معاویہ بڑیؤ کی بیعت میں واخل ہو گئے توقیس نے واخل ہونے سے انکار کردیا، پھراپ ساتھیوں سے کہاتم کیا چاہو تو جو؟ اگرتم چاہتے ہو؟ اگرتم چاہتے ہو؟ اگرتم چاہتے ہو؟ اگرتم چاہتے ہو الا مرجائے ،اوراگرتم چاہوتو میں تہبارے لئے بان طلب کرلوں ،وہ کہنے گئے آپ بھارے لئے امان طلب کرلوں ،وہ کہنے گئے آپ بھارے لئے امان طلب کرلیں، چنا نچا ان کے لئے پھیٹرا کھا اور معاوضے کے ساتھ سلح کرلی ،ور اندان کا ایک فر دبوں گا ،اورا پے لئے کوئی شرط نہیں لگائی ، جب وہ مدینہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لئے کروا پس چاتو سارے راستے میں روزاندان کے لئے ایک اون فر نے کر تے رہے یہاں تک کہ مدینہ بینے گئے۔

( ٣١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لأَنْ أَخَذْتِه لَأْتُبُعْتُهُ أَخْجَارُهُ.

(٣١٢٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائنو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائنو کی طرف سے کوئی نامناسب بات بینجی، آپ نے فرمایا اگر میں اس کی بکڑ کرنا چاہوں تو اس کے بتھراس کو جالگیں۔

( ٣١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفرے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رہی تو کے پاس گواہی دی حضرت عمر رہی تینو نے اس کی گواہی کورڈ کردیا۔ ( ٣١٢٢٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ :أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ :لذَّهَبِ ابْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا بِشَىءٍ.

(ابن سعد ۱۳۲ طبرانی ۲۲۳)

(۳۱۲۲۵) حفرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن عاص دیاؤد نے جس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مزیاؤد کی وفات ہوئی فر مایا: جا وَاے ابن عوف اپنی شکم سیر ک کی عادت کو لے کرہتم نے اس میں کوئی کی نہیں گی۔

( ٣١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلًا يَسُبُّ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ اللَّهَ حَكُمٌ عَذْلٌ ، يَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنُ ظَلَمَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ لِمَنْ ظَلَمَهُ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۲۲۱) حفرت ابوجعفرے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین نے ایک آدمی کودیکھا کہ جہاج کو برا بھلا کہدرہا ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرنے والے ہیں اور عادل ہیں، جہاج کا بدلہ لیس گے ان لوگوں سے جنہوں نے اس پڑتلم کیا جیسا کہ حجاج سے جن لوگوں براس نے تلکم کیا ہے ان کا بدلہ لیس گے۔

( ٣١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ ثَعْلَبَةٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ :إنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدُعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى :لَا تُقَاتِلُ ، إنَّى لَا كُرَهُ أَنْ أَبْتَزَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(٣١٢٢٢) معاويه بن تغلبه فرماتے ہيں كه ميں محمد بن حنفيہ كے پاس آيا اور عرض كيا كه مختار كا قاصد ہمارے پاس آيا ہے وہ ہميں بلاتا ہے، فرماتے ہيں كه انہوں نے مجھ سے فرمايا كه قبال مت كروميں ناپند كرتا ہوں كه اس امّت كے معاطع كوچھين لوں ياان پرناحق حكم انى كروں ۔

( ٣١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ :رَحِمَ اللَّهُ امْرَنَّا أَغُنَى نَفُسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(۳۱۲۲۸) حضرت حارث از دی ہے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی پر رحم فرما کیں جواپے نفس کوغنی رکھے اورا پناہاتھ روک کرر کھے، اورا پنی زبان بندر کھے، اورا پنے گھر میں بیٹھ رہے کہ اس کے لئے جواس نے کیا اوروہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہونہ

(٣١٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ رِضَى بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّعبِ فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ - لَهُ ذُوَّ ابْتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّيعَةِ ، إِنَّ أَبِى يُقُرِنُكُمُ السَّلاَمَ ، قَالَ : فَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى رُوُّ وسِهِمُ الطَّيْرُ ، قَالَ : إِنَّ أَبِى يَقُولُ : إِنَّا لاَ نُحِبُ اللَّقَانِينَ ، وَلاَ الْمُفْرِطِينَ ، وَلاَ الْمُسْتِعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

(٣١٢٢٩) ابو تقيل فرماتے ہيں كہ ہم آيك كھائى ميں حضرت محمد ابن حنفيہ كے دروازے برتھے، ان كابيٹا گھرے فكلا جس كے دو

مینڈ ھیاں بی ہوئی تھیں اس نے کہاا سے حضرت علی کے ساتھیوں کی جماعت! میرے والدصاحب آپ کوسلام کہتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مؤ ذب ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ، پھر اس نے کہا میرے والدصاحب فرماتے ہیں کہ ہم لعنت کرنے والوں ، حدے تجاوز کرنے والوں اور تقدیر کے فیصلے میں جلدی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَفْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَخْلِهِ ، يَغْنِي :الشَّغْبَ.

(۳۱۲۳۰) محمد بن حنفی فرماتے ہیں کداگر حضرت علی منافقہ ہماری اس حالت کود کیھتے تو ان کے کجاوے کی جگمہ یکھائی ہوتی۔

( ٣١٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُو جَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِيُّ وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ.

(ابویعلی ۷۵۸۱ بزار ۳۳۷۹)

(٣١٢٣) حفرت ابن زبير ولا تُنو سے روايت ہے كدر سول الله مِنْلِفَظَةَ أَن فر مايا كه قيامت اس وقت تكنبيس آئے گی جب تك تمين جھوٹے ظاہر نہ ہوجا كميں ، انبى ميں سے ہيں اسوعنسى مسلمہ اور مختار۔

( ٣١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ : لاَ يقبلَنَّ رَجُلٌّ مَعِى عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌّ :ضَمِنَتِ أَمْرَأَتِي وَيَنِي ، فَقَالَ :أَمْرَأَةً ! مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ :وَنَادَى فِي الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌّ لَمْ يَتُولُ وَفَاءً 
إِلَّا ذَخَا النَّارَ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عمیرے روایت ہے کہ حضرت حسین من اپنے نے ایک منادی کو تھم دیا کہ بیاعلان کرد ہے: کہ میرے ساتھ وہ آ دمی نہ آئے جس پر قرضہ ہو،ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قرض کا ضامن بنا تا ہوں، آپ نے فر مایاعورت کے ضان کا کیا حاصل ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے آزاد شدہ غلاموں میں بیمنادی کروائی کہ جھے روایت پنچی ہے کہ جوآ دمی ایسی حالت میں قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہوجس سے قرضہ اداکیا جاسکے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِقٌ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتُنةِ.

(٣١٢٣٣) حفرت زير بن عدى فرمات بين كه مجه ابرائيم في فرمايا كمتم الله بات على بحكم فقط كيم باؤه المائيم في واؤه (٣١٢٣٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِوِ : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَرْكُبُ كُلَّ مُمْعَةٍ بَعُلَةً لَهُ وَيَجْعَلُنِي خَلْفَهُ ، فَيَأْتِي كُنَاسَةً بِالْحِيرَةِ فَدِيمَةً فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا بَعْلَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : الدُّنْيَا تَحْتَنَا.

أَحَدَهُمَّا يَقُولُ لِصَّاجِيهِ : بَايَعَنَهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعُهُ قُلُوبُنَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانَ الرَّجُلَانَ ؟ قَالُوا : طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِيهِ : بَايَعَنَهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعْهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : (فَمَنْ نَكُ فَإِنَّى سَمِعْت أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِيهِ : بَايَعَنَهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعْهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : (فَمَنْ نَكُ فَي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا).

(۳۱۲۳۵) حَفرت ام راشد ﷺ سے روایت ہے فرمائی ہیں کہ میں اتم ہانی ہی ایٹی شاکے پاس تھی کہ ان کے پاس حضرت علی جائے و تشریف لائے ، انہوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی اور فرمانے لگیس کہ میں میدان کی طرف اتری اور میں نے دوآ دی دیکھے تو میں نے ان میں سے ایک کوسنا کہ دوسر ہے سے یہ کہ رہا تھا کہ اس آ دمی سے ہمار ہے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہاوہ دوآ دی کون ہیں؟ لوگ کہنے لگے طلحہ اور زہیر ، فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو بہی کہتے ہوئے سا کہ اس آ دمی سے ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ، حضرت علی ہو اٹھ نے فرمایا جس شخص نے عبد شکنی کی اس کی عبد شکنی کا نقصان اس کو ہوگا اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ با ندھا تھا تو عنقریب وہ اس کو اج عظیم عطافر ما کمیں گے۔

( ٣١٢٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ :حَلَّفَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلِنِى عَلِيٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمْلِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُمَا :إِنَّ أَخَاكُمَا يُفْرِنُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا :هَلُ وَجَدْتُمَا عَلَىَّ فِى حَيْفٍ فِى حُكْمٍ ، أَوْ فِى اسْتِنْثَارِ فِى فَىْءٍ ، أَوْ فِى كَذَا ، أَوْ فِى كَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ الزُّبَيْرُ :لَا ولَا فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةً الْمَطامِع.

(۳۱۲۳۲) حضرت ابن عباس بنائی فرمائے ہیں کہ مجھے حضرت علی بنائی نے طلحہ بنائی اور زبیر منائی کی طرف جنگ جمل کے دن قاصد بنا کر بھیجا، میں نے ان دونوں سے کہا، آپ کے بھائی آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو مجھ معاسلے کے فیصلے میں ظلم کرنے پر ناراضگی ہے یا کسی مال غنیمت پر اپنا قبضہ کرنے کے بارے میں یا فلاں فلاں بات میں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وزائی نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پچھالیا خوف ہے جس کے ساتھ ہخت نوع کی طبع جمع ہوگئی ہے۔

(٣١٢٣) كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنُدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَيُحُرَقَنَ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ. ا کِکَ آ دُی کے ہاتھوں جلےگا۔ ( ۲۱۲۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِی حَصِينِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلاً هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِي : ابْنَ الزُّبَيْرِ.

(۱۱۱۲۸) محمد ہو جلو ہی حقیاتی ، حق ہی حقیقیں ، حق ، حق ایک الربیط را بھر سو سب یک ایسی ، ہی سر بیر (۳۱۲۳۸) حضرت ابد تصین فرماتے ہیں کہ میں نے این زبیر جانٹو سے زیادہ کو کی شخص برا بھلا کہنے والانہیں ویکھا۔

( ٣١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟

فَقَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ بِالْطَاعُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.

مول كدوه طاغوت وشيطان پرايمان لانے والا باور الله كا حكام كا انكار كرنے والا بـ .

( ٣١٢٤ ) حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَبُا وَإِنِلِ سَبَّ دَابَّةً قَطُّ إِلَّا الْحَجَّا جَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطُعِمَ الْحَجَّاجَ طَعَامًا مِنْ صَرِيعٍ لَا يُسْمِئُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ، قَالَ : فَيَانَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ صَنِيعَةً ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطُعِمَ الْحَجَّاجَ طَعَامًا مِنْ صَرِيعٍ لَا يُسْمِئُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ، قَالَ : ثُمَّ تَدَارَكَهَا بَعْدُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْك ، فَقَلْتُ : أَتَشُكُ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : وَتَعَدُّ ذَلِكَ ذَنبًا؟ .

و المَانَ عَلَى الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : وَتَعَدُّ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيْك ، فَقَلْتُ : أَتَشُكُ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : وَتَعَدُّ ذَلِكَ ذَنبًا؟ .

و المَانَ عَلَى الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيْك ، فَقَلْتُ : أَتَشُكُ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : وَتَعَدُّ ذَلِكَ ذَنبًا؟ .

(۳۱۲۴۰) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ابووائل پراتیج کی کہی نہیں دیکھا کہ انہوں نے زمین پر چلنے والے کی ذی روح کو برا بھلا کہا ہوسوائے تجاج کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس کی بدعملیوں کا ذکر کرکے فرمایا اے اللہ! حجاج کوضریع نامی جھاڑ میں سے کھلا الدا کہ اناحہ : فرکر بران : بھوک موٹار برفر اس ترین کھائندں نے بطر تریک سے فرمان گرتہ ہے ہیں ہے کہ نے میں موٹ

الیا کھانا جونے فربہ کرے اور نہ بھوک مٹائے ، فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے بطور تدارک کے فرمایا: اگر آپ اس بات کو پسند فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو حجاج کے بارے میں ابھی تک شک ہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم اس بات کے اضافے کو گناہ سجھتے ہو۔

مِيْں نَے عُرْسُ كِيا آپ لُوجَانَ كَ بارے بِيْس الْجَى تَك شَك ہے؟ انہوں نے فر مایا كياتم اس بات كے اضافے كو گناه بخصتے ہو۔ ( ٢١٢٤١ ) حَدَّفَنَا غُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ أَنَّ طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَعْت وَاللَّهُ عَلَى قَفَاى ، فَأَرْسَل ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أُسَامَةُ : أَمَّا اللَّهُ

عَلَى فَفَاهُ فَلا ، وَلَكِنْ قَدْ بَايَعَ وَهُوَ كَارِهٌ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ اللَّهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَفَتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ صُهَيْتٌ وَأَنَا اللَّى جَنْبِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ : فَدْ عَلِمْت أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَانِنَةٌ.

(٣١٢٣) حضرت ابرا بيم فر ماتے بين كه حضرت على جَائِقُ كوية فريجي كه حضرت طلحه جَائِز فرماتے بين كه بين كه الى حالت مين

(۱۲۲۲) مطرت ابرا ہیم فرمائے ہیں کہ حضرت کی ڈی ٹی کو یہ جمر پہلی کہ حضرت طلحہ ڈی ٹی فرمائے ہیں کہ میں نے ایس حالت میں بیعت کی ہے کہ میری گذائی ان سے اس بات بیعت کی ہے کہ میری گذائی ہوئی تھی ، آ پ نے حضرت این عباس دی ٹیٹو کوان کے پاس بھیجا انہوں نے ان سے اس بات کی حقیقت پوچھی تو حضرت اسامہ ڈی ٹیٹو نے فرمایا کہ گذی پرتکوار تو نہیں تھی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہوں ایس حالت میں بیعت کی ہے کہ وہ مجود کیے گئے تھے، چنانچہ لوگ ان پر بل پڑے قریب تھا کہ ان کو جان سے مار ڈالتے ، فرماتے ہیں کہ بجر حضرت

ں ہے کہ وہ ببور سے سے بھا چیا جی ہول ان پر پل پڑے قریب تھا کہ ان او جان سے مار ڈاکتے ،قر ماتے ہیں کہ چرحفرت صبیب جہ نو نظے اور میں ان کے پہلو میں تھا، انہوں نے میری طرف دیکھ کر قر مایا تم جانتے ہوکہ نڈ کی بلاک ہوکر ہی رہتی ہے۔ ( ۲۱۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ فَقَالَ : قَتَلُوا عُشْمَانَ ، ثُمَّ

جَانُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.

(٣١٢٣٢) اعمش فرماتے ہیں کہ ہم ابن الى بذيل كے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا كدلوگوں نے حضرت عثمان والله و كول كيا پھر ميرے پاس آئے تو میں نے كہا آپ كادل آپ كو پچھ پريشان كرر ہاہے؟

(٣١٢٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَوْلِي :أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَرُ زَجْرَ الْأَعْرَابِ.

(۳۱۲۳۳) بارون بن عنتر ہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں شہادت کی تمنا کیے کروں میرے اس بات کے کہنے کے بعد کہ کیاتم نے اپنے باپ کودیکھا ہے کہ اسے اعرابیوں کی طرح ڈانٹ پلائی جارہی تھی ؟

( ٣١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَى بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَامَ يَمْشِى قُمْنَا لِنَمْشِى مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ :مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتْبُوعِ ذِلَّةً لِلتَّابِعِ.

(۳۱۲۳۳) حفرت سلیم بن حظلہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ائی بن کعب واٹی کے پاس حاضر ہوئے تا کدان سے بات چیت کریں، جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے، چنانچدان کو حفرت عمر واٹی کو انہوں جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوگئے، چنانچدان کو حفرت عمر واٹی کو انہوں ۔ نے ان پر در ہ اٹھ الیا انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ در کھی ہیں رہے؟ یہ چیز آگے جان کہ ختنہ ہے اور پیچھے چلنے والے کے لئے ذکت کی بات ہے۔

(٣١٢٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فَجَعَلَ يَذْكُو عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى ، وَمَا نَوْلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَكُونَ بَنْ عُجْرَهُ وَقَوَابَةٌ ، وَكَعْبٌ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ تَرَ أَنِي كُونُ مِنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى، فَلَمْ يَكُنُ مِنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُنْ كَعْبٍ، فَالْتَقَى عُمَرُ كُعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أَخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُنْ كُونُ مِنْ كَعْبِ، فَلَمَّا وَأَيْتُهُ كُونُ مِنْ كُونُ مِنْ كُعْبٍ ، فَلَمْ وَيُولَ عَنْكُونُ مِنْ كُونُ مَنْ وَيْدُتَ أَنْ لَوْ وَدِدُتَ أَنْ لَوْ كَسَرُتَ أَنْفَهُ مُنَا وَيُونُ كَانَهُ مَسَائِتِي ، قَالَ : فَقَالَ عُمَو دُودُتَ أَنْ لُو صُورَبُتَ أَنْفَهُ ، أَوْ وَدِدُتَ أَنْ لَوْ كَسَرُتَ أَنْفَهُ مُلْ اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى مَسَائِتِي ، قَالَ : فَقَالَ عُمَو دُودُتَ أَنْ لَوْ طُورُهُ مَنْ أَنْفُهُ مُ أَوْ وَدِدُتَ أَنْ لَوْ كَسَرُتَ أَنْفُهُ مِنْ الْمُ الْمُؤْمِنِ فَالَ الْفَلْ عُلَى مُسَائِقِي مَا اللَّهُ الْمُ عُمْلُ وَالْ الْفَالَ عُلَمْ مُنْ وَلِهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُعُولُ عُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(۳۱۲۵) حضرت عبدالر من بن الى ليل سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت کعب بن عجر ہ اٹنٹو کے پاس آیا اور عبداللہ بن اُبی کے بارے میں قر آن میں جو بچھ نازل ہوا بیان کرنے لگا اور اس کی عیب گوئی کرنے لگا ،ان دونوں کے درمیان احر ام اور قر ابت داری کا معاملہ بھی تھا، حضرت کعب و اُنٹو نے اموثی سے سنتے رہے ،اس کے بعد وہ آدمی حضرت عمر و اُنٹو سے پاس گیا اور کہا اے امیر الموشین میں آپ کو بناؤں کہ میں نے حضرت کعب کے سامنے عبداللہ بن ابی کے بارے میں جوقر آن میں نازل ہوا ہے بیان کیا لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اس کے بعد حضرت کعب و اُنٹو سے سلے اور فر مایا کہ جھے خبر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس

عبدالله بن انی کا ذکر کیا گیا آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا؟ حضرت کعب مخاصی خواب دیا کہ میں نے اس کی بات ن کی می جب میں نے دیکھا کہ دہ جان ہو جھ کرمیری عیب جوئی کرنا چاہ رہا ہے کہ تو میں نے نامناسب سمجھا کہ اپنے عیب پراس کی مدد کروں، حضرت عمر جزائوز نے فرمایا کہ اچھا ہوتا اگرتم اس کی ناک پر ماردیتے ، یا فرمایا کہ اچھا ہوتا کہتم اس کی ناک تو ڑڈا لیتے۔

الرَّهُ عَرَّيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَ الْأَشْتَرَ وَابْنَ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرّينِي خَمْسًا أَوْ سِتًّا، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي، الزَّبَيْرِ الْتَقَيَا، فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرّينِي خَمْسًا أَوْ سِتًّا، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي، ثُمَّ قَالَ : أَمَا واللهِ لَوْلاَ قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُواً مَع صَاحِبِهِ،

ثُمّ قال :اما واللهِ لَوْلا قُرَابَتك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَرَكَت مِنك غضوا مَع صَاحِ قَالَ :وَقَالَتُ عَائِشَةُ :وَا ثُكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتَ الَّذِى بَشَّرَهَا ، أَنَّهُ حَنَّى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عبدالقد بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اشتر اور ابن زبیر کی ملاقات ہوئی ، ابن زبیر بڑاؤٹو نے فر مایا کہ میں نے اس کوایک ہی ضرب لگائی تھی کہ اس نے مجھے پانچ یا چھ ضربیں لگائیں چرمجھے میرے پاؤں کی طرف گراد یا اور پھر کہا بخدا اگر تمہاری رسول الله مُؤْفِقَةَ کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تیرا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہاؤٹو نے یہاں تک فرمادیا تھا کہ ہائے اساء کی بربادی! فرماتے ہیں کہ بعد میں جس آ دی نے انہیں میرے زندہ ہونے کی خبر دی انہوں نے اس کودس ہزار در جم انعام میں عنایت فرمائے۔

( ٣١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا عَلِمُت أَحَدًا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحِ إِلَّا أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنَّ لِسَانَكَ أَطُولُ مِنْ يَلِكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيٌّ أَنْتَ فَلَا تُمَسُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَقْبِلُ قِبَلَ أَمْرِك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إِلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنِّي لَمْ أَرِدُك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلَا اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.

(۳۱۲۳۷) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ میں نے کی آدمی کوئییں دیکھا کہ اس نے حضرت شُریج سے انتقام لیا ہوسوائے ایک اعرابی کے مشریح نے اس سے فرمایا کہ تمہماری زبان تبہارے ہاتھ سے زیادہ لمبی ہے تو اعرابی نے کہا: کیاتم سامری ہو کہ تمہمیں ہاتھ نہیں لگایا جب جا سکتا؟ حضرت شریح نے فرمایا: اپنے معاطے کی ہوش لو، اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی مجھے آپ کے پاس لایا ہے جب حضرت شریح بیاتی کھڑے ہونے لگے تو فرمایا میں نے اپنی بات سے تہمیں مراذ نہیں لیا تھا، اس اعرابی نے کہا کہ میں نے بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں کیا۔

( ٣١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ :أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الْأَزْدِىَّ جَلَسَ إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :اقُرًا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَغَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَى ّ ، قَالَ : فَبَعَثُهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إِلَى مُعَاوِيَةَ.

(٣١٢٣٨) شمر بن عطيه فرمات بين كه ابن مختف از دى حضرت على جلائي كياس بيشھ تھ آپ نے اس سے فر مايا پر هو،اس نے

سورہ بقرہ شروع کردی،ان کے فارغ ہونے ہے پہلے میں مشقت محسو*ں کرنے لگا، پھر حضرت علی مین پیٹے نے* ان کواصفہان کی طرف بھیجا،انہوں جتنامال جابالےلیااور ہا تی حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا۔

( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَيُصْلِحُهَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أَفَسَمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضُوبُوا وُجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.

(۳۱۲۳۹) حضرت ثعلبہ بن یزید حمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی واٹھ کو اس منبر سے بیفر ماتے سا!ا بالوگو!ا پی جانوں پرمیری مدد کروتو پوری بستی کی اصلاح کے سات آ دمی کافی ہیں،اورا گرتم ضروراس میں اوٹ مار مجانا ہی جا ہتے ہوتو آؤ میں اس و تمہارے درمیان تقسیم کردیتا ہوں، کیونکہ جب کوئی قوم کی توم کے پاس آ کر تفہر تی ہے توان کے چہروں کوان کی بستی سے مجھیردیتی ہے۔

( ٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدْ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْظَى مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ.

(۱۲۵۰) حفرت لیث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جھٹٹی حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹن کے پاس سے گزرے تو حضرت حذیفہ جہاٹٹن نے فر مایا کہ رسول اللہ مَثِلِّنْ ﷺ کے صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ان میس سے کوئی بھی ایسانہیں جس نے اپنا دین کچھ نہ بچھودے نہ دیا ہو سوائے اس آ دمی کے۔

( ٢١٢٥١) حَدِّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، وَإِنَّ أَحَدَ أَصَابِعِي فِي جُرْجِهِ هَذِهِ أَوْ هُو يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، إنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ، إنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَت فِيكُمَ اثْنَتَيْنِ لَهْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَوْمُتُمُوهَا : الْعَدُلُ فِي الْحُكُمِ ، إنَّمَا وَالْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلَّا أَنْ يَعُوجٌ جَهِمْ وَالْحَدُلُ فِي الْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلَّا أَنْ يَعُوجٌ جَهِمْ . (بيهفى ١٣١٩) وَالْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلَّا أَنْ يَعُوجٌ جَهِمْ وَالْعَدُلُ فِي الْقَدْسِمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَنْ مَعْرَفِولَ بَعْمَ اللَّهُ مِثْلِ مَعْرَفَةً وَالْعَوْلُ بَعْرَالِهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِ مَعْرَفَةً وَلَعْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ فِي الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى مَعْمَ عَلَى اللَّهُ الْعَدُلُ عَلَى مِعْلِ عَلَى الْهِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْعُلِمُ اللَّهُ ال

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :مَرَرْنَا عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيةَ : ﴿الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَتَبُ اللَي عُثْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَان : أَنْ أَقْبِلُ ، فَلَمَّا قَدِمْت رَكِينِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكُوْت ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَو اعْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَزَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلَا أَدَعُ قَوْلَه وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى عَيْدًا حَيَشَّا.

(۳۱۲۵۳) حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کچھ قصہ کو تھے،ان کی آپس میں مجلس بر خاست کرنے کی علامت بیھی کہ وہ ان سے فر ماتے کہ''اب جس وقت تم چاہو''۔

( ٣١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْت فَتَى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا السَّعْبِيُّ فَقَدْ رَأَيْته. يَعْنِي :فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

(۳۱۲۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین ویشیئے کے سامنے جب حضرت اَبراہیم کا ذکر ہوتا تو فرماتے کہ میں نے ان کو ایسا جوان دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ کو ہروفت چیٹے رہتے ہیں ان کی آئکھ میں سفیدی تھی ،اور شعبی کوبھی میں نے ابن زیاد کے زمانے میں دیکھا ہے۔

( ٣١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَابًا آدَمَ وَضَّاحَ النَّنَايَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكُهْلِ.

(٣١٢٥٦) الممش فرماتے ہیں کدمعاذ جوان مرد تھے، گذم گول رنگت والے، چیکتے دندان والے، اور جب وہ نبی کریم مُؤَنِّفَ اُ کے

صحابہ کے ماتھ بیٹھتے تولوگ دیکھتے کہان کوادھیزلوگوں میں مقام حاصل ہوتا تھا۔

( ٣١٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ النَّخُعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا نَخْعِيٌّ ، وَالْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا الْمَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتْهُ ، وَسِوْنَا الْمَى أَهْلِ الْبَعْرَةِ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُوْ مِنْكُم فَنْ يَضَعُ سَيْفَةً ؟!.

(۱۲۵۷) حفرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حفرت علی وظافہ جنگ جمل ہو واپس ہوئے اور صفین کی تیاری کرنے گئے تو قبیلہ نخع والے جمع ہوکراشتر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے بوجھا کہ اس گھر میں قبیلہ نخع کے لوگوں کے علاوہ کوئی آدی نہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا ہے شک اس جماعت نے اپنے بہترین آدی قبل کردیے، اور ہم نے اہل بھر ہی طرف چیش قدمی کی جن پر ہمارا بیعت کاحق تھا بیس ان کی عبد شکنی کے ساتھ ہماری مددکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گے جن پر تمہیں بیعت کاحق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہرآدی کوچا ہے کہ دیکھ لے اور خوب سوچ لے کہ اپنی آلوار کہ اں چلائے گا۔ گے جن پر تمہیں بیعت کاحق صاصل نہیں ہے، اس لئے ہرآدی کوچا ہے کہ دیکھ لے اور خوب سوچ لے کہ اپنی آلوار کہ ان چلائے گا۔ گروانگ ابن الدی جو انان ، قال : و مَا جَوانان ، قال : و مَا جَوانان ، قال : انگوٹ المی شرق المفت نے بیار زاق ۱۹۸۵۵)

(۳۱۲۵۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمرے کہا گیا کہ جوانوں کی طرف پیغام لکھ دوآپ نے بوچھا جوان کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہترین نوجوان ،آپ نے فرمایا: میں بدترین نوجوانوں کو پیغام لکھ دیتا ہوں۔

( ٣١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَاكِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَكَنَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثَمَّ سَكَتَ جِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمْ فَعِرَفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهُمْ.

(۳۱۲۵۹) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحلٰ بن الی لیکی ڈاٹٹو کودیکھا کہ جاج نے ان کوکوڑ کے لگوا کرمسجد کے دروازے پر کھڑا کیا ہواتھا، فرماتے ہیں کہ پھروہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ جھوٹوں پرلعنت کرو، وہ فرمانے لگے: اللہ تعالی لعنت فرمائے جھوٹوں پر، پھرتھوڑارہ کرفرماتے ، علی بن الی طالب، عبداللہ بن زبیراور مختار بن الی عبید، ان کے خاموش رہنے کے بعد ہولئے ہے جھے پیتا چل گیا کہ دہ انہیں مراذبیں لے رہے۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَعْفَوُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الشَّائِبِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الْبَخْتِرِىِّ الطَّائِيِّ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ :مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَأَوَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَى ۚ إِلَى قَوْلِه ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك فَوْق الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْبَخْترِيِّ : كَفَرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۳۱۲۱۰) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابوالبختری طائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ حجاج خطبہ دے رہا تھا اور کہہ ربا تھا کہ دھنرت عثان دی نئو کی مثال اللہ کے ساتھ حضرت عیلی بن مریم کی طرح ہے، کہتے ہیں کہ پھراس نے سراتھا کرآ ہ نگالی پھر کہا پھڑائی مُنتو فَیْك وَ دَافِعُك إِلَیْ ﴾ اللہ کے ساتھ حضرت عیلی الَّذِینَ اتَّبَعُوك فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَی يَوْمِ الْقِیَامَةِ ﴾ (اور منالہ جواب تھیں۔ کہ فار بر غالمی قام میں کرون کی عطارفی ترین کی اس مالد البختری نے فیاں سے میں کے منالہ فیار میں کہ دور کے مطاببہ کی اس مالد البختری نے فیاں سے میں کہ دور کے منالہ کو اس کے میں کہ دور کے دور کے منالہ کی اس مالد البختری نے فیاں سے میں کہ دور کہ دور کے دور

مرب ربی سوری سوری کو بیات میں ہے۔ بنانے والا ہول تیرے تبعین کو کفار پر غالب قیامت کے دن تک ) عطاء فرماتے ہیں کداس پر ابوالبختر ی نے فرمایا رب کعب ک قتم! بیکا فرہوگیا۔

( ٣١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُطْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُطْمَانَ ، قَالَ : وُلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجْهَ بَغُلِتِهَا حَتَّى مَالَتُ وَحَتَّى قَالَتُ :رُدُّونِي لَا يَفْضَحُنِي هَذَا.

(این سعد ۱۲۸)

(۳۱۲ ۱۱) کنانے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفتہ کی سواری چلار ہاتھا تا کہ وہ حضرت عثمان جہائی کی طرف داری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں، کہاس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آگیا اور اس نے ان کے فچر کے چبرے پر مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ فچروالپس ہوگیا، اور حضرت صفیہ بھی فرمانے لگیں کہ مجھے واپس کرووکہیں ہیآ دمی مجھے رسوانہ کردے۔

( ٢١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَ الْرَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ إِلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَآتَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ الْمُحْوِينَ فَلَا اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ مَا أَنْكِي لِلَّذِي نَزَلَ بِكَ مِنَ الأَرْضِ ، وَلاَ قَالَ : فَلاَ تَبْكِ فَإِنَّهُ قَدُ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبُراهُمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

(٣١٢٦٢) ربيح بن ابی صافح فرماتے ہیں کہ جب سعید بن جمیر مکہ ہے کوفد آئ کا کدان کو واسط میں جاج کے پاس لے جایا جائے تو ہم میں ہے ایک ہم تین یا چار آدی ان کے پاس آئے تو ہم نے ان کولکڑی کے ایک ڈھیر میں بیٹھا ہوا پایا۔ہم ان کے پاس بیٹھ تو ہم میں ہے ایک آدئی روز ہا ہوں ، آپ نے فرمایا ندروؤ آدی دو پر اسعید نے ان سے بو چھا کہ ہمیں کیا چیز رُلاتی ہے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مصیبت پررور ہا ہوں ، آپ نے فرمایا ندروؤ کیونکہ اللہ کے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا ہما اُصاب مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاَرْضِ ، وَلاَ فِی کُونکہ اللہ کے بیا ہے کہ اس طرح ہوگا ، پھر آپ نے پڑھا ہما اُصاب مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاَرْضِ ، وَلاَ فِی کُنابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرُ أَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِیرٌ ﴾ (زمین میں اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیب نہیں آتی مگروہ لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بِشک بیاللہ تعالٰی پر آ مان ہے۔ نہیں آتی مگروہ لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بِشک بیاللہ تعالٰی بر آ مان ہے۔ نہیں آتی مگروہ لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بِشک بیاللہ میں گئی قال : حدّ ثنا الْمُغِیرَةُ ، عَنْ قابِتِ بْنِ هُومُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدّ ثَنَا الْمُغِیرَةُ ، عَنْ قابِتِ بْنِ هُرُمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : حَدّ ثَنَا الْمُغِیرَةً ، عَنْ قابِتِ بْنِ هُرُمُورٌ ، عَنْ عَبَادٍ ، قَالَ : اَتی

الْمُخْتَارُ عَلِى بْنَ أَبِى طَالِب بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمَّهُ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ خَمْرًاءُ، قَالَ : فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة ، قَالَ : هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُالِ ، قَالَ لَهُ عَلِي قَالَ لَهُ عَلِي الله ، لَوْ شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوْجِدَ مَلاّنُ مِنْ حُبُ اللّآتِ وَالْعُزَى.

(۳۱۲۹۳) عباد فرماتے ہیں کہ مختار حضرت علی وہائی کے پاس مدائن ہے مال لے کرآیا اور مدائن پراس کے بچپا سعد بن مسعود حاکم سے ، راوی کہتے ہیں کہ اس نے اپناہا تھا اس میں واخل کیا اور ایک کہ تھی ، اس نے اپناہا تھا اس میں واخل کیا اور ایک تھی ، اس نے اپناہا تھا اس میں واخل کیا اور ایک تھیلی اس میں سے زکالی جس میں تقریباً پندرہ سودرہم تھے ، کہنے لگا کہ بیزانی عورتوں کی اجرتیں ہیں ، حضرت علی وہائی نے فرمایا ہمیں واخل کرنے کا زائی عورتوں کی اجرتوں کی کوئی ضرورت نہیں ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہائی نے پھر مدائن کے مال کو بیت المال میں واخل کرنے کا تحکم دیا اور جب مختار چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کوغارت کرے اگر اس کا سینہ چیر کرد یکھا جائے تو لات اور عقر کی کی محبت سے بھرا ہوا سلے۔

( ٣١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزَّبُيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ :فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قَالَ لَقَدْ نَزَلَتُ ، وَمَا نَدْرِى مَنْ يَخلُفُ لَهَا ، قَالَ :فَقَالَ بَغْضُهُمْ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلِمَ جِئْت إلَى الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ :وَيُحَك إِنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ.

(٣١٢٦٣) حفرت حسن حفرت زبير بن عوام ولي أنو كرايت كرت بيس كه ﴿ وَاتَقُوا فِينَهُ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ عَاصَّهُ ﴾ نازل هوئى اور بم ينهيں جانتے كه اس فقتے كا پيچها كون كرے؟ راوى كہتے بيس كه اس پر بعض لوگوں نے كہا كه اے ابوعبد الله! بھر آپ بھرہ كيوں آگئے؟ آپ نے فرمايا تيراناس موجم خوب ديكھتے بيں كين جم صرنہيں كرياتے۔

( ٣١٢٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ عِتَابٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ فَاتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلِ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ أَنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِى بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : آقٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ ، أَو الرَّابِعَة ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِى بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : الآن صَدَقَتنِى سِن بَكُوكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ وَيَنِى تَمِيمٍ فَأَقُوعُ بَيْنَهُمُ.

(۳۱۲۷۵) قد امه بن عمّا ب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی بڑھٹے خطبہ فرمار ہے تھے کہ ان کے پاس ایک آوئی آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! بکر بن وائل کی مددکو پہنچو کیونکہ ان کومقام کناسہ میں بنوتمیم نے مار ہی ڈالا ہے، حضرت علی بڑھٹے نے آولی اور پھر خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے، پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی کہا آپ نے بھی آوکیا، پھروہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اس بنچواور ان کے دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک اس بنچواور ان کے دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک اس بنچواور ان کے دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک کے پاس بنچواور ان کے دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک کا برتاؤ کیا، بکر بن وائل اور بنوتمیم کے پاس بنچواور ان کے

درمیان قرعها ندازی کردو ـ

( ٣١٢٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ مَوْلَى صُخَيرٍ ، عَنْ أَبِى وَالِلٍ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَى الْمَحَدُ إِلَى الْمُوازَ ، قَالَ لِى : مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَعِى مَا إِن النَّبُعْتِهُ كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْجِمُنِى أَقْتَجِمُ ، وَإِنَّ النَّبُعْتِهُ كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْجِمُنِى أَقْتَجِمُ ، وَإِنَّ النَّبُعْتِهُ كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْجِمُنِى أَقْتَجِمُ ، وَإِنَّ تَجْعَلُ مَعِى غَيْرِى خِفْت بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَكُنْ مَنْ فَلْ يَوْرَاشِي مَخَافَةً أَنْ تَقْتُلَنِى ، قَالَ : وَعَلاَمُ لَمُفْسَدَةٌ للرَّجُلِ ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ، إِنِّى لِاقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى فِرَاشِي مَخَافَةً أَنْ تَقْتُلِنِى مُغْلِهِ . فَالَ : وَعَلاَمُ أَقَدُلُ ؟ أَمَا وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، إِنِّى لِاقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ كَانَ مَنْ قَيْلِى يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ .

(۳۱۲۲۱) ابودائل فرماتے ہیں کہ میرے پاس جہاج کا پیغام آیا تو میں اس کے پاس ابواز گیا، اس نے جھے ہوال کیا کہ آپ کو کتنا قر آن یاد ہے؟ میں نے کہا کہ جھے اتنایاد ہے کہا گر میں اس کی ہیروی کروں تو میرے لیے کافی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اپنے بعض کا موں میں آپ سے مددلوں، میں نے کہااگر آپ جھے اس کام میں جھو تک دیں تو میں اتر جاؤں گا، اوراگر آپ میرے ساتھ کی دوسرے آدمی کو بھی لگا نمیں گے تو مجھے برے راز دار کا خطرہ رہے گا، کہتے ہیں کہ اس پر جہاج نے کہا: بخدا آپ نے بچ فر مایا ہے شک برے راز دان انسان کی بگاڑی سب ہیں، میں نے کہا: میں رات بھر اپنے بستر پر اس بارے میں بہیں رہا کہ کہیں تم مجھے قبل نہ کر ڈالو، کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں قبل کروں گا؟ بخدا اگر آپ نے ہے ہم ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کس بھی آدمی کو ایس جرم پر قبل کرتا ہوں کہ جھے سے پہلے لوگ بھی اس جیسی بات پر قبل کا خوف رکھتے تھے۔

( ٣١٢٦٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَّان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّى أَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ :اسْمَعُوا لأَمِيرِكُمْ.

(۳۱۲۷۷) بلال قرشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہررہ و فائن کومروان سے اس وقت بیفرماتے سنا جبد مر وان جمعہ کے لئے ویر سے پنچا تھا، کہتم فلال کی بٹی کے پاس پڑے ہو جو تمہیں پنچے جملتی اور مضنڈا پانی بلاتی ہے اور مہاجرین کی اولا دگری سے جنتی رہتی ہے میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ ایساایسا کروں گا، پھرلوگوں سے فرمایا کہ اپنے امیر کی بات سنو۔

( ٣١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةُ :اللَّهُمَّ أَدْرِكُ خُفُرتَكَ فِى عُثْمَانَ وَأَبْلِغِ الْقِصَاصَ فِى مُذَمَّمُ وَأَبْدِ عَوْرَةَ أَعْيَن رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ أَبِى امْرَأَةِ الْفَرَزْدَقَ.

(۳۱۲۷۸) ابونعامہ عمرو بن نیسلی حضرت عائشہ بڑھنیف کا یہ قول نقل فرماتے ہیں:اےالتد! عثمان کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیجیے!اور'' مذتم'' کوقصاص تک پہنچاہئے!اور اُغین کے عیوب کو ظاہر فرمادیجیے! اُئیس بنوتمیم کا ایک آ دمی تھااور فرز دق کی

بیوی کا با پے تھا۔

( ٣١٢٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ :أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلُحَةً فِي مُسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت : كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَاثَتُنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِّي أُدْخِلُت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِى اللَّج ، فَقِيلَ : بَابِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت ، وَعَرَفْتُ أَنَهَا بَيْعَةُ ضَلَالَةٍ.

عَالَ النَّيْمِيُّ : وَقَالَ وَلِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ جَبَلَةَ بُنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فَإِلَّا قَدْ بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ !فَايَعُت. فَإِنَّك قَدْ بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ !فَبَايَعُت.

(۳۱۲۹) ابونضر وروایت کرتے ہیں کہ ربیعہ نے طلح زای نوٹے سمجد بنوسلمہ میں بات کی ،اورکہا کہ ہم وشمن سے مقابلہ کرر ہے تھے جب ہمیں آپ کی اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی خبر پیٹی ، پھراب آپ ان سے قبال کرر ہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے ایک ننگ جگہ میں داخل کر کے میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی اور مجھ سے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم آپ کوئل کر دیں گے اس لیے میں نے یہ جانتے ہوئے بیعت کی کہ یہ گمرای کی بیعت ہے۔

ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک نے کہا کہ اہل عراق کے ایک منافق جبلہ بن حکیم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ نے تو بیعت کرلی تھی؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میری گردن پر تلوار رکھ کر مجھے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم تمہیں قل کردیں گے،اس لیے میں نے بیعت کرلی۔

( ٣١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُنْمَان أُرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِي أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَهُ غَيْرِى ، فَسُطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُنْمَان أُو لَنَهُ عَلَى عَلَى الْكُوفِي أَجُرا مِنْهُ عَلَى عَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفِةِ ، فَكَانَ عُنْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُرا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَشْتِمُنِي ؟ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَلِ عَلَى الْمُدِينَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَة ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةً حَتَى أَتَى عُنْمَان ، قَالَ عُنْمَان : وَاللّهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طَلْحَة : وَاللّهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللّهِ لَا خُرِمَنَكَ عَطَانَك ، قَالَ عَلْمَان : وَاللّهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طَلْحَة : وَاللّهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللّهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طَلْحَة : وَاللّهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إِلّا أَنْ يَكُونَ وَاللّهِ لَا خُرِمَنَكَ عَطَانَك ، قَالَ عَلَا كَا عُلْكَ أَنْ اللّهُ سَيَرُولُولُهُ.

کے پاس آئے،عثان بڑائی نے فرمایا: بخدا میں تمہیں سوکوڑے لگاؤں گا،حضرت طلحہ بڑائی نے فرمایا اللہ کی قتم تم اس کوصرف زائی ہونے کی صورت میں ہی سوکوڑے لگا سکتے ہو،آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو تیرے وظیفے سے محروم کروں گا،حضرت طلحہ بڑائیونے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کوروزی دے دیں گے۔

( ٣١٢٧١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، قَالَ الْأَحْنَفُ ۚ: فَانْطَلَقْتُ فَاتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إِلاَّ مَقْتُولاً ، يَعْنِي عُثْمَانَ ، قَالَا : نَأْمُرُك بِعَلِتَ ، قُلْتُ تَأْمُرُ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالَا :نَعَمْ ، قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَلِيمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُتْمَانَ ، وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ أَنْ أُبَايِعَ ؟ قَالَتْ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتُ :نَعَمْ ، فَمَرَرْت عَلَى عَلِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَإِيَعْته ، ثُمٌّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذًا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ :هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا :أَرْسَلُوا إِلَيْك يَسْتَنْصِرُونَك عَلَى دَمِ عُنْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ :فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرِ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ حِذَلَانِي هَوُلَاءِ وَمَعَهُمْ لَأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنُ أَمَرُ ونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ. قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتُهُمُ ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللهِ أَقُلْتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ :عَلِيّ ، وَقُلْتُ :تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ :نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، وَلَكِنَّهُ بَذَل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرُ يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ:أَقُلُت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُرَ انِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرَ انِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا : نَعُمْ ؟ قَالَا :

قَالَ: قُلْتُ لَا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَقَاتِلُ ابْنَ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنَى إِحْدَى ثَلَاتَ خِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنَى إِحْدَى ثَلَاتَ خِصَال : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسُرِ فَأَلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَاكُونَ بِهَا حَتَى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَزِلُ فَأَكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمَر ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك ، فَأَتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَقْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ فَانُوا : بِأَخْبَارِكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِرَأَى ، اجْعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطَوُّونَ عَلَى صِمَاجِهِ وَتَنْظُرُونَ إلَيْهِ

فَاعْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلافٍ ، ثُمَّ ٱلْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلِ طَلْحَةَ

وَكَعْبَ بُنَ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُ لَاءِ وَهَوُ لَاءِ حَتَى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِي لَا يُوصَلُ إِلَيْكُ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِي ذِمِّتِي لَا يُوصَلُ إِلَيْكُ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانٌ الأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ فَذُ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بَبِينَةِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بُنَ جُرْمُوزٍ ، وَعُوَاةٌ مِنْ غُوَاقِ مِنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بُنُ حَابِسٍ ، وَنُقَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ فَلَقُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرُ بُنُ جُرْمُوزٍ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طُعْنَةٌ خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْخِمَارِ ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ ، أَنَّهُ نَائِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نُفَيْعٌ ، يَا فُضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۱۳۲۷) احف بن قیس طِیْنی کہ ہم مدینہ آئے اور ہم جج کے لئے جانا چاہتے تھے، کہتے ہیں میں چل کر طلحہ ڈائنو اور زیر دی ٹو کے پاس آیا اور کہا کہ تم جھے کس کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور کس کومیر ہے لیے پند کرتے ہو؟ کیونکہ میر ہے خیال میں تو یہ صاحب یعن حضرت عثان دائنو قتل ہو جا کیں گے، فرمانے لگے کہ ہم تہمیں علی دائنو کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہیں، میں نے کہا کیا تم جھے ان کے ساتھ رہنے کا تھم دیتے ہواور ان کومیر ہے لیے پند کرتے ہو؟ فرمانے لگے جی ہاں! کہتے ہیں کہ بھر میں جج کو چلا گیا یہاں تک کہ مکم مرمہ پہنچ گیا، ہم وہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان دائنو کے قبل کی خبر پنچی، اور حضرت عائشہ ندائنو نو بھر میں جی وہیں تھے کہ ہمیں حضرت عثان دائنو کے قبل کی خبر پنچی ، اور حضرت عائشہ ندائنو کا کہ میں بھی وہیں تھیں میں ان سے ملا اور پوچھا کہ آپ جھے کس کی بیعت کا تھم فرماتی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ حضرت علی ذائنو کی کہا کیا آپ بجھے ان کی بیعت کا تھم کرتی ہیں اور ان کومیر ہے لیے پند کرتی ہیں؟ فرمانے لگیں جی ہاں! اس کے بعد میں مدینہ میں حضرت علی کے پاس سے گزرا تو ہیں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی، پھر میں بھرہ چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ معاملہ ماف ہو گیا ہے۔

اس دوران ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ بڑی نفط حضرت طلحہ بڑا ٹیو اور حضرت زبیر بڑا ٹیو ٹریبہ کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں میں نے کہا وہ کس لیے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ دہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے حضرت عثان بڑا ٹیو کے خون کے بارے میں مددلیں ، کیونکہ ان کظلماً قبل کیا گیا ہے ، کہتے ہیں کہ میہ کن کرمیں اتنا گھبرا گیا کہ اس سے جہلے اتی گھبرا ہے بھے پرنہیں آئی تھی ، اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ دینا جن کے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ مَؤَوَّفَ ہِی کے جواری ہیں نہایت ہے ، اورای طرح میرارسول اللہ مَؤَوِّفَ ہِی جَجَاز اوے قبل کر تا بعداز ال کہ یہ حضرات مجھے ان کی بیعت کا تھم بھی فر ما جکھے ہیں بہت ہی مشکل کام ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ سے حضرت

عثان والنو کے خون کے خلاف مدد لینا چاہتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیااے ام المومنین! میں آپ کواللہ عزوجل کی قتم دیتا ہوں آپ بتا کیں کہ کیا میں نے آپ نے خون کے خلاف مدد لینا چاہتے ہیں۔ ہیں کہ بیت کا تھم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علی کی ،اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا واقعی آپ جھے ان کی بیعت کا تھم دیتی اور ان کو میرے لیے بہند کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں! فرمانے گئیں ایسا ہی ہوا ہے لیکن حضرت علی بدل گئے ہیں ، پھر میں نے کہاا سے ذہیر! اے رسول الله مُؤلف ہے جواری! اے طلح! میں فرمانے گئیں ایسا ہی ہوا ہے لیکن حضرت علی بدل گئے ہیں ، پھر میں نے کہاا سے ذہیر! اے رسول الله مُؤلف ہے تیں؟ آپ نے فرمایا تھا : علی کی ، آپ کو اللہ کی قتم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی کی ، میں نے پوچھا تھا کہ کیا واقعی آپ جھے ان کی بیعت کا تھم دیتے اور ان کو میرے لیے بہند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا جی ہاں! میں نے لیک چونہیں ،ایسا ہی ہے ،لیکن وہ بدل گئے ہیں۔

کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تہمارے ساتھ قبال نہیں کروں گا کیونکہ تہمارے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ میافی فیج کے حواری ہیں ، اور نہ میں رسول اللہ میافی فیج کے بچازادہ ہی سے لاوں گاجن کی بیعت کا تم نے مجھے تھم دیا ہے۔ میری تین باتوں میں سے ایک قبول کر لو! یا تو میرے لیے بل کا راستہ کھول دو ، میں مجمیوں کے علاقے میں چلا جا تا ہوں یباں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں فیصلہ فر ما میں ، یا میں مکہ مکر مہ چلا جا وک اور وہیں رہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فر ما دیں ، یا میں علیحد گی افتیار کر کے قریب ہی کہیں رہنے لگوں ، فر مانے گئے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں ، پھر ہم آپ کے پاس پیغا م بھیج دیں گے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں تو جو محف لشکر سے جدا ہونا چا ہے گایا تا کا م اور پہا ہوجائے گا وہ اس کے لئے بل کا راستہ کھول دیتے ہیں تو جو محف لشکر سے جدا ہونا چا ہے گایا تا کا م اور پہا ہوجائے گا وہ اس کے باس چلا جائے گا ، اور آ راس کو مکہ مکر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبر میں لیتار ہے گا اور آ راس کو مکہ مکر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبر میں لیتار ہے گا اور آ راس کو مکہ مرمہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تہماری خبر میں لیتار ہے گا اور آ راس کو کہم میں قریب ہی رکھو جہاں تم اس کو اپنے لئے زم گوش بھی رکھو گے اور اس کی نگرانی کو مکر منہ گیجا تار ہے گا ، یہونی درست فیصلہ نہیں ہیں ہیں تربیب ہی رکھو جہاں تم اس کو اپنے لئے زم گوش بھی رکھو گے اور اس کی نگر منگل گے۔

چنانچہ وہ بھرہ سے مقام ''جلحاء'' میں علیحدہ ہو گئے اوران کے ساتھ چھ ہزار کے لگ بھگ آ دی بھی لل گئے، پھران کی مد بھیڑ ہوئی تو سب سے پہلے تل ہونے والے حضرت طلحہ اور کعب بن مسور تھے جن کے پاس قر آن کریم کانسخہ تھا جو دونوں جماعتوں کونسیحت کرر ہے تھے یہاں تک کہ انہی جماعتوں کے درمیان شہید ہو گئے ، اور حضرت زبیر بھرہ کے مقام پر سفوان میں پہنچ گئے ، اتنا دور جتنا کہ تم سے مقام تا اللہ مُؤَفِّفَةُ کے حواری! آپ کہ اس جار ہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے ہاں کوفبیلہ مجاشع کا ایک نعر نامی آ دی ملا اور پوچھا اے رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ کے حواری! آپ کہاں جار ہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے میر سے ضان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سے گا، چنانچہ آپ اس کے ساتھ جلے ، چنانچہ ایک آ دمی احذف کے پاس آ یا اور کہا زبیر یہاں سفوان میں بہنچ گئے ہیں ، اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہ سے جب جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ان میں سے بعض بعض کے سروں کو مار نے لگے پھر بیا ہے گھر کو واپس چلے حار ہے ہیں۔

یہ بات عمیر بن جرموذ اور بنوتمیم کے بدمعاشوں نے س لی ،اس طرح فضالہ بن عبید اور نفیع نے بھی ، چنانچہ وہ ان کا پیچھا

کرنے گے اوران کی حضرت زبیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جبکہ حضرت زبیر نعر کے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذ ان کے پیچھے آیا جبکہ وہ ایک کمزور سے گھوڑے پرسوارتھا، اور آکران کو بلکی می ضرب لگائی ، حضرت زبیر وژوٹؤ نے اس کا پیچھا کیا جبکہ وہ اپنے گھوڑے پرسوار تھے، جب اس کو یقین ہوگیا کہ وہ حضرت زبیر کی پہنچ میں آگیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی ان فیج !اے فضالہ! چنانچہ انہوں نے حضرت زبیر پرحملہ کیا اور آپ وال کردیا۔

( ٣١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: لَاجُزَّنَ جُمَّتَكَ، فَقَالَ لَهُ: لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمُهَا، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.

(۳۱۲۷۲) یکی بن عبداللہ بن الی قادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیوَافِظَۃ نے ابوقادہ کے ساتھ مزاح فرمایا کہ میں تمباری زلفیں کا ت دول گا انبوں نے فرمایا کدان کے بدلے میں آپ کوایک نلام ویتا ہوں۔ آپ نے بعد میں ان سے فرمایا ان کا خوب خیال رکھو، چنانچہ وہ ان پرخوشبولگا کرر کھتے تھے۔

( ٣١٢٧٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنِيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي لَاَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتهنَّ ، فَلَمَّا مَثُلْت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرْت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌّ أَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

(٣١٢٧٣) حضرت حسن بن حسن روايت كرتے بين كەعبدالله بن جعفر ولانونے اپنى بنى كا نكاح كيااور تنبائى بين اس كونسيحت فرمائى كد جب تنهبين موت آنے لگے ياونيا كى كوئى گھبراہٹ بين والنے والى حالت پيش آجائے تو الله تعالىٰ كے سامنے ان الفاظ بين وعا كرنا: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الْحَرِيمُ الْكُويمُ سُنْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حسن بن حسن فرماتے ہیں کہ حجاج نے میرے پاس پیغام بھیجاتو میں نے یہ الفاظ بڑھ لیے، جب میں اس کے سامنے پیش کیا گیاتو کہنے لگا کہ میں نے آپ کواس لیے بلایا تھا کہ آپ کولل کروں، لیکن میرے او پر آپ کے اہل بیت میں ہے آپ کولل کرنا تھا کہ آپ کولل خرورت ہوری کرنا چاہتے ہیں تو بتاہے میں آپ کودیتا ہوں۔

( ٣١٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ نَافِع بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :قَالَ ابْن الزَّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : كَلَّمُ هَوُلَاءِ لَاهُلِ النَّسِامِ النَّسِامِ النَّهِمُ : ارْفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ ، فَلَا هَوُلَاءِ لَاهُلِ النَّهِمُ : ارْفَعُوا أَصُواتَكُمُ ، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيُحَكُمُ ، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَٱلْغُوا فِيهِ لَعَلَّمُ مَنْكُ مُ تَغْلُمُ ذَهِ.

(٣١٢٧) ابن الى مليكه روايت كرتے ہيں كه ابن زير نے عبيد بن عمير سے فر مايا كه ان شاميوں سے بات كروتا كه وہ واپس لوٹ

جائیں، جاج نے بین کرلوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہاپی آوازیں بلند کرلومہیں ان کی بات سنائی نہ دے، تو عبید نے فرمایا تمہاری ہلا کت ہوان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا'' اس قر آن کونہ سنواوراس میں شوروغل کروتا کہتم غالب ہو جاؤ''

( ٣١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِقٌ :اللَّهُمَّ إنَّك تَعْلَمُ أَنَّى لَسْتُ لَهُمْ بإِمَامٍ.

(۳۱۲۷) حضرت مغیرہ فر ماتے ہیں کہ ابوجعفر محمد بن علی نے فر مایا: اے اللہ! بے شک آپ جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا امام

( ٣١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِذًا السِّلَاحِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعْظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! حَتَّى اسْتَلَهُ الْحَجَرَ.

(۳۱۲۷) جریر بن حازم اہل کوفد کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ا بن عمر زائن کود یکھا کہ مجدمیں داخل ہوئے تو اسلحہ دکھائی دیا ، فرمانے لگے کہتم نے دنیا کی تعظیم شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ آپ نے حجراسود کا استلام کیا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيُّ ، قَالَ :أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ فَقَالَ : لَا تَؤُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْت فَاسْبِبْ عَلِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ سَمْع وَطَاعَةً.

(٣١٢٧٧) حضرت ابرا ہيم بن عبداعلیٰ فرماتے ہيں كەحجاج بن يوسف نے سويد بن غفله كو پيغام بھجوايا كەلوگوں كونماز نه برِ ھاؤ۔وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھم کی تعمیل ہوگ۔

( ٣١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، قَالَ :ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ :أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :فَطَلَا وَجْهَهُ بِطِلَاءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.

( ۱۳۲۸ ) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس مختار کے زمانے میں بلاوا آیا تو میں نے اپنے چبرے پر روغن ل لیا اور کوئی دوا پی لی اوران کے پاس مبیل گیا، چنا نچدانبوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَتَبَتْ عَائِشَةُ إلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا. (حميدي ٢٧٦ـ ابن حبان ٢٥٧)

(۳۱۲۷۹) معمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھیڈیٹانے حضرت معاویہ ٹھٹٹو کے پاس بیغام بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے اندال کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی ندمت کرنے والے شار کیے جانے لگتے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ حُجْرٌ بْنَ عَدِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ :هاه !

بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَغْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.

(۱۲۸۰) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے جربن عدی کو یہ کہتے ہوئے سنانہائے میری بیعت! جس کو میں ختم کرسکتا ہوں نداس سے سبکدوثی طلب کرسکتا ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ اورلوگوں کی سی ہوئی ہے، لوگوں سے ان کی مراد حضرت مغیرہ وہانو تھے۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَهُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُنْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَر ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِئَهُ حَتَّى غُضِي عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ تَبَانِ.

قَالَ :ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهِ الزَّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالَا لَهُ : اخْتَرُ إِخْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَعْفُو ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَغْفُو ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَ ، قَالَ :فَقَالَ عَمَّارُ :لَا أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِعْت يَحْيَى بُنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُنْمَانَ أَكُثُرُ مِمَّا صَنَعَ.

(۱۲۸۱) حفرت سالم بن افی الجعدروایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی گئیز نے حضرت عثان جائی کا کوئی عیب لکھا، اس کے بعدوہ پوچھنے گئے یہ تحریران کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت عمار نے فر مایا میں لے کر جاؤں گا، وہ لے کر گئے، جب حضرت عثان جائی ہے تہ کہ یہ برخرت ابو بکر وعمری عثان جائی ہے نہ ہوگئی نے وہ تحریر پڑھی تو فر مایا اللہ تعالی آپ کی ناک خاک آلود کرے، حضرت عمار نے اس پرفر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمری ناک کوچھی، کہتے ہیں کہ اس پرحضرت عثمان کھڑے ہوئے اور ان کوگر الیا اور پاؤں سے روند نے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اس وقت انہوں نے جا نگیا بہمن رکھا تھا، پھر حضرت عثمان نے ان کے پاس حضرت زبیراور طلحہ کو بھیجا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تو معاف کر دویا تا وان لے لویا بدلہ لے لو، حضرت عمار نے فر مایا میں ان میں سے بچھ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملوں۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کی بن آ دم کو بی فرماتے سنا کہ میں نے حسن بن صالح کے سامنے بیرحدیث ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان بران کے اس فعل سے زیادہ کوئی الزام نہیں۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لَا بَلُ أَنْصِتُ.

(۳۱۲۸۲) حماد فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم سے کہا کہ قتیبہ کی طرف سے خط آتے ہیں جن میں باطل اور جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب میں اپنے کئی جمنشین کواس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو کردوں؟ فر ماینہیں! بلکہ خاموش رہو۔

( ٣١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمْ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

، قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمُوالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتُ لَنَا أَمُوَالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمٌ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمُ فَيَضَعُهُ فِي حَقِّ أَفْضَلَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ يَأْخُذُها أَحَدُنَا غَيضًا مِنْ فَيْضِ فَلَا يَجِدُ لَهَا مَسًّا.

(٣١٢٨٣) اسرائيل فرماتے ہيں كه ايك آدمى نے عثان بن الى العاص ہے كہا كہتم دنيا اور آخر َت دونوں بى لے گئے ، انہوں نے پوچھا كيے؟ كہنے لگا آپ كے پاس مال ہيں جن ميں ہے آپ صدقہ كرتے ہيں اور صلدرحى كرتے ہيں ، اور ہمارے پاس مال نہيں ہيں ، آپ نے فرمايا ايك درہم جس كوتم ميں سے كوئی شخص لے كرحق طریقے سے خرج كرتا ہے ان دس ہزار دراہم سے افضل ہے جو ہم ميں سے كوئى بہت زيادہ ميں سے ليتا ہے كيكن اس ميں اس كوتھرف كاكوئى حق نہيں ہوتا۔

( ٣١٢٨٤ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامُ ، قَالَ :فَتَنَاوَلَ رَجُلْ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ :مَهُ ، إنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغُ دِينَنَا.

(۳۱۲۸۳) ظارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیداور سعد بن ابی وقاص کے درمیان میچھ کھرار ہوگئی تھی ، ایک آدمی نے حضرت سعد میں تھ کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی تو آپ نے فرمایا خاموش ہوجاؤ ، ہمارا جھٹر اا تنازیادہ نہیں کہ ہمارے دین تک پہنچ جائے۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ اِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَّعَ أَهُلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ :إنِّى نَهَيْت النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النَّكُمْ نَظَرَ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النَّكُمْ نَظَرَ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النَّكُمْ نَظَرَ اللَّهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعُفَيْنِ.

(۳۱۲۸۵) عبیداللہ بن عمر سالم کے ایک شاگرد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیز جب لوگوں کو کسی چیز سے منع فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرماتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں فلاں کام سے منع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے، آور خدا کی تئم اہتم میں سے جس کو بھی میں بیکام کرتے دیکھوں گااس کو دوسروں سے دوگئی سزادوں گا۔

( ٣١٢٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشُرَبِينَ مِنْ لَيَزِهَا.

(۳۱۲۸۲)صباح بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد خادمہ کو سنتے کہ بکری کو برا بھلاکہتی ہے تو فرماتے کہتم اس بکری کو برا بھلا کہتی ہوجس کا دود دھ پہتی ہو!

( ٣١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبْ إِلَىَّ بِسُنَّةٍ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّكُ إِنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَان عُمَرَ ، وَلاَ رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ. (۳۱۲۸) سالم بن عبدالله فرماتے بیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز جیٹین نے فرمایا کہ حضرت عمر مزانین کا طریقہ میرے پاس لکھ جیجو، میں نے کہا:اگر آپ اس طرح عمل کرلیں جس طرح حضرت عمر نے عمل کیا تو آپ حضرت عمر سے افضل تضہریں گے، کیونکہ نہ تو آپ کازمانہ ہی حضرت عمر والازمانہ ہے اور نہ آپ کیساتھ حضرت عمر کے ساتھیوں جیسے آ دمی ہیں۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكُفْبَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ :إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوِّطُ.

(۳۱۲۸۸) عثمان بن واقد ایک بیان کرنے والے کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حطیم کعبہ میں حجراسود کے قریب تجدے میں بیدعا کررہے تھا۔اللہ! میں ان فتنوں ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جوقر لیش بریا کررہے ہیں۔

( ٣١٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، قَالَ :كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُقُونِكُ الشَّلاَمَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِنًا فَوَالَ : إِنَّ الْأَمِيرَ يُقُونِكُ الشَّلاَمَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِنًا شَوْرِ الْقَوْلَ : إِنَّ الْمَعْنُ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفْقَةِ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأْ عَلَى الشَّيعِنُ بِهِذَيْنِ عَلَى نَفْقَةِ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأْ عَلَى الْأَمِيرِ السَّلاَمَ ، وَقُلُ لَهُ : إِنَّا وَاللهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنِيَا ، وَرَدَّةُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) ابوایاس معاویہ بن قر ہ فر ماتے ہیں کہ میں عمر و بن نعمان بن مقرن کے پاس ظہرا ہواتھا، جب رمضان کامہینہ آیا تو ان کے پاس ظہرا ہواتھا، جب رمضان کامہینہ آیا تو ان کے پاس ایک آدمی مصعب بن زبیر کی طرف سے درہم لے کر آیا اور کہا کہ امیر آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صاحب شرافت قاری کو بھی اپنی جانب سے بھلائی سے محروم نہیں کیا، آپ بیدو ہزار درہم لے لیں اور اس مہینے کے فرج میں اس سے مدد حاصل کرلیں، حضرت عمر و نے جواب میں فر مایا کہ امیر کومیر اسلام کہواور ان سے کہوکہ واللہ! ہم نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے قر آن نہیں پڑھا، بیکہ کروہ درا ہم واپس کردیے۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنَ الزِّبُيْرِ نَكَسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكَسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنَ الزِّبُيْرِ نَكَسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكَسَ اللَّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ بِيدِكَ ، وَلَا بِيدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ بَيدِكَ ، وَلَا بِيدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَمَنَا وَكُلَّ مُسُلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَّهُ هُو نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضْحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَمَّا إِنِّى قَدْ تَرَكُت الَّتِي فِيهَا الْفَصْلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبُتَ.

(۳۱۲۹۰) صبیب بن الی ٹابت فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم مجدِحرام میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر وزائن محد کے ایک کونے میں تشریف فرماتھ،اوران کے داکیں باکیس ان کے صاحبزاد ہے بیٹھے ہوئے تھے، جاج بن پوسف نے لوگوں سے خطبے میں کہا تھا: خبردار! بے شک عبداللہ بن زبیر نے کتاب اللہ کو بگاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بگاڑے ،اس پرابن عمر جھٹے نے فرمایا :خبر دار! نہ یتمہارے اختیار میں ہے ندان کے اختیار میں ہے۔ حجاج اس بات پرتھوڑی دیر خاموش رہا، اتنا کداگر میں اس خاموثی کوطویل کہوں تو بھی کہ سکتا ہوں اورا گر کہوں کہ زیادہ طویل خاموثی نہیں تھی تب بھی درست ہوگا ، پھر کہنے لگا: اے بذھے! آگاہ ہوجاؤ! بے شک التدتعالي نے ہميں ہمہيں اور ہرمسلمان كوعلم بخشا ہے اگر وہ علم تجھے نفع دے، راوی كہتے ہيں كه اس پر حضرت ابن عمر ہننے لكے، اور

اردگرد کے ساتھیوں ہےفر مایا کہ میں نے فضیلت والی بات چھوڑ دی ، بید کہ میں کہتا کہ تو نے حجوث کہا۔ ( ٣١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقُرَبَ شَحْمَةِ اَذَنْ إِلَى السَّمَاءِ.

(۳۱۲۹۱) حضرت کامل بن حبیب فر مانے ہیں کہ حضرت عباس دائٹا ووسر بے لوگوں کی ہنسبت آسان کی طرف زیاُ وہ قریب کان کی لو

( ٣١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، إذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْن عَلِيٌّ مُقْبِلًا ، فَقَالَ :هَذَا أَحَبُ أَهْلِ الأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ. (٣١٢٩٢) وليد بن عيز ار فرمات بين كه عمرو بن عاص ولا تؤرّ كعبه كے سائے ميں تھے كه انہوں نے حضرت حسين بن علی جائز كو

تشریف لاتے دیکھاتو فرمایا کہ پیخض زمین والوں میں آسان والوں کے مزد یک سب سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٣١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إنَّك قَادِمٌ عَلَي الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لَا تَقُلُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إنَّمَا يَسْأَلُنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَلَمْ أَكُنْ لَّاشُهَدَ عَلَى نَفُسِي بِالْكُفُو وَأَنَا لَا أَدْرِي أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لَا.

(٣١٢٩٣) عبدالواحد بن ايمن فرماتے بيل كه ميں نے سعيد بن جبير ہے كہا كه آپ حجاج كے ياس جارہے بيل تو ذرا دھيان ے بات کرنا، کہیں ایسی بات نہ کہہ بیٹھنا جس ہے وہ تہہارے خون کومباح سمجھ کرفٹل کرڈ الے ، انہوں نے فرمایا: وہ مجھ ہے یو چھے گا کہتم کا فرہویا مؤمن؟ میں تواپی ذات پر کفر کی گواہی نہیں دےسکتا،اور مجھےاس کا کوئی علم نہیں کہ میں اس کےشرے۔

نجات يا وُل گايانهيں۔

( ٣١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :الْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمُك الْحَقُّ.

(٣١٢٩٣) نعمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر جھٹون نے حضرت معاویہ وہٹون کولکھا کہ آپ حق کے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے۔

( ٣١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ ءُقَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الُمُنَافِقِ وَإِثُمُّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٢٩٥) عبدالملك بن مبيرفر مات بير كه حضرت عمر وروائن في في منافق كي قوت سے مددحاصل كر ليت بير اوراس كا كناه

## ای بررہتاہے۔

- ( ٣١٢٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزُدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ. (٣١٢٩٦ ) ابن شِرمة مات بين كه مِن فرزدق كويه كتِ سنا كه ابن طان قابل ترين شعراء مِن عصار
- ( ٣١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ إِذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا.
- (۳۱۲۹۷) زہری فرماتے ہیں کہ جب میں عبیداللہ بن عبداللہ براتھ یا تہ مجھے ایسا لگتا کدان کی باتوں سے میرے اندرعلم کے سمندرجاری ہوگئے ہیں۔ ، ،
- ( ٣١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِى عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشِّعْرِ ، قَالَ :هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إِلَّا أَنْ يَنْفِئ.
- (۳۱۲۹۸) حمزہ بن ابی عمارہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عبداللہ سے فرمایا کہ آپ کا شعر سے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا کہ تپ دق کا مریض چھو تکنے کے سوااور کیا کرسکتا ہے؟
- ( ٣١٢٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَنْحَضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبُصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَكَفُّ الآخَرُّ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلوَّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَرُ.
- (۳۱۲۹۹) ابن عون فرماتے ہیں کہ سلم بن بیاراہل بھرہ میں حسن بھری ہے زیادہ مقام کے حامل تھے یہاں تک کہ ابن الا معت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا مرتبہ گھٹ گیا، اس لئے ابوسعید حسن بھری بلندمرتبہ ہی رہے اور دوسرے کا مقام گر گیا۔
- ( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِ ۽ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَثَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ مَكَثَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ.
- (۱۳۰۰)عمیر بن ہانی فرماتے ہیں کہ مجھے جاج کے ساتھی منقذ نے خبر دی کہ جب حجاج نے سعید بن جبیر وقل کیا تو تین رات تک یہی کہتا ہوا جا گنار ہا کہ سعید بن جبیر میر اکیساد ثمن ہوگیا۔
- (٣١٣٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرْ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ :الْزَق بِالْعَجُوزَيْنِ ، قَالَ :فَقَالَ رَجُلٌّ :سُبُحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ شِنْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسُ ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبْ.

(۳۱۳۰۱) عبدالله بن سلیمه فرماتے میں کہ صفین کی جنگ میں ایک شاعر حضرت معاویہ وہائی اور عمرو بن عاص وہ اور کی کے جوکرر ہا تھااور عمار وہائی فرمار ہے تھے کہ دونوں بڑھیوں کے ساتھ چیکے رہو، کہ اس بات پر ایک آ دمی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں حالانکہ آپ رسول الله سَلِفَظَیْنَ کے سحابہ ہیں؟ حضرت عمار وہ ٹی نے فرمایا اگر تو ہیں شعنا جا ہے تو ہیٹھ جااورا گرجانا جا ہے تو جلا جا۔

( ٣١٣٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرُوانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۱۳۰۲) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُنٹو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر پر رحم فرمائے کہ وہ شام کے دینار چاہتے تھے،اوراللہ تعالی مروان پر رحم فرمائے کہ وہ عراق کے درجم چاہتا تھا۔

( ۱۹۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمَّرُو الْحِفَارِي وَهُو عَلَى خُرَاسَانَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ : أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ ، فَلاَ يُقَسَّمُ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَبًا وَلاَ فِصَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بَلَغَنِي كِتَابُك ، تَذْكُرُ أَنَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ تُصُطفَى لَهُ الْبَيْضَاءُ وَالصَّفْرَاءُ ، وَأَنِي وَجَدُت كَتَبَ اللهِ فَبْلَ كِتَابِ اللهِ فَبْلَ كِتَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَقَى كَتَابِ اللهِ فَبْلَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَقَى اللَّهُ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مُخْرَجً ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فقسمهُ بَيْنَهُمْ. اللّهَ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجً ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فقسمهُ بَيْنَهُمْ. اللهَ وَمُواعِل عَرْمَامِ عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فقسمه بَيْنَهُمْ . وَالسَّلامُ عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فقسمه بَيْنَهُمْ . وَالسَّلامُ عَلَى بَعْمِ الْمُوسِنِ عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فقسمهُ بَيْنَهُمْ . وَالسَّلَمُ عَلَى بَعْمِ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى الْمُوسِينِ عَلَى بِهُ مُ الْمُؤْمِنِ فَلَيْ الْمُؤْمِنِ فَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْمَامِ عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَالَ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ عَلَى السَلّمُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلْولُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ الْ

( ٣١٣.٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِمَّى ، قَالَ :قَالَ عَلِمٌّ : مَا زَالُ الزَّبَيْوِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى أَدْرَكَ بُنَيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا.

(۳۱۳۰۴) عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے روایت ہے کہ حضرت علی بڑوٹن نے فرمایا: کہ زبیر بڑوٹن بمیشہ سے ہمارے ساتھ اس طرح رہے جیسے وہ ہمارے گھر کے ایک فر دہول بیہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے عبداللّہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان کی توجہ ہم سے ہٹادی۔

( ٣١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِى شُرَاعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَرَاء عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا امْرَأَ الْقِیسِ ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :مَذْكُورٌ فِی الدُّنْیَا مَذْكُورٌ فِی الآخِرَةِ: حَامِلٌ لِوَاءَ الشُّعُرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ ، أَو قَالَ فِي النَّارِ.

(۳۱۳۰۵) عباده بن نسی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکافتی نے حضور میڈونی کے ساسنے شعراء کا تذکرہ کیا، جب امرؤالقیس کا تذکرہ آیا نو آپ نے فرمایا: اس شاعر کا ذکر دنیا میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا، آخرت میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا،اوروہ قیامت کے دن جہنم میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا، یا فرمایا آگ میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإسْلَامِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِقِ.

(۳۱۳۰ ) صنیده بن خالدخزاعی فرماتے ہیں کہ پہلاسر جواسلام میں تحفیۃ بھیجا گیاوہ ابن انجیق کاسرتھا۔

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ صَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ الْحَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ. يَغْنِى : ابْنَ الْأَشْتَرِ : إِنِّى فَتَلْت الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّى وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَادُ إِلَّا ابْنَ مَرْجَانَةَ ، شَرَّقَتْ رِجُلاًهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلاَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ هُوَ. شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ هُوَ.

(۱۳۰۸) ابوجهم قریش اپ والد سے روایت کرتے ہیں ، فر مایا کہ حضرت علی جھٹے ہو کومیرے بارے میں کوئی بری خبر پنجی تو انہوں نے مجھے کوڑے لگوائے ، پھر ان کوخبر پنچی کہ حضرت معاویہ وٹاٹنو نے مجھے کوئی خط لکھا ہے چنا نچے انہوں نے دوآ دی میرا گھر تلاش کرنے بھیجے ، انہوں نے میرے گھر میں وہ خط پالیا ، تو میں نے ان میں سے ایک آ دمی سے جومیر سے خاندان سے تھا کہا کہ تو میر سے خاندان کا ہے اس لئے میری پر دہ پوٹی کرنا ، چنا نچہ وہ آ دمی حضرت علی جھٹوڑ کے پاس گئے اوران کو بات بتائی ، ابوجهم فر ماتے ہیں کہ پھر میرے والداور حضرت علی می فین سوار ہوکر نکلے تو انہوں نے ان سے فر مایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی ہے تو وہ بات باطل محض ثابت ہوئی ہے، میرے والدنے کہا کہ جس معاطے میں آپ نے بچھے کوڑے لگوائے ہیں وہ اس سے زیادہ باصل ہے۔ ( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی الضَّحَی ، قَالَ : حدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ عُمَرَ یَقُولُ إِذَا رَأَی الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةً : وَیْحَك یَا مُغِیرَةً ، وَاللّٰهِ مَا رَأَیْتُك قَطُّ إِلَّا حَشِیت.

(۳۱۳۰۹) ابوالفنى سے روایت ہفر ماتے ہیں كہ جھے ایک صاحب نے بیان كیا جنہوں نے حفرت عمر جن اللہ سے بہات نى ہے كہ جب آ ب حضرت مغیرہ بن شعبہ ولئ اللہ علیہ ولئے كوريكھا میں وری كیا۔ جب آ ب حضرت مغیرہ بن شعبہ ولئ كوريكھت تو فر ماتے كہ مغیرہ! تیراناس ہوجب بھی میں نے آپ كوريكھا میں وری كیا۔ (۳۱۲۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، قَالَ : خَوَجَ إِلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمُ اللَّيْلَةُ مِنَةَ ٱلْفِي لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كَتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۱۳۱۰) عبداللہ بن سنان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ معجد میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مسعود رہ گڑئے تشریف لائے اور فرمایا اے کوف والو! آج رات تمہارے بیت المال میں سے ایک لا کھ درہم غائب ہو گئے جن کے بارے میں میرے پاس امیر المؤمنین ک کوئی خط بھی نہیں آیا۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفُوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفُوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمْ لَمُ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!. تُزِيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!.

(۱۳۱۱) محمد بن حنفیہ سے روایت ہے فر مایا کہ ان فتنوں سے بچو کیونکہ جو بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اس کو بربا دکر دیتے ہیں ، آگاہ رہو! بے شک اس قوم کا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اگر تمام زمین والے اس مدت میں ان کی سلطنت زائل کرنا چاہیں تونہیں کرسکیس کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اجازت دے دیں ، کیاتم ان پہاڑوں کوٹلا سکتے ہو؟!

( ٣١٣١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : بَعَثْنِى سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزَّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرُت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَضَحِكَ جَتَّى ضَرَبَ بِرِجُلِهِ ، وَقَالَ : فِي الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا الْمُسْجِدِ ، أَو قلَّ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَهَلا رَدَدُتهما.

(۳۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمرہ ژاپٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رہی ٹیے نے مجھے حضرت زبیر رہی ٹی اور حضرت خباب مہی ٹیو کے درمیان ایک زمین کو قلیم کرنے کے لئے بھیجا تو وہ ایک دوسرے کو کنکر مارنے لگے، میں نے واپس آ کر حضرت سعد رہی ٹیو کو یہ بات بتائی تو وہ ہننے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یا وَس زمین پر مارااور فر مایا کہ وہ زمین اس مجد جنتنی یا اس سے ذرا ہوئی ہوگی، پھر فر مایا کتم نے

ان کوروک کیون تبیس دیا؟

( ٣١٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قُدْمَ اِلْيُهِ لَحْمُ جَدَاوِلاً ، فَقَالَ : أَنْهِشُوا نَهُشًا.

(۳۱۳۱۳) حضرت عدی بن حاتم بڑی ٹو کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبدان کے پاس کوشت کے پاریے لائے گئے ،انہوں نے حاضرین سے فرمایا اس کوثوجی کر کھاؤ۔

( ١٩١٦) حَدَّثَنَا اللهُ عُلَيْهُ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا الربِع لِعَلِيُّ اَتَابِي فَقَالَ : إلَّك المُرُوُّ مُحَبِّبُ فِي أَهُي الشَّام ، وَقَدِ السَّعُمْمَلُنُك عُلَيْهِمْ ، فَيسِرْ النِّهِمْ ، فَالَ : فَذَكُونِ الْقَرَابَةَ وَذَكُونَ الصَّهْر ، فَلَمُ اللهَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللهَ عُمَرَ اللهَ عُمَرَ اللهُ عَلَى الشَّامِ ، فَاللهُ عُمْرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عَلَى السَّامَ عَلَى السَّامِ ، فَاللَّ وَالْتَهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ ع

( ٣١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْحَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصِنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا ، فَفَقِيهُنَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَنَا : أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصَّنَا :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبُدُ اللهِ بْنُ السَّانِبِ.

(۳۱۳۱۵) حفرت مجاہد میر فین فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر جارآ دمیوں کے ذریعے لخر کیا کرتے تھے، اپ فقید کے ذریعے، اپ واعظ کے ذریعے، اور اپنے مؤذن اور قاری کے ذریعے، ہمارے فقیدا بن عباس جھ ٹھے، ہمارے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ عبید بن عمیر تھے، اور ہمارے قاری عبداللہ بن سائب تھے۔ ( ٣١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِي هَدْمَ الْكَفْبَةِ.

(۳۱۳۱۷) مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھٹٹونے کعبہ کے منہدم کرنے کا فیصلہ کرلیا تو ہم منیٰ کی طرف نکل گئے اور ہم عذاب کا انتظار کررہے تھے۔

(٣١٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسُمَاءً ، فَآتَاهَا فَذَكَرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةُ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ :مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا إلَى بَغِيَّ مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۱۳۱۸) ابن الی ملید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر وہا ٹو کقل کے بعد حضرت اساء بنی ہذین کے پاس حاضر ہوا، وہ فرمانے لگیس کہ مجھے بیخبر پہنچی ہے کہ لوگوں نے عبداللہ کو الٹا کر کے سولی چڑھایا ہے، اوراس کے ساتھ ایک بلی کو بھی اٹکا یا ہے، بخدا میں چاہتی ہوں کہ میری موت سے پہلے مجھے اس کی نعش دی جائے تو میں اس کو نسل دوں خوشبولگاؤں، کفن دوں اور فن کردوں، کچھ بی دیر بعد عبدالملک کا خط آگیا کہ ان کی نعش کو ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا جائے، چنانچیان وحضرت اساء کے پاس لایا گیا ،انہوں نے ان کونسل دیا ،خوشبولگائی ،کفن دیا اور دفنا دیا۔

( ٣١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءً قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَبَالِ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ :كَيْفَ تَجِدِينَك ، فَالَتْ :وَجِعَةٌ ، قَالَ :إنَّ فِى الْمَوْتِ لَعَافِيَةً ، قَالَتُ :لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِى فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلَا تَفْعَلْ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِى أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِى عَلَى آئَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خِطَّة لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبَلُهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَنَى الْيَنُ الزُّبَيْرِ لَيُقْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.

(۳۱۳۹) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن زبیر حضرت اساء کے پاس حضرت عبداللہ کے قبل سے دس رات پہلے حاضر ہوئے ، حضرت اساء جی ہذی خا کو تکلیف تھی ، حضرت عبداللہ نے ان سے بوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ جھے تکلیف ہے، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جماری موت کی خبر سنار ہے ہو، کیا تم یہی چا ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا موت کی خبر سنار ہے ہو، کیا تم یہی چا ہے ہو؟ ایسا نہ کرو، اللہ کی قتم ! ہیں اس وقت تک مرتانہیں چا ہتی جب تک میر سے پاس تمہاری دوحالتوں میں سے ایک حالت کی خبر نہ آ جائے ، یا تو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں تجھ پر ثواب کی امیدر کھوں اور مبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آئے کھیس ٹھنڈی ہو جائے ، یا تو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں گئے پر گؤاب کی امیدر کھوں اور مبر کروں ، یا تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آئے کھیس ٹھنڈی ہو جائے موافق نہ ہواور تم موت سے بہنے کے لئے جائمیں ، اس بات سے بچ رہنا کہتم پر گوئی ایسی حالت بیش کردی جائے جو تمہار سے لئے موافق نہ ہواور تم موت سے بہنے کے لئے اس کو قبول کراو، راوی کہتے ہیں این زبیر وہاؤہ نے یہ بات ان سے اس وجہ سے کہتی کہ ان کوئل کا یقین تھا اور انہوں نے سوچا کہیں حضرت اساء شیفین کوان کے قبل کی وجہ سے نم نہ ہے ہے۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنَّى فَصَلَبَهُ عِنْدَ النَّيْتِيَةِ فِي بَطُنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرِّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدُنِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلِجَامِهَا فَأَذْنِهَا ، وَلَقَدُ ، قَالَ : فَرَأَيْتِه أَذْنَاهُما فَوَقَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ شَرُهَا .

(۳۱۳۲۰) خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب جہاج نے عبداللہ بن زبیر دہ ہے گوتل کر ڈالا تو ان کومنی لے میااور ان کو و ادی کے درمیان ایک ٹیلہ کے قریب سولی دے دی ، پھرلوگوں سے کہا کہ اس آ دمی کودیکھو بیامت کا بدترین آ دمی ہے ، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر ہو گئے کو ایک فجر پر آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے فجر کو شہتر سے قریب کرنے گئے اور فجر بد کئے لگا، حضرت نے این غلام سے فر مایا اس کی لگام پکڑ کر شہتر کے قریب کرو، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے فچر کو شہتر کے قریب کردیا، حضرت ابن عمر ہو گئے وہاں رکے اور فر مایا: اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے ، بے شک تو بہت روزے رکھنے والا اور بہت نماز کے لئے قیام کرنے والا تھا، اور یقینا وہ امت فلاح یا گئی جس کا بدترین آ دئی تجھ جیسا ہو۔

( ٣١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَمِرٍ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي الْبَرِيدُ الَّذِي جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :مَا حَدَّثِنِي كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرٌ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أُرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْته.

(٣١٣٢) هلال بن بياف روايت كرتے بيں كه جھے اس قاصد نے بيان كيا جومخار كا سرحفزت عبدالله بن زبير كے پاس لايا تھا، اس نے كہا كہ جب ميں نے مخار كا سران كے سامنے ركھا تو انہوں نے فرمايا كەكعب نے جھے جو بات بھى بيان كى ميں نے اس كا مصداق دیکھلیا، سوائے اس بات کے کہانہوں نے مجھ ہے کہاتھا کہ مجھے قبیلہ بنوثقیف کا ایک آ دی قبل کرے گا،میرا خیال ہے کہ میں نے بی اس ثقفی کوئل کر دیا ہے۔

( ٣١٣٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنُ أَبِيهِ يَعْلَى بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكَلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلَامُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِى خُطْيَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَنَزَلَ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۳۲۲) یعلی بن حرّ مله فرماتے ہیں کہ تجاج نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن گفتگو کی اور بہت کمی گفتگو کی ،حضرت عبدالله بن عمر والتی نے اس سے فرمایا آج کا دن ذکر کا دن ہے، کہتے ہیں کہ حجاج نے اپنا خطبہ جاری رکھا، حضرت عبداللہ نے دویا تمین مرتبہ یہ بات دہرائی ، پھر فرمایا اے نافع! نماز کے لئے اذان کہو، بین کر حجاج منبر سے اتر گیا۔

( ٣١٣٢٣) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : أَلَا تُخْبِرانِي عَنْ مَنْزِلَيكُمْ هَذَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا إِنِّي لَاسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لَاتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أَخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ : فَأَذْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَنْ الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَقَالَ : كَذَبُت ، فَقَالَ خَمَرُ : أَلَا تُخْبِرُ وَنِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُخْزِيءٌ هُو ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُو بِمُحْرِيءٍ وَلَا كَافٍ وَلَا عَالِمٌ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً .

( ٣١٣٢٧ ) حضرت قيس فرمات بي كه حضرت ابن مسعود والنيز اور وليد بن عقبه كے درميان الجھے تعلقات تھے، حضرت سعد دہائنو،

نے ان دونوں پر بددعا کر دی،اور کہا اےاللہ! ان دونوں میں اتر اہٹ اور اکڑ پیدا کر دے، چنانچہ بعد میں ان میں ہے ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد کی بدد عاقبول ہوگئی ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوِسٍ ، قَالَ :ذَكَرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَك فِيهِمُ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِى الْقَوْمِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

(۳۱۳۲۵) حفرت طاوس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ہڑا ٹیونے کے سامنے امراء کا ذکر کیا گیاان لوگوں میں ایک آ دمی امراء کو خوب برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ مجھے گھر میں کوئی آ دمی اس سے لمبی بات کرنے والانہیں ملا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس ہڑا ٹو کو بیفر ماتے سنا کہ اے حرکت کرنے والے! اپنے آپ کوظالموں کے لئے فتندنہ بناؤ! چنا نچہ وہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ پھر میں نے لوگوں میں اس سے زیاد و کم گوشخص نہیں دیکھا۔

( ٢١٣٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَغْيِيرَهُمُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَوْ وَلِي النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَغْنِى :عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ

(۳۱۳۲۷) اعمش سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے سامنے خلفاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لوگ ان کا تبدیل کرنا پہند کرتے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ اگر اس ستون والاقتحف لوگوں کا حاکم بن جائے تو بھی لوگ اس کو پہند نہیں کریں گے یعنی عبدالملک بن مروان ۔

( ٢١٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُورَى عَنْ عَلِي الْحَمَّذِ الْوَّحْمَنِ الْسَوَادَ. أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِنَّ حُمَّةً كَحُمَّةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخُلَةِ. يَعْنِي: السَّوَادَ. (٣١٣٢٥) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزي حضرت على في كاليمثيلي فرمان قل كرتے بين كربت سے وْ لَكَ بَجْعُوكَ وَ لَنْ كَ سِي

ہوتے ہیں، جب ایسا ہوتو تم اپنی بھو بھی تھجور کے ساتھ ہوجاؤ بعنی عام لوگوں کے ساتھ۔

( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، فَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيَّ:أَنَّهُ فَالَ: سَتَكُونُ عَكَرَةً. ( ٣١٣٢٨ ) داؤداكِ آ دى كواسط عصرت على رُناتُو كايفر مان نقل كرتے ہيں كه عُقريب شديد كر برو بوجائے گي۔

( ٣١٣٦٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، جِنْتُك لَاسْأَلَك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدَّمَاءَ ، وَجَبُوا الأَمُوالَ ، صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَعُلِبُوا فَلَا : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَلَا اللهَ عَلْ الْحَالَ الْعَمَانُ اللهِ مِنْ الْمَالَ فَأَعُطُوهُ ، ثُمَّ قَبُلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ :

معنف ابن الى شيدمتر جم (جلده) كي التدريخ المناه الفرساء المناه المناه

خَمْسَةُ آلَافٍ ، قَالَ :فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلزُّبَيْرِ فَلَبَحَ مِنْهَا فِى غَدَاةٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسْرِفًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَتَرَاهُ إِسُرَافًا فِى بَهَانِمَ لَا تَدْرِى مَا اللَّهُ ، وَتَسْتَحِلُّهُ مِمَّنْ هَلَّلَ اللَّهَ يَوْمًا وَاحِدًا ؟.

(۳۱۳۲۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر دہافتہ ،عبداللہ بن عمر دہافتہ کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ صفامروہ کے

درمیان طواف کررہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کا بھیجامصعب بن زبیر، پوچھا کہ عراق کا حاکم؟
جواب دیا جی باں! میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جواطاعت چھوڑ دیں اور خون بہائیں اور مال چھین لیں،
ان سے قبال کیا جائے اور اس میں وہ مغلوب ہوجا کیں چھروہ قلعہ بند ہو کر امان طلب کریں ان کو امان دے دی جائے یا پھران کو تل کر دیا جائے؟ آپ نے چھاوہ کتنے ہیں؟ عرض کیا پانچ ہزار۔ کہتے ہیں کہ اس بات کوئ کر عبداللہ بن عمر رہا تھے نے سے ان اللہ کہا،
اور فر مایا اے ابن زبیر! اللہ تمہاری عمر در از کرے، اگر کوئی آ دی زبیر رہی تھے تھے کی بحریوں کے پاس آئے اور ایک ہی وقت میں ان میں سے پانچ ہزار بکریاں ذیح کر ڈالے تو کیاتم اس آ دمی کو صد سے تجاوز کرنے والا سمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہ تم

اس بات كوان جانورول كے حق ميں اسراف بيجة موجوالله تعالى كۈنيى جانة ، توكلمه پڑھنے والے اتنے لوگول كوايك ، ى ون ميں قل كرنے كو كيے حلال بجھ بيٹھے مو؟! ( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ

١١) كَانَكُ مُكُونَكُ مُكَانِّكُ وَ الْمُلْكَادَ فِي حَرَمُ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَ الْإِلْحَادَ فِي حَرَمُ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتُ عَلَيْهِ. فَانْظُرْ لَا تَكُنْهُ.

(احمد ۱۳۲ حاکم ۳۸۸)

(۳۱۳۳۰) سعیدروایت کرتے ہیں کے عبداللہ بن عمر مزافق عبداللہ بن زبیر وٹافق کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابن زبیر!اللہ تعالیٰ کے حرم میں بدوین کا ارتکاب کرنے سے بچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مِنْ فِیْفِیْ کھی فیر ماتے سنا کہ عنقریب اس حرم میں قریش کا ایک آدی ہے۔ کا ایک آدی ہے۔ کی کی کی کا ایک آدی ہے۔ کی کی کا ایک آدی ہے۔ کی کا کی کا ایک آدی ہے۔ کی کا ک

کا کیک آ دمی ہے دینی کا ارتکاب کرے گا اگر اس کے گناہ جن وانس کے گناہوں کے ساتھ تولے جا کمیں تو اس ایک آ دمی کے گناہ حجک جا کمیں ،خوب دھیان رکھو کہتم کہیں وہ مخص نہ بنو۔

( ٣١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : حَطَبَنَا ابُنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّا قَدِ ٱبْتُلِينَا بِمَا قَدُ تَرَوُنَ ، فَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرُنَاكُمْ بِأَمْرٍ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ.

(۳۱۳۳۱) ابوسفیان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر دانٹو نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہتم دیکھ رہے ہوکہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں،اس لئے میں اگر تنہیں ایسے کام کا حکم کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہوتو تم پر ہمارے خُوْتُ بَكَ نَهُ مَكِنَدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِمٌّ : أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِمٌّ قَلْ جَمَعَ مَالاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَحَضَرَ النَّاسُ فَقَامَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جَمَعْته لِفُقَرَ الِكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ.

(۳۱۳۳۲) عار شد بن مفترب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دی گئو نے خطبہ دیا پھر فر مایا تمہارے بھتیج حسن بن علی نے مال جمع کر رکھا ہا اور وہ تمہارے در میان اسے تقسیم کرنا جا ہتے ہیں ، سب کے سب لوگ آگئے تو حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فر مایا میں نے تو یہ مال تمہارے فقراء کے لیے جمع کیا ہے، یہ من کرآ و ھے آ دمی کھڑے ہو کر چل دیے، پھر وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس مال میں سے لیا شعب بن قیس تھے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّي لَاعْرَفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا :قَرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ. (طبراني ٢٨٢٣)

(۳۱۳۳۳) حضرت ہائی حُصرت علی ڈواٹٹو کا پیفر مان نقل کرتے ہیں کہ:البتہ حسین کوظلماً قتل کیا جائے گا،اورالبتہ میں جانتا ہوں اس زمین کی مٹی کوجس میں ان کوئل کیا جائے گا،وہ جگہ دونہروں کے قریب ہے۔

( ٣١٣٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ السُّلَمِى ، قَالَ : جَاءَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعُبِ بُنِ عُجْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعُبٌ :ضَعُهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۳۱۳۳۳)عمرو بن مرّ مُنکَمی فریاتے ہیں کہاشعث بن قیس مجدمیں آئے اور کعب بن مجر ہ کے پاس بیٹھ گئے اورا پناایک پاؤں دوسرے پررکھ لیا،حضرت کعب وٰن ﷺ نے ان سے فرمایا اس کو نیچر کھو کیونکہ بیابیئت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

( ٣١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :وَفَدْت إلَى عُمَرَ

رَّهُ اللَّهُ وَلِيْعُ ، قَالَ . حَدَثُ الْ حَمْسُ ، قَنْ لَنْ اللَّهُ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعُتُمْ أَنَى فَضَّلْتَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ انْشَامِ فِى الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَتَكُمُ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبُدِ.

(۳۱۳۳۵) ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا ، انہوں نے اہل شام کوہم پر انعام اور عطیہ میں فوقیت دی ، ہم نے ان سے یہ بات عرض کی ، تو آپ نے فر مایا اے کوفہ والو! تم دور ہونے کی وجہ سے اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے شام والوں کوتم پر فوقیت دی ہے، لیکن میں نے تمہیں عبداللہ بن مسعود جھ ٹیو کی صورت میں فوقیت اور ترجیح بھی

تودی ہے۔

( ٣١٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى عِلْمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِى مَا يُفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِى مَا يُفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْدَى كُنْتَ أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمُ مِمَّا عَلَى الْاسُواقِ . تَعْلَمُ أَنْدَ بِرَأْسِهِ فِى الْأَمْصَارِ ، أَوْ فِى الْاسُواقِ .

(۱۳۳۲) منذرفر ماتے ہیں کہ میں محمد بن حقیہ کے پاس تھا کہ میں نے ان کود یکھا کہ بستر پر بے چینی ہے کروٹیس بدل رہے ہیں اور لیے لیے سانس لے رہے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے اس دشمن عبداللہ بن زبیر کی کون تی بات نے بے چین کررکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ واللہ! مجھے یہ پریٹانی نہیں کہ ابن زبیراللہ کا دشن ہے کہ کی مجھے یہ بات پریٹان کر رہی ہے کہ کل اللہ تعالی کے حرم میں کیا ہوگا! کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا کے اور اید کہا: اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میں جانیا تھا اس علم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کر نکلیں گے اور ان کے سرکوشہوں یا بازاروں میں پھرایا ۔ حالے گا۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ :خَرَجْت إلَى الْمَدِينَةِ أَطُلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ جَمِيلَةٌ ، فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا :عَلِيَّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ.

(۳۱۳۳۷) قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف بزرگی اورعلم کی تلاش میں نکلاء میں نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے خوبصورت جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا پس اس نے اپنے ہاتھ حضرت عمر رہی ٹنو کے کندھے پرر کھ دیے، میں نے لوگوں ہے بوچھا بیآ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیعلی بن افی طالب ہیں۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةً وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى وَسَائِدَ فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أُنْشِدُك اللَّهَ لَمَّا رَذَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

( ٣١٣٣٨) عليم بن جابر بين فرمات ميں كه جب حضرت عثان وائن كا محاصره كرليا گيا تو حضرت على وائن حضرت طلحه كے پاس تشريف لے گئے جبكه انہوں نے اپنے گھر ميں تكيول كے ساتھ مئيك لگار كھی تھی ، حضرت علی وائن نے فرمايا كه ميں آپ كوالله كا واسطه ديتا ہوں كه توگول كوامير المؤمنين سے بازر كھيں ، حضرت طلحه نے فرمايا: بياس وقت تكن ہيں ہوسكتا جب تك ان كوان كی جانوں كا بدلہ نہ دے ديا جائے۔

( ٣١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، أَوِ ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ

وَهُوَ يَقُولُ : مَا يَقِىَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إِلَّا زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِىءَ ، قَالَ : قَلْت : لِمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنَى أَتَالَفُهُمْ.

(۳۱۳۳۹) ابواسحاق سعید بن وہب یا ان کے بھتیج عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں ، کدانہوں نے مقارکو پہ کہتے سنا کہ حضرت علی جن بیٹنے سے مما ہے کے صرف دوگز رہ گئے ہیں پھروہ ظاہر ہوجا کیں گے ، کہتے ہیں میں نے کہاتم لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے نگا: مجھے لوگوں کو مانوس کرنے دو۔

( ٣١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثِنِي ابُنُ عُيَنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ :إِنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَّا فِي أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَ الْهُبَالَعَةِ

(۳۱۳۴۰) حکیم بن جابر فرماتے ہیں کدمیں نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبیداللہ کوید کہتے سنا کہ ہم نے حضرت عثمان بڑائو کی امارت کے معاطع میں مداہنت سے کام لیا تھا اب ہمارے لئے ان کی طرف داری میں حدسے گزرجانے کے علاوہ کوئی چارۂ کارنبیں ہے۔

(۱۳۳۳) فعمی کہتے ہیں کہ جب حفرت حسن بن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوگئ تو حضرت حسن نے مدینہ کی طرف والیسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک لوگوں کو خطبہ ند دے دیں ، طرف والیسی کا ارادہ کیا ،حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آب اس وقت تک نہیں جائیں گی حمد و ثنابیان کی پھر فر مایا: اما بعد! سب سے بعثی سمیر الور بعض مندی تقوی کی اختیار کرنا ہے اور سب سے بعثی عاجزی گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے ،اور بے شک بیامارت جس میں میر ااور حضرت معاویہ ڈولئو کی اختیا ف بموا تھا میر احق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کے لئے چھوڑ ویایا پھریکی ایسے آ دمی کا حق تھا جو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار ہو، اور میں نے یہ کا متمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کے ممکن ہے یہ کام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کے ممکن ہے یہ کام تمہارے سان کا سامان ہو۔

( ٣١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ النِّك مِنْ مُغِيرَةً وَبَيَانَ. (۳۱۳۴۲)ابوالفتی روایت کرتے ہیں کہ ابوجعفر نے فر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کے سامنے براءت کا اعلان کرتا ہوں مغیرہ اور بیان ہے۔

( ٣١٣٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصُلِحِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۱۳۳۳)سمیط حفزت کعب سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرز مانے کے علیحدہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جب القد تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر نیک لوگوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر بدمع ش لوگوں کو بادشاہ بنادیتے ہیں۔

( ٢١٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنُ يَخُرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : اللّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيُّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِى لَا إِلهَ إِلّاَ هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلاَّ قَاتَلُت مَعَهُ الْحَجَّاجَ .

(۳۱۳۳۳) میسره فرماتے ہیں کہ میرے قریب سے لڑکا یا لڑک گزرا کرتے تھے جن کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کو تجائے نے ویباتوں کی طرف نکال دیا تھا، وہ لوگوں سے کہتے :تمہارارب کون ہے؟ لوگ کہتے''اللہ'' وہ کہتے :تمہارا نبی کون ہے؟ لوگ کہتے :محمد رسول اللہ مُؤَسِّفَتِیْجَ، پھروہ کہتے :اس اللہ کی تیم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہیں جس شخص کو بھی تجاج کے ساتھ قبال کرتا ہوا دیکھ لوں گا اس کے ساتھ مل کر تجاج سے قبال کروں گا۔

( ٣١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ ، فَقَالَ :حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣١٣٣٥) يزيد فرماتے ہيں كدابواليطترى نے ايك آدى كوديكھا كدوہ جنگ ميں پشت دے كر بھاگ رہا تھا، انہوں نے فرمايا: دوزخ كى آگ كى گرى تكواركى گرى سے زيادہ سخت ہے۔

( ٣١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى لَيْلَى يُحَضِّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(۳۱۳۳۱) حسین فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کو دیکھا کہ جماجم کے دنوں میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔

( ٣١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَّرَيرِيِّ ، عَنِ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَشْعَثِ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : وَاللهِ لَقَدُ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَئِنْ ظَهَرَ لاَ يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لاَ

تَزَالُون أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١٣٣٧) ابوالعلا ،فر مائے بین كهلوگوں نے مطرف ہے كہا كه بيعبدالرحمٰن بن اضعث آرہا ہے،مطرف نے فر مايا: الله كي قتم ! بيدو باتوں كے ج ميں مملم آور ہوا ہے، اگر بيا قالب آيا تو الله تعالى كے لئے دين قائم نبيس ہوگا، اور اگر مغلوب ہوگيا تو تم قيامت تك ذين قائم نبيس ہوگا، اور اگر مغلوب ہوگيا تو تم قيامت تك ذيل رہوگے۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَنَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيًا أَفْظَعَتْنِى ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيْهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْمَلُ لِى عَمَلًا أَبَدًا.

قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ صِفِّينَ.

(۳۱۳۲۸) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ جھے ایک سے زیادہ آ دمیوں نے خبر دی ہے کہ شام کے قاضوں میں سے ایک قاضی حضرت عمر شاہ کے پاس آئے اور کہا اے امیر المؤمنین! میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے گھرا ہٹ میں ڈال دیا ہے، آپ نے پوچھا کہ تونے کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے سورج اور چا نہ کواڑتے ہوئے دیکھا جن کی ماتحی میں ستار ہے بھی دوفر بی بعد ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تم کس فریق کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا جوسورج پر حملہ آور ہور ہا تھا، حضرت عمر شائز نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارُ آيَتُنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرَةً ﴾ عمر شائر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارُ آيَتُنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرَةً ﴾ الدّرج مے زات اور دن کو دونتا نیاں بنایا، پس رات کی نثانی کو منا دیا اور دن کی نثانی کوروش بنادیا) پھر فرمایا: چلے جاؤ، خدا کی تم! آئدہ تم میر سے لئے کوئی کا مُنیس کرو گے: عطاء فرماتے ہیں جھے نہ پیچی کہ وہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ مقتل ایک فیکھور قب فقام الدہ جائے فی الوید الأوّلِ ، فقال : المجتمع عیدان فی یوّم ، فقام الدہ جائے فی الوید الأوّلِ ، فقال : المختمع عیدان فی یوّم ، فقام الدہ جرّج ، فقال آئو البہ ختر کی میں شاء آن یکھی مقتل آئو سقط علی ھذا ؟

(۳۱۳۴۹) عطاءفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں دوعیدیں انتھی ہوگئیں، چنانچے پہلی عید کی نماز کے وقت حجاج کھڑا ہوا اور کہنے لگا: جوشخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جوشخص جانا چاہے چلا جائے کوئی حرج نہیں، یہ س کر ابوالبختری اور میسرہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پرلعنت کرے اس پر بیددی کہاں ہے آپڑی۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّه فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم :الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ تَحْيُرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ. (۱۳۵۰) واصل اُ حدب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ اپنے چو پایوں کولوگوں کی تھیتیوں سے تزارتا ہوا چلا جار ہاتھا، آپ نے فرمایا: رائے کی بے راہ روی دین کی بے راہ روی سے بہتر ہے۔

( ٣١٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنُ رِبُعِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ :لَنَنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَّ يَوِحَلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدُ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأَيُّهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأَى ، وَلَئنُ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ الْوَهَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا.

(۳۱۳۵۱) حضرت ابوموکی بین تین سے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن عاص دیا ٹین نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر جیا ٹین نے یہ مال اس حال میں چھوڑا کہ ان کے لئے اس میں سے پھھ حلال تھا تو وہ گھائے میں رہ گئے اور ان کی رائے کمزور رہی ،اور خدا کی تم! نہ وہ گھاٹا کھانے والے تھے اور نہ ضعیف الرائے تھے ،اور اگر ان پر مال جو ہم نے ان کے بعد پایا حرام تھا تو یقیناً ہم ہلاک ہو گئے ،اور بخدا غلطی ہم لوگوں کو ہی گئی ہے۔

( ١١٢٥٢ ) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيًّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْر ، قَالَ : فَكُتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيمَا وَيُطْمِعَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابَ لَهُ فِيمَا وَيَطْمِعَانِهِ فِيمَا وَيَطْمِعَهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ إليْهِ مِكِتَابٍ لَيْنِ يَذْكُرَانٍ فَصْلَهُ وَيُطُمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا ، فَكَتَبَ إليْهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ إليْهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الأَوْلِ يُغْلِظُ كَتَبَ إليْهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الأَوْلِ يُغْلِظُ لَكُمُ اللَّهُ مِكْتَبَ إليْهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الْأُولِي يُغْلِظُ لَكُمُ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُنْ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ لَهُ أَهُمُ اللَّهُ وَيَدُنُ وَلَى اللَّهِ قَيْسُ بُنَ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ لَهُ أَهُلُ الْكُوفَةِ عَلَى مُنْ سَعْدٍ ، وَلَكِنُ تَعَالَ لَهُ أَهُلُ الْكُوفَةِ عَدُولًا اللهِ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ اللهِ أَعْلَمُ هِي وَاللهِ إَحْدَى فِعُلَابِهِ ، فَأَبُوا إلاَ عَزْلَهُ فَعَزَلَهُ ، وَبَعَتُ مُحَمَّدُ اللهِ قَيْسُ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ ؛ انْظُرْ مَا آمُولُك بِهِ ، إذَا كَتَبَ إلَيْك مُعَاوِيَةٌ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ اللهِ لَكَانَى وَكَذًا وَلَكَ إلَكُ مُولًا اللهِ لَكَانَى اللهِ لَكَانَعُ وَلَو اللهِ الْعَلَى اللهِ لَكَانَى اللهِ لَكَانَى اللهِ الْعَلَى اللهِ لَكَانَى الْنَظُرُ إليْك إلى فَعَلَتَ فَذَ قُتِلْت ، وَإِذَا صَنَعْ كَذَا فَاصَنَعْ كَذَا ، وَإِيَّاكَ أَنْ أَنْ الْعَلِك مِعَلَى ذَلِك بِهِ ، وَاللهِ لَكَانًى النَّهُ لَا أَنْ الْعَلَى اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِلُ اللهِ الْمُؤْلِلُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِلُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۳۱۳۵۲) محمہ بن سیر مین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے قیس بن سعد کومصر کا امیر بنا کر بھیجا، حضرت معاویداور عمرو بن العاص والی نوئے نے ان کو خط لکھ بھیجا جس میں ان کو سخت الفاظ میں خطاب کیا، چنانچہ انہوں نے ان کی طرف جواب میں زم الفاظ میں خط لکھا جس میں ان کواپنے قریب کیا اور ان کواپنے بارے میں طمع دلائی، جب ان کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس زم الفاظ پر مشتمل خط بھیجا جس میں ان کی فضیلت تحریر کی اور ان کواس خط میں ابنی جانب لالچ دیا، چنانچ قیس نے ان کو پہلے خط کا جواب دیا جس میں ان کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے، اور کوئی بات جواب کے بغیر نہیں چھوڑی، یہ دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے ہے کہا: واللہ! ہم قیس بن سعد پر غلبہ حاصل نہیں کر کیتے الیکن ہم حضرت علی کے پاس خط لکھ کرقیس کے ساتھ ایک مذیبر

کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی واٹی کو ان کا پہلا خط بھیجے دیا ، جب خط پہنچا تو حضرت علی جائیں ہے کوف والوں نے کہا:

قیس بن سعدالله کارتمن ہےاس کومعزول کر دیں ،حضرت علی بڑائئو نے فر مایا:تمہارا ناس ہو ، بخدا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بیتو قیس

بن سعد کا ایک کردار ہے،لیکن کوفیہ والےمسلسل قیس بن سعد کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے، حیارونا حیار حضرت علی مخاشیہ نے ان ' • معزول کر دیا اوران کی جگہ مخمّد بن ابی بکر کوامیر بنا کر بھیجا، جب محمد بن ابی بکرقیس بن سعد کے پاس پہنچ تو قیس نے فر مایا میر ک

یات غور سے سنو! اگر حضرت معاویه تمهاری طرف اس مضمون کا خطانگھیں تو تم یہ یہ بات لکھ کر جواب دینا ،اور جب وہ یہ یہ کام

کریں تو تم اس طرح کرنا ،اورخبر دار! میرےاس حکم کی مخالفت نہ کرنا ،اللّٰہ کی تشم ! گویا کہ میں تنہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگرتم میرے حکم کی مخالفت کرو گے تو تم قتل کردیے جاؤ گے اور پھرگدھے کے پیٹ میں ڈال کرجلا دیے جاؤ گے ، راوی کہتے ہیں : کہ بعد میں ال

( ٣١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيُّ

اتُّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهُمَهُ النَّاسُ.

(٣١٣٥٣) محمد بن سيرين فرمات بين كدمير علم كے مطابق حضرت على مزافظ كے ہاتھ پربيعت سے پہلے لو گوں نے ان يرحضرت عثان منافی کے تاک تاہمت نہیں لگائی ، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تولوگوں نے ان پر حضرت عثان کے قبل کی تہمت لگادی۔

( ٣١٣٥٤ ) حَلَّتُنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَوِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْزِ

بْنِ عُبَادَةَ :لُوْلَا أَنُ يَمُكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفُجُرَ لَمَكُرْت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكُرًّا يَضُطَرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ.

(٣١٣٥٣) محد بن سيرين فرمات بين كه حضرت قيس بن سعد جان فخر مات بين كها كرآ دى مكر سے فاجر نه ہوجا تا ہوتو ميں اہل شام

کے ساتھ ایبا کر کروں جس سے وہ دن رات بے چینی میں متلار ہیں۔

( ٣١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَازٍ ، قَالَ :شَهِدْت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارِ

وَمُسْلِمَ بُنَ يَسَارِ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبًا ٚ

جَائَتُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللهِ بِالسَّيْفِ.

(mraa) ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری اور ما لک بن دیناراورمسلم بن بیاراورسعید کودِ بکھا کہ ابن الأشعث

كے ساتھ ہوكر حجاج كے خلاف قبال كا حكم ديتے تھے ،حسن بھرى نے فر مايا : حجاج ايك سزا ہے جوآسان سے اترى ہے ، تو ہم اللہ تعالی کی سزا کا سامنا تلوارے کرنے والے ہوں گے۔

ا ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُٰذِ فَلْيَتَّخِذُهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذُهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ

أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذُهَا رُومِيَّةً.

(۳۱۳۵۲) خالد بن محمد فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جو مخص لذت حاصل کرنے کے لئے لوئڈی خریدنا جا ہوہ بربری باندی خریدے، اور جو مخص اولا دے لئے باندی خرید ناجا ہے وہ فارس کی باندی خریدے، اور جو مخص خدمت کے لئے باندی خریدنا جا ہے وہ روی باندی خریدے۔

( ٣١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنيَةً ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.

(۳۱۳۵۷) ابن انی غنیه مدینه کے ایک بزرگ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بڑن ٹیز نے فر مایا: میں پہلا بادشاہ ہوں۔

( ٣١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِى الْخِلَافَةِ مُنْذُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنْ مَلَكُت فَأَحْسِنُ.

(طبرانی ۸۵۰ بیهقی ۳۳۲)

(۳۱۳۵۸) عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جانٹی نے فرمایا: میں مسلس خلافت کی طمع میں بہتلا رہا جب سے مجھے رسول اللّد مَثِرِ اَفْظَیْکَ اِنْ اَلْمَ اللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنَ اللّٰمِنَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله والسلام.
" كتاب الأمراء كمل بوكي" والحمد لله رب العالمين





#### (١) ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثٍ

وہ روایات جوکسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :

( ٢١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطْيَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(۳۱۳۵۹) شرحبیل بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ باصلی ٹراٹھٹے کو بیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ فیلٹھٹٹے کو جیہ الوداع کے خطبے میں بیفر ماتے سنا: بے شک اللہ تعالی نے حق دارکواس کا حق دے دیا ہے، پس سی وارث کے لئے کوئی وصیت معتبز نہیں۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(٣١٣٦٠)عمروبن خارجه ني كريم مَنْفِينَ الله عند وايت كرت بن كدآب في مايا بكى وارث كے لئے وصيت معتربين \_

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

(۳۱۳ ۱۱) حضرت حارث حضرت علی جی تی جی دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کسی وارث کے لئے وصیت کا کوئی اختبار نہیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَدْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ مَّا تَرَى

فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ :هَلْ قَارَبُت الْحَرُورِيَّةَ ، فَقَالَ :لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ.

(٣١٣ ٦٢) عبدالله بن بدرروایت كرتے بین كهايك آدى نے عبدالله بن عمر ولائن سے سوال كيا كه اے ابن عمر! آپ كى وارث كے لئے وصیت کرنے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے اس کوڈاٹٹا اور فر مایا: کیاتمہارا خارجیوں سے تعلق ہے؟ سی وارث کے لئے وصیت کرنا جا ترجبیں۔

( ٣١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، فَإِلَّا : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

(۱۳۱۳ ۱۳) هشام روایت کرتے ہیں کہ حسن بھری اور محد بن سیرین نے فرمایا: کسی وارث کے لئے وصیت معترنہیں مگراس وقت جبكه تمام ورثاء حاميل

( ٣١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. ( ۱۳۳ ۱۳ ) ابوم مكين روايت كرتے ہيں كسعيد بن جبير والي لئے فرمايا كسى وارث كے لئے وصيت معتر نہيں \_

(٢) فِي الرَّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن التَّلثِ

یہ باب ہے اس آ دمی کے حکم کے بیان میں جوا سے ورثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی

وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے

( ٣١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَغْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى النَّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتُ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

(۳۱۳۷۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی وارث کے لئے وصیت کرے اوراس کے مرنے ہے پہلے اس کے ورثاءاس کی اجازرت دے دیں پھراس کے مرنے کے بعدا پے فیصلے ہے رجوع کرلیں تو ان کواس کا اختیار ہے،اورا گرکسی غیروار شخض کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی گئی ہوتب بھی ایہا ہی ہے، اور اگر کسی نے غیر وارث کے لئے ایک تہائی ہے کم کی وصیت کی ہوتو وہ نا فذہو جاتی ہے۔

( ٣١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ ، فَطَيَّرُا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(۳۱۳۷۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی اپنے ور ڈاء سے وصیت کی اجازت ما نگ کر ایک تنہائی سے زائد مال کی وصیت کر دے اور وہ رضا مندی کا اظہار بھی کر دیں تو اس آ دمی کے مرنے کے بعد ان ورثاء کو نئے سرے سے اس وصیت کو نا فذ

کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

( ٣١٣٦٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ صَالِحِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُه ؟ فَقَالَ : هُمُ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمُ. (٣١٣٦٧) صالح بن سلم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے ایسی وصیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ان کو نئے سرے سے افتیار مل جائے گا۔

( ٢١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا.

(٣١٣٦٨) ابن طاؤس اپنوالدے روایت کرتے ہیں ایسے ورٹاءاگر جا ہیں تواپنے فیصلے سے رجوع کر سکتے ہیں۔

( ٣١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكُرُوا فَلِكَ ، قَالَ :هُو جَائِزٌ عَلَيْهِمُ.

(۳۱۳ ۱۹) یونس حضرت حسن دلینیز ہے روایت کرتے ہیں ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ورثاء کی رضامند ک ہے ان کے لئے ایک تبائی مال سے زیاد دکی وصیت کی اور جب وہ مرگیا تو ورثاء نے ایک تبائی سے زیادہ نکا لئے ہے انکار کردیا، آپ نے فرمایا بیان کے لئے جائز ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :جَائِزٌ ، فَدُ أَذِنُوا.

(۳۱۳۷۰) ابن جریج فرماتے ہیں کہ عطاء فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ورثاء کے لئے جائز ہے،علماء نے اِس کی اجازت دی ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَوْجعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُمُ أَنْ يَوْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ :إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ.

(۳۱۳۷۱) شعبہ جماد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، ورثاء اس کی باز سے میں میں اندام میں جہ ع کہ لیس فیران ان کوائیں طبرح جہ ع کر فرکا خترانہمیں سربان حکم فیرا تہ ہیں ک

ٔ اس کی اجازت دے دیں اور پھر بعد میں رجوع کرلیں فر مایا: ان کواس طرح رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے،اور حکم فر ماتے ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى النَّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى الْيِنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(۳۱۳۷۲) حضرت تھم فرمائے ہیں کہ جب کوئی آ دی ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے اس کی جازت لے اور بیٹا اس کو اجازت دے دے، تب بھی اس آ دمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس وصیت کونا فذکر دے اور چاہے تورد کردے۔

( ٣١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ :أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِى مَرَضِهِ فِى أَنْ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ فَأَذِنُوا لَّهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ. (۳۱۳۷۳) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے مرضِ وفات میں اپنے ورٹاء سے اس بات کی اجازت ما گل کہ ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، انہوں نے اس کی اجازت دے دی، لیکن جب وہ آ دمی مراتو وہ انکاری ہوگئے، حضرت ابن مسعود ڈٹاٹو سے اس بارے میں سوال کیا گیاتو آپ نے فر مایا نہیں اس بات کا اختیار ہے اور ان کواس کے خلاف پرمجبور کرنا جائز نہیں۔

( ٣١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِى مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرْثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا.

(۳۱۳۷۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی ایٹ مرض الموت میں کسی غیر وارث یا وارث کے لیے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے اور ورثا م بھی اس کی اجازت دیدیں، پھروہ آ دمی مرجائے تو ان کورجوع کا حق حاصل ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُولِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ :ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۵) عبدالرطن حفر تعبدالله بردایت کرتے ہیں کہ انہول نے اس آدمی کے بارے میں جوایک تبائی سے زائد مال کی وصیت کرے اور وارث بھی اس کونا فذنہ کرنے کی اجازت وے دیے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کونا فذنہ کرنے مایا: اس پر جر کرنا جائز نہیں۔

# (٣) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ ثمَّ يوصِي بِأخرى بعدها

## اس آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھر دوسری وصیت کر ڈالے

(۳۱۳۷۱) یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب کوئی شخص ایک وصیت کرے اور اس کے بعد کوئی دوسری وصیت کردے تو دوسری وصیت پڑمل کیا جائے گا۔

( ۱۱۲۷۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهٔ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِینَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِی الشَّعْنَاءِ ، قَالُوا : یُوْخَدُ بِآخِرِ وَصِیَّةٍ. ( ۱۳۷۷ ) عمر و بن دینار حفرت عطاء، طاؤس اور ابوالشعثاء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے آوی کی آخری وصیت بِعمل کیا جائے گا۔ ( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِى فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ :أَعْنَفُت فُلَانًا وَتَرَكُت فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَة ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِنْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلَانًا فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَة ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِنْقِ فُلَان ، وَأَنَّ فُلَانًا لَا يَعْبُدِهِ الآخَرِ إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ فَهُو حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَاخَتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، فَرَدَّ عِنْقَ الْأَوَّلُ وَأَجَازَ عِنْقَ الآخَوِ.

(۱۳۳۷) ہشام حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کی ، اور لوگوں کو بلا کر کہا: اگر مجھے موت آ گئ تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میر افلاں غلام آزاد ہے، اس سے کہا گیا کہتم نے فلاں غلام کوتو آزاد کر دیالیکن دوسرافلاں غلام جو اس سے زیادہ خدمت کرنے والا تھا اس کوتم نے چھوڑ دیا ، اس پراس نے کہالوگوں کو دوبارہ بلاؤ! اور ان سے کہا ہیں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کی آزادی سے رجوع کر لیا اور دوسرافلاں غلام آزاد ہے آگر میں مرجاؤں ، چنانچہ وہ آدمی مرکبیا تو پہلے غلام نے دعویٰ کیا کہ میں آزادہ ہوں اور دوسر سے نے کہا کہ میں آزادہ ہوں ، چنانچہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے گئے تو انہوں نے پہلے غلام کی آزادی کا اعلان فرمادیا۔

( ٣١٣٧٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضُهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزُانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۳۷۹)معمرز ہری سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کوئی وصیت کرے اور پھراس کوتو ژکر دوسری وصیت کر دی تو دوسری وصیت ہی کا اعتبار کیا جائے گا ،اوراگروہ پہلی وصیت کو نہ تو ژے تو اپنے اپنے ھفے کے تناسب سے اس کے ثلث میں دونوں وصیتیں نافذ ہوجا کمیں گی۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ :أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :فِى الرَّجُلُ يُوصِى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِى بِأُخْرَى ، قَالَ :أَمْلَكُهُمَّا آخِرُهُمَا.

(۳۱۲۸) عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ ابن اُلی رہید نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک وصیت کی پھر دوسری وصیت کر ڈالی ، آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے آخری وصیت نافذ ہونے کی زیاد وحق دار ہے۔

#### پہلے ہی وفات پاجائے

( ٣١٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِيثِ ، عَنْ عَلِقٌ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ

الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

( ٣١٣٨٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِي لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. ( ٣١٣٨٢) حفص فرماتے بن كه بين نے اس مارے بين عمر و طافق سے سوال كما تھا آنهوں نے فرماما كه حضرت

(۳۱۳۸۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں عمرو ٹراٹٹئے سے سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن پریٹی فرمایا کرتے تھے کہ بیدوصیت اس شخص کے ورثاء کو جائے گی۔

( ٣١٣٨٣ ) حَلَّتَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ أَبِي مَعْشَر ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ وَهُوَ مَيْتُ يَوْمَ يُوصِى لَا جَارَةً الْمُوصَى لَهُ . لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِى ، وَإِذًا أَوْصَى لِرَجُلِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .

(۳۱۳۸۳) ابومعشر حضرت ابرائیم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی کے لئے کچھ مال کی دصیت کر ہے اور جس دن اُس نے وصیت کی اُسی دن مرجائے تو وصیت ور ٹاء کی طرف لوئے گی (کہوہ اس کو ٹا فذکریں گے ) اور جب کسی کے لئے وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی مرجائے تو اس کے ور ٹاء وصیت کے حق دار ہوں گے۔

( ٣١٣٨٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيّْتٍ.

(۳۱۳۸۴)ابوقلا برفر ماتے ہیں کہ مردے کے لئے وصیت معترنہیں۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ النَّسَعْبِيِّ قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۵) شعبی فرماتے ہیں کدمردے کے لئے وصیت معتبر نہیں۔

( ٣١٣٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ.

(۳۱۳۸۲) زہری اس شخص کے بارے میں جو کچھ وصیت کرے لیکن جس کے لئے وصیت کی وہ اس سے پہلے ہی مرجائے فر ماتے

ہیں:اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس نے گویامر دے کے لئے وصیت کی ہے۔

( ٣١٣٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أُوصِى لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ. أَوْصَى ، قَالَ :تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِى أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِى أُوصِى لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

(۳۱۳۸۷) حماد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے مر جائے ، کہوہ وصیت باطل ہو جائے گی ،اور اگر پہلے وصیت کرنے والا مرجائے کچروہ جس کے لئے وصیت کی گئی تھی تو اس کے ورثاء اس مال کے حق دار ہوں گے۔

# 

( ٣١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.

(۳۱۳۸۸) حفرت ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جوکسی کے لئے اپنے ایک تبائی مال کی وصیت کرے اور پھر مرنے سے پہلے اس کا مال بڑھ جائے ، پھر مرجائے ، فر مایا: اس شخص کو جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کے پہلے مال کا ایک تبائی صفحہ ہے۔ حصہ ہے اور اس کے ساتھ اس نئے حاصل شدہ مال کا ایک تبائی صفحہ ہے۔

( ٣١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأَ. قَالَ :الثَّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.

(۳۱۳۸۹) خلاس حضرت علی وہنٹو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی سے تل ہوگیا ، فر مایا: ایک تہائی کی وصیت اس کی دیت میں بھی جائے گی۔

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَثُلُثُ دِيتِه.

(۳۱۳۹۰) حارث حضرت علی جڑا ٹیز کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس آ دمی کو اس وصیت کرنے والے کا ایک تہائی اور اس کی ویت کا بھی ایک تہائی دیا جائے گا۔

( ٣١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ حَطَّاً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَة فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

(۳۱۳۹۱) حضرت حسن بلیٹریٹ سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی سے قبل ہوگیا ، آپ نے فرمایا: دیت کا ایک تہائی اس کے مال کے ایک تہائی میں داخل ہوجائے گا۔

(٣١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِى الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتُ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ :فَأَخْبَرُت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ۖ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(٣١٣٩٢) اشعث ،حضرت شعمی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا: وصیت کے مالک وصیت کے مال بیس شریک ہوں گے جا ہے وہ بڑھے یا گھٹے ، اُشعث فر ماتے ہیں کہ میں نے بیہ بات محمد بن سیرین سے بیان کی تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔

( ٣١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ

أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَانَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لاَ يَذْخُلُ فِيهِ.

(۳۱۳۹۳) یزید بن انبی صبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز واثین سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی کے لئے کوئی وصیت کی ، پھراس کے پاس مال آ گیا، فر مایا کہ وہ اضافی مال اس وصیت میں واخل نہیں ہوگا۔

#### (٦) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ

یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جوا پنے مال کے پچھ جھے کی کی کے لئے وصیت کرے ( ۲۱۲۹٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِحَمُسِينَ دِرُهَمًّا عُجْلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعِ كَانَ فِى الْعَيْنِ وَاللَّيْنِ.

(۳۱۳۹۳) آعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دعی کسی کے لئے پچاس درہم کی وصیت کرے تو اس کووہ دراہم میت کے نقد مال میں سے دے دیے جا کیں گے، اور جب کوئی ایک تہائی یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو وہ مال اس آ دمی کومیت کے نقذ مال اور قرض دونوں سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرُهَمَّا مِنُ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.

(۳۱۳۹۵) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کسی کے لئے اپنے مال میں سے پچاس درہم کی وصیت کرے، آپ نے فرمایا کہ موجودہ نفتر مال کے ایک تہائی جھے سے نکال کردے دیے جائیں۔

# (٧) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عَمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ

اس آ دمی کا بیان جوابینے چپازادول کے لئے وصیت کرے جن میں مرداور عور تیں دونوں ہول ( ۱۳۹۳) حَدَّنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَنَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي ( ۱۳۹۹) حَدَّنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَنَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي عَمَّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَى ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ .

(۳۱۳۹۱) مطرحفرت سن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے بچپا کی اولا دکے لئے وصیت کی جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ،علاء فر ماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد کوعورت کے برابر حصد دیا جائے گا ،کیکن اگراس نے یہ کہا ہو کہا کی مرد کو دوعورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا تو ممکن ہے ایسا ہی کیا ہو۔

( ٣١٣٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لَأَرَامِلَ يَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّغْمِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةٍ حَنِيفَةَ.



(۳۱۳۹۷) طلحہ بن اُعلم حنفی حضرت شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے قبیلہ بنوصنیفہ کی بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کی ، حضرت شعبی نے فر مایا: پیوصیت ہراس مر دوعورت کے لئے ہے جو حنیفہ کی نسل ہے ہو۔

## ( ٨ ) فِي رجلٍ قَالَ لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء ؟

اس آ دمی کا بیان جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا دے لئے ، کمیااس وصیت کے

#### مال سے مال داروں کو بھی ھتے دیا جائے گا

( ٣١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :لِينِي فُلَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ لِغَنِيَّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأَنْنَاهُمْ.

(۳۱۳۹۸) یوٹس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے اتنااتنا مال ہے، آپ نے فر مایا: مال ان کے مال داروں اور فقراءاور مر دوعورت سب کے لئے ہوگا۔

(٩) فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها، أتجمع له فِي موضِعٍ أمر لا

اس آ دمی کا بیان جس کے پچھ گھر ہول ،اوروہ ان کے ایک تہائی ھے کی وصیت کرے، کیا

## ان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر کے وصیت میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

( ٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عُن رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ لَهُ ؟ قَالَ :يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِى مَسْكَنِ وَاحِدٍ.

(۳۱۳۹۹)سعد بن ابراہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے اس آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جس کے پچھ گھرتھے، پھر

اس نے ہرگھر کے ایک تہائی کی وصیت کردی ،آپ نے فر مایا:اس پورے حضے کوایک مکان سے نکال کردیا جائے گا۔

تَكُونُ تُلْثُهَا ، أَيُعُطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ ، قَالَ : لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ.

(۳۱۴۰۰) حضرت عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے ایک تہائی مال اور اس کے علاوہ کچھاشیاء کی وصیت کی ، اور ایک گھر چھوڑ کر مراجواس کے مال کا ایک تہائی ہوتا ہے، ان سے بوچھا گیا کیا جس آ دمی کے لئے وصیت کی گئی ہے اسے وہ گھر

ایک تہائی حقے میں دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، ملکهاس کو مال اور گھر دونوں کاایک حقیہ دیا جائے گا۔ ا

## (١٠) فِي رجلٍ قَالَ ثلثي ثلاثمئةٍ ، لِفلانٍ مِئةٌ ، ومِئةٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کابیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سو درہم ہیں جن میں سے فلاں کوسو

## درہم، اورفلاں کوسوورہم دے دیے جا کیں

( ٣١٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :ثُلُثَىٰ ثَلَاثُمِنَة دِرُهَمٍ :مِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمَا بَقِىَ مِنْ ثُلُثَى ؛ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ :فَلِفُلانٍ مِنَّةٌ ، وَلِفُلَانٍ مِنَّةٌ ، وَمَا بَقِى فَلِفُلان ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَىٰءٌ ، فَلَيُّسَ بِشَىٰءٍ .

(۱۳۱۳) تھم اور حماد حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا کہ میرے مال کا تہائی حصّہ تین سو درہم ہیں، سوفلاں آ دمی کو دیے جائیں، سوفلاں آ دمی کو، اور جو باقی بچیں وہ فلاں تیسر شے خص کو دے دیے جائیں، آپ نے فر مایا: پہلے شخص کے لئے سو درہم ، دوسرے کے لئے بھی سو درہم ، اور تہائی مال سے جتنا بچے وہ سب کا سب تیسرے آ دمی کا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو تیسرے آ دمی کو کچھ نہ ملے گا۔

#### ( ١١ ) إذا قَالَ ثلثي لِفلانٍ ، فإن مات فهو لِفلانٍ

اگر کوئی آ دمی کہے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دمی ئے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی کے لئے ہے

( ٣١٤.٢ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ :ثُلُثُنَى لِفُلَانِ ، فَإِنْ مَاَّتَ فَهُوَ لِفُلَانِ ، قَالَ :هُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۳۱۴۰۲) قیادہ حضرت سعید بن میتب ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کیے کے میرا تہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے،اوراگر وہ میری زندگی میں وفات پا جائے تو فلاں دوسرے شخص کے لئے ہے، آپ نے فر مایاوہ مال پہلے آ دمی کو زیاجائے گا۔

- ( ٣١٤٠٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلْأُوَّلِ . ٠
  - (٣١٨٠٣) قاده حفرت حسن ميم يبي روايت كرتے ہيں۔
- ( ٣١٤.٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُجْرِى كَمَا قَالَ. (٣١٣٠٣) قَاده حفرت مُميد بن عُبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا ہے اس طرح عمل کیا جائے گا۔

هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلد ۹) کوپ کاپ ۱۵۲ کوپ کاپ الوصايا

( ٣١٤.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلُهُ.

(۳۱٬۷۰۵) ہشام بن عروہ اپنے والد ماجد ہے بھی یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ۱۲ ) فِی الوصِیّةِ لِلیهودِی والنّصرانِی من رآها جانِزةً یه باب ہے یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور یہ کہون حدید

#### حفرات اس کوجائز سجھتے ہیں

( ٣١٤.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِیُّ ، عَنْ یَحْیی بْنِ سَعِیدٍ ، قَالَ : بَلَعَنِی أَنَّ صَفِیّة أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالِ عَظِیم، وَکَشِیرٍ مِنَ الْیَهُودِ کَانُوا وَرَثَتُهَا لَوْ کَانُوا مُسُلِمِینَ فَوَرِثَهَا غَیْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ. ( ٣١٣٠ ) کی بن سعید فرماتے ہیں کہ جھے یہ نہر پہنی ہے کہ حضرت صفیہ شاہنان نے اپنے رشتہ داروں کے لئے بہت ہے مال کی وصیت کی تھی، اور بہت سے یہودی ان کے خاندان کے ایسے تھا گروہ مسلمان ہوتے تو ان کے وارث ہوتے ، لیکن ان کے فافر ہونے کی وجہ سے ان کے خاندان کے مسلمان ان کے وارث ہوئے ، اس لئے جومسلمان نہ تھان کے حق میں ان کی وصیت نافذ ہوگئی۔

( ٣١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ :أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتُ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.

(۱۳۴۰۷) حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ من تو نے اپنے بعض رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی جو یہودی تھے۔

( ٣١٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَانِزَةٌ لِذِمِّتّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(۳۱۳۰۸) محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت جائز ہے ذمی کے لئے ہو یاکسی اور کے لئے۔

( ٣١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَانِزَةً.

(۳۱۴۰۹) علم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ یبودی ،نصرانی ، مجوی اور غلام کیلئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٣١٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لِهَا مِنَ الْيَهُودِ.

(۳۱۳۱۰)لیث حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنِوْفِقَاقِمَ کی ایک زوجہ محتر مدنے اپنے یہودی رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيّ وَالنَّصُرَانِيّ. (٣١٣١١) جابر حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن الي شيه مترجم (جلده) کي که کا کچه کا که کا که کا که کا که کناب الوصابا

( ٣١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ قَالَ : أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ :وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاتَ لَهُمْ.

(٣١٣١٢) قاده آيت ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ كي تفيرين فرمات بين كرآيت مين اولياء يرمزاوابل كتاب

میں سے اولیاء ہیں جن کے بارے میں می حکم ارشاد ہے کدان کے لئے وراثت نہیں کیکن وصیت ہو عتی ہے۔

( ٣١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لَأَهْلِ الشَّرْكِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا.

(٣١٣١٣) ابن جریج فرماتے بین كه میں نے حضرت عطاء كوفر ماتے سنا جبكه ان ہے مشركین كے لئے وصیت كرنے كانتكم يوجيعا جا ر ہاتھا ،فر مایا اس میں کو ئی حرج نہیں ۔

#### ( ١٣ ) فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ

## یہ باب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمنہ دار بنانے کے بیان میں

( ٣١٤١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ.

(۳۱۴۹۴)عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر اواٹھو نے حضرت حفصہ خواٹھو کواپنی وصیت کی ذیمہ داری دی۔ ( ٢١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْكٌ.

(۳۱۲۱۵) ابوعون تقفی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے اپنی بیوی کو آپنی وصیت پورا کرنے کی ذمہ دار بنایا ، تو حضرت شریح نے اس کی

( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِني خَالَتِي ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ :

أُوْصَى إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ. (٣١٣١٦) حضرت ابراہيم كى المية فرماتى بين كەحضرت ابراہيم بالتيلانے مجھانى وصيت كے بجھ حقے كے نافذ كرنے كى ذمدارى دى۔

( ٣١٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَوْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْفَقُ بهِ ، فَجُعِلَ ذَٰلِكَ إِلَيْهِ

(۱۳۱۲) عبدالملك حضرت عطاء سے روایت كرتے ہیں ،انہوں نے فر مایا كه عورت كو وصیت نا فذكرنے كى ذ مدوارى نہیں سونيي

جاسکتی،اگرکوئی آ دمی ایسا کر بیٹھے تو کوئی بااعتبار آ دمی ڈھونڈ کراس کو پیذمہ داری دی جاسکتی ہے۔ ( ٣١٤١٨ ) وَسَمِعُت وَكِيعًا يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلِ.

(۱۸۱۸) وکیج فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کو بیفرماتے سنا کہ عورت وصیت کی ذمہ دار بن سکتی ہے کیونکہ بہت سی عورتیں آ دمی

ہے بہتر ہوتی ہیں۔

#### ( ١٤ ) رجلٌ أوصى لِلمحاويجِ أين يجعل ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندوں کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہاں صرف کی جائے ( ٣١٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ ، قَالَ :يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلَلْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَللْجِيرَان.

(٣١٣١٩)معمرايك آدى كے واسطے سے عكر مدے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے اس آ دى كے بارے ميں فر مايا جس نے حاجت مندول کے لئے وصیت کی تھی کداس وصیت کوسب سے پہلے اس کے رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے ،اگروہ نہ ہوں تو غلاموں میں اوراگروه بھی نہ ہوں تو پڑ وسیوں میں۔

( ١٥ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِثلثِهِ لِغيرِ ذِي قرابةٍ مَنْ أجازه ؟ اس آ دمی کابیان جواینے مال کےایک تہائی صنے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت کرے،اوران حضرات کا ذکر جواس کو جائز قرار دیتے ہیں

( ٣١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى :جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ :جَعَلْنَاهَا فِي قَرَايَتِهِ. (عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۳۱۴۲۰) محدروایت کرتے ہیں کد عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر نے وصیت کے بارے میں فرمایا جس شخص نے وصیت کرتے ہوئے آ دمی کانا م لیا تو ہم اس آ دمی کواس کا مال دلا دیں گے جس کااس نے وصیت میں نام لیا ،اور جس نے اس طرح وصیت کی جہاں اللہ کا

تھم ہے وہیں خرچ کردیا جائے تو ہم اس کے قرابت داروں کو مال دلا ئیں گے۔

( ٣١٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةً أَثْلَاثٍ :لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ :إنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ، يَضَعُهُ حَيثُ أَحَتَ.

(٣١٣٢١)معتمر ابين والدسے وه حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے اور قریب کے رشتہ داروں کو چھوڑ دے ،فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کو تین حقوں میں تقلیم کیا جائے گا ،قریبی رشتہ داروں کے لئے دوتہائی،اوردور کے رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی،اور محد بن کعب فرماتے تھے کہ یہ تواللہ کا دیا ہوا مال ہے جہاں اس کا جی جا ہے خرچ کرے۔

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا.

ان ابل شیبر سرجم (جلده) کی اور اور این ابل شیبر سرجم (جلده) کی اور اور این ابل شیبر سرجم (جلده) کی اور این کارتے بین کدوصیت کرنے والے نے جس جگدوصیت کے مال کوخرج کرنے کا حکم دیا

ر ۱۱۱۱ ) سید تعد بن میرین قامیر مان آن سرے نین کدوسیت سرے والے ہے ، س جلدوسیت نے مال نوٹر ج سرے کا ہم دیا ہے۔ ہے ای جگدا سے خرچ کرو۔ ۲۱۰۲۲ ) حَلَّشَا الْدُوْ مُوْلِدِ تَّى مُدَارِقِي مَا اُنْ مُالِدَةَ مُولاً مِن السَّمِلِ فِي مِن اللَّهِ الْم

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةً سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِغَيْرِ قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يُسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ :هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا.

عام سے روایت ہے کہ قمادہ سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جوان لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے جن کااس سے کوئی رشتہ نہیں ، فر مایا کہ سالم ، سلیمان بن بیاراورعطاء فر مایا کرتے تھے کہ وہ مال اس کودیا جائے گا جس کے لئے اس نے اس مال

ك وصيت كى ـ ( ٣١٤٢٤ ) حَلَّقُنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ :أَوْصَى إِنْسَانٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَفِى الْمَسَاكِينِ ، وَتَوَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ :وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا.

وقبی المسار خینِ ، و توٹ فرابة محتاجین ؟ قال : و صِیّته خیث او صَی بِهَا. (۳۱۳۲۳) ابن جرتئ عطاء سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے مجاہدین اور مسکینوں کے لئے وصیت کی لیکن اس کے رشتہ داروں میں بہت سے حاجت مندلوگ ہیں، فرمایا کہ اس کی وصیت وہیں نافذ کی جائے گی

جَهَالَ اللَّ عَنْ ہِے۔ ( ٣١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبَنْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدُ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَّابَةِ أَحَقُّ بِهَا.

و بینس ما صنعوا ، وقعد کان عطاء قال : دو القرابیه احق بیها . (۳۱۴۲۵) ابن جرتج روایت کرتے ہیں کہ ابن الی مُلیکہ نے فر مایا کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کے ذرمہ داروں کو بیتھم دیا ہے،اگروہ اس تھم کی مخالفت کریں تب بھی نافذ تو ہو جائے گی کیکن ان کا بیفعل برا ہوگا ،اور حضرت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ قرابت

٣١٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُوَانِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطُرَحُهُ فِى الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ. (٣١٣٢٢) جابر حفزت عامر سے روایت کرتے ہیں،فر مایا کہ آ دمی کواپنے تہائی مال کا اختیار ہے، چاہے تو اس کوسمندر میں کچنک دے۔

ارزياده فت دارين۔

# ( ١٦ ) مَنْ قَالَ يرد على ذِي القرابةِ

١١١) عندلنا معتمِر ، عن حميد ، عن الحسن : فِي الرجلِ يوصِي لِلاباعِدِ ويترك الاقارِب ، قال : تجعَلَ وَصِيْتُهُ ثُلَاثَةَ أَثُلَاثٍ : لِلْاَقَارِبِ ثُلُنَانِ ، وَلِلاَبَاعِدِ ثُلُثَ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في مستقل ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في مستقل ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ )

(۳۱۴۲۷) حمید حفزت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جود در کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دے، آپ نے فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کے تین حقے کیے جا کیں ، قریبی رشتہ داروں کے لئے دو تہائی اور دور کے رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی۔

( ٣١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إلاَّ لِذَوِى الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إنْتَزِعَتُ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ الِيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلَاهْلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِى لَهُمْ.

(۳۱۳۲۸) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ طاؤس حاجت مندول ذوی الأرحام رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرنے کو جائز نہیں سبجھتے تھے، اور بیرائے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کر بے تو ان سے مال لے کر ذوی الأرحام رشتہ داروں کو دلایا جائے گا، اور اگر ذوی الأرحام رشتہ داروں میں حاجت مند نہ ہوں تو وصیت کا مال فقراء میں تقسیم کیا جائے گا جا ہے وہ کوئی بھی ہوں، اگر چہ وصیت کرنے والے نے ان لوگوں کا نام بھی لیا ہوجن کے لئے وصیت ہے۔

( ٣١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالاً : هِيَ لِلْقَرَائِةِ.

(٣١٣٢٩) عطاء بن أني ميمون فرمات بين كديس في علاء بن زياداور مسلم بن يبار يوصيت كي بار ي بين دريافت كيا توانهول في قرآن پاك منگوايا اورآيت ﴿إِنْ قَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفُرِبِينَ ﴾ پرهى ، اور پهرفر مايا كه وصيت رشته دارول كي لئے ہے۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالاً : تُرَدُّ عَلَى قَرَائِتِهِ. (٣١٣٣٠) قَاده روايت كرتے بين كه حضرت حسن اور حضرت عبد الملك بن يعلىٰ في فرمايا كه وصيت رشته داروں كى طرف لونا دى جائے گى۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى جَعَلْت حَانِطِى لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِى فُقَرَاءِ أَهْلِك. (مسلم ٢٨٥ـ ابوداؤد ١٢٨٢)

(۳۱۳۳۱) حمید حضرت انس روانیت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ روانیت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ روانی نے بھر کریم میر انتقاقیہ کے پاس حاضر ہوئے ،اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اپنا باغ اللہ کے نام پر دے دیا ،اور اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو اس کو ظاہر بنہ کرتا ، نبی کریم میر انتقاقیہ نے فر مایا: اس باغ کو اپنے حاجت مند قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔

## ( ۱۷ ) الرّجل یوصِی بِالوصِیّةِ فِی مرضِهِ ثمّه یبراْ فلا یغیّرها اس آ دمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کردے پھر تندرست ہوجائے کیکن اس وصیت کوتبدیل نہ کرے

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتُهُ تِلُكَ حَتَّى يَمُوتَ بَغُدُ ، قَالَ :يُوْخَذُ بِمَا فِيهَا.

(۳۱۳۳۲) یولس سے روایت ہے کہ حضرت حسن فر ما یا کرتے تھے اس آ دمی کے بارے میں جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرے پھر تندرست ہوجائے اور اپنی اس وصیت کو تبدیل نہ کرے بہال تک کہ اس حالت میں مرجائے ، فر ماتے ہیں کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کا مال لے لیا جائے گا۔

( ٣١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثْمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :جَائِزَةٌ.

(۳۱۴۳۳) قنادہ عبدالملک ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے بیاری کے زمانے میں کوئی وصیت کی پھر تندرست ہوگیاا ورمرنے تک اس وصیت کواس حال میں جھوڑے رکھا،فر مایا کہ وہ وصیت نا فذہو جائے گی۔

( ۱۸ ) رجلٌ مات و ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بِبِثلِ نصِيبِ أحدِهِم اَس آ دمی كابيان جس نے مرتے وقت تين بيٹے چھوڑے اورا يک بيٹے کے حصے کے بقدر

#### مال کی وصیت کردی

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ :هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ.

(٣١٢٣٣) داؤد بن الى بندفرمات بين كد حفرت عامر ساس آدى كے بارے مين سوال كيا گيا جس نے مرتے وقت تين بينے چھوڑ اورا يك بينے كے حقے كے بقر مال كى وصيت كردى آپ نے فر مايا: وه آدى جو چوتھا ہے، اس كوا يك چوتھا كى حقد ملے گا۔ ( ٣١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْاعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَوَكَ الرَّجُلُ ثَلَائَةَ يَئِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَد يَنِيهِ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(۳۱۳۳۵) منصوراوراً عمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت اً براہیم نے فر مایا: جب کوئی آ دمی تین بیٹے چھوڑ کرمرے اورایک بیٹے کے حضے کے بقدر مال کی وصیت کردے تو ایک آ دمی کا اضافہ بجھ کر مال کو چار حضوں میں تقتیم کرلو۔

( ٣١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : زِدُ وَاحِدًّا وَاجْعَلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ. (٣١٣٣ ) تعمى سے بھى يہى ضمون منقول ہے۔

( ۱۹ ) إذا ترك ابنين وأبوين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الابنينِ جب كوئى دو بينے اور والدين جيوڙ كرمرے اور ايك بينے كے حصے كے برابر مال كى وصيت كردے توكيا تكم ہے؟

( ٣١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ الإِبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِى مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۳۱۳۳۷) منصور حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اس آ دی کے بارے میں جس نے دو بیٹے اور والدین چھوڑے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کی بفر مایا کہ اس کو آٹھ میں سے ایک حقیہ ملے گا۔

( ٢٠ ) إذا ترك سِتَّة بنِين وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ

جب کوئی آ دمی چھ بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹوں کے حصے کے برابر مال کی وصیت کر

#### دےتو کیا حکم ہے؟

( ٣١٤٣٨ ) حُدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبُواهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ يَنِينَ وَأُوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَغْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَذْخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمَّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) منصوراورمغیرہ حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے چھے بیٹھے چھوڑے اور چند بیٹوں کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردی منصور کی روایت کے مطابق انہوں نے فر مایا: اس کوسات میں ہے ایک حقہ ان بیٹوں کے برابر دیا جائے گا ،اورمغیرہ کی روایت کے مطابق فر مایا کہ اس کے حقے کو کم رکھا جائے گا اور کسی ایک بیٹے کے برابرنہیں دیا جائے گا۔

#### ( ٢١ ) رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ

اس آ ومی کا بیان جس نے آ و سے، اور ایک تہائی اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کی (۲۱٤٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : لَقِینِی اِبْرَاهِیمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِنصْفِهِ وَنُلُیْهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ یَکُنُ عِنْدِی فِیهَا شَیْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِیمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَتُلُثُ وَرُبُعْ : يِنصْفِهِ وَنُلُیْهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ یَکُنُ عِنْدِی فِیهَا شَیْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِیمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَتُلُثُ وَرُبُعْ :

# ( ۲۲ ) من کرہ اُن یوصی ببیثلِ اُحدِ الورثةِ ومن رخّص فِیهِ ان حضرات کاذکر جوکسی وارث کے صے کے برابر مال کی وصیت کرنے کونا پندکرتے بیں،اوران حضرات کاذکر جواس کی اجازت دیتے ہیں

( ٣١٤٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُوصِىَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ.

(۱۳۲۰) منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا علاء ناپند کرتے تھے اس بات کو کہ آ دمی کسی ایک وارث کے تھے کے برابر مال کی کسی کے لئے وصیت کردے، بلکہ وہ فر ماتے تھے کہ وصیت وارث کے تھے سے کم ہونی چاہیے۔

( ٣١٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ أُوْصَى بِمِثْلِ تَصِيب أَحَدِ وَلَدِهِ.

(۳۱۳۳۱) ٹابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ڈٹاٹنز نے اپنی اولا دمیں ہے ایک بچے کے بھے کے برابر مال کی وصیت کی تھی۔

#### ( ٢٣ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ

اس آ دمی کابیان جو کس کے لئے اپنے مال کے 'ایک غیر متعین صفے' کی وصیت کرے ( ۱۲۵۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو فَتَیْبَةَ الْهَمْدَائِیُّ ، عَنْ یَسَارِ بُنِ أَبِی کَوبٍ ، عَنْ شُرَیْحٍ : أَنَّهُ فَضَی فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ یُسَمُّ ، فَالَ : تُرْفَعُ السِّهَامُ فَیکُونُ لِلْمُوصَی لَهُ سَهْمٌ.

(۳۱۳۲۲) بیار بن الی کرب حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا جس نے کس

کے لئے اپنے مال کے ایک غیر متعین صفے کی وصیت کی تھی اور مال کی تحدید نہیں کی تھی ، آپ نے فرمایا: مال کے حضے بنا لیے جا کیں اور جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کو بھی ایک حصّہ دے دیا جائے۔

- ( ٣١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ.
- (۳۱۲۳۳) سفیان ایک خراسانی کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عکر مدنے فر مایا: اس آ دمی کو پھی نہیں ملے گا کیونکہ بیہ مجہول وصیت ہے۔
- ( ٣١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَّجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنُ.
- (۳۱۳۳۲) محمد بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت مکر مدنے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے لئے اپ مال کے ایک حضے کی وصیت کی کداس وصیت کی کوئی وقعت نہیں کیونکداس نے مال کی مقدار بیان نہیں کی۔
- ( ٣١٤٤٥ ) حَلَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ :لَهُ السُّدُسُ.
  - (۳۱۳۴۵) ابوب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے فر مایا عرب کہا کرتے تھے کہ اس آ دمی کو چھٹا حتہ ملے گا۔
- ( ٣١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ :أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهُمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَهُ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۳۷) کھزیل ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کس کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کر دی اور مقدار بیان نہیں کی تو حضرت عبدالللہ ڈٹاٹٹر نے فرمایا اس کے لئے چھٹا حصّہ ہے۔
- (٣١٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهُمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.
- (۳۱۳۳۷) نُمید سے روایت ہے کہ عدی نے حضرت ایاس بن معاویہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا'' حصے'' سے مرادابل عرب کے محاورات میں چھٹاحصّہ ہوتا ہے۔
  - ( ۲۶ ) امرأةٌ قِيل لها أوصِى ، فجعلوا يقولون لها أوصِى بِكذا فجعلت تومر عبرأسِها نعم اسعورت كابيان جس سے كها گيا كه وصيت كردو، اس كے بعدلوگ كہنے گے فلا س چيز كى وصيت كردو، فلا س كى كردواوروه اثبات ميں سر ملاتى رہى
- ( ٣١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا :أُوْصِي

بِكَذَا ، أُوْصِي بِكَذَا ، فَأُوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۱۳۷۸) خلاس سے روایت ہے کہ ایک عورت سے مرض الموت میں کہا گیا کہ فلائں وصیت کردو، فلاں وصیت کر دواور وہ سرکو اثبات میں ہلاتی رہی، حضرت علی ڈیٹنڈ کے پاس فیصلہ گیا تو آپ نے اس وصیت کونا فذنہیں کیا۔

## ( ٢٥ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ ثمَّ يرِيد أن يغيِّرها

## اس آدمی کابیان جوکوئی وصیت کردے پھراس وصیت کو بدلنا جا ہے

( ٣١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعُمَرَ :شَىٰءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ :لِيُغَيِّرُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(۳۱۳۳۹)عبداللہ بن حارث بن الی رہیعہ یا حارث بن عبداللہ بن الی رہید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈوٹٹو سے عرض کیا کہ اہل یمن میرکام کرتے ہیں کہ آ دی کوئی وصیت کر دیتا ہے پھراپی وصیت کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَوَيِّهِ فَهِي وَوَيِّهِ فَهِي الْرَجُعُ فِيهَا.

(۱۳۵۰) مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر مذائن نے فرمایا: آدمی اپنے مرض الموت میں جوغلام آزاد کرتا ہے وہ وصیت کے تکم میں داخل ہے اگر جا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَنَاقَة.

(۳۱۲۵۱) ابن جرج سے روایت ہے کہ عطاء نے فرمایا: آ دمی اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی سین مر

ر ٣١٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَتَافَةَ.

(٣١٣٥٢) شيبانی روايت كرتے ہيں كەحضرت شعمى نے فر مايا: آدى اپنى وصيت ميں جوتبديلى جائے كرسكتا ہے سوائے غلاموں كى آزادى كے۔

( ٣١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرُجِعُ فِي الْعِنْقِ؛ لَيْسَ الْعِنْق كَسَانِرِ الْوَصِيَّة. (۳۱۴۵۳) بھم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب آ دمی بہت می وصیتیں کروےاوراپنے غلام کو بھی آ زاد کردےاس شرط پر کہا گراس کوموت آگئی تو وہ آزاد ہیں، تو غلاموں کی آ زادی ہیں وہ رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ غلام کی آ زادی دوسری وصیتوں کی طرح نہیں ہے۔

( ٣١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ :فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

(۳۱۳۵۴) هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹی نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی وصیت کرے تو اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے، پوچھا گیا: غلاموں کی آ زادی کی وصیت کا بھی یہی تھم ہے؟ فر مایا غلاموں کی آ زادی اور دوسری وصیتوں کا یہی تھم ہے،صرف اس آ دمی کی آخری وصیت کونا فذکیا جائے گا۔

( ٣١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ .

(۳۱٬۵۵)عمرو بن دینارروایت کرتے ہیں که حضرت طاؤس اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آ دمی مرض الموت میں آزاد کیے ہوئے غلاموں کی آزادی میں رجوع کر لے۔

( ٣١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّنًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(٣١٣٥٦) عاصم فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ بیار ہو گئے اور انہوں نے ایک غلام آزاد کر دیا، لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ تھر ہے آ گے گیا ہوا ہے فرمایا اگروہ زندہ ہے تو میں اس کو آزاد نہیں کرتا اور اگروہ مرگیا ہے تو آزاد ہے، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی ﴿وَلَهُ ذُرِیّةً حُسْعَفَاءُ﴾ (اور اس کی کمزوراولا دہے)۔

( ٣١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِى وَصِيَّتِهِ . إنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثُنِ فِى وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

(۳۱۲۵۷) ہشام سے روایت ہے کہ محمد نے فر مایا لوگ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے کہ آ دمی اپنی وصیت میں لکھتا کہ'' اگر مجھے موت آگئی قبل ازیں کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں'' اگر اس کو تبدیلی کی ضرورت محسوں ہوتو تبدیلی کرسکتا ہے جا ہے غلام کی آزادی کی وصیت ہو یا اور کوئی ، اور اگر اس نے وصیت میں کوئی شرط نہیں لگائی تھی تب بھی وصیت میں تبدیلی کرسکتا ہے سوائے غلام کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُفْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا ، أَنَّ

ه معند ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) كري المحمد الم

كتاب الوصايا 🌎

الْمُعْنَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ. (۳۱٬۵۸۸) ابن الی بچیج سے روایت ہے کہ مجاہد ویٹیجا اس بات پرتشم کھایا کرتے تھے کہ جس غلام کومرنے کے بعد آزاد کیا جائے اس کی

آ زادی دصیت کے حکم میں ہے،اورآ دی کواپنی وصیت میں تبدیلی کا اختیار ہے اگراس کا جی چاہے۔

( ٣١٤٥٩ ) حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ خُنَيْمٍ ، عَنْ حَنظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

(۳۱٬۵۹۹) خطله روایت کرتے ہیں کہ طاؤس نے فر مایا کہ مدیّر غلام کا آقاجب جا ہے اس کی آزادی سے رجوع کرسکتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنُ كَانَ يستحِبُّ أن يكتب فِي وصِيَّتِهِ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيَّر وصِيّتِي

ان حفرات کا ذکر جوانی وصیت میں بیہ بات لکھناا چھا تبجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے

# قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں

( ٣١٤٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :لِيَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أَغَيَّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(٣١٣٦٠) نافع سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ منکا مذاخ نایا: آ دمی کو جا ہے کہ اپنی وصیت میں یہ بات لکھ دے: "اگر مجھے

موت آ جائے بل ازیں کہ میں اپنی اس وصیت کو تبدیل کروں۔''

( ٣١٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا.

(١١٣١١) عامر بن عبدالله بن زبير سے روايت ب كد حفرت ابن معود والتي نے وصيت كى اورائى وصيت ميں لكھا: "بيسم المله الر حمن الرجيم بيوصت إبن معودى الراس كواس بارى ميس موت آجائ،

( ٣١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أَغَيْرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

(٣١٣٦٢) ہشام روایت كرتے ہیں كەمحرنے فرمایا: لوگ جب وصیت كياكرتے تصفوا پی وصیت میں لكھ دياكرتے تھے كه: "اگر

مجھانی وصیت میں تبدیلی کرنے سے پہلے موت آ جائے۔"

( ٣١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أوْصَيْت بِضُعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقَّت وَقْتًا إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْحِيَارِ.

( ۳۱۳۶۳) ابوخلدہ سے روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے فر مایا: میں دس سے زا کدم تبہ وصیت کر چکا ہوں، میں وصیت کاایک وقت مقرر کردیتا ہوں، جب وہ وقت آتا ہے تو مجھے اختیار حاصل ہوجاتا ہے(اس وصیت کو باقی رکھوں یابدل دوں )۔

( ٣١٤٦٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، غَنْ أَبِي عُمَيْرِ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَو : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أُغَيَّرَ كِتَابِي هَذَا.

(٣١٣٦٣) نافع ہے روایت ہے كہ حضرت ابن عمر والتي اپنى وصیت میں بیشرط لگائی تھى ''اگر مجھے اس تحریر میں تبدیلی كرنے ہے يہلے موت آجائے۔''

( ۲۷ ) فی الرّجل یمد ض فیوصِی بِعِتقِ ممالِیکِهِ ولایقول فِی مرضِی هذا اس آدمی کابیان جو بیمار ہوجائے اوراپنے غلاموں کی آزادی کی وصیت کردے ،کیکن یوں نہ کہے: میری اس بیماری میں

( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرُّ وَفُلَانٌ حُرُّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَندِ ، وَفُلَانٌ حُرُّ لَنَ خُدَتْ يِهِ حَدَثْ. فَشَاوَرَ فِى ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إنَّمَا كَانَتُ نِيَّتُهُ : إِنْ حَدَثَ يِهِ حَدَثْ.

(۳۱۳۷۵) ابن طاؤس سے روایت ہے کہ یمن کے ایک باشندے نے وصیت کی اور یوں کہا: فلاں غلام آزاد ہے، اور نیس کہا:''اگر میں اس بیماری میں مرجاؤں'' چنانچہوہ آ دمی صحت یا بہوگیا، اس کے غلاموں نے بحکد کے قاضی کے بیاس دعویٰ دائر کیا، انہوں نے حضرت طاؤس سے مشورہ کیا تو طاؤس نے فرمایا: وہ غلام ہیں کیونکہ اس آ دمی کی نبیت ہی میں یہ بات متحلی کہ:''اگر جھے موت آ جائے۔''

( ۲۸ ) فِی رجلِ أوصی بِجارِیتِهِ لابنِ أخِیهِ ثُمَّ وقع علیها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھینجے کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی

( ٣١٤٦٨ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئهَا ؟ قَالَ :أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ.

(٣١٣٦٢) عاصم سے روایت ہے کہ تعنی ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے بھینچے کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھراس کے ساتھ وطی کرلی، آپ نے فر مایاس آ دمی نے اپنی وصیت کوفاسد کردیا۔

( ٢٩ ) الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزَّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ تكون

مِن التَّلْثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟

اس آدمی کابیان جس نے حج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے ہوگی یا پورے مال سے؟

( ٣١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ النَّلُثِ. يَعْنِى : الْحَجَّ وَالنَّكَاةَ.

(۳۱۴۷۷) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا جب کوئی آ دمی تج اورز کو قادونوں کی ادائیگی کی وصیت کردے توان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ التَّلُثِ.

(۳۱۳۷۸) مغیرہ حضرت ابراہیم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے جج کی وصیت کرے جواس نے ادا کیا تھا تو اس کی ادا نیگ ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

( ٣١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : هِنَ التَّكُثِ.

(۳۱۳۲۹) صفام روایت کرتے ہیں کہ تحد بن سیرین نے بھی فر مایا ہے کدایک تبائی مال سے ادائیگی ہوگ۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ۳۱۲۷ ) يونس اور منصور سے روايت ہے كەحضرت حسن ويتيلانے فرمايا كدان كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

( ٣١٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا :يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

(۳۱۴۷) سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت طاؤس نے اس آ دمی کے ہارے میں فر مایا جس پر فرض حج بھی واجب تھااور مال میں زکو قابھی واجب تھی ، کہ بید دونوں قرض کے درجے میں ہیں۔

( ٣١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ؟ قَالَ :مِنَ النَّلُثِ.

(۳۱۴۷۲)عبدالعزیز سے روایت ہے کہ تعمی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جومرنے سے پہلے وصیت کردے کہ اس کی جانب سے حج کروادیا جائے یارمضان کے روزوں کا کفارہ صدقہ کردیا جائے یافتم کا کفارہ صدقہ کردیا جائے ، کہ ان کی اوائیگ ایک تہائی مال ہے ہوگی۔ بر ۲۱٤۷۳) حَدَّنَنَا عَبْدُالْاَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (۲۱٤۷۳) معمر سے روایت ہے کہ زہری نے فرمایا جب کی آ دمی پرکوئی واجب چیز رہتی ہوتو اس کی ادائیگی پورے مال سے کی

( ٣١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٨٧ ) ليث سروايت م كه حضرت طاؤس في فرمايا: اس كى ادائيكى بورے مال سے كى جائے گى۔

#### ( ٣٠ ) المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ ؟

اس مکا تب کابیان جوکوئی وصیت کرے، یا کوئی چیز ہبہ کرے، یاغلام آ زاد کرے کیااس کا

#### ایباکرناجائزے؟

( ٣١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(۵ سام الله بن الى بكر سے روايت ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے لكھا كه مكاتب كے لئے اسے آقاكى اجازت كے بغير وصیت کرنا جائز نہیں۔

( ٣١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(٣١٨٤ ) افعث ويشيئ سے روايت ہے كه حضرت حسن نے فر مايا: مكاتب اپنة قاكى اجازت كے بغير نه غلام آزاد كرسكتا ہے اور نه

#### ( ٣١ ) فِي وصِيّةِ المجنونِ

## یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں

( ٣١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْأَحْمَقُ وَالمُوَسُوسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابًا الْحَقُّ وَهُمَا مَغُلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ :مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.

(٣١٣٧٤) ابن جريج فرماتے ہيں كه ميں نے عطاء سے يو چھا: بوقوف اور بدحواس آدمي اگر درست وصيت كردي جبكه ان كى عقل مغلوب ہوتو کیاان کی وصیت نا فذہوگی ، آپ نے فر مایا: میں اس کی وصیت کومعتر نہیں سمجھتا۔

( ٣١٤٧٨ ) حَلَّانُنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ

( ٣١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّة وَلَا طَلَاق إِلَّا نِي عَقْل.

(۳۱۴۷۹) قبادہ سے روایت ہے کہ حمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا: وصیت اور طلاق عقل کے بغیر نا فذنہیں ہوتیں۔

## ( ٣٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي سبيلِ اللهِ ، من يعطاه ؟

اس آ دمى كابيان جوكوكى چيز الله كراسة ميس دين كى وصيت كراس چيزكو كسد يا جائ كا؟ ( ٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أَغْطِى الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا : طاعَةُ

(۳۱۲۸۰) عباد بن عوام سے روایت ہے کہ اگر اس وصیت کرنے والے نے مجاہدین کانا م لیا تھا تو مجاہدین کو وہ چیز دے دی جائے، ور نہ اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری اس کا راستہ ہے۔

( ٣١٤٨١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى

بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ. ١١١٨ كالاحد - مراء - سرك حفر والداك ودخاف زاع آري كرار رم في الجمر زكى حركها كرارية

(۳۱۳۸۱) ابوحبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرداء جائن نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی چیز کواللہ کے راست میں دینے کی وصیت کی ، کہ وہ مجاہدین کو دی جائے گی۔

( ٣١٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْقَةِ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : امْرَأَةٌ أَوْصَتُ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٣٨٢) انس بن سيرين فرماتے ہيں كدا يك عورت نے الله كراست ميں ميں درہم دينے كى وصيت كى ، ميں نے جدائى كے زمانے ميں حضرت ابن عمر مؤاتنو سے عرض كيا كدا يك عورت نے الله كراستة ميں تميں درہم دينے كى وصيت كى ہے كيا ہم وہ درہم زمانے ميں حضرت ابن عمر مؤاتنو سے عرض كيا كدا يك عورت نے الله كراستة ميں تميں درہم دينے كى وصيت كى ہے كيا ہم وہ درہم

ر مائے میں مسرت بن مر رہ ہوئے ہوئی ہیں گئی کہ دانیک کورٹ سے اللہ سے رائے ۔ں پر حج میں لگادیں؟ آپ نے فرمایا: حج بھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔

الله :سَبيلُهُ.

( ٣١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِىُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ :وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ :حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ . (۳۱۴۸۳) واقد بن محمہ بن زید ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نے مرتے وقت کچھ مال جھوڑ ااوراس کواللہ کے راہتے میں دینے ک وصیت کر گیا،اس کی وصیت کے ذمہ دار نے یہ بات حضرت عمر مذافوز کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وہ مال اللہ تعالیٰ کے کا

كرنے والوں كود بروءاس نے يو چھااللہ تعالى كے كام كرنے والے كون ہيں؟ آپ نے فر مايا: بيت اللہ كے حاجى ـ

( ٣١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لِى فِي سبيل اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ سَبيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۲۸۳) ایمن بن نابل فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت مجاہدے اس آدمی کے بارے میں یو چھاجس نے کہاتھا کہ میری چیز اللہ کے راہتے میں دے دی جائے ، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستنہیں ، بلکہ ہر نیک عمل کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کے

( ٣١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٨٥) انس بن سيرين فرمات بين كدايك آوي نے ايك چيز الله كرات ميں دينے كى وصيت كى ،حضرت ابن عمر تفاقف ـ فرمایا: حج بھی اللہ کاراستہ ہے۔

( ٣٣ ) الرّجل يوصِي أن يتصدّق عنه بِمالِهِ كلِّهِ فلا ينفّذ ذلِكَ حتّى يموت اس آ دمی کابیان جس نے وصیت کی کہاس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقہ کردیا

جائے ،تو یہ وصیت موت سے پہلے نا فذنہیں ہوگی

( ٣١٤٨٦ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتْي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلِ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ مُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَّسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى النُّكُثِ.

(۳۱۴۸ ۲) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آ دمی کے بارے میں لکھا جس نے غیروارث پرسارا، '' صدقه كرديا اور پھراس مال كواپنے پاس ركھا يہاں تك كەمر كيا، كداس مال ميس سے ايك تهانى اس غير وارث هخص كوديا جائے گا۔ ( ٣١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ صَنَعَ فِى مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفُّذُهُ حَتَّ

يَحْضُرَهُ الْمُوْتُ :فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ.

(٣١٨٨٧) عنمان بن أسود فرماتے ہيں كه حضرت مجامد نے فرمايا: جس نے اپنے مال ميں كوئى اليى وصيت كى جسے اس نے موت تك نافذنہیں کیا تووہ اس مصرف میں جائے گا۔

#### ( ٣٤ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ ، ويقول اشهدوا على ما فِيها

اس آدمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو پھی کھا ہوا

## ہےتم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ!

٣١٤٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ :مَا تَجِدُ فِي هَوُ لَاءِ النَّاسِ ، جُلِيْنِ تَتْقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كَتَابِكَ هَذَا ؟!.

الْحَسَنُ : مَا تَجِدُ فِی هَوُ لَاءِ النَّاسِ رَجُلَیْنِ تَنِقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَی کِتَابِكَ هَذَا ؟!. (۳۱۴۸۸) یونس فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حسن کے پاس ایک وصیت نامہ لے کرآیا جوئم بندتھا، تا کہ حضرت حسن ویٹیٹ کو

س پرگواہ بنالے،حضرت حسن نے فر مایا کیاتمہیں ان لوگوں میں کوئی دو بااعتاد نہیں ملتے جن کوتم اس تحریر پرگواہ بناسکو؟ وہ مدد ریجہ کائینکا کے بیٹ کے ڈیٹر کو سکتے گاری کہا ہوئے والا میں میں بند مالا کا والے اور میں میں میں کو اور

٣١٤٨٩) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ :اشُهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُرَأَهَا عَلَيْهِمُ ، أَوْ تُقْرَأُ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا.

٣١٣٨٩) جرير نے مغيرہ سے روايت كيا، اور فرمايا كەمير سے خيال ميں انہوں نے يہ بات حضرت ابراہيم سے نقل كى ہے، كه انہوں نے اس آ دمى كے بارے ميں فرمايا جس نے اپنے وصيت نامے كومېر بند كيا اور لوگوں سے كہتا ہے كه اس ميں جو بجھ كھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جاؤ! كەربى جائز نہيں ہے يہاں تك كه ان كوو دوصيت پڑھ كرسائے ، يااس آ دمى كے سامنے و دوصيت نامه پڑھا جائے اور وہ

تواہ ہوجا و! کہ بیہ جائز ہیں ہے یہاں تک کہان کو وہ وصیت پڑھ ٹرسنائے ، یااس ا دی نے سامنے و دوصیت نامہ پڑھا جائے اور ستح بریکا اقرار کرے۔ -

.٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ :فِى الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ :لا ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا.

۰۳۱۳۹۰) ایوب حضرت قلابہ سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے وصیت نامہ لکھااور کہتا ہے: گواہ ہوجاؤاس سے تب میں میں میں میں ایک ب

ِمِت نامے کی تحریر پر فرمایا کہ جائز نہیں جب تک وہ لوگوں کواس میں کسی ہوئی وصیت بتا نہ دے۔ ۲۱٤۹۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَى

٨١٤) صفائلًا ابن مهودى ، عن عبر اللهِ بنِ عمر ، عن سعِيدِ بنِ ريدٍ ، قال : دهبت مع حفصِ بنِ عاصِمٍ إلى سَالِم وَقَدْ خَتَمَ وَصِيْتَهُ ، فَقَالَ : إنْ حَدَثَ بِي حَادِثُ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

(۳۱۴۹۱) سعید بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں حفص بن عاصم کے ساتھ حضرت سالم کے پاس گیا جبکہ انہوں نے اپنے وصیت نامے کو کے مصد نہ سالم میں میں میں میں تاہم

ہر بند کر دیا تھا،فر مایا اگر مجھے موت آ جائے تو تم اس وصیت نامے پر گواہ ہو جانا۔ ۲۷،۹۲ ) حَدَّثُنَا ذَیْدُ نُوْ الْمُحْبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ نُهُ سِلَمَةً ، عَنْ قَدَّادَةً ، عَنْ عَنْ الْمُلائِ نَهُ أَنَّا أَوْنَ الْمُهُمَّ مَنْ فَا

٣١٤٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ يَعْلَى قَاضِى الْبَصْرَةِ :فِى الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّنَهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :جَائِزٌ

(۳۱۲۹۲) قمادہ سے روایت ہے کہ بھرہ کے قاضی عبد الملک بن یعلیٰ نے فر مایا اس آ دمی کے بارے میں جووصیت نامے ولکھ کرمبر

لگادے اور پھرلوگوں سے کہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر گواہ ہوجا دَا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

### ( ٣٤ م ) مَنْ قَالَ تجوز وصِيّة الصّبيّ

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّ حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَيُوصِى ؟ قَالَ :احْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَحْلِ ، فَبِعْته أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

(۳۱۳۹۳) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ غسان کا ایک نو جوان لڑکا مدینہ ہیں رہتا تھا جس کے ورثا وشام میں رہتے تھے اور
اس کی ایک پھوپھی مدینہ منورہ میں تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی پھوپھی حضرت عمر بن خطاب ہن تو نے پاس
آئی، اور اس کی حالت کا ذکر کر کے بوچھا کہ کیا وہ لڑکا کوئی وصیت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ بالغ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میں
نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: پھروہ وصیت کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس لڑکے نے اپنی پھوپھی کے لئے ایک نخلستان کی وصیت کی، راوی
کہتے ہیں کہ میں نے وہ نخلستان اس عورت کے لئے تمیں ہزار در نہم میں ہیا۔

- ( ٣١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.
  - (۳۱۳۹۳) زہری سے روایت ہے کہ حضرت عثان جن تو نے گیارہ سالہ لا کے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔
  - ( ٣١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.
    - (١١٣٩٥) زبرى بى سے روايت ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے بيچى وصيت كونا فذفر مايا۔
- ( ٣١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُنِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.
- (۳۱۳۹۲) محمد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ سے ایک بچی کی وصیت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کولوگوں نے کم عمر اور حقارت کے انداز میں بیان کیا تھا آپ نے فر مایا: جس شخص نے حق کے مطابق وصیت کی اس کواجر دیا جائے گا۔
- ( ٣١٤٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :أَوْصَى ابْنْ لَابِيْ مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادَ إِخُوتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ.
- (۳۱۳۹۷) ابو بکر بن ابی موکیٰ ہے روایت ہے کہ ابوموئی ڈھاٹھ کے ایک کم عمر بیٹے نے وصیت کر دی ،اس کے بھائیوں نے جاہا کہ اس کی وصیت کوختم کر دیں ،اس کے لئے قاضی شرخ کی عدالت میں مرافعہ کیا تو انہوں نے اس بیچے کی وصیت کونا فذ فرمادیا۔
- ( ٣١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ

(٣١٣٩٨) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: بچے کی اپنے مال میں ایک تہائی پا اس سے کم میں وصیت جائز ہے۔

( ٢١٤٩٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيْ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ.

(٣١٣٩٩) مطرف سے روایت ہے کہتے ہیں شعبی سے میں نے سوال کیا: کیا بچے کی وصیت جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔

( ٣١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بُنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ :الْحَتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ ظِنْرُ غُلَامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.

(٣١٥٠٠) عُمَارٌ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر بن اجدع کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی خافخو کے پاس ایک بیچے کی داری کا شوہر

مقدمه كرآيا،آپ نے بميں علم دياكہ بم اسے آزادكردي، چنانچ بم نے اسے آزادكرديا۔ ( ٢١٥٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُويْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ

اُوْصَى فَأَصَابَ حَقًا جَازَ. (۳۱۵۰۱) فعی سے روایت ہے کہ حفرت شریح نے بیجے کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وصیت کرنے والے نے کوئی

درست وصیت کی وہ نافنز ہوجائے گی۔ درست دسیر سیکٹی سیر \* سیکٹی و میر و دوئی دریا سرد کی سیکٹی ریٹ کا برائی کا در میں در بور دیکوں جا ہے۔

( ٣١٥٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.

(٣١٥٠٢) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے حیرہ کے علاقے کی ایک دایہ کے لئے چالیس درہم کی وصیت کی، قاضی شرت کنے اس وصیت کونا فذفر مادیا۔

( ٣١٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكَى، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

ر ۳۱۵۰۳) ابواسحاق ہے روایت ہے کہ قاضی شرح نے فرمایا جب بچیا تنابر اہوجائے کہ کنویں کی منڈیر پراس خوف سے نہ جائے سی منسل کا منسر میں ہے ہے کہ کا منسر منسر کے ایک منسر کا منسر

( ٢١٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّياً. (٣١٥٠٣) زكريا سے روايت ہے كشعى نے فرمايا كەكى لاك يالاكى كى وصيت جائز نہيں يہال تك كه وہ نماز كى عمر كو بينج جائيں۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيّ حتّى يحتلِم

ان حضرات كابيان جوفر مات بي كهن يكى وصيت جائز نبيس جب تك وه بالغ نه موجائ ( ٢١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ وَصِيَّنَامُ، وَلاَ

بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَازُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت عطاء حضرت ابن عباس جایش کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ بیچے غلام کا آ زاد کرنا،اس کی وصیت اوراس کی خرید و • ب ب ب ب

فروخت اوراس کی طلاق درست نہیں ہے۔

( ٣١٥.٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ. (٣١٥٠٦) هشام روايت كرتے بين كه حضرت حن نے فرمايا كى اوصيت بالغ ہونے سے پہلے درست نہيں اور كى كى وصيت بالغ ہونے سے پہلے درست نہيں۔ وصيت اس كويض آنے سے پہلے درست نہيں۔

( ٣١٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ.

(۷۰۵ سام) زهری فرماتے ہیں کہ بیچے کی وصیت جائز نہیں ، سوائے اس مال کے جس کی بہت اہمیت نہ ہو۔

( ٣١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتُ وَصِبَّتُهُ.

(۳۱۵۰۸) ککول فر ماتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوجائے تواس کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٣١٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

(۱۵۰۹) حضرت حسن سے منقول ہے کہ نابالغ بیچے کی وصیت جائز نہیں ہے۔

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بُنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : حضَرُت جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بُنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ : أَنَّهُ رُفِعَ إِلَىَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ الْأُولِيَاءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلَامُ ، حَتَّى يَشِبَ الْغُلَامُ وَيُجِبَّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِى أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَذَّ.

(۳۱۵۱۰) مستمر بن ریّان سے روایت ہے فر مایا کہ پیل جامع مسجد بیل حضرت جاہر بن زید کے پاس تھا جبکہ ان کو حضرت زرارہ بن اوفی نے جواس وقت قاضی تھے فر مایا کہ میرے پاس ایک نابالغ بیجے کا مقد مہ آیا ہے جس نے اپنے غلام کوآزاد کردیا تھا اور اولیاء نے اس کو مانے سے انکار کردیا تھا، میری رائے بیہوئی کہ اس آزادی کورڈ کردوں پھر بعد میں لڑکا جب بالغ ہوجائے گا اور اس کے دل میں مال کی محبت آنے گئے گی اس وقت اگر وہ لڑکا غلام کی آزادی کونا فذکرنا جا ہے تو کر لے اور اگر آزادی سے دستمردار ہونا چاہے تو ہوجائے۔

# ( ٣٦ ) من یوصِی بِمِثلِ نصِیبِ أحدِ الورثةِ وله ذكرٌ وأنثی اس آدمی كابیان جوایک وارث کے حصے کے برابر مال كی وصیت كر ہے جبکہ اس کے ورثاء میں مذكر اورمؤنث دونوں فتم کے لوگ ہوں

( ٣١٥١١ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوُف ، قَالَ : شَهِدُت هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةٍ فَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنُ وَلَدِهِ ، وَتَوَكَ الْمَيْتُ يَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفُسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكُو ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمُ تَكُنْ تُبَيِّنَ.

(۱۱۵۱۱) عوف کہتے ہیں کہ ہیں ہشام بن ہمیرہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب انہوں نے ایک آ دی کے بارے ہیں فیصلہ کیا جس نے مرتے وقت اپنی بہن کے لئے اپنے دو بچوں کے برابر مال کی وصیت کی تھی ، اور اس کے ورثاء میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھے، اس بہن نے جس کے لئے وصیت کی تھی میہ چا ہا کہ اپنے آپ کو ند کراولا د کے برابر قر ارد سے اور ورثاء چا ہے تھے کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر تمجھا جائے گا اگر وہ واضح کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر تمجھا جائے گا اگر وہ واضح طور پر بیان ندکر ہے۔

( ٣١٥١٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأَنشَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأَنشَى. قَالَ أَبُو بَكُو ٍ : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ نَصِيبُ أُنشَى.

(۳۱۵۱۲)عوف اعرابی روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن هیر ہ نے ایک آدی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے کسی کے لئے اپنے ایک بچے کے برابر مال کی وصیت کی تھی جبکہ اس کی اولا دہیں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں ، کہ اس آدمی کولا کی کے برابر ھنہ دیا جائے گا،ابو بکر کہتے ہیں کہ وکیع حضرت سفیان ہے بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ اس کولڑ کی کے حصے کے برابر مال دیا جائے گا۔

( ۳۷ ) رجل أوصی لِرجلِ بِفرسِ ، وأوصی لاِخر بِثلثِ مالِهِ ، و كان الفرس ثلث مالِهِ الله ، و كان الفرس ثلث مالِهِ الله آدمی كابیان جس نے کئی کے لئے اپنے گھوڑ ہے کی وصیت کی اور دوسرے کی آدمی کے لئے اپنے گھوڑ ہے کی وصیت کی اور دوسرے کی آدمی کے لئے ایک تہائی تھی ایک تہائی تھی ایک تہائی تھی اللہ تہائی تھی اللہ تھی اللہ تھی کہ تو کہ اللہ تھی کہ تھی کہ اللہ تھی کہ اللہ تھی کہ اللہ تھی کہ اللہ تھی کہ تھی ک

میرے مال کا تیسراحت فلاں اور فلاں کے لئے ہے، جبکہ اس کا گھوڑ ااس کے ایک تہائی مال کے برابر تھا، زہری فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا ایک تہائی مال ان کے حقوں کے برابرتقیم کردیا جائے۔

( ٣١٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا.

(۳۱۵۱۳) حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے لئے دراہم کی وصیت کی اور کسی کے لئے مال کے چھٹے حصے کی وصیت کی اوراس طرح کی دوسری وصیتیں کی ، کہ وہ سب حصے بانٹ لیس گئے۔

#### ( ٣٨ ) الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشّيءِ

## اس آ دمی کابیان جواپنے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے

( ٣١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِىَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِنَةِ دِرْهَمِ وَالْمِنَتَيْنِ إِذَا رَضِىَ الْأُولِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْنًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِى عُنُقِهِ.

(۱۵۵۵) پونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کے لئے سویا دوسو درہم کی وصیت کرے جبکہ اس آ دمی کے اولیاء راضی ہوں ، اوراگروہ اس کے لئے اپنے مال کے تیسرے بھنے کی وصیت کردے تووہ

س کی گرون پر ہے۔

( ٣١٥١٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَوَصَى لَهُ برَغِيفٍ وَصِلَنَهُ عَنَاقَتُهُ.

(۳۱۵۱۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام کے لئے وصیت کرے، م انہوں نے فرمایا: حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگروہ اس کے لئے ایک چپاتی کی وصیت بھی کرے تو اس کی آزادی اس کے ساتھ مل جائے گی۔

#### ( ٣٩ ) فِي العبدِ يوصِي أتجوز لَهُ وصِيّته ؟

#### كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟

( ٣١٥١٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ :سَأَلَ طَهُمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ.

(١١٥١٤) جندب فرماتے ہیں کطھمان نے حضرت ابن عباس جانتھ سے سوال کیا کہ کیاغلام وصیت کرسکتا ہے؟ فرمایانہیں!

## (٤٠) مَنْ قَالَ وصِيّة العبدِ حيث جعلها

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كہ غلام كى وصيت اس جگه نا فذ ہوجائے گى جہال اس نے كى (٢١٥١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَهَمَّ الْوَصِيُّ بِهِ.
الْوُصِيُّ بِهِ.

(۳۱۵۱۸) بشاً م زوایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت اس جگہ نافذ ہو جائے گی جہاں اس نے کی الاً یہ کہ وصیت کے نبعہ دار پر تہمت آ جائے۔

( ٣١٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتَّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ.

(۳۱۵۱۹) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فرمایا: وصیت کا ذمہ دارتو باپ کے درجے میں ہے، اور جب اس پر کوئی تہمت لگ جائے تو اس کومعز ول کر دیا جائے یا اس کے ساتھ دوسرا آ دمی ملادیا جائے۔

## (٤١) فِي الرَّجلِ يوصِي بِوصِيَّةٍ فِيها عتاقةً

اس آ دمی کا بیان جوالی وصیت کرے جس میں غلام کی آزادی بھی شامل ہو

( ٢١٥٢ ) بَحَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا كَانَتُ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُوا.

(۳۱۵۲۰) مجاہد حضرت عمر رہا تھی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب وصیت اور غلام کی آ زاد کی جمع ہو جائے تو اس کو حضوں پر تقسیم کر لیا جائے۔

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۲۱) نافع حضرت ابن عمر رہا ہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب غلام کی آزادی اور وصیت جمع ہو جا کیں تو غلام کی آزادی سے ابتدا کی جائے۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ شُرَيْحِ :أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۲۲) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح میشید غلام کی آزادی سے ابتدا کیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٢٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِعَتَاقِ عَبُدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِى مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ : يُبُدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبُدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْفِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ. (۳۱۵۲۳) مغیرہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فریایا جس نے اپنی بیاری میں اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری کچھے وصیتیں بھی کی تھیں کہ غلام کو دوسری وصیتوں کے پورا کرنے سے پہلے آزاد کیا

جائے گا،البتة اگراس نے بیوصیت کی ہوکہ ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے تو وہ وصیت دوسری وصیتوں کی طرح ہوگ ۔

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى النَّلُثِ كُلِّهِ.

(٣١٥٣٣) يونس روايت كرتے بيں كەحفرت حسن فرمايا كرتے تھے كەپېلے غلام كوآ زادكيا جائے گا جا ہے ايك تبائى مال ميں سے صرف وہ غلام ہى نكلتا ہو۔

( ٣١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِنْقُ فَتَزِيدُ عَلَى النَّاكُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. النَّلُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۵۲۵) ابوبروایت کرتے ہیں کہ محمد فر ماتے ہیں کہ جس وصیت میں غلام کی آزادی بھی بیان کی گئی ہواور و و وصیت ایک تہائی مال سے بڑھ جائے تو ایک تہائی مال وصیت کے حق داروں میں حقوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔

( ٢١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِي عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَنَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٢٦) شيبانی ایک واسطے سے حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غلام کی آزادی اور دوسری وصیت کے بارے میں فرمایا کہ دوسری وصیت سے ابتدا کی جائے گی۔

( ٣١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ بِالْجِصَصِ.

(٣١٥٢٧) مطر ف معنى سے وصيت كے حقول كى بنياد برحق وارول كے درميان تقسيم كرنے كے روايت كرتے ہيں۔

( ٣١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(٣١٥٢٨) منصور حفزت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كه غلام كي آزادي سے ابتداكى جائے گ۔

( ٣١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.

(۳۱۵۲۹) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ غلام کی آزادی سے اس وقت سے ابتدا کی جائے گی جب وصیت کرنے والا غلام کومتعین کرکے آزاد کرہے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ : أَغْتِقُوا عَنِّى فَبِالْبِحصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ ، بُدِءَ بِالْعَتَاقَةِ

(۳۱۵۳۰) وکیع سے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے فر مایا جب کوئی آ دمی مختلف چیز وں کی وصیت کرے اور پھر کہے: میری جانب سے ایک غلام بھی آ زاد کر دوتو وصیت کوحقوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا،اور جب کیجے کہ فلاں غلام آ زاد ہے تو غلام کی آ زاد کی پہلے نافذ کی جائے گی۔

- ( ٢١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُبْذُأُ بِالْعَتَاقَةِ.
  - (٣١٥٣١) ابن جرت عروايت بكرحضرت عطاء نے قرمایا كه پہلے غلام كوآ زاد كياجائے گا۔
    - ( ٢١٥٣٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْجِصَصِ.
- (٣١٥٣٢) جاج حفرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کوحفوں کی بنیاد پرتقشیم کیا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبُدَأُ بِالْعَتَافَةِ.
  - (۳۱۵۳۳) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلے غلام کوآ زاد کیا جائے گا۔
- ( ٣١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَىٰ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمِ ، وَأَوْصَى لِرَجُلِ بِخَمْسِمِنَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ :يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.
- (۳۱۵۳۳) ججاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے اس آ دی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے وقت دو ہزار در ہم اورایک غلام چھوڑا جس کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی اوراس نے ایک آ دمی کو پانچ سورو پے دینے کی وصیت کی اورغلام کو آزاد کر دیا ،فر مایا کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے گااور باقی وصیت باطل ہو جائے گی۔

## ( ٤٢ ) فِي قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا القربي)

# الله تعالى كفر مان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان

- ( ٣١٥٣٥) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارُزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ فَحَذَّكَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أنَّهُ وَلِى وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لَأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ :لَوْلَا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.
- (٣١٥٣٥) سعيد بن ميتب نے الله تعالى ك فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ كَلَى كَاتْعِيرِ مِن مِحْد بن سِر بن كواسط ب حضرت عبيده كى بار بي ميان فرمايا كدوه ايك وصيت كو مددار بن گئة وانهول نے ايك بكرى ذرى كرنے كا حكم ديا اور اس سے اس آیت ميں بيان كرده لوگول كے لئے كھانا تياركرايا، اور پجرفر مايا كدا كرية بت نهوتى توبيسب كام مير كمال سے ہوتا۔
- (٣١٥٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَالَ : كَانَ إِذَا فَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاتُ ، وَكَانَ هَزُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلاَّ قَالَ لَهُمْ فَوْلاً مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ :إِنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا.

( ٣١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا :يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(٣١٥٣٧) عاصم روايت كرتے ہيں كدحضرت ابوالعاليہ بريني اور حسن بريني نے فرمايا كدان لوگوں كو كچھ مال دے ديا جائے گا اور ورثاءان ہے اچھى بات كہيں۔

( ٣١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ يَقُسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِىءُ نُحْيى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.

(٣١٥٣٨) مغيره روايت كرتے ہيں كه حضرت معنى نے فرمايا كه ايك آ دى ميراث تقتيم كرر ما تھااس دوران وہ اپنے ساتھى سے كہنے لگا: كيوں نہ ہم كتاب الله كى ايك آيت پر عمل كريں جس پرلوگوں نے عمل چھوڑ ديا ہے! اس كے بعداس نے ان لوگوں كے درميان اپنے حقے ميں سے بچھ مال تقتيم كرديا۔

( ٣١٥٣٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ، قَالَا :هِيَ مُثبتةٌ ، فَإِذَا حُضَرَتُ وَحَضَرَ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ أَعُطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمُ.

(۳۱۵۳۹) سفیان بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین ویٹیٹ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَو الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُو هُم مِّنْهُ ﴾ کے بارے میں فرمایا کدیمنسوخ نہیں ہوئی ،اس لئے جب میراث تقسیم کی جارہی ہواوریدلوگ وہاں موجود ہوں توان کو کچھ مال دے دیا جاتا جا ہے۔

( ٢١٥٤٠ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُالْاَعُلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ . (٣١٥٣٠ ) معمر حضرت زهري سے نقل كرتے جين كه الله تعالى كا فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

(۳۱۵۴۰)معمر حفرت زہری ہے تھل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فرمان ﴿وَإِذَا حَضَوَ الْقِسَمَةُ أُولُوا الْقَرَبَى وَالْيَعَامَـ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ﴾ منسوخ شدہ نہیں۔

( ٣١٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِي

مُوسَى: فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمُ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ قَالَ :قَصَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

(٣١٥٨١) طان حفرت ابوموى جليني في في كرت بي كدانهول في آيت هوافيًا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَ الْمُسَاكِينُ فَارُزُ قُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كمطابق فيها مبارى فرمايا ــ

( ٣١٥٤٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ :أَنَّ عُرُوَةَ قَسَمَ مِيرَاتَ أَخِيهِ مُصْعَبِ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.

(۳۱۵۴۲)هشام بن عروه سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے اپنے بھائی مصعب کی میراث تقسیم کی تو آیت میں ندکور دلوگوں میں

ہے جو وہاں موجود تھے ان کو بھی اس میں ہے دیا ، حالا نکہ ان کے بیچے نابالغ تھے۔

( ٣١٥٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَان مَنْ حَضَرَ مِّنْ هَؤُلَاءِ.

و طبود الوسطين بن ابني بحمر المهامة كانا يعطيان من محصو مِن هؤ لاءِ. (٣١٥٨٣) ابواسحاق حضرت ابو بكر بن ابوموي اورعبدالرحن بن ابي بكركے بارے ميں نقل كرتے ہيں كه ده آيت ميں مذكورلوگوں

میں جوموجود ہوتا اس کو مال دیا کرتے تھے۔ ریب ریب میں میں دیو وریہ یہ بیادی ہوتا ہے۔

( ٣١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اغْتُذِرَ الِيُّهِمْ ، فَلَلِكَ قَوْلِه ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

(٣١٥٣٣) ابوسعد ، روايت ب كه حضرت سعيد بن جبير بياتين في أيت ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْبَنَامَى وَالْبَنَامِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ كَيْفير مِن فرمايا كما گرور ثاء نابالغ مول توان لوگول كي مَعْدرت كرلى جائه ، بيمطلب به ﴿ فَوْلًا مَعْورُ و فَا ﴾ كا..

( ٣١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِي أَبِي مِيرَاثًا

فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتُ فَصِّنِعَتُ ، فَلَمَّا قَسَمَ فَلِكَ الْمِيرَاتَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ :لِمَنْ لَمْ يَرِثَ مَعْرُوفًا. ٣١٥٣٥ مح من حرين علماء على حضرة على مناطق المُعلمة في الله على الله عليه الله على الله على الله على الله على ا

(۳۱۵۴۵)محمہ بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ میرے والدایک مرتبہ وراثت کے مال کے ذمہ دار بنے ، تو انہوں نے ایک بکری ذ<sup>خ</sup> کروا کر بکوائی پھر جب میراث تقسیم کر چکے تو ان لوگوں کو کھلا دیا جو دہاں موجود تھے اوراس کے

عرب موں موں سے بیت مرار دل کر ہوں چر جب میرات ہے کر چے وان کو ول وطلا دیا ہو وہاں مو بود ھے اور اس سے بعد جولوگ دارث نہیں تھے ان ہے انچی بات فرمادی۔

( ٣١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(٣١٥٣١) سدى روايت كرتے ميں كدابوما لك في مايا كداس آيت كوميراث كى آيت في منسوخ كرديا ہے۔

( ٣١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ : مُحْكَمَةٌ لَيْسَتُ بِمَنْسُو خَةٍ . (٣١٥٣٧ ) عَرَمَهُ حَفْرت ابْنَ عِبَاسَ وَإِنْ وَ كَافَرِ مَانْ فَلْ كَرَتْ بِينَ كَهِ يهَ يَدِيثُكُم جِمْسُونٌ نَهِيں \_

## ( ٤٣ ) مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بمالِهِ كلِّهِ

#### ان حضرات کابیان جنہوں نے بورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے

( ٣١٥٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْيَى يَقُولُ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّةً :سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِى أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِى، سَمِعْت عَمْرَو بُنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلَا يَدُعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ الشَّعْبِيَ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ مِثْلَهُ.

(سعید بن منصور ۱۲)

(۳۱۵ ۳۸) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت شعبی کو مجد میں بیفر ماتے ہوئے سنا: میں نے ایک حدیث الی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے سننے والوں میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، میں نے عمرو بن شرحیل کوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت عبدالقد جی شونے فر مایا کہ اے بمن والوا تم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی مرجاتا ہے اور عصبہ بننے والے رشتہ داروں میں سے کوئی جیموڑ کرنہیں جاتا، ایسے آ دمی کو اختیار ہے کہ جہاں جا ہے اپنامال لگادے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ معنی نے اس طرح فرمایا ہے، حضرت ابراہیم فرمانے لگے: مجھے همتام بن الحارث نے عمرو بن شرصیل کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے یہی بیان کیا ہے۔

( ٣١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ ، يُوصِى بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(٣١٥٣٩) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدہ سے ايسے آ دمی كے بارے ميں سوال كميا جس نے نہ كمي كے ساتھ كوئى معاملہ كرركھا ہے اور نہ اس كاعصبہ بننے والا كوئى رشتہ دار زندہ ہے، كہ كياوہ خص مرتے وقت پورے مال كى وصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا: جي بان!

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلًى عَنَاقَةٍ ، وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَّىْءٍ فَمَالُهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۵۵۰) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے ایسے آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے مرتے وقت آزاد کرنے والا آقا چھوڑا ہے نہ ہی کوئی وارث ، فرمانے گئے کہ حضرت سالم نے فرمایا ہے کہ اس کا مال وہیں صَرف کیا جائے گا جہال صَرف کرنے کی اس نے وصیت کی ہوہ اورا گراس نے کوئی وصیت نہ کی ہوتو اس کا مال بیت المال میں جمع کرلیا جائے گا۔

( ٢١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ

(۳۱۵۵۱) پونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن میٹیونے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے ساتھ موالات کا معاملہ کیا اور پھراس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، کہ اگریہ آ دمی بھی جا ہے قو مرتے وقت اپنے بورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ٣١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِيَنِي هَاشِمِ.

(٣١٥٥٢) مغيره فرماً تے ہيں كەحفرت ابوالعاليد نے اپنے مال وراثت كى بنو ہاشم كے لئے وصيت كردى تقى -

( ٤٤ ) فِی قبولِ الوصِیّةِ ، مَنُ کَانَ یوصِی إلی الرّجلِ ، فیقبل ذلِك وصیت کی ذمه داری قبول کرنے کابیان ،اگرکوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذمه داربنائے تواس

#### آ دمی کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے

( ٣١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقُدَادَ بْنَ الأَسُودِ، وَعَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الأَسْوَدِ أَوْصَوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبُدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

(۳۱۵۵۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود، عثان ، مقداد بن اُسود، عبدالرحمٰن بن عوف اور مطبع بن اُسود حَدَّ اُلَّيْرِ نِے

حضرت زبیر بن عوّ ام روانتی کو وصیت کا ذر مدار بنایا تھا،اورعبدالرحمٰن بن زبیر وزائی نے مجھے وصیت کا ذرمدوار بنایا۔

( ٣١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ .

(٣١٥٥٣) نا فع فرماتے ہیں كەحفرت أبن عمر من نو آنے ايك آدمى كى دصيت كى ذ مددارى اشاكى تھى۔

( ٣١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :أَوْصَى إِلَىَّ ابْن عَمِّ لِى ، قَالَ :فَكَرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْبَلَهَا ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.

(۳۱۵۵۵) ابن عون فرماتے ہیں کہ میرے ایک چھازاد نے مجھے وصیت کا ذمد دار بنایا، میں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد میں نے حضرت عمرو سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے مید ذمہ داری قبول کر لینے کا تھم فرمایا، فرماتے ہیں کہ محمد بن میرین بھی وصیت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔

( ٢١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفَرَاتِ فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(٣١٥٥٦) قيس فرماتے ہيں كەحفرت ابوعبيد فرات كے پار چلے گئے اورانهوں نے حضرت عمر بن خطاب زائون كوا پناوسى بنا جھوڑ اقصابہ

( ٣١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ :بَعَثَ إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَىَّ.

(١٥٥٥) ابوالهيثم فرمات بيس كرحضرت ابراتيم نے پيغام بھيج كر بجھے اپناوس بنايا تھا۔

## ( ٤٥ ) ما يجوز لِلرَّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟

#### آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کر نا جائز ہے؟

( ٣١٥٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ قَالَ :مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَهٌ لِى ، أَفَاتَصَدَّقُ بِالنَّلُمُثِينِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالنَّلُثُ ؟ قَالَ : النَّكُ كَثِيرٌ.

(بخاری ۱۲۵۳ مسلم ۱۲۵۲)

(۳۱۵۵۸) عامر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص زان نے فر مایا کہ میں ایک مرتب اتنا بیار ہوا کہ قریب الرگ ہوگیا، میرے پاس عیادت کے لئے بی کریم مُلِ النظافیۃ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ مَلِ النظافیۃ المیرے پاس بہت سامال ہوا درمیرا وارث میری ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، کیا میں اپنے مال کا دو تبائی ھتے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا: نہیں! میں نے عرض کیا: اور ایک تبائی؟ آپ نے فر مایا: ایک تبائی بہت ہے۔ بہت ہے۔

( ٣١٥٥٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَصُّوا مِنَ النُّلُثِ إِلَى الرَّبُع ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الثَّلُثُ كَثِيرٌ. (بخارى ٢٢٣٣ـ مسلم ١٢٥٣)

(۳۱۵۵۹)عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عبائس ڈاٹٹو نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک تہائی ہے کم کر کے ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنا شروع کردی ،اس لئے کہ رسول اللہ مَثَرِ اُفِضَائِ آئے نے فرمایا تھا: ایک تہائی بہت ہے۔

- ( ٢١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ.
- (٣١٥٦٠) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جھاٹھ نے ایک تبائی مال کی وصیت کی تھی۔
- ( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ النَّلُثُ فِى الْوَصِيَّةِ ، قَالَ :النَّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ ، وَلَا شَطَطٌ .
- (٣١٥٦١) نافع سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر وہ ان نے فر مایا کہ حضرت عمر وہ انٹو کے سامنے ایک تبائی مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک تبائی درمیانی مقدار ہے۔ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ۔
- ( ٣١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي :الْوَصِيَّةَ.
- (٣١٥ ٢٢) مكحول ہے روایت ہے كہ حضرت معاذ بن جبل اوائن نے فر مایا : اللہ تعالی نے تنہیں تمہارے مالوں كاا يک تهائی عطافر ماكر

تمہاری زندگی میں اضافہ فرمادیا ہے، اوروہ اس سے وصیت مراد لےرہے تھے۔

( ٣١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : آخُذُ مِنْ مَالِى مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ.

(٣١٥٦٣) غالد بن ابي عزّ وفر ماتے ہيں كەحضرت ابو بكرنے فر مايا ميں اپنے مال ميں سے اتناليتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال فی ميں

ے لیا ہے، اس کے بعدا پنے مال کے پانچویں ضے کی وصیت کردی۔

( ٣١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو بَكُرِ وَعَلِنَّ بِالْخُمُسِ.

(٣١٥٦٣) ضحاك فرمات بين كه حضرت ابوتكر ولا لني اورعلى ولا يؤني نے اپنے مال كے بانجويں حصے كى وصيت فر ما كى تقى -

( ٣١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :مَا كُنْت لَأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بالتُّكُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.

(۳۱۵ ۲۵) بگر فرماتے ہیں کہ حضرت مُمید بن عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ میں اس آ دمی کی وصیت قبول نہیں کرتا جس نے اولا د کے ہوتے ہوئے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہو۔

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : النَّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَانِزٌ. (٣١٥٧٧) محدروايت كرتے بين كه حضرت شرح في فرمايا كه ايك تهائي مال بهت عمده مهاوراس كي وصيت جائز بـ

( ٣١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ عُقْبَةً ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي

(٣١٥٦٧) يزيد بن تُخير فرمات بين كدحفرت مطرّ ف مال كے پانچويں حقے كى وصيت كواچھا سمجھتے تھے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْصَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرَّبْعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالنَّكُثِ.

(٣١٥٦٨) أعمش روايت كرتے ہيں كەحضرت ابرا ہيم نے فرمايا كەعلاءفر مايا كرتے تھے كہ جوآ دى مال كے يانچويں ھنے كى وصيت . کرے وہ اس آ دمی ہے بہتر ہے جواکی چوتھائی مال کی وصیت کرے،اوراکی چوتھائی مال کی وصیت کرنے والا ایک تہائی مال کی

وصیت کرنے والے سے افضل ہے۔

( ٣١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثَّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ :مُنْتَهَى الْجِمَاحِ.

(٣١٥٦٩) اساعيل بروايت بي كرحضرت فعي نفر ماياكه بيبليلوك پانچوين صفي يا چوتھا كى مال كى وصيت كرتے تھے، اور تباكى مال جلد بازی آخری صدے، ابن نمیر کی روایت میں ہے کدایک تبائی جلد بازی کی انتہا ہے۔ ( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لأَنُ أُوصِىَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ ، وَلأَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثَّكِثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتُوكُ.

( ۳۱۵۷ ) حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رفتا تئو نے فر مایا کہ میں مال کے پانچویں حقے کی وصیت کروں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں چوتھائی مال کی وصیت سے زیادہ بسند ہے، اور جس خص نے وصیت کے دیادہ بسند ہے، اور جس خص نے وصیت کی اس نے اپنے ورثاء کے لئے بچھ نہ چھوڑا۔

( ٣١٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :الثَّلُثُ حَيْفٌ وَالرَّبُعُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۱) ابوئمارے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن شرحبیل نے فر مایا کہ ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے اور ایک چوتھائی مال کی وصیت بھی ظلم ہے۔ وصیت بھی ظلم ہے۔

َ (٣١٥٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرُّبُعُ حَيْفٌ وَالتَّلُثُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۲) ما لک بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فر مایا ایک چوتھائی کی وصیت ظلم ہے اور ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے۔

ا ، ، ( ٣١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ التَّكُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(٣١٥٧٣) حفرت منصور ہے روایت ہے کہ حفرت ابراہیم نے فر مایا وصیت میں چھٹے حصہ کاہونا تہائی ہونے ہے بہتر ہے۔

( ٣١٥٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتُرُكُوا مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۷۳)عطاءروایت کرئے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ علاءاس بات کواچھا سمجھتے تھے کہ آ دمی ایک تبائی مال میں سے کچھور ثاء کے لئے چھوڑ دے۔

## ( ٤٦ ) مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها

## ان حضرات کابیان جودصیت کیا کرتے تھے اور اس کواحیما سمجھتے تھے

( ٣١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ قُشَم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِثٌ : وَصِيَّتِى إِلَى أَكْبَرِ وَلَذِى غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِى بَطْنِ وَلَا فِى فَرْجِ.

(٣١٥٧٥) فتم مولى ابن عباس فرمات بين كه حضرت على من في في الناخ ميري وصيت كا ذمه دارمير ابزا بينا ب، اس حال ميس كه

میں نے اس پر بیٹ اورشر مگاہ کے معاطم میں کوئی زیادتی نہیں کی۔

( ٣١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى يِّهِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۳۹ ابوداؤد ۲۸۵۳)

(٣١٥٧٦) نافع روايت كرتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمر من تؤ نے فرمايا كه نبى كريم مُؤَلِّفَ عَجَهُ كاارشاد بے كەمسلمان آدى پريە واجب بےدوراتيں بھى اس پراس حال ميں نه گزريں كه اس كے پاس وصيت كے قابل كوئى چيز ہواوراس نے اس كى وصيت اپنے

ا جب ہے دورا کی بن آن پران حال یں نہ ر ر یں کہا گ کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہواوراس نے اس کی وصیت اپنے اِس ککھونے رکھی ہو۔

( ٣١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفُ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ.

(۳۱۵۷۷) داؤد سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جس مخص نے کوئی وصیت کی اوراس میں کسی پرظلم نہیں کیااور نہ کسی کو .

نقصان پہنچایااس کوا تناہی ثواب ملے گاجتنا کہاس کواپنی زندگی میں تندرتی کے زمانے میںصد قد کرنے پرمات۔ پریئیس دمور دیسی پر دیر ویر پریئیس کر دیشر میں سرور میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں می

( ٣١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَانِرِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾.

(٣١٥٧٨) عكرمه روايت كرتے بين كه حضرت ابن عباس ولائي نے فرمايا كه وصيت كے ذريعے ہے كسى كونقصان بينجانا كبيره گناہوں ميں سے ہے بھرآپ نے بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ ﴾ ۔

( ٣١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبُ ، قَالَ : ذَهَبْتَ أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلَتُهُ عَنْ قَالِهِ : هِذَا مِنْ مُهُدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبُ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلَتُهُ عَنْ

قوله : ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إلى قَوْله ﴿سَدِيدًا﴾ قَالَ : هُوَ الَّذِى يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ يَخْضُرُهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ بالُوصِيَّةِ لَأَخَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لأولادِهمْ.

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه ؟ فَقَالَ :مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :لَا ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يُوصِى ذَا قَرَابَةٍ لَاحَبُّوا أَنْ يُوصِى لَهُمْ.

(٣١٥٤٩) سفيان سے روايت ہے كه حضرت حبيب نے فرمايا كه ميں اور حكم حضرت سعيد بن جبير كے پاس محكے اور ميں نے ان سے آيت ﴿وَلَيْهُ حَسَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَرْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مَدِيدًا ﴾ كي تفيير بوچھي ،انبول نے فرمايا اس سے مرادوہ لوگ ہيں جو مرنے والے كے پاس اس كي موت كے وقت حاضر ہوں اور اس كوفيحت كريں كه الله سے وروا

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المحالي ال

پھرہم حضرت مقتم کے پاس آئے ،اوران ہے بھی ای آیت کے متعلق سوال کیاانہوں نے پوچھا کہ حضرت سعید نے کیا فر مایا؟ ہم نے عرض کیا کہ بیدیفر مایا ہے ،فر مایا بیدورست نہیں ، بلکہ بیآیت اس آدمی کے متعلق ہے جس کوموت کے وقت کہا جار ہا ہو کہاللہ سے ڈراورا پنامال اپنے پاس روک رکھ! کہ تیرے مال کا تیری اولا دے زیادہ جن دارکوئی نہیں ہے ،اوراگر وصیت کرنے والا

اس کارشتہ دار ہوتو وہ بیرجا ہیں کہ وہ ان کے لئے وصیت کرے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت ثُمَامَةَ بْنَ حَزَنِ الْقُشْيُرِيَّ ، فَقَالَ لِي : أُوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِى فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا النَّقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ. (طبراني ٢٩)

'(• ٣١٥٨) قاسم بن عمروفر ماتے جیں كەمىرے والد بيار ہو گئے ، میں حضرت ثمامه بن خون تُشيرى سے ملاتو انہوں نے مجھ سے
پوچھا: كياتمہارے والد نے وصيت كى ہے؟ میں نے كہا نہیں! فرمانے گئے: اگرتم سے ہوسكے كدان سے وصيت كرواسكوتو كروادو،
كيونكہ وصيت ذكاة كى كى كو يوراكرتى ہے۔

( ٣١٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ

الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَنْ يَغْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾.

(۳۱۵۸۱)عکرمہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس دانٹونے فرمایا کہ وصیت میں کسی کونقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہ پھر آب نرمز ہان ہوئی کی ''قوم سالگہ میں میں اور موسولا کے اور کی مواد نے اور کا خوال کا فور میا کہ

﴾ آپ نے پڑھا:﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ يُدُخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ ـ ( ٣١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ :

٣١٥٨٢) محدثنا محمد بن بحر ، عن ابن جريج ، قال : الحبريي إبراهيم بن ميسره ، الله م مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مُحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ. `

(٣١٥٨٢) ابراہيم بن ميسر وفر ماتے ہيں كہ ميں نے حضرت طاؤس كويے فر ماتے سنا: جومسلمان وصيت كا پخته ارادہ ركھتا ہے، مگر بغير وصيت كے مرجا تا ہے اس كے در ٹاء پر واجب ہے اس كی طرف سے وصيت كريں۔

( ٣١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا

يَكُرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلِ أَنْ يُوصِي قَبْلَ أَنْ تُنْزَّلُ الْمُوَارِيثُ.

(٣١٥٨٣) ابراہيم فرماتے ہيں كە صحابەكرام وسيت كرنے سے پہلے مرجانے كوميراث كى آيات نازل ہونے سے پہلے تك ہى ناپندكيا كرتے تھے۔

( ٣١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ أَبِى أَوْفَى :أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(بخاری ۴۵۴۰ مسلم ۱۲۵۲)

(٣١٥٨٣) حضرت طلح فر مات بين كه مين نے ابن الى اوفىٰ ولائند سے يو چھا: كيارسول الله مِرَافِيْنَ اَلَهُ عِنْ وصيت كي تھي؟ فر مايا كنہيں!

میں نے بوچھا کہ پھرلوگوں کو وصیت کا تھم کیسے دیا گیا؟ فرمانے لگے: آپ نے کتاب الله رعمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَوَكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلاَ دِرْهَمًا ، وَلاَ أَوْصَى بِشَىءٍ. (مسلم ١٢٥٧ - ابن ماجه ٢٧٩٥) (٣١٥٨٥) مروق بروايت بكر حضرت عائشه تُنك في الله عن غرما ياك نبي كريم مِلِفَظَةَ فِي كوئي وينار چهورُ اندرجم ،اورندي كي

بر کی دصیت فر مالی۔ بیز کی دصیت فر مالی۔ بیر کی دصیت فر مالی۔

( ٣١٥٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَمْ يُوصِ. (احمد ٣٣٣ـ ابويعلى ٢٥٥٣)

(٣١٥٨٦) اُرقم بن شرحبيل سے روايت ہے كەحفرت ابن عباس ولائن نے فرمايا: نبى كريم مُؤَفِّقَةَ اس حال ميں فوت ہوئے كه آپ نے كوئى وصيت نہيں كى تقى ۔

( ٣١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : ذَكُرُوا عِنْدَ عَانِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ :مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِى ، فَانْخَنَتْ فَمَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟!.

(بخاری ۲۵۳۱ احمد ۳۲)

(٣١٥٨٤) اُسود فرماتے ہیں که حضرت عائشہ نئی مذیخا کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت علی دہاشی نئی کریم مِرَافِظَیَا اَمْ ہے ،

آ پ نے فر مایا کہ نی کریم مِرَافِظَ فَ نے ان کوکب وصیت کی تھی؟ میں نے تو نبی کریم مِرَافِظَ کَا پی گود میں نیک دے رکھی تھی کہ آ پ کا جسم مبارک ڈھیلا پڑ گیااور آپ وفات یا گئے، تو پھران کووصیت کب فر مائی؟

( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ ؟

اس آ دمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟

( ٣١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَكْنسٍ، قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيّْت سَبْعَمِنة دِرْهَم فَلا يُوصِى.

(سعید بن منصور ۲۵۰)

(۳۱۵۸۸) طاوئ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس والٹو نے فر مایا : جب مرنے والا سات سودر ہم چیوڑ کر جار ہا ہوتو وصیت نہ کرے۔ ١٠١٥/١٠) عند ريد بن حب ب من مسام ، عن عدد ورن مرد عير الوطينه في عير المان ، عال يفال : أَنْفُ دِرْهُم فَصَاعِدًا.

(٣١٥٨٩) هام كي روايت ب كه حضرت قناده نے فرمان باري تعالى ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ كى تشريح ميں فرمايا: اس وقت لوگوں ميں بيربات معروف تقى كه بهتر مال ايك ہزار درہم ب\_\_

( ٣١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ

يُوصِي فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّكَ لَمْ تَدَعُ مَالًا ، فَدَعُهُ لِعِيَالِكُ.

(۳۱۵۹۰) عروہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ہوڑ ہو ہاشم کے ایک آ دمی کے پاس اس کی تیار داری کے لئے آئے ، وہ وصیت کرنے لگا تو آپ نواللہ ہوڑی ہو ہائے کہ ''اگر (مرنے والا) مال چھوڑ ہے''اورتم تو کوئی مال چھوڑ کرنیس مررہے ،اس لئے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لئے چھوڑ دو!۔

( ٣١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلَّ : إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلَاثُ : فَإِنَّ اللَّهَ أَرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلِاثُ اللَّهَ يَعِيدُ ، فَدَعْهُ لِعِيالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

(۳۱۵۹۱) ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عائشہ میں دینے عرض کیا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں ،انہوں نے پوچھا تیرے باس دعیال کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگا، چار، آپ نے فر مایا:

اللّٰہ تعالٰی نے بیشرط ذکر فر مائی ہے''اگر مال چھوڑے' اور تیرے پاس تو بہت معمولی سامال ہے اس کواپنے بچوں کے لئے چھوڑ دو،

یمی افضل ہے۔

## ( ٤٨ ) فِي قولِهِ (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

# الله تعالى كافر مان (إن تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان

( ٢١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ ﴿ وَصِيَّةً لَأَزُواجِهِمْ ﴾ قَالَ: هِي مَنْسُوحَةٌ.

(١٥٩٢) عبيب عدوايت بك حضرت ابراجيم فرمات بين كدالله تعالى كافرمان: ﴿ وَصِيَّةً لاَ ذُو َ اجِهِمْ ﴾ منسوخ بـ

( ٣١٥٩٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهْضَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا

الْوَصِيَّةُ ﴾ ، قَالَ : نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاتُ.

(٣١٥٩٣)عبدالله بن بدر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جن فئر ایا کہ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ کومیراث کی آیت نے منسوخ کردیا ہے۔ ( ٣١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:نَسَخَتُهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَرَكَ الْأَفْرَبُونَ مِمَّنُ لَا يَرِثُ.

(٣١٥٩٣) اُفعت سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ اس آیت کومیراث کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں سے ان کوچھوڑ دیا ہے جو دار شنہیں ہوتے۔

#### ( ٤٩ ) مَنْ قَالَ الوصِيّة مضمونةٌ أمر لاً ؟

ان حضرات کابیان جن ہے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟

( ٣١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لَيْسَتُ بِمَضْمُونَةٍ ، إنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۳۱۵۹۵) ابن جرتی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ وصیت کا ضان نہیں ہے بیتو آ دمی کے مال میں قریضے کی طرح

یک چیز ہے۔

( ٣١٥٩٦) حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.

(٣١٥٩١) ابراہيم بن ميسره روايت كرتے ہيں كەحفرت طاؤس دصيت كوذ مدداري ميں داخل كياكرتے تھے۔

(٥٠) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى الرَّجلِ فيقبل ثمَّ ينكِر

اس آ دمی کا بیان جوکسی کو وصیت کرے، وہ قبول کرلے اور پھرا نکار کر دے

( ٣١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣١٥٩८) هشام ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی غیر حاضر آ دمی کو وصیت کرے ، اور وہ آ دمی آ کر وصیت کا اقر ارکرے اور اس کے بعدا نکار کرنا جاہے تو اس کو اس کا اختیار نہیں ہے۔

( ٥١ ) الحامِل توصِى ، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ

اس حاملہ عورت کا بیان جو وصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے

سفرمیں جاتے ہوئے وصیت کرے

( ٣١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَوَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،

عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضُرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلَّا الثُّلُثُ.

(۳۱۵۹۸) مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عمر ٹھاٹھ نے فر مایا : جب دولشکروں میں لڑائی چھڑ جائے اور جب عورت حاملہ ہوتو ان کو اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کاحق نہیں۔

( ٣١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِى فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ :مَا أَغُطُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُن مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۹۹) ھشام سے روایت ہے کہ حفرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو جنگ کے دوران کسی کو پچھ دے دے یا سمندر کے سفر کے دوران یا طاعون کے زمانے میں، یا حالمہ عورت کسی کو پچھ دے دے، کہ جو پچھانہوں نے دیا اس کا دینا درست ہے،اوروہ ایک تہائی مال میں شارنبیس کیا جائے گا۔

( ٣١٦.٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ النَّكُثِ.

(۳۱۲۰۰) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حاملہ اپنے حمل کے مہینے میں مال کے اندر جوتصرف کرے وہ ایک تبائی میں سے شار کیا جائے گا۔

( ٣٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ : مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.

(۳۱۲۰۱) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس کوتپ دق یا بخار کا مرض ہواور وہ چتنا پھرتا ہو، کہ وہ اپنے مال میں جوتصرف کرے وہ پورے مال میں سے ثار ہوگا، ہاں گر اس صورت میں جبکہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہو (چلنے پھرنے کی طاقت ندر کھتا ہو)۔

( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُو وَصِيَّةً.

(۳۱۲۰۲) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ حاملہ مال میں جوتصرف کرے وہ وصیت سمجھی جائے گ۔

( ٣١٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٢٠٣) دوسري سند ہے جھي حضرت عطاء ہے - بهي ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(۳۱۲۰۳) عامر حضرت شریح سے بھی یہی ارشاد نقل کرتے ہیں۔

( ٣١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَيَّة وَهِىَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ حَمَّادٌ :قَالَ يَحْيَى :وَنَحْنُ نَقُولُ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبُهَا الطَّلْقُ.

مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلده)

(۳۱۷۰۵) یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے حمل کے زمانے میں کوئی عطیہ دیا اور اس بات کو قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عطیہ بورے مال سے لیا جائے گا، حمال قل کرتے ہیں کہ یجی نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عطیہ بورے مال میں

امہوں نے فرمایا کہ بیعطیہ پورے مال سے کیا جائے کا محماد س کرنے ہیں کہ بی نے فرمایا کہ م مسبع ہیں کہ بیعطیہ پورے ماں یس سے ہوگا جب تک اس کودر دِ زِ ومثر دع نہ ہو۔

> ( ٢١٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ. (٣١٢٠٢) جابر حفرت عامر نفل كرتے بين كه حالمه كامال ميں تصرف كرنا وصيت كے كم ميں ہے۔

( ٥٢ ) فِي الرَّجلِ يحبُّس، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟

اس آ دمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے

( ٣١٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةً فِى الظَّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِى ، فَقَالَ : انْطَلِقُ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلَٰهُ مَا حَالِى فِيمَا أَخَدْتُ مِنْ مَالِى عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَأَتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَخَاك الْحَسَنِ فَاسْأَلُهُ مَا حَالِى فِيمَا أَخْدَتُ مِنْ مَالِى غِلَى حَالِى هَذِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ إِيَاسًا يُقُونُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَالِى فِيمَا أُحدِثُ فِى يَوْمِى هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ النَّلُكُ.

پ و ، ب پ ب است کا کہ آپ کے بھائی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن نے فر مایا ان کا تھم مریف کے تھم کی طرح ہے، اس لئے ان کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال میں تصرف جائز نہیں۔

( ٥٣ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟

اس آ دمی کابیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں

#### تصرف كرناجا تزج؟

( ٣١٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُّزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۷۰۸) ساک روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعمی نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تو اس وقت وہ جو ومیت کرے ایک تہائی مال سے یوری کی جائے گی۔ ( ٣١٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْعَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.

(٣١٢٠٩) شعمی سے روایت ہے کہ حضرت شریح نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے تو اس وقت وہ اپنے مال کے بارے میں جو بات کے ایک تہائی مال میں سے بوری کی جائے گی۔

( ٣١٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ : إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۷۱۰) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فر مایا: کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈال دے تو اس دفت وہ جووصیت کرےا بک تہائی مال ہے پوری کی جائے گی۔

### ( ٥٤ ) فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدوّ ، ما يجوز له مِن مالِهِ

اس آدمی کابیان جور شمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے

( ٣١٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُّو : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَخْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۱۱۱) مشام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ آ دمی جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہوا گر کسی کوکوئی عطیہ آ سے یا ایک تہائی مال کی وسیت کرے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

( ٢١٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلأسِيزَ فِي مَالِهِ إلَّا الثُّلُثُ.

(٣١٦١٢ إبن الى ذئب راوى بين كهز هرى في فرمايا كه قيدًى كي لئة البين مال كايك تبائى سه زياده مين تصرف كرنا جائز نبيس ـ

## ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ أمر الوصِيُّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے اوروہ باپ کے در ہے میں ہے ( ٣١٦١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ .

(٣١٦١٣) مغيره حضرت ابرائيم نقل كرتے ہيں كه وصى كامال كو بيچنا جائز ہے۔

( ٢١٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

(١١١٣) شيباني حفرت معنى في قل كرت بين كدوسى باب كدرج بين موتا بـ

( ٣١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى وَهُبٍ ، قَالَ :امُرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِى الرِّبَاعِ ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقُلُ. (۳۱۷۱۵) یجیٰ بن حمزہ حضرت ابو دھب کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے سوائے زمینوں کے ،اورا گروہ کو کی چیز پچ دیے واس کی فرونشکی کوختم نہ کیا جائے۔

( ٣١٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيمِ بِهِ.

(٣١٦١٢) يَزيد بن ابراہيم نقل کرتے ہيں کہ حضرت حسن نے فر مايا: ينتيم کاولی غور کرے اور پھر جومناسب سمجھے ينتيم کے مال ميں وہی تصرف کرے۔

( ٣١٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. (٣١٦١٧) شيباني حضرت فعي نے قل كرتے ہيں كه وصى باپ كه درج بيں ہوتا ہے۔

( ٥٦ ) فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أمر لاً ؟

جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟

( ٣١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ :أَنَّ شُوَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأوْصِيَاءِ.

(١٦١٨) ابواسحاق فرماتے ہیں كەحفرت شريح وصيت كي د مدداروں كى كوائى قبول كرليا كرتے تھے۔

( ٣١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۳۱۲۱۹) حماد نے حضرت أبراہيم سے بھی تبي بات نقل كى ہے۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ.

(٣١٦٢٠) جابر حضرت عامر نے قل کرتے ہیں کہ وصی کی گواہی جائز نہیں، بلکہ وہ فریق مخالف کے حکم میں ہے۔

( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لاِمُّ ولدِهِ، يجوز ذلك لها

اس آ دمی کابیان جواپی اُمِ ولد با ندی کے لئے وصیت کرے، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟
( ٢١٦٢١) حَدَّنَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، أَرْبَعَةِ آلاَفٍ .
( ٣١٧٢) حَنْ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فران فر ان اُن عُمَرَ أَوْصَى لأَمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِالْرَبَارِدر بَم کی وصیت کی شی۔
( ٢٦٦٢٢) حَدَّفَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ .
( ٣١٦٢٢) حَنْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن صین رہن فرنے اپنی اُمِ ولد باندیوں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ :الرَّجُلُ يُوصِى لَأُمَّ وَلَذِهِ ؟ قَالَ :هُوَ جَائِزٌ. (٣١٦٢٣) جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے بوچھا کہ کیا آ دمی اپنی ام ولد باندی کے لئے وصیت کرسکٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أُوْصَى الشَّغْبِيُّ لَأُمّ وَلَذِهِ.

(٣١٦٢٣) جابر فرماتے ہیں كد حضرت فتحى نے اپنى أم ولد باندى كے لئے وصيت كي تھى۔

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لَأَمْ وَلَدِهِ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ.

(۳۱۲۲۵) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جوا پی اُمِ ولد با ندی کو بچھے مال دے کہاس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ:قُلْتُ لِيُونُسَ:رَجُلٌ وَهَبَ لَأُمَّ وَلَدٍ شَيْنًا ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ:كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:هُوَ لَهَا.

(٣١٦٢٦)معمر كبتے ہیں كەمیں نے حصرت يونس سے عرض كيا كداس آ دمى كا كيا تھم ہے جس نے اپنی ام ولد باندى كو بچھ عطيه ديا بھر مرگيا ،فر مايا كەحصرت حسن فر مايا كرتے تھے كه وہ عطيه اسى باندى كا ہے۔

( ٣١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخُرَزَتُ أُمَّ الْوَلَدِ شَيْنًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدُ عَتَقَتُ ، فَإِنِ الْنَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَىءٍ مِمَّا كَانَتُ أَخْرَزَتُ فِي حَيَاتِهِ :يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

(٣١٦٢٧) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب ام ولد باندی کوئی چیز اپنے آقا کی زندگی ہیں محفوظ کرلے اور پھراس کا آقامر جائے تو وہ چیز ای باندی کی ہوگی، اور باندی آزاد ہو جائے گی، اوراگر مرنے والا مرنے سے پہلے پچھواپس لے لے یا جو چیز باندی کے پاس ہے اس کے بارے ہیں وصیت کردے تو اس کوالیا کرنے کا اختیار ہے۔

( ٥٨ ) رجلٌ أوصى وترك مألًا ورقِيقًا فقال عبدِي فلانٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اور غلام چھوڑ ہے،اور یوں کہا: میر ا

#### فلال غلام فلال کے لیے ہے

( ٣٦٦٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :تُوكُفَّى رَجُلٌ بِالرَّىِّ وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن وَعَبُدِى فُلاَنْ لِفُلاَن ، وَلَمْ تَبُلُغْ وَصِيَّتُهُ النَّلُثَ ، فَلَمَّا أَقَبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعُضُ رَقِيقِ الْوَرَئَةِ ، وَلَمْ يَمُتُ رَقِيقُ الَّذِى أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُغْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا اَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ.

(٣١٦٢٨) عبدالكريم بن رُفيع فرماتے بيں كدرتے ميں ايك آ دمي فوت ہو گيا اور اس نے مال اور غلام تر كے ميں چھوڑے، اور

مصنف این الی شیرمتر جم (جلده) کو پی ۱۹۹ کو ۱۹۹ کو کتناب الوصابا

وصیت میں کہا: میرافلاں غلام فلاں کے لئے ہے، اور فلاں غلام فلال شخص کے لئے ہے، اوراس کی وصیت ایک تہائی مال تک نہیں کپنچی، پھر جب غلاموں کو کوفہ لایا گیا تو بعض غلام مر گئے، اور وہ غلام نہیں مرے جن کی اس نے ان لوگوں کے لئے وصیت کی تھی، میں نے اس معاسلے کے بارے میں حضرت ابراہیم سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا جن لوگوں کے غلاموں کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی وصیت کے مطابق غلام دے دیے جائیں۔

## ( ٥٩ ) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى عبدِيةِ وإلى مكاتبِهِ

## اس آ دمی کا بیان جوا پنے غلام اور اپنے مکا تب کو کچھ وصیت کرے

( ٣١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتُهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إِنِّى قَدْ أَنْفَقُت مُكَاتَبَتِى عَلَى عِيَالٍ مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِىَ إِلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إِنِّى قَدْ كَاتَبْت نَفْسِى ، أَوْ بِعْت نَفْسِى ، لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(٣١٢٩) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس آدی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی وصیت کا ذمہ دارا پے مکا تب غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کی تصدیق کی جائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے، اور آدمی کے لئے اپنے غلام کو وصیت کرنا بھی جائز ہے، کیکن اگر غلام بعد میں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچے دیا تو بیاس کے لئے جائز نہیں۔

#### ( ٦٠ ) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي هاشِمٍ ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيٌّ ؟

اس آ دمی کابیان جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی ، کیا بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو

## بھی اس وصیت میں ہے کچھ حضہ مل سکتا ہے؟

( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِى هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ :لَا.

(۳۱۹۳۰) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ایک آ دمی کے بارے میں بوچھا گیا جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی تھی ، کیاان کے آزاد کردہ غلام بھی اس وصیت میں داخل ہوں گے؟ فر مایا نہیں!

## ( ٦١ ) الرَّجل يلِي المال وفِيهم صغِيرٌ وكبيرٌ كيف ينفِق ؟

اس آ دمی کا بیان جوکسی مال کا ذمہ دار ہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح

## کےلوگ ہوں ،اس آ دمی کو کیسے خرچ کرنا جا ہے؟

( ٣١٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ فَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدُ وَضَعَتُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْغُلَامِ حَقَّهُ ، قَالَ :قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلَكِنُ نَصِيبِى لَهُ ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣١٦٣) عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہ فی نے اپنامال اپنے ور ٹاء میں کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کردیا، اور پھران کی ایک ہیوی نے ایک لڑکا جنا، حضرت ابو بکر ہی ٹی اور عمر دی ٹی نے حضرت قیس بن سعد جہائی کو بیغام بھیجا کہ اس لڑکے کے لئے اس کا حق نکالو! انہوں نے فرمایا: حضرت سعد نے جو تقسیم کردی ہے اس کو تو میں ختم نہیں کرسکتا، البتہ میر احصّہ جو بنما ہے وہ اس لڑکے کو بتا ہوں، چنا نچہ حضرت ابو بکر وعمر ہی پیشن نے ان کی اس بات کو منظور فرمالیا۔

( ٦٢ ) رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه، ثمِّ مات ابنها

اس آ دمی کابیان جواینی بہن اوراس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو، پھر

#### اس بہن کا بیٹا مرجائے

(٣١٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل ، عَنْ بَيَان ، عَنْ وَبَرَة ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلْ أُخْتًا لَهُ كَانَتُ سُبِيَّت فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدُرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَ فَأَصَابَ مَالًا ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتُوا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ : خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلَا أَرَى لَكَ فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ فَلِكَ ابْنَ مَسُعُودٍ ، فَقَالَ : مَهُ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيٌّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ . نَعْمُ ، فَأَعْلَى الْمَالَ .

(۳۱۲۳۲) و بره فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایک بہن کوخریدا جوز مانہ جاہلیت میں قید ہوگئی تھی ، اس نے اس کواس کے ایک بیٹے سمیت خرید لیا جس کا باپ نامعلوم تھا، چنا نچہ وہ جوان ہوگیا، اور اس نے مال حاصل کرلیا، پھروہ مرگیا، لوگ حضرت عمر خلاف کے بیس آئے اور ساری بات بیان کی ، آپ نے فر ما یا اس کی میراث لے کر بیت المال میں واض کردو، میرے خیال میں اس نے کوئی وارٹ نہیں چھوڑا جواس کے مال کاحق وار ہوتا، اور میری رائے میں تمہارے لئے کوئی میراث نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود جوائی کوئی میراث نہیں، یہ بات حضرت ابن مسعود جوائی کوئی میراث نہوں نے فر مایا: اے کوئی میراث بوں نے فر مایا: اے میں تو فر مایا: ا

مصنف ابن شيه متر جم (جلده) كي المحالي المحالية الم

امیر المؤمنین! وہ آ دمی عصبہ ہے اور اس میت کے مال کاحق دار ہے، آپ نے بوچھا؛ ایسا بی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہال! چنانچہ آپ نے اس کو مال عطافر مادیا۔

#### ، ( ٦٣ ) فِی رَجلِ کانت له أختُ بغِیٌّ فتوفِّیت و تر کت ابنًا فعات اس آ دی کابیان جس کی ایک زانیه بهن تھی ،وہ فوت ہوگئی اور ایک بچه چھوڑ کرمری ، بعد

#### میں وہ بچہ بھی فوت ہو گیا

( ٣١٦٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَر ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ لِى أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوفِيتُ وَتَرَكَتُ عُلَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، اثْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إِبلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيَّ يِعْمَتِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَوَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَهُ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ.

(ساسس) اسود فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضرت عمر روائٹو کے پاس آیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ میری ایک زانیہ بہن تھی ،وہ فوت ہوگی اور اس نے ایک بچے چھوڑا جو بعد میں فوت ہوگیا اور ترکے میں بچھاؤنٹ چھوڑ کرمرا، حضرت عمر جھاٹھ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، اس لئے تم ان اونٹوں کو لا کرصد قد کے اونٹوں میں واخل کر دو، راوی فرماتے ہیں کہ وہ آدی اس کے بعد حضرت ابن مسعود دوائٹو کے پاس آیا اور ان سے ساری بات بیان کی ، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود دوائٹو اٹھ کر حضرت عمر دوائٹو کے پاس بہنچے ، اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، حضرت ابن مسعود دوائٹو نے جواب دیا کہ میری کا ماموں اور اس کے مال کاحق دار نہیں؟ آپ نے چھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن مسعود دوائٹو نے جواب دیا کہ میری رائے میں وہ اس بچے کے مال کاحق دار ہے ، چنا نچہ حضرت عمر زائٹو نے وہ مال اس آدی کو الی لونا دیا۔

( ٦٤ ) فِی الرّجلِ یوصِی بِالشّیءِ فِی الفقراءِ أیفضّل بعضهم علی بعضٍ ؟ اس کابیان جوکسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے، کیا کچھ فقراء کو

## دوسروں پرتر جیح دی جاسکتی ہے؟

( ٣١٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ :سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ :لَهُ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَصَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. (٣١٧٣٣) ابوعوان فرماتے ہیں كہ تمادے ايك آ دى كے بارے ميں يو چھا گيا جس نے فقراء كو كچھ درہم دينے كى وصيت كى تھى،

انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ بچھ فقراء کو دوسروں پرضرورت کے مطابق ترجیح وی جائے۔

## ( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يفضُّل بعض ولدِهِ على بعضٍ

# اس آ دمی کابیان جوایئے کچھ بچوں کودوسروں پرتر جیج دے

( ٣١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَحَقُّ تَسْوِيَةُ النّحلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِئٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِى النُّعْمَانِ ؟ قَالَ :وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.

(٣١٧٣٥) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ کیا کتاب اللّٰہ کی رُو سے بچوں کو مال دینے میں برابری ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اور ہمیں نبی کریم مُؤْفِظَةً ہے یہ بات پینجی ہے کہ آپ نے صحابی ہے پوچھا تھا کہ کیاتم نے اپنے بچوں میں برابری کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہے بات حضرت نعمان کے بارے میں منقول ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ پچھاور صحابہ کے بارے میں بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ :أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةً :فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشُهدَك ، فَقَالَ : أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(بخاری ۲۵۸۷ مسلم ۱۲۳۲)

(٣١٧٣٦) معمى فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت نعمان بن بشیر دہافتہ كوييفرماتے ہوئے سنا كەمیرے والدمحترم نے مجھے پچھ مال ویا تو میری دالده عمره بنت رواحه نے فرمایا که میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس پر نبی کریم مِلْزِفْظَ فِح کو گواہ نه بنا کیں، چنانچہود نبی کریم مِرَافِظَةَ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عمرہ کے بیٹے کو بچھ مال دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کواس پر گواہ بناؤں،آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اتنامال اپنے ہر بچے کو دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا که''

اللہ ہے ڈرواورا ینے بچوں کے درمیان برابری کیا کرؤ 'فر ماتے ہیں انہوں نے واپس آ کراپنامال واپس لےلیا۔ ( ٣١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان ، عَنْ أَبِيهِ :أَنْ

أَبَّاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ :أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْنَه مِثْلَ هَذَا ، قَالَ :

لاً قَالَ : فَارْدُدُهُ. (مسلم ١٢٣٢ ـ ترمذي ١٣٦٤)

(٣١٦٣٧) محمد بن نعمان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدان کے والد نے ان کوایک غلام ہبدکیا، اور پھر ہی کریم مِرَافِقَةَ ہے۔ یاس حاضر ہوئے تاکہ آپ کواس بات پر گواہ بنا دیں، آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنے ہر بچے کواس طرح کا غلام ببد کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا کنیس! آپ نے فرمایا کداس سے وہ غلام واپس لےلو۔ ( ۲۱۲۲۸ ) حَلَّثَنَا عَلِيِّ بُنُ مُسْهِر ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَكَ غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أَعْطِيَّتِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . (بخارى ٢١٥٠\_ احمد ٢١٨)

أَعْطَيْتُهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَتِهِ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. (بخارى ٢١٥٠ احمد ٢١٨) (٣١٢٣٨) تعمى بروايت بكر مضرت نعمان بن بشير رفاؤ نے ان سے فرمایا كرمير بروالدمحرم، مجھے ني كريم مُؤُوفِعَةُ مَك پاس لے گئے تاكد آب كوايك مبدكا كواه بنائيس جوانبول نے مجھے عطافر مایا تھا، آپ نے پوچھا" كيا تمہارے پاس اس كے علاوہ

بھی کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا''جی ہاں'' آپ نے پوچھا''کیاتم نے ہر بچے کواس جیسا مال دیا ہے؟''انہوں نے عرض کیا'' نہیں' اس پرآپ نے فرمایا'' میں ظلم پر گواہ ہیں بن سکتا''۔ ( ٣١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیجٍ ، قَالَ : کَانَ طَاوِس إِذَا سُنِلَ عَنْهُ ، قَرَأً : ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِیّةِ

يَبُغُونَ ﴾. (٣١٢٣٩) ابن الى نجح فرماتے ہيں كه جب حضرت طاوى سے اس بارے ميں سوال كيا جاتا توبيآيت تلاوت فرماتے ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ ﴾ (كياوه جالميت كافيصله جائج ہيں)

( ٢١٦٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، قَالَ:قَالَ عُرْوَةٌ بَرُدَّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُودَّ مِنْ حَيْفِ الْمَيْتِ. (٣١٦٣٠) زبري سے روايت ب كه حضرت عروه نے ارشاو فرمايا: " جوظلم مرنے والے كا تا تابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دى كا بھى

(۱۹۲۴-۱۹۷۰) زہری سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے ارشاد قرمایا: "جوسم مرنے والے کا نا قابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دی کا بھی نا قابلِ قبول ہے۔"

( ٣١٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْوِمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُهُ. (٣١٦٣)سمع بن ثابت فرماتے ہیں كەحفرت كرمداس بات كونا پندفرمات تھے۔

( ٣١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِى مَغْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِعَبُونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِى الْقُبُلِ.

(۳۱۲۴۲)ابومعشر سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ فقہاءاس بات کومتحب بچھتے تھے کہ آ دمی اپنے بچوں میں برابری رکھے، یہاں تک کدان کابوسہ لینے میں بھی۔

( ٣١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في محل المحال المحل المحال المحا

(٣١٦٣٣) اشعث بروايت ب كدحفزت حكم اس بات كوناليند فر ماتے تھے كه آ دمى بچھ بچوں كود وسروں پرتر جيح د ب كيكن نصل

میں اس کی احازت بھی دے دیا کرتے تھے۔ ( ٣١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَصِّلَ الرَّجُلُّ

بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْض.

(٣١٦٣٨) عامر فرماتے ہیں كه حضرت شريح نے ارشاد فرمايا كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدآ دى بچھ بچوں كودوسرول برترجي دے۔

( ٣١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُوَيْحٍ وَأَ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّي فَسَمْت مَالِيُّ بَيْرَ

وَلَدِى وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللّ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدُنِي وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدُنِي ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

(٣١٦٥٥) ابوحيان النيخ والدسے روايت كرتے ہيں كه حضرت شرح كاايك بروى جس كے ايك سے زاكد بي تھان كے يا ا آیا،اورا پنامال ان بچوں کے درمیان برابری کالحاظ کیے بغیرتقسیم کردیا، پھراس نے حضرت شریح کو بلایا،آپ گئے تو اس نے کہاا،

ابوامیا میں نے ابنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقیم کر دیا ہے اور میں نے برابری کی رعایت نہیں کی ،اوراب میں آپ کو گواہ بنا

ہوں ،حضرت شریح نے فر مایا:''اللہ کی تقتیم تیری تقتیم ہے زیادہ انصاف والی ہے،اس تقتیم کوختم کر کے اللہ تعالیٰ کےمقرر کیے ہو۔

ھوں کےمطابق تقسیم کرواور پھر مجھے گواہ بناؤ ،ورنہ مجھے گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا جا ہتا۔'' ( ٣١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يُوصِى فَأَوْصَى بِأَشْيَا

لَا تَنْبَغِي ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْبِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِل

أَوْصِ لِذَوِى قَرَايَتِكَ مِمَّنُ لَا يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ فَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٧٣٦)مسلم روايت كرتے ہيں كەحضرت مسروق ايك آدمى كے پاس كئے جودصيت كرر ہاتھا،اس نے مجھ نامناسب وصيتير

کیں،حضرت نے فرمایا:'' بلاشبہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان بہت اچھی تقسیم فرمادی ہے،اور بلاشبہ جورائے اختیار کرنے میں ا تعالیٰ کے فیلے ہے روگر دانی کرے گاوہ گمراہ ہوجائے گا ہتم اپنے قرابت داروں میں سےان لوگوں کے لئے وصیت کر دوجوتمہار

مال میں رغبت رکھتے ہیں، پھر مال کوان لوگوں کے درمیان رہنے دوجن پراللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔

( ٦٦ ) الرّجل يكون بهِ الجذام فيقِرّ بِالشَّيءِ

اس آ دمی کا بیان جس کوکوڑھ کا مرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے

( ٣١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ :فِى رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ :أخِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩) ﴿ الحريب الوصابا

شَرِيكِي فِي مَالِي ، فَقَالَ :إنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ. (٣١٦٨٤) جابر حضرت قامم اور معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ آ دمی جس کوکوڑھ کا مرض لاحق ہواوروہ اقر ارکرے کہ میرا بھائی

میرے مال میں شریک ہے اگر گواہ گواہی دے دیں کہاس نے بیاری لگنے سے پہلے بیوصیت کی تھی تو وہ اپنے بھائی کواپنے مال میں

## ( ٦٧ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميّتِ ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا اقرار کریں

' ٣١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنِ عَلَى الْمَيْتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.

(۳۱۲۴۸) منصور حضرت حکم اور حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی وارث میت پرکسی قرضے کا اقرار کرے تو وہ اقرار اس ارث کی میراث میں ملنے والے حقے کے اندر معتبر سمجھا جائے گا۔

٣١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ :يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ.

ا ۱۱۲۳۹) مطرف حضرت فعی سے اس وارث کے بارے میں اقر ارکرتے ہیں جوقر ضے کا اقر ارکرے انہوں نے فر مایا کہ اس ۔ 'رضے میں اس کے هے کے برابراس پر واجب ہو جائے گا ، راوی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے فرمایا کہ اس کے هے سے اتنا نکال لیا

.٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.

(۳۱۷۵۰) یونس سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ قر ضداس کے حضے کے بقدراس پر واجب الا واء ہوجائے گا۔ ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَوَكَ مِنتَى دِينَارٍ ،

فَأَقَرَّ أَحَدُ الإبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلآخَرِ نَصِيبُهُ. (۳۱۷۵)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے وقت دو بیٹے اور ترکے میں دو ودینارچھوڑے، پھرایک بیٹے نے اقر ارکیا کہاس کے والد پر بچاس دینارقر ضہ تھا، آپ نے فرمایا وہ قرضہاں اقر ارکرنے والے

کے حصے میں سے لے لیا جائے ااور دوسر سے کا حصہ صحیح سلامت محفوظ رہے گا۔ ٣١٦٥٢ ) حَنَّدُنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِلَيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ

عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.

ھتے میں سے واجب الا داء ہوگا۔

# ( ٦٨ ) إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بدينٍ على الميّتِ

جب ورثاء میں ہے کوئی میت پر قرضے کی گواہی دے

( ٣١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَت، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ:إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. (۱۱۵۳) معد سے روایت ہے کہ حضرت فعمی نے فر مایا کہ جب وراء میں سے دویا تین آدی گوابی دیں تو یہ گوابی ان کی طرف سے اقرار ہی جھی جائے گی۔

( ٣١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا. (٣١٦٥٣) تحكم اورجماد حضرت ابراجيم سے روايت كرتے ہيں كدوه قرضه ورثاء پران كے ملنے والى وراثت كے حساب سے لا كوہو

. ( ٣١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الُورَثَةِ كُلُّهُمْ.

(۳۱۷۵۵) اشعیف سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ دونوں گواہ مسلمان ہیں ،اس لئے ان کی گواہی تمام ورثاء پر

( ٣١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِى أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(٣١٧٥٢) تھم ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دو دارث مواہی دے دیں تو قر ضدانہی کے حقول میں واجب ہوگا ،اورخود حضرت محم فر ماتے ہیں کہوہ قرضہ سب ورثا میر واجب ہوگا۔

( ٣١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلِ بِدَيْنِ أَغْطِيَ دَيْنَهُ.

(٣١٦٥٤) منصور سے روایت ہے کہ حضرت حارث نے فرمایا کہ جب دووارث کی آ دمی کے لئے قرضے کی گواہی دے دیں تواہر كواس كاقر ضدولا دياجائے گا۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. (٣١٢٥٨) يِنْس روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن نے فرمايا كه جبكوئى وارث كوائى دے ديتو تمام ورثاء برقر ضه لا كوہوجائے گا۔

ا بن الي شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ا بن الي شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ا بن الي شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ا

( ٦٩ ) رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ

· اس آ دمی کابیان جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے

٣١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثْ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَاحْتَاجَ الِيَّهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

بی حَدَثُ فَعَبْدی حَرَّ ، فَاحْتَا جَ إِلَيْهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (٣١٢٥٩) ابرائيم روايت كرتے ہيں كه حفزت محمد بن سيرين سے ايك آ دى كے بارے ميں پوچھا گيا جس نے كہا تھا كه اگر مجھكوئى يارى لاحق ہوجائے تو ميراغلام آزاد ہے، پھراس كواس كے بيچنے كی ضرورت پڑگئى، كياوہ اس كو چھ سكتا ہے؟ فر مايا: ''

. ١٩٦٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا فَأَنْتَ \* ٢١٦٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا فَأَنْتَ

حُوْ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَى يَمُوتَ. أَ (٣١٧١٠) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپ غلام سے کہا کہ اگر میں اس ہاری میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے ، کہ اس کے لئے موت تک اس غلام کو پیچنا جائز نہیں ہے۔

(٧٠) فِي الوصِيِّ الَّذِي يشتري مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمّا ولِّي عليهِ

اس وصى كابيان جوورا ثت كے مال سے كوئى چيز خريد لے يااس مال ميں سے جس كاوہ ذمتہ دار ہے است وصى كابيان جوورا ثت كے مال سے كوئى چيز خريد لے يااس مال ميں سے جس كاوہ ذمتہ دار ہے اللہ الله عَدُ الله عَنْ هِنَامٍ، عَنْ هِنَامٍ، عَنْ الْمُحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْنًا. الله عَدُ الله عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْاسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِى مِمَّا

وَلِيَ عَلَيْهِ \* قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِخْدَى يَدَيْك مِنَ الْأُخْرَى.

٣١٦٦٢) عثمان بن أسودفر ماتے ہیں كەحفرت مجاہداور عطاء نے فر مایا كەكى ذمددار كے لئے اس مال میں سے پچھٹر بدنا جائز نہیں وال كى دردارى ميں ہو، راوى كہتے ہیں كەحفرت مجاہد نے يہ بھى فر مایا كهتم ہاراا يك ہاتھ دوسر سے ہاتھ سے پچھٹیں فریدسکا۔ ٣١٦٦١) حَدَّثُنَا ابْنُ عُییْنَدَ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنْ صِلْلَةَ بْنِ زُفَوَ ، فَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَى فَرَسِ

أَبْلُقِ ، فَقَالَ : تَأْمُونِي أَنْ أَشْتَرِي هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأَنَهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَى ّ رَجُلٌ وَتَرَكّهُ فَأَقَمْته فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :سَمِعْته مِنْ صِلَةً مُنْذُ سِتِّينَ سَنَّةً.

مسنف این ابی شیر مترجم (جلده) کی در الله کے پاس تھا کہ ایک آدی ان کے پاس ایک چتکبرے کھوڑے پرسوار ہو کر آیا، اور اس نے کہا کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ ہیں اس مال میں سے چھٹر یدوں؟ آپ نے پوچھا'' یہ کیسا مال ہے؟''اس نے کہا: ایک آدی نے جھے وصیت کی اور یہ مال جھوڑ کرمرا، ہیں نے اس کوایک ثمن کے بدلے بازار میں لگا دیا، آپ نے فر مایا اس کونہ فرید واور اس کے مال سے چھنداو۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر سے میہ بات ساٹھ سال پہلے تی تھی۔

#### ( ٧١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ

## اس آ دمی کابیان جوایئے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے

( ٣١٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرُجُمِىُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا :فِى رَجُلِ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالنَّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَيَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ اللّهِ مَا بَقِى ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ هَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٦٦٣) افعد بروایت ہے کہ حضر ت حسن اور محمد بن سیرین نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپ غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی کہ یہ مال اس کی گردن میں ہے ہی دیا جائے گا، سواگر ایک تہائی اس کی قیمت سے زائد ہوتو اس کو قیمت سے تاکہ ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا اور باقی قیمت ورثاء کے آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر اس کی قیمت سے کم ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا اور باقی قیمت ورثاء کے لئے کمائے گا، اور اگر کسی مرنے والے نے غلاموں کو در اہم دینے کی وصیت کی تو اگر ورثاء چاہیں تو اس وصیت کو نافذ کر دیں اور حیا بیں تو ناس وصیت کو نافذ کر دیں اور حیا بیں تو نافذ ندکریں۔

#### (٧٢) مَنْ كَانَ يقول الورثة أحقّ مِن غيرهم بالمال

ان حضرات كابيان جوفر ماتے بيں كه ورثاء مال كے دوسروں سے زياده حق دار بيں ( ٣١٦٦٥ ) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى حَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِى الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَفْت غُلامَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَّةً

ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾.

(٣١٦٦٥) ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ حکیم بن جابر ہے موت کے وقت وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آ ب اپنے غلام کوآزاد کردیں تو کیا بی اچھا ہو! انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿وَلَيْخُتُ الَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾۔

٣١٦٠) حُدَّنَنَا يُحيِّى بن آدم ، قال : حدثنا يزيد بن عبد العزيز ، عن إسماعِيل ، عن حرفيم بن جبر . الله تعا حُضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقُت هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَتُرُكُ لِوَلَدِى غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ : لَوْ أَعْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلِّفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إلى

فَوْلِهِ ﴿ سَلِيدِيدًا ﴾ . فَوْلِهِ ﴿ سَلِيدِيدًا ﴾ . (٣١٧١) اماعيل خطرت عكيم بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدان كى موت كا وقت آيا اور ان كا ايك غلام تھا، ان ہے كہا گيا كہ اچھا ہوگا اگر آپ اس كوآزادكرديں ،فر مانے لگے كہ ميں اپنے ورثاء كے لئے اس كے علاوہ كوئى غلام چھوڑ كرنہيں جاربا،

ے کہا گیا کہا چھاہوگا اگر آپ اس کوآ زاد کر دیں ،فر مانے لگے کہ میں اپنے ورثاء کے لئے اس کےعلاوہ کوئی غلام چھوڑ کرنہیں جار ہا، راوی کہتے ہیں کہانہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ آ زاد کر دیں تو اچھا ہوگا ، چنانچہ اس پر آپ نے آنیت ﴿وَلَیْخُوسُ الَّذِینَ لَوْ تَوَ کُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّیَّةً جِنعَافًا خَافُوا عَلَیْهِمْ ..... سَیدیدًا ﴾ کی تلاوت فرمائی۔

مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ .... سَدِيدًا ﴾ كالاوت فرائى -( ٢١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِلرَّبِيعِ بْي خُشَيْم : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾. ( ٣١٦٧٤) سُرِ فرماتے بین کرایک آدی نے حضرت ربح بن فشیم سے فرمایا کہ آپ اپنے مصحف کی میرے لئے وصیت فرمادی !

آپ نے اپنے جھوٹے بیٹے کی طرف دکھ کراس آیٹ کی تلاوت فر مائی (بعض رشتہ دار اللہ کی کتاب میں بعض سے بڑھ کر ہیں)۔ ( ٣١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِدٌ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكرَوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ حَبُّا فَلاً أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَهُو عَتِيقٌ وَذَكرَ هَذِهِ الآيةَ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ ﴾ .

فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَبًّا فَلَا أَغْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّنًا فَهُو عَتِيقٌ وَذَكُو هَذِهِ الآيةَ ﴿وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضَعَفَاءُ﴾. (٣١٦٧٨) عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بیار ہوئے تو انہوں نے ابنا ایک غلام آزاد فرمایا جس کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ وہ نہریار گیا ہوا ہے، فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کوآزاد نہیں کرتا اور اگر مرگیا ہے تو وہ آزاد ہے، اور پھراس آیت کا ذکر

(٧٣) الرّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميّتًا

قر اليا: ﴿ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صُعَفَاءً ﴾ \_

اس آ دمی کا بیان جوا بک تنهائی مال کی دوآ دمیوا ) کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے اس آ دمی کا بیان جوا بک تنہائی مال کی دوآ دمیوا )

## ایک آ دمی مرده پایا جائے

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلَثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُّ أَحَدُهُمَا مَيَّتًا ، قَالَ :يَكُونُ لِلآخَوِ. يَعْنِى :النَّلُّكُ كُلَّهُ. قَالَ يَحْيَى :وَهُوَ الْقَوْلُ.

(۳۱۲۲۹) اُجْجِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو اس آ دمی کے بارے میں جس نے دوآ دمیوں کے لئے وصیت کی تھی پھر

﴿ مُسْنَدَ ابْنَالِي شَيْرِمَرْ جَمِ (جَلَدِهِ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ ابْنَالِي شَيْرِمَرْ جَمِ (جَلَدِهِ ) ﴿ وَاللَّهِ مُسْنَدُ ابْنَالِي شَيْرِمَرْ جَمِ (جَلَدِهِ ) ﴿ وَاللَّهِ مُسْنَدُ ابْنَالِي شَيْرِمَرْ جَمِ (جَلَدِهِ ) ﴿ وَاللَّهِ مُسْنَدًا بِنَالِي مُسْلِدًا لِمُسْلِدًا لِمُسْلِدًا لِللَّهِ مِنْ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَيْ اللَّهِ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ وَلَيْ الْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ لَلْمُ لَا مُعْلَمِ مُنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مُنْ مُعْلِمُ لَلْمُ لَلَّهِ مُنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مُلْعِيلًا لِللَّهِ مُنْ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلِّهِ مُنْ الْمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِي مُنْ الْمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِي مُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِي لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْ

ا یک مردہ پایا گیا بیفر ماتے سنا کہ وہ مال یعنی پورا تہائی مال دوسرے کے لئے ہوگا۔

کی فرماتے میں " یبی مضبوط قول ہے۔"

## ( ٧٤ ) الرّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ

## اس آ دمی کابیان جوکسی کے ' بعد والوں کے لئے''وصیت کر ہے

( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِّب.

(۳۱۷۷۰) عبدالملک سے روایت ہے کہ حضرت عطاء نے اس آ دی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے بعد والوں کے لئے وصیت کی تھی کہ ''عورت آ دمی کے بعد والوں میں ہے نہیں''

( ٣١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : عَقِبُ الرَّجُلِ :وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ .

(۳۱۷۷) ابن ابی ذئب سے روایت ہے کہ زہری نے فر مایا کہ آ دمی کے بعد والے لوگوں میں اس کی مذکر اولا داور پھران کی مذکر اولا دہے۔

( ٧٥ ) فِي رجلٍ ترك ثلاثة بنِين، وَقَالَ ثلث مالِي لأصغر بنِيّ

اس آ دمی کا بیان جس نے تین بیٹے چھوڑ ہے اور کہا کہ میرا تہائی مال میرے سب سے

#### چھوٹے بیٹے کے لئے ہے

( ٣١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى رَجُلٍ تُوُفِّى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَقَالَ :ثُلُثُ مَالِى لَأَصْغَرِ يَنِيَّ ، فَقَالَ :الْأَكْبَرُ :أَنَا لَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ :أَنَا أَجِيزُ ، فَقَالَ :اجْعَلُهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسُهُم :يُرْفَعُ ثَلَاثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِى أَجَازُهُ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهُمُ جَمِيعًا.

وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

(٣١٦٤٣) مغيرہ سے روایت ہے کہ حضرت حماد نے اس آ دی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے تین بیٹے چھوڑے اور کہا کہ میرا ایک تہائی مال میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے لئے ہے، بعد میں بڑے بیٹے نے کہامیں ایسی وصیت نافذ نہیں کرتا اور درمیان والے بیٹے نے کہا کہ میں اسے نافذ کرتا ہوں ،فرمایا کہ میری رائے میں اس مال کے نوحقے کیے جا کیں ، تین حقے بڑے بیٹے الم مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩ ) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩ ) كي مسنف ابن الي صابع الي صابع الي مسنف ابن الي مسنف ا

کودیے جائیں گے،اور پھرچھوٹے بینے کواس کاحضہ اور وصیت کونا فذکرنے والے کاحضہ دے دیا جائے گا،حماد فرماتے ہیں کہان سب پروہ حضہ لوٹایا جائے گااور عامر فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کور ڈکیااس نے فقطا پے حضے میں سے ہی رڈکیا ہے۔

#### (٧٦) فِي امرأةٍ أوصت بثلثِ مالِها لِزوجها فِي سبيلِ اللهِ

اس عورت كابيان جس نے ايك تہائى مال كى اپنے شو ہركيلئے فى سبيل الله دي جانے كى وصيت كى استعورت كابيان جس نے ايك تہائى مال كى اپنے شو ہركيلئے فى سبيل الله إلى أَوْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، قَالَ : سُئِلَ النَّهُ مُوتِيّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِيَوْ وَجِهَا فِى سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِها فِى سَبِيلِ اللهِ ال

سرور ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اور بات میں موٹی موٹی میٹیوں موٹر بھی دیست میں ملاقات ہوتا ہوتا ہے۔ ( ۳۱۶۷۳) اوزائی فرماتے ہیں کہ زہری ہے ایک قورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے ایک تبائی مال کی اپنے شوہرکو فیسبسل ایٹ میز کی صدر کھر فرمان کے مدر این میں اور کی سرور میں میں کر کے ساتھ کے مدر کا میٹر کر کے مدر کا میٹ

فی سبیل اللہ دینے کی وصیت کی تھی ،فر مایا کہ بیہ وصیت جائز نہیں ، ہاں مگر اس وقت جبکہ و ، یوں کیجے کہ بیہ مال اللہ کے راہتے میں دینے کے لئے میرے شوم کو دیا جائے ،اور وہ جہاں جا ہے اپنے چرکی رہے۔

كے لئے ميرے شو بركوريا جائے،اوروہ جہاں چاہے اسے خرج كرے۔ ( ٣١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

٣١٦) حَدَّننا ابنَ عَلَيَة ، قَالَ : كَنتَ عِندَ ذَاوَد بَنِ ابِي هِندٍ ، فَجَاءَ رَجَلانِ اوَ اكثرَ مِنَ آلِ انسِ بَنِ مَالِكِ ، بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكُرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، فَقُتِحْت صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكُرُّ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلَّهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بَوَعْدِهِ ، وَصِيَّتِهِ ، إنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلَّهُم بِتَقُوى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَيْلِهِ ، وَإِيمَانِ بَوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوقِي أَنَّ تُلُكَ مَالِهِ صَدَّقَةٌ إِلاَّاأَنْ وَصِيَّتِهُ بَصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقُوى ، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوقِي أَنَّ تُلُكَ مَالِهِ صَدَّقَةٌ إِلاَّاأَنْ وَصِيَّتُهُ فَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ ، أَلْف فِي سَبِيلِ اللهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأَمَّةِ يَوْمِنِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَوْرِبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْتِ لَهُ الْمُعْتَى مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُر مِنِّي فَأَذْرَكُهُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يُهِيمُهُ وَلِيَّ وَصِيَّتِي فِي النَّلُونَ عَلَى مَالِهِ فَي النَّالُونَ عَبْ وَلَا مُنَاذِعٍ ، وَلَا مُنَاذِعٍ .

سیال این عُلیّه فرماتے ہیں کہ میں داؤر بن ابی ہند کے پاس تھا، کہ حضرت انس بن مالک جھٹو کی آل کے دویا دو سے زیادہ آدمی آئے جن میں حضرت عبیداللہ بن ابی بکر بھی شامل تھے، اور وہ اپنے ساتھ ایک دستا ویز کے اندرایک خط بھی لائے، اور انہوں نے بہ بتایا کہ سرحضرت انس بن مالک جھٹو کی وصیت ہے، میں نے اسے کھولاتو اس میں درج تھا:''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم: ۔ ذکر ہے

نے یہ بتایا کہ بید حضرت انس بن مالک بڑی تنو کی وصیت ہے، میں نے اسے کھولاتو اس میں درج تھا: ' دہم اللہ الرحمٰن الرحیم نے ذکر ہے اس وصیت کا جوانس بن مالک نے اس وستاویز میں کھی ہے، میں اپنے تمام گھر والوں کواللہ تبارک و تعالیٰ ہے ڈرنے اور اس کا شکر اداکر نے اور اس کی رتبی کو مضبوطی کے ساتھ تھا منے اور اس کے وعد ہے پرایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں ، اور ان کو میں آپس میں اداکر نے اور اس کی رتبی کو مصیت کرتا ہوں ، اور ان کو میں آپس میں مصل کے ساتھ میں اور ان کو میں آپس میں مصل کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کے ساتھ کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کے ساتھ کی مصل کے مصل کی کے مصل کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کی مصل کی کی کر کے مصل کی مصل کی مصل

ا چھے طریقے سے رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں سے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، پھرانہوں نے وصیت فر مائی کدان کے مال کا ایک تہائی حضہ صدقہ ہے، ہاں گریے کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت



کو تبدیل کر دیں، جس میں سے ایک ہزار اللہ کے رائے کے مجاہدین کے لئے ہا گراس وقت امت کا شیراز ہمنتشر نہ ہو، اور غلاموں کو آزاد کرنے اور رشتہ داروں میں تقتیم کرنے کے لئے ہے، اور میرے وہ غلام جن کو میں نے اپنے بعد آزاد کر دیا ہے اور اس کی آزادی کا وقت آگیا تو میری وصیت کا ذمہ دارا یک تہائی اس کوشائل کرے، اس طرح کہ کوئی پریشانی اور جھڑا بیدانہ کرے۔

#### ( ۷۷ ) ما كان النّاس يورّثونه

#### اس مال کابیان جولوگ وراشت میں جھوڑ تے تھے

( ٣١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوَرِّنُهُ. (٣١٦٧٥) محمد بن سيرين فرماتے بيں كه اسلاف ميں سے بعض لوگ بے زبان مال ( درہم ودينار ) جھوڑتے تھے اور بعض نہيں چھوڑتے تھے۔

#### ( ٧٨ ) الوصِيّة لأهلِ الحربِ

#### حربی لوگول کے لئے وصیت کا بیان

( ٣١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَأَهْلِ الْحَرْبِ.

(٣١٦٤١)عبيدالله بن موى فرماتے ہيں كيسفيان نے فرمايا كدائل حرب كے لئے وصيت كرناجا ترتبيں ہے۔

( ٧٩ ) الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ، فلا توجد إلّا رقبةٌ

اس آ دمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے کین ایک غلام سے

#### زياده ندل سكے

( ٣١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَان بِشَمَنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدُ بِذَلِكَ النَّمَنُ رَقَبَتَان ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

(٣١٦٧٧) سعيد بن سائب فرماتے ہيں كدائيك آدمى نے وصيت كى كداس كى طرف سے دوغلام خريد كر آزاد كرد ہے جائيں ،اور قيت بھى بتائى ،ليكن اس قيمت ميں دوغلام نہيں مل سكے ، ميں نے حضرت عطاء سے اس بارے ميں پوچھا تو انہوں نے فرمايا كدا يك غلام خريد كراس كى طرف سے آزاد كرديا جائے ۔

( ٣١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّان ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :هَذَا مَا أَوْصَى يِهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ صَى يَنِيهِ

وَأَهْلِهِ أَنِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، وأُوصِيهِمُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْفُوبُ : ﴿ يَا يَنِى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسُلِمُونَ ﴾ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتُ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ.

(۱۱۷۷۸) صفام بن حیان فرماتے ہیں کہ تحمہ بن سیر کن پینی وصیت یہ بھی: یدوہ وصیت ہے جو تحمہ بن ابی عمرہ نے کی میں مواہ کو ای معبود نہیں اور محمہ مُؤانظ نے اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں ، اور میں اپنے بیٹوں اور اس کے موالوں کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ آپس میں اجھے طریقے ہے رہیں ، اور اگرایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ، اور میں ان کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی حضرت ابراہیم عالیہ بالیہ اپنے اپنے بسو بیٹوں اور حضرت یعقوب عالیہ بالیہ کی ہوں کہ اس میں اس کہ وصیت کی تھی کہ '' اے میرے بیٹو! ہے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو پہند کیا ہے ، سو بیٹوں اور حضرت اس ما لک وقتی کی تھی پہلی وصیت تھی۔
مہمیں موت اس حالت میں آئے کہتم مسلمان ہو'' اور وہ فرماتے ہیں کہ یہی حضرت انس بن ما لک وقتی کی تھی پہلی وصیت تھی۔
تھ کتاب الوصایا بعدمد اللہ و عو نہ

م كتاب الوصايا بحمد الله وعوا (بحمرالله كتابالوصايا اغتتام كونيني)





## (١) ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ

وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بار نے میں ارشا دفر مائی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْبَتَعَلَّمِ الْفُرَائِضَ ، وَلَا يَكُنُ كَرَجُلِ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ :أَمُّهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِى مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخْسِنُ فَيَقُولُ : فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟. (بيهقى ٢٠٩)

(٣١٦٧٩) ابوالاً حوص فرمات بین که حضرت عبدالله بن مسعود جن شخف نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کو چاہئے کہ علم الفرائف کی تعلیم بھی حاصل کر لے اور اس آ دمی کی طرح نہ ہوجائے جس کو ایک دیباتی ملا اور اس سے بوچھا: اے الله چاہئے کہ علم الفرائف کی تعلیم بھی حاصل کر لے اور اس آ دمی کی طرح نہ ہوجائے جس کو ایک دیباتی ملا اور اس سے بوچھا: میری المبیوف ت ہوگئی ہوا تا تنامال جھوڑ گئی ہے، سواگر کے بندے! کیا آپ مباجرین کی جماعت! اس کو معلوم ہوا تب تو وہ الله تعالی کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور اگر اس معلوم نہ ہوا تو وہ دیباتی کہنے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! مہمہیں ہم یرس بات میں برتری حاصل ہے؟

( ٣١٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

(۳۱۲۸۰) حضرت عبدالله نزینز سے ایک دوسری سند ہے بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٢١٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

مسنف ابن الی شیرمتر بمر (جلد ۹) کی دو استان الی شیرمتر بمر (جلد ۹) کی دو استان الفرانف کی دو سازی استان الفرانف کی دو سازی دو استان کی دو سازی دو مین کا دهند ہے۔ (۳۱۸ مار استان کا دو اس

( ٣١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَاد بُنِ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ اللَّهُ \* آنَ : رَادَ مُهُ \* وَالْدَارِيَ عَنْ الْرَادِ \* وَ مَنْ مَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى

الْقُرْآنَ ، وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَ انِصَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسِ. (٣١٨٨) صالح ابوالخيل بے روایت ب كه حضرت ابوموی في في نے فرمایا: اس آدمی كی مثال جوقر آن پڑھتا ہے اور ميراث ك

علم كونيس جانتاا كيے ہے جيئے كى كے دوہاتھ ہول كيكن سرنہ ہو۔ ( ٣١٦٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَ انِضَ. ( ٣١٨٣) عبدالله بن قيس سے روايت ہے كه حضرت ابن عباس داننو نے فرمایا: جس آ دمی نے سورۃ نساء پڑھی اوراس کومعلوم ہو جائے كہ كون تی چیزیں میراث میں ركاوٹ بنتی ہیں اوركون تی چیزیں ركاوٹ نبیں بنتی تو اس شخص كومیراث كاملم حاصل ہوگیا۔

( ٣١٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوق : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفُرَائِضَ ، فَقَالَ : إى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةً أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَكَانِ يَسْأَلُهُ نَفَا ، عَدِ الْفَرَائِضِ ؟ الْفَرَائِضِ ؟ الْفَرَائِضَ ؟ الْفَرَائِضِ ؟

الأتكابِرَ يَسْأَلُونَهَا ، عَنِ الْفُوانِضِ ؟ (٣١٨٨) مسلم سے روایت ہے كه حضرت مسروق سے پوچھا گیا كه كیا حضرت عائشہ نبی پذیفا میراث كاعلم جانتی تھیں؟ فریان لگے كہ قتم ہے اس ذات كی جس كے قبضے میں میر كی جان ہے میں نے بڑے مشائع سحابہ كود يکھا ہے كہ ان سے میراث كے بارے

بیشغی : مِنْ عَانِشَهٔ . (۳۱۲۸۵) حشام سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فر مایا کہ میں نے کسی کو حضرت عائشہ جی مدینی سے زیادہ میراث ، فقد اور شعر کاعلم رکھنے والانہیں یایا۔

( ٣١٦٨٦) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنُ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، نُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسُأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أَبَى ّ بُنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسُأَلَ عَنِ الْفَرَائِض فَلِيَأْتِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ.

(٣١٧٨٢) على بن رباح سے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈواٹنز نے لوگوں کو مقام جاہیے میں خطبہ دیا جمدو تنا کے بعد ارشاد فر ہایا: جوقر آن کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ الی بن کعب کے پاس آئے ،اور جوعلم الفرائض (علم المیر اٹ) کے بارے میں سوال کرنا چاہے

ت بعث من وق وق وہ جارہ ہی مصب نے ہی کا سے ہور ہو مہا مرا سال مہامیر ات ) نے ہارے میں موال رہا جا ہے۔ وہ زید بن ثابت کے پاس آئے۔ ( ٣١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَلَّمُوا اَلْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يَبْقَى فِى قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣١٦٨٧) قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ دائلہ خاتی نے فرمایا: قر آن اور میراث کاعلم کو حاصل کرو، کیونکہ وہ وقت

قریب ہے کہ آ دمی اس علم کامتاج ہوجائے گا جس کوو و جانتا تھا، یا ایسی قوم میں رہ جائے گا جواس کونیس جانتے۔

( ٣١٦٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَقْيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْطِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. (سعيد بن منصور ٢٨٥)

(۳۱۸۸) حفرت سلیمان بن مویٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه مَلِافقَةَ نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے اس میراث کی خلاف ورزی کی جس کواللّه تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض فر مایا ہے تو اللّه تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی وراثت کوختم فر مادیں گے۔

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ حَبَّابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٌ ، قَالَ. كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيْضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا.

(۳۱۲۸۹)عمرو بن میمون فرمائتے ہیں کہ جب صحابہ میں میراث کے بارے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ مخاطعات کے پاس مناب میں میں کہ میں سال سے مصرف شد فرمانی تعد

حاضر ہوتے اور وہ ان کواس معاملے کے بارے میں ارشا دفر ہا تیں۔ پریسر پر دو و میں بریج دیں پر دور میں

( ٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلَّمْنِي الْفُرَ الِنصَ، قَالَ: أَنْتِ جِيرَانك. (٣١٦٩ ) ابراجيم فرمات جي كديس نے حضرت علقمہ سے عرض كيا كہ مجھ علم الفرائض سكھا ويں ، فرمايا كه اپنے پڙوسيوں ك

ماس جاؤ۔

، ( ٣١٦٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَهَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

۔ (۳۱۲۹۱)مورّ ق فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ کٹو نے ارشا دفر مایا کہ کبوں ادر میراث اور حدیث کاعلم بھی حاصل کروجیسا کہتم قر آن یاک کاعلم حاصل کرتے ہو۔

#### (٢) فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ

یہ باب ہے دین کی مجھ حاصل کرنے کے بیان میں

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُ فِي اللِّينِ. (بخارى اكـ مسلم ١١٨)

(٣١٦٩٢) حضرت معاویہ دی لئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَرِّشْتُظَافِهُ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی مجھء عطافر مادیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٣) حَلَّانَنَا يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَخُطُبُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ ، اللّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُرِدَ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ. (احمد ٩٥٠ مالك ٩٠٠)

(٣١٦٩٣) حضرت محمد بن كعب قرطى فرماتے ہيں كہ بين نے حضرت معاويہ بن الى سفيان كو خطبے بيں فرماتے سنا كه ' ميں نے رسول الله مَيَّافِظَةَ كَوَان لَكُرُ يُوں كے او پرتشريف فرما ہوكرارشاد فرماتے ہوئے سنا: اے الله! جوآپ عطافر مائيں اس كوكو كى روكنے والانہيں، اور جس چيز كوآپ روك ليں اس كوكو كى دينے والانہيں، اللہ تعالیٰ جس كے ساتھ بھلائى كا ارادہ فرماتے ہيں اس كودين كى مجھ عطا فرماتے ہیں۔

( ٣١٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

(٣١٦٩٣) ابوعبيده فرماتے ہيں كەحفزت عبدالله دي شيخ نے ارشاد فرمايا: جس مخف كے ساتھ الله تعالی بھلائی كااراده فرماتے ہيں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہيں ۔

( ٣١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ . فِي الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ.

(۳۱۹۵) ابوسفیان ہے روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تواس کودین کی مجھ عطافر ماتے ہیں اوراس کے دل میں اس کی بھلائی کی بات ڈال دیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَغِبٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَلَهُ فِى الدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبُهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَّ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(٣١٦٩٦) مویٰ بن عبیدہ سے روایت ہے کہ محمد بن کعب وٹائٹو نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فریاتے ہیں تو اس کودین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اوراس کو دنیا میں بے رغبت کر دیتے ہیں اوراس کو دنیا کی برائیاں دکھلا دیتے ہیں، اور جس شخص کو نہ چزیں دے دی گئیں اس کو نیاو آخرت کی بھلائی مل گئی۔

#### (٣) فِي امرأةٍ وأبوينٍ، مِن كمر هِي

بيوى اور والدين كابيان ، كهان كاحصه كتنا <u>نكل</u>ے گا؟

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ سُولَ عَنْهَا ،

فَقَالَ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِى ، وَسَانِرٌ ذَلِكَ لِلَّابِ.

(٣١٦٩٧) ابومبلّب ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان جائٹو سے اس صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: عورت کے لئے ایک چوتھائی مال ہے، اور ماں کے لئے باقی ماندہ مال کا ایک تہائی، اور اس کے علاوہ بی سارا مال باپ کے
لاریہ

( ٣١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ وَأَبُوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِىَ لِلْأَبِ.

(٣١٩٩٨) سعيد بن مينب سے روايت ب كد حفرت زيد بن نابت و الله سے يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں بوجھا كياتو آپ نے يوى اور والدين كے حقول كے بارے ميں بوجھا كياتو آپ نے يوى كوا ياكور نے كا حكم ويا۔ كياتو آپ نے يوى كوايك چوتھائى ،اور مال كو باقى ماندہ مال كا ايك تهائى ،اور اس كے بعد بچنے والا مال ، باپ كود نے كا حكم ويا۔ ( ٣١٦٩٩ ) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ هَاشِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّى : فِي الْمُواْقِ وَأَبُويْنِ ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَمُنْ عَلِيًى عَلِي كَالَةُ مَا لَكَةَ مَا لَكَة ؟

(۳۱۹۹) شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو سے بیوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے باقی ماند و کا ایک تہائی ہے۔

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُتِى عَبْدُ اللهِ فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أُتِى فِى امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرَّبُعَ ، وَالْأَمْ ثُلُكَ مَا بَقِمِى ، وَأَعْطَى الْآبَ سَانِرَ ذَلِكَ.

(۰۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑی ہے ایک ہوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: حضرت عمر بڑی ہوں اور والدین نے فرمایا: حضرت عمر بڑی ہوں اور والدین استے پر چلتے جب ہم اس رائے پر چلتے تواہے ہموار پاتے ،اوران کے پاس ایک ہوں اور والدین کے حضوں کا مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے مال کے چار ھے کر کے ہوی کو ایک چوتھائی اور ماں کو باتی ماندہ مال کا ایک تبائی دیا،اور باتی سارامال ماکودیا۔

( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۰ کا ۳۱۷) حضرت عمر جائٹو سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہی منقول ہے۔

( ٣١٧.٢ ) حَدَّنَىا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى الْمَوَأَةِ وَأَبُوَيْنِ :لِلْمَوْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ

(۳۱۷۰۲) شعبی حضرت علی مزاین سے اس صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے،اوراس کے علاوہ باقی باپ کے لئے ہے۔ هي مصنف ابن الي شيه متر جم (جلده) كي المحالي الفرانف المحالي الفرانف المحالي المعربي ا ( ٣١٧.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِعْلِهِ ، إلَّا

أَنَّهُ قَالَ :أَتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ. ( ٣١٤ · ٣١) حضرت عبدالله نے حضرت عمر وزائن سے بھی مضمون نقل کیا ہے،البتد انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ان سے

اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب میت کے ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔

( ٣١٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبُوَيْنِ ، فَقَالَ :لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا

بَقِيَ فَلِلاب. (٣١٤٠٨) حضرت عبدالله بن الله عن مات بين كه حضرت عمر من الله جب كوئي رائه اختيار كرتے اور پھر بهم اس رائے كواختيار كرتے تو

اس کوآسان پاتے ، چنانچان سے بیوی اور والدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور مال کے

لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے، اور جو باتی بچے وہ باپ کے لئے ہے۔

( ٢١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزَوْجٍ ، قَالَ :لِلْأُمُّ النَّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (عبدالرزاق ١٩٠١٨ بيهقي ٢٢٨) (۵۰ کا ۲۲) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دی ٹونے نے بیوی ، والدین اور شوہر کے وارث ہونے کے مسلے میں جمہور علماء کی

مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ ماں کے لئے بورے مال کا ایک تہائی ہے۔ ٣١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَى عَشَرَ سَهُمًّا ،

فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُم وَلِلْأَمْ أَرْبَعَةَ أَسْهُم وَلِلَّابِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

(٣١٤٠٦) الوب روايت كرت ميل كه محد بن سيرين مِنتِيد نے ارشاد فر مايا كدلوگوں كوكيا چيزاس بات سے روكتی ہے كداس مسلك و١١٦

کے عدد سے نکالیں ،اورعورت کو تین حقے ، مال کو جا رحقے ،اور باپ کو پانچ حقے دے دیں۔ ٣١٧.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ

لِيُرَانِي أَفَضُلُ أَمُّا عَلَى أَب. (۲۰۷۰)میتب بن رافع فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ زلائو نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسانہیں دیکھیں گے کہ میں مال کو باپ پر

٣١٧.٨ كَذَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهُلا ، وَأَنَّهُ أُتِىَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

(۳۱۷ ۰۸) حضرت عبدالله فریاتے میں کہ حضرت عمر النائذ جب کوئی رائے اختیار کرتے اور ان کی اتباع میں ہم اس رائے کو اختیار كرتے تو ہم اس كوآسان ياتے، چنانجدان سے بيوى اور والدين كے دارث مونے كے مسئلے كے بارے ميں دريافت كيا كيا تو

انہوں کے بیوی کوایک چوتھائی اور مال کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیا، اور باقی مال باپ کودینے کا حکم کیا۔ ( ٢١٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِى الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرَّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ

قَالَ أَبُوبَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم لِلْمَرْأَةِ سَهُمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهُمٌ، وَلِلاَّبِ سَهْمَانِ. ( ۳۱۷ و ۳۱۷ ) جاج آیک شخ کے واسطے سے محمد بن حنفیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بیوی اور والدین کے وارث ہونے کی صورت میں بیوی کوایک چوتھائی اور مال کوبقیہ کا ایک تہائی دیا جائے گا،

ابو بَر فر ماتے ہیں کہ بیرچار حقوں میں سے ہوگا ،ایک حضہ بیوی کے لئے ، یعنی ایک چوتھائی ،اور مال کے لئے بقیہ مال ایک تہائی، ریم ایک صنہ ہوگا،اور باپ کے لئے دوھتے ہوں گے۔

#### (٤) فِي زُوجٍ وأبوينٍ، مِن كم هِي ؟

یہ باب ہے شوہراور والدین کے بارے میں ، کہان کاحتہ مس طرح نکالا جائے گا

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَعَثَنِي الْهُ عَبَّاس إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبْوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا يَهِىَ وَهُوَ السُّدُّسُ ، فَأَرْسَلِ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسِ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنُ أَفَضَلَ أَمَّا عَلَى أَبٍ ، وَكَارَ

ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِى الْأُمَّ النَّكُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۳۱۷۱۰) عکرمہ سے روایت سے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس زی شخ نے حضرت زید بن ثابت روایت ہے پاس شوہراا

والدین کےوارث ہونے کےمسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے بھیجا، چنانچے حضرت زید رٹائٹو نے فر مایا کہشو ہرکے <del>ل</del>ے آ دھا مال ہے،اور ماں کے لئے بقید مال کا ایک تہائی،اوروہ کل مال کا چھٹاحتہ ہوگا،حضرت ابن عباس نے ان کے پاس پیغام ؟

كركيا آب اسبات كوكتاب الله ميں ياتے جي؟ انہوں نے فرمايا كه مين اسبات كونا پيند كرتا ہوں كه مال كوباپ برتر جيح دول، او حضرت ابن عباس دباثی ماں کو بورے مال کا ایک تبائی دیا کرتے تھے۔

( ٣١٧١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.

زمد مناثثة وباكرتے تھے۔

(۳۱۷۱۱) زائدہ ہے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس مسئلے کا وہی جواب دیا کرتے تھے جو حضر ۔ "

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

( ٢١٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ فِي زَوْجٍ وَأَبُوَيْنِ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِيَ فَلِلَّابِ.

(۱۲ ا۳ ا۳) جاج ایک شیخ کے واسطے سے حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ شو ہراور والدین کے وارث ہونے کی صورت

میں شوہر کے لئے آ دھامال ہے اور مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ، اور باتی مال باپ کے لئے ہے۔ ( ٣١٧١٣ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثْنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزُوْجٍ وَأَبُوَيْنِ ، قَالَ :قَالَ :لِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.

(٣١٤١٣) ابرائيم سے روايت ہے كەحفرت على دلائؤ اورزيد بن ثابت ولائؤ نے "بيوى اور والدين اور "شو ہراور والدين "كےمسكے ك بارك مين ارشاد فرمايا كدمال ك لئي التي الحية وال مال كاايك تهائى بد،

٣١٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبُويْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ زِلزَّ وْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُكَ مَّا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : هَذِهِ سِتَّةً أَسْهُم :لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهُمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهُمَان. (۳۱۷۱۴) اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس مزان نے حضرت زید کے پاس شو ہراور والدین کے مسئلے کے بارے میں

دریافت کرنے کے لئے آ دی بھیجا، تو انہوں نے فر مایا: کہ شو ہر کے لئے آ دھامال ہے ادر ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ،حضرت بن عباس والنون في جها كدكيا كتاب الله ميس آب مال كے لئے بقيد مال كا ايك تهائى باتے بيى؟ حضرت زيدنے فرمايا كديميرى ائے ہاللہ تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔

ابو بكر فرماتے ہیں كديد چھ حقے ہوتے ہیں، شوہر كے تين حقے ، مال كا ايك حقد ، اور باپ كے دوجتے يہ

#### (٥) فِي رجلٍ مأت وترك ابنته وأخته

### اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک بٹی اور ایک بہن جھوڑی

# ٣١٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذّ

بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ لَابٍ وَأَمُّ زِلِلْأَخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ. ۵اکا۳) اسود بن یز بدفر ماتے ہیں کد حضرت معاذ وہ اُنٹونے بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بہن کے لئے نصف

ال ہوگا اور نصنف مال بٹی کے لئے۔

٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۱۷۱۲) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت اسود سے یہی ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لَا يُغْطِى الْأَخْتَ مَعَ الإبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتِه أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبٍ

وَأَمُّ :لِلابِنَيْةِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتُبَةَ فَمُرُهُ بِلَولِكَ.

(١١١١) اسود بن يزيد فرمات بين كدابن زبير تفافز بثي كي موجود كي مين بهن كو يجهندوي جانے كے قائل تھے۔ يہال تك ك

میں نے ان سے بیصدیث بیان کی کہ حضرت معاذ وہاؤنو نے یمن میں بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں بیچکم ارشادفر مایا کہ نصف مال بٹی کے لئے ہوگا اورنصف بہن کے لئے ،اس پرانہوں نے فرمایا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد بن کر جاؤاوراس کواس

( ٣١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :حذَّثْت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ :

أُنَّتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةً فَمُرْهُ بِلَولِكَ.

(٣١٨١٨) اسودفر ماتے ہيں كدميں نے حضرت اين زبير دين كو حضرت معاذ دين كافر مان بتايا تو انہوں نے كہا كدتم ابن متبدك طرف ميرے قاصد ہواس کواس کا حکم دو۔

( ٣١٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ نِصْفَيْنِ.

(۳۱۷۱۹) ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ ہوئے نے بیٹی اور بہن کے درمیان مال کوآ دھا آ دھا تھیم فرمایا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ ، قَالَ : النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(۳۱۷۲۰) ابو تصیین ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے بیٹی اور بہن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کوآ دھا آ دھا

( ٢١٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَلْدُ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاتَ فَحَدَّثُتِه أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا :وَرَّتَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

(۳۱۷۲۱) اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ اور نے بیارادہ کرلیا تھا کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنوں کومیراث سےمحروم رکھیں،

جب میں نے ان کویہ حدیث سنائی کہ حضرت معاذ وہٹئونے ہمارے درمیان اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہے تو انہوں نے بہن اور بینی کووارث قرار دیا۔

( ٣١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:كَانَ عَلِنَّى وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِى ابْنَةٍ

وَأُخْتٍ : النَّصْفُ وَالنَّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاس. (٣١٧٣٢) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ،ابن مسعود اور معاذ تُذَاکِتُهُم بیٹی اور بہن کے حصّوں کے بارے میں فرمات تھے کہ

آ دھا آ دھا ہے،اور یہی محمد مَنْوَانْتِيْنَا كَ صحاب كى رائے ہے سوائے حضرت ابن زبير مُؤَنْفُوْ اور حضرت ابن عباس بڑا تُوز كــــ

( ٣١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةً وَقَدْ أَمْرَبِي أَنْ أَصْلِحُ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأُحْتِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَقَدْ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لَا يُؤَرِّتُ

الْأُنْحَتَ مَعَ الاَيْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّي لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّي شَهِدُت مُعَادًا

بِالْيَمَنِ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الإِبْنَةِ وَالْأُخْتِ ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْته ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيكَ فَأَعْلِمَك ذَلِكَ لِتَقْصِى بِهِ وَتَكْتُبُ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَسُوَدُ ، إِنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأُتِهِ فَأَعْلِمُهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ سَهُمٌّ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌّ. (٣١٧٢٣) ميتب بن رافع فرمات بي كه يس عبد الله بن عتب كي ياس بيضا موا تفاجبكه انهول في مجهي عكم ديا تفاكه بين اور بهن کے درمیان صلح کروا دوں ، اور حضرت ابن زبیر جانئونے نے ان کو حکم دیا تھا کہ بہن کو بیٹی کی موجودگی میں وارث نہ بنا کیں ، میں ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کو ہی تھا کہ اسود بن پزیدتشریف لائے اور فر مایا کہ میں نے حضرت معاذ جی تئے کو بھن میں دیکھا کہ

انہوں نے بیٹی اور بہن کے درمیان مال تقسیم فر مایا تھا، میں نے حضرت ابن زبیر جہ تئو کے پاس جا کران کویہ بات بتائی تو انہوں نے جھے تھم دیا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو بھی بتادوں تا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمادیں اور یہ بات خط میں لکھ کران کی طرف جیج یں اور انہوں نے کہا اے اسود! آپ ہمارے خیال میں سیچ آ دمی ہیں ان کے پاس جا کیں اور ان کویہ بات بتا کیں تا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

ابو کر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوھوں سے نکلے گاجن میں سے ایک حقیہ بی کا ہوگا اور ایک بہن کا۔

### (٦) فِي ابنةٍ ، وأختٍ ، وابنةِ ابن

### یہ باب ہے بیٹی، بہن اور پوتی کے حصے کے بیان میں

٣١٧٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى أَبِى مُوسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلُهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةٍ ابْنِ ، وَأُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمْ ؟ فَقَالًا :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ ، وَالْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيْتَابِعِنَا ، قَالَ : فَأَتَى الرُّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ،

فَقَالَ : لَقَدْ صَلَلْت إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابِنَةِ النَّصْفُ، وَلابِنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلْثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ.

مصنف این انی شیبه سرجم (جلده) کی مسنف این انی شیبه سرجم (جلده) کی مسنف این انی شیبه سرجم (جلده) (٣١٤٢٣) هز مل بن شرحبيل فرماتے ہيں كه ايك آ دمى حضرت ابوموك اور حضرت سليمان بن ربيعه كے پاس آيا اور ان سے بيمي، پوتی اور حقیقی بہن کے حقے کے بارے میں سوال کیا ،ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ بیٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی بہن کے لئے ہے، اور آپ حضرت ابن مسعود رہ تا تیز کے پاس چلے جا کیں وہ ہماری تائید کریں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی حضرت ابن مسعود والنوك ياس آيا اوران سے اس مسئلے كے بارے ميں يو چھااور جومسئلدان دوحصرات نے بيان فرمايا تھا بتايا ، آپ نے فرمايا: اگر میں ان کی تائید کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور اس بارے میں درست رائے رکھنے والا نہ ہوں گا،کین میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول الله مَلِيَّفَظَةً نے كيا ہے، كه بيثى كے لئے نصف مال، بوتى كے لئے چھٹا حقه دوتهائی حقے كو پورا كرنے كے لئے ،اور باتى بهن ( ٣١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ ، وَأَبْنَةِ ابْنِ ، وَأَخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ الإبْنِ السُّدُسَ

تَكْمِلَةَ الثُّلْثُينِ ، وَالْأُخْتَ مَا بَقِيَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ ۚ وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَمْهُم :لِلابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَمْهُمٍ ، وَلابْنَةِ الابْنِ سَهُمٌ ، وَلِلْأَخْتِ سَهُمَانِ. (٣١٧٢٥) هز بل روايت كرتے بين كەحضرت عبدالله رقائش نے فرمايا كەرسول الله مَلِّلْتَفَقِیَّةَ نے بيٹی، بوتی اور بہن كے بارے ميں

ا کے فیصلہ فر مایا، جس میں بیٹی کونصف مال، پوتی کو چھٹا ھقد، دو تہائی ھے کو پورا کرنے کے لئے ،اور باتی بہن کوعطافر مایا۔ ابو بكر فر ماتے ہیں بيدستلدا كے عدد سے اس موكا، بني كے لئے تين حقے، بوتى كے لئے ايك حقد اور بہن كے لئے دو حقے۔

(٧)رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ، وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ، أو ترك ابنته،

#### وبناتِ ابنه ، وابن ابنه

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دو حقیقی بہنیں ،اور علاتی بہن بھائی چھوڑے یا

## ایک بیٹی، بہت می پوتیاں اور ایک پوتا چھوڑے

( ٣١٧٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْاَحَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النُّلُقُيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِللَّاكُورِ ذُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَغْدُ الثَّلْنَيْنِ ﴿لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنشَيْنِ ﴾.

(٣١٤٢٦) مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود واللہ بہنوں اور بیٹیوں کو دو تہائی مال دینے کے قائل تھے اور باقی مال مردوں کو دینے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کو ، اور حضرت عائشہ ٹئا پینینا مردوں اورعورتوں کو وراثت میں شریک کرنے کی قائل تھیں : اور دو تہائی مال کے علاوہ مال میں بھی ایک مر دکو دوعور توں کے حقے کے برا آبردینے کی قائل تھیں۔

ه مسنف ابن الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) ( ٣١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ قَالَ فِيهَا :هَذَا مِنْ قَضَاءِ

أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ :يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النَّسَاءِ. (۳۱۷۲۷) حکیم بن جابر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنو نے اس رائے کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ بیانال جاہلیت

کے فیصلوں میں سے ہے کہ مردوارث ہوں اورعور تیں وارث نہ ہوں۔

( ٣١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أُخَوَاتٍ لَأُمُّ وَأَبٍ ، وَإِخُوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لَأَبٍ ، يَجْعَلُ مَا بَقِىَ عَلَى اَلنَّكُنَيْنِ لِلذَّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا رَدِّك عَنْ قَوْلِ عَبْدِ

اللهِ ؟ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لا ، وَلَكِنُ لَقِيت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

(٣١٧٢٨) ابراتيم سے روايت ہے كەسروق حقيقى بہنوں اورعلاتى بھائيوں اورعلاتى بہنوں كے بارے ميں حضرت عبدالله جائنو كى رائے رکھتے تھے، کہ دوتہائی کےعلاوہ بچنے والے مال کومر دوں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کے درمیان، چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبد مدینہ مؤرہ تشریف لے گئے اور جب والی آئے توان کی رائے میہ وچکی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتی مال بھی تقسیم ہونا جا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ان سے فر مایا کہ مہیں حضرت عبداللہ جھٹی کی رائے ہے کس نے پھیرا؟

کیا تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ ہاوٹو ق شخصیت کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہانہوں نے فر مایا کنہیں! لیکن میں حضرت زید بن ثابت رہی تا سے ملاتو میں نے ان کو پختیم والے حضرات میں سے پایاس لئے میں نے ان کی اتباع کی۔ ( ٣١٧٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قلِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :مَا

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِنَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشُرُّكُونَ. (٣١٧٢٩) ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت مسروق مديند منوره ہے آئے تو ان سے علقمہ نے فرمايا كه كيا حضرت ابن مسعود مزاين باوثو ق آ دی نہیں تھے؟ تو حضرت مسروق نے فر مایا کہ ایسا ہر گزنہیں! لیکن میں نے حضرت زید بن ٹابت رہ کھٹے اور اہل مدینہ کو دیکھیا

ہے کہ وہ مردوں اور عور توں کو مال میں شریک کرتے ہیں ( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضِيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لأَخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلْثَانِ ، وَلإِخْوَتِهِ

لَابِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِى ﴿لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِيْنِ﴾ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لأُخْتَيْهِ لَابِيهِ وَأُمِّهِ النُّكُنَّانِ ، وَمَا بَقِى فَلِلذَّكُورِ مِنْ إِخُورِيهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمِ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النَّكُثَانِ ، وَيَنْقَى النَّكُتُ فَهُوَ بَيْنَ

الإِخُوَةِ وَالْأَخُوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْيِهِ ، وَيَنِي ابْيِهِ ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنثيينِ.

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلره) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلره) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلره) (۳۱۷۳۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تبائی حتمہ ہادرعلاً تی بھائیوں اور بہنوں کے لئے باتی مال ہاس

طرح کہا لیک مرد کے لئے دوعورتوں کے حصے کے برابر مال ہوگا ، بیحضرت علی چھٹٹے اورزید بن ثابت جھٹٹے کی رائے ہے ،اورحضرت عبدالقد وباٹنو کے فر مان کے مطابق مرنے والے کی دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی اور باتی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف

مردوں کے لئے ہےنہ کے عورتوں کے لئے۔ حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كه بیمسئلہ دونوں آراء كے مطابق تين كے عدد سے حل ہوگا، بہنوں اور بيٹيوں كے لئے دونتمائى

مال ہےاور جوایک تہائی باقی بچے گاوہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگایا میت کی پوتیوں اور بیٹے کے درمیان تقسیم ہوگا کہ ایک مرد کاھتہ دوعورتوں کے ھنے کے برابر ہوگا۔

#### ( ٨ ) فِي رجلٍ ترك ابنتيهِ ، وابنة ابنِهِ ، وابن ابنِ أسفل مِنها

#### اس آ دمی کابیان جس نے اپنی دو بیٹیاں ،ایک بوتی اورایک برایوتا چھوڑ ا

( ٣١٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَهَ ابْنِ ، وَابْنَ ابْنِ أَسْفَلَ مِنْهَا :فَلابْنَتَيْهِ النُّلْثَان ، وَمَا فَصَلَ لابْنِ اَبْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : ﴿ لِلذَّكُورِ مِثْلٌ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ ﴾ وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لابْنَتْيْهِ الثُّلْفَانِ ،

وَلَا بِنِ ابْنِهِ مَا بَقِى ، لَا يَرِدُّ عَلَى أُخْتِهِ شُيْئًا ، وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُوٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِى قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلابْنَتَيْنِ النَّلْفَانِ : وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : فَلابُنِ الاِبْنِ سَهْمَانِ ، وَلَأُخْتِهِ سَهُمٌ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ :لِلْبِنْتَيْنِ الثَّلْثَانِ سَهْمَانِ ، وَلاَبْنِ الاِبْنِ مَا بِهِيَ وَهُوَ سُهِمْ

(۱۳۷۳) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی دو بیٹیاں اور ایک پوتی اور ایک پڑیوتا چھوڑ اکداس کی بیٹیوں کے لئے دو تبائی مال ہے اور باقی پر یوتے کے لئے ہے،اس طرح کداس سے اوپراوراس کے ساتھ کی بہنوں کی طرف بھی مال لوٹایا جائے گا ،حضرت علی جنانی اورزید بن ثابت جنانی کی رائے میں تو ایک مرد کو دوعورتوں کے حضوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ،اوراس ہے نیچے کے کسی شخص کی طرف مال نہیں لوٹا یا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ دہائٹو کے قول کے مطابق اس آ دمی کی دوبیٹیوں کے لئے دو. تہائی مال اوراس کے بوتے کے لئے باتی مال ہے، باتی مال اس کی بہن پرنہیں لوٹایا جائے گا اور نساس بوتے ہے او پر کی کسی عورت پر

کچھلوٹایا جائے گااس وجدے کدان بہنوں نے دوتہائی پوراوصول کرلیا ہے۔ حضرت ابو برفر ماتے ہیں کہ بیر سئلہ حضرت علی اور حضرت زید جائن کی رائے کے مطابق نو کے عدد سے فکے گا ، دو تہائی

مال بٹی کے لئے ہوگا، اور تین صے باقی بچے،ان میں سے دو صفے بوتے کے لئے اور ایک صند بہن کے لئے ہوگا، اور حضرت

عبدالله دوائد کی رائے کے مطابق تین کے عدو سے نظے گا، دوتها کی بیٹیوں کے لئے اور باتی مال جوایک تها کی حقہ ہے ہوتے کے

ا۔ ( ٩ ) فِي ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وبنِي ابنٍ ، وبنِي أختٍ لأبٍ وأمِّ ، وأخٍ وأخواتٍ لأبِ

یں ، پوتی ، پوتوں ، خقیقی بہن کے بیٹوں اور علاقی بھائیوں اور بہنوں کا بیان

( ٣١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ فِى ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أُخْتٍ لَأَبٍ وَأُمَّ ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لَآبِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِى هَذِهِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ اللَّمُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ

ينظر، فإن ذان إذا فاسمَتِ الدُّ دُورِ أصابها ا تشر مِن السدسِ ، لم يزِدها على السدسِ ، وإن أصابها أقل مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمْ يُلُزِمُهَا الضَّرَرُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّذِي النَّهُ مِنْ مِنَاكِمَ مَنَا أَنَّى مِنْ مَنْ مِنْ الْحَيْرِ الْمُعْمِرِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

لِهَذِهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنثَيَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ :هَذِهِ أَصُلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم.

(۳۱۷۳۲) آغمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دین ٹیٹی ہوتی ، پوتوں ،حقیق بہن کے بیٹوںادرعلاقی بہن بھائیوں کے بارے میں اس طرح تقتیم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کونصف مال دیتے ، پھرد کھتے ،اگرا تنامال بچتا کہ مردوں کودیں تو اس کو چھٹے ھئے سے زائد ملت ہے تو اس کو چھٹے ھئے سے زیادہ نہیں دیتے تھے اورا گر چھٹے ھئے سے کم ملتا تو اس کودے دیتے تھے اور اس پرنقصان لازم نہیں کرتے

ہے وال و چھے سے تیادہ ہیں دیتے سے اور اگر چھے تھے ہے ملمانواس بودے دیتے سے اور اس پر بقصان لازم ہیں ارتے سے ،اور دوسرے اصحاب بی می گئی فر ماتے تھے کہ اس عورت کے لئے نصف مال ہے اور باقی مال اس طرح تقیم ہوگا کہ ایک آ دی کو دو مجر توں کے برابر ھتہ دیا جائے گا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل چھر کے عدد سے نکلے گی۔

(١٠) فِي بنِي عمَّ ، أحدهم أخَّ لامُّ

ان چچازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمِّ احَدُهُمْ أَخْ لَأُمُّ : يُغْطِيَانِهِ السَّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُغْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ.

(۳۱۷۳۳) فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید مؤی پیمناان بچپازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں ہے ایک ماں شریک بھائی ہوفر مایا کرتے تھے کہاس کو چھٹا حصّہ دیا جائے گا ، اور باقی اس کے اور دوسرے پچپازاد بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگا ، اور

حضرت عبدالله بخاثخواس جيازادكو پورامال دلواتے تھے۔

( ٢١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَتِى فِي يَنِي عَمِّ أَحَدُهُمُ أَخْ لَأُمِّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوُ كُنْت أَنَا لَاعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ.

(۳۱۷۳۳) حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی وہ ٹیٹو کے پاس ان چچازاد بھائیوں کا مسئلہ لایا گیا جن میں سے ایک ماں شریک بھائی تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود جہ ٹیٹو نے اس ماں شریک کو پورا مال دیا تھا، حضرت علی جہاٹیو نے فر مایا: اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن پررحم فر مائے،

عا، جبید سرت، بن مسود ہی و سے من ماں سریف و پورہ مال میں دوسرے بچازاد بھائیوں کا شریک ہوتا۔ وہ بلاشبہ فقیہ تھے،اگر میں ہوتا تو اس کو چھٹاھتہ دیتا،اور پھروہ مال میں دوسرے بچازاد بھائیوں کا شریک ہوتا۔

( ٣١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى فِى يَنِى عَمِّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَأَمْ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

(۳۱۷۳۵) محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ان چھا زاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو حضرت عبداللہ ڈٹاٹوز کے فیصلے کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

( ٣١٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ يَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لَا بَرَاهِيمَ ، فَهُ وَشَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، لَأُمْهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَصْ فَهَا عَدُولِكُ إِنَّهُ لَهُ وَمُونَ الْمَالِ ، وَقَصْ فَهِ عَلَيْ وَزَيْدٌ : أَنَّ لَأَخِيهَا مِنْ أُمْهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، فَا أَمُ وَمُونَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ،

وَقَضَى فِيهَا عَبُدُ اللّهِ :أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ. قَالَ أَبُو بَكُو :فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ :مِنْ سِنَّةِ أَسُهُم ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْح :مِنْ سَ

قَالَ أَبُو بَكُو نَهُمَ فِى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِقٌ وَزَيْدٍ : مِنْ سِنَّةِ أَسُهُم ، وَهِى فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ : مِنْ سَهُمِ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ. وَاحْدِ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ. (٣١٤٣) ابراجيم فرمات بي كرجس عورت نے مرتے وقت چيازاد بھائي چوڙے جن ميں سے ايک اس کا مال شريک بھائي ہو،

اس کے بارے میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زید میں کھنے نے فیصلہ فر مایا کہ اس کے مال شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا،اور

ا ک نے بارے میں حکمرت کمر، حکمرت کی اور حکمرت رید تک کھیا ہے لیصلہ حرمایا کہا ک نے مال سمریک بھان تو چھتا ھٹے کا اور بھروہ مال میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا اوراس کے بارے میں حضرت عبداللہ طافیٹر نے فیصلہ فرمایا کہ مال اس کوہی ملے گانہ کہ

اس میت کے دوسرے بچپازا دبھائیوں کو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت عمر ، حضرت علی ، اور حضرت زید جن فن کے قول کے مطابق چید حصّوں سے نکلے گا ، اور حضرت عبداللہ اور شرح کے ذائنے کے قول کے مطابق ایک حصّے سے نکلے گا ، اور وہ پورامال ہوگا۔

#### (١١) فِي بنِي عمُّ أحدهم زُوج

یہ باب ہےان چچازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو

( ٢١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أَتِى عَلِيْ فِى ابْنَى عَمٍّ أَحَدُهُمَا

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي ١٣٩ ﴿ ١٣٩ ﴿ مصنف ابن الي الغرائف ﴿ ١٣٩ ﴾ ١٣٩ ﴿ مصنف ابن الغرائف ﴿ زَوْجْ، وَالآخَرُ أَخْ لَأُمَّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ :قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَخِ ، فَقَالَ لَهُ

عَلِيٌّ : رَأَىٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْت ، فَأَغْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْآخِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. (٣١٧٣٧) حكيم بن عقال فرماتے ہيں كەحضرت على والتيء كے پاس دو جچازاد بھائيوں كے بارے ميں مسئلدلايا گيا جن ميں ہے

ایک شوہر تھااور دوسرا ماں شریک بھائی تھا، آپ نے حضرت شرح سے فر مایا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت

شرت نے فرمایا کہ شوہر کے لئے نصف ہاور باقی بھائی کے لئے ،حضرت علی دائٹو نے ارشاد فرمایا: کیا آپ کی یہی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: میری رائے تو یہی ہے، چنانچے حضرت علی داؤنو نے شوہر کونصف مال دے دیا اور بھائی کو چھٹاھتہ دے دیا ،اور باتی مال دونوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔

( ٣١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي الْمَرَأَةِ تَرَكَتْ ثَلَائَةً يَنِي عَمٌّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لَأُمُّهَا ، فَقَالَ عَلِنَّى وَزَيْدٌ ۚ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلأَخِ مِنَ الْأُمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِىَ فَهُو بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلاَحِ مِنَ الْأَمْ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِمٌ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلأَخِ لِلْأُمَّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى سَهُمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلاَّخِ لِلأُمِّ. (۳۱۷۳۸) ابراہیم ہےروایت ہے کہ وہ عورت جس نے تین چچازاد بھائیوں کوچھوڑا جن میں ہے ایک اس کا شوہرتھا اور دوسرا

اس کا مال شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید مزہ ٹی فر ماتے ہیں کہ نصف مال شو ہر کے لئے اور چھٹا حصّہ ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا،اور باتی ان کے درمیان برابر کے ساتھ تقتیم کیا جائے گا،اور حضرت ابن مسعود زائھ نے فرمایا کہ نصف مال شوہر کے لئے ہاور باتی مال ماں شریک بھائی کے لئے ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی وہ اٹنے اور زید رہائنے کی رائے مطابق چیے کے عدد ہے نکلے گا جن میں ہے تین حقے (لینیٰ آ دھامال) شو ہر کے لئے ،اور ماں شریک بھائی کے لئے چھٹا حتیہ ہوگا،اور دو حقے باتی بچیں گے جوان دونوں کے در میان تقسیم ہوں گے،اور حضرت ابن مسعود جھٹنو کے قول کے مطابق بیر سئلہ دو حقوں سے نکلے گاجن میں سے نصف شو ہر کے لئے اور باتی مان شریک بھائی کے لئے ہوگا۔

#### ( ١٢ ) فِي أَخُونِنِ لَامَّهُ أَحْدُهُمَا ابن عَمَّ

### دومال تتریک بھائیوں کا بیان جن میں سے ایک چچاز او بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الْمَرَأَةِ تَرَكَتُ أَخَوَيْهَا لَأُمُّهَا ، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: التَّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ عَمَّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

ه معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد ۹) في معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد ۹)

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.

(۳۱۷۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ وہ عورت جس نے اپنے دو ماں شریک بھائی چھوڑے ہوں جن میں ہے ایک اس کا چیا زاد بھائی ہواس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید جائے ڈو نے فرمایا کدایک تہائی مال ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور باتی

عورت کے چیازاد بھائی کے لئے ہوگا ،اورحضرت ابن مسعود ڈائٹوز نے فرمایا کہ مال ان کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا۔

حصرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی جھٹٹے اور حصرت زید جھٹٹو کے اقوال کے مطابق تین حصوں سے نگلے گااور حضرت ابن مسعود جھٹٹو کے قول کے مطابق دو حصوں سے نگلے گا۔

#### ( ١٣ ) فِي ابنةٍ ، وابني عمَّ أحدهما أُخُ لامُّ

ایک بیٹی اور دو چچا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک ماں شریک بھا گی ہو

( ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنَةٍ وَابْنَيْ عَمَّ

أَحَدُهُمَا أَخْ لِأُمَّ ؟ فَقَالَ :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَهِيَ فَلابْنِ الْعَمَّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخِ لَأُمَّ ، وَلَا يَوِثُ أَخْ لُأَمَّ مَعَ مَا . قَالَ نِهَ كَالَ تِهَ كَالًا مِنْ فَقَالَ : أَخْطَأَ شَوِيدٌ ، للانَهُ النِّصْفُ، وَمَا بَقَ يَنْنَفُمُ الصَّفُ:

وَلَدٍ ، قَالَ :فَسَأَلُت عَطَاءً ، فَقَالَ :أَخُطأَ سَعِيدٌ ، لِلإِنْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَّا نِصْفَيْنِ.

قَالَ :أَبُو بَكُوٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهُمَيْنِ :لِلاِبْنَةِ النَّصْفُ وَلاِبْنِ الْعَمُّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لأَمُّ النَّصْفُ ، وَفِى قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ :سَهُمَانِ لِلابْنَةِ ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.

( ۱۲۵۳) ا ماعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر چاٹیز سے ایک بیٹی اور دو چچا کے بیٹوں کے بارے

میں پو چھا جن میں ہے ایک ماں شریک بھائی تھا ، انہوں نے فر مایا: بٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی اس بچپازا و بھائی کے لئے ہے جو ماں شریک بھائی نہیں ، اور ماں شریک بھائی اولا د کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے

ہے جو ماں شریک بھائی ہیں ، اور ماں شریک بھائی اولا د کے ہوتے ہوئے وارث ہیں ہوتا ، راوی فرمائے ہیں کہ چر میں نے حضرت عطاء سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید سے غلطی ہوئی ، بٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھاتقتیم ہوگا ،

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت سعید بن جبیر مراتیجۂ کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نکلے گا، بیٹی کے لئے نصف ،اوراس جچازاد بھائی کے لئے جو مال شریک بھائی نہیں ہے نصف مال ہوگا ،اور حضرت عطا و مراتیجۂ کے قول کے مطابق جار حضوں سے نکلے گا۔ دوحقے بیٹی کے لئے ہوں گے اور دوحقے ان کے درمیان تقسیم ہوں گے۔

#### ( ١٤ ) فِي امرأةٍ تركت أعمامها، أحدهم أخوها لُّامُّهَا

اس عورت كابيان جس نے اپنے چچا چھوڑ ہے جن ميں سے ايك اس كا مال شريك بھائى تھا ( ٢١٧٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أَغْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا المعنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) في المعنف المعنف المعنف المعنف في المعنف المعنف

لْأُمُّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لَأَخِيهَا لَأُمُّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعُدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ: فَهَذِهِ فِي قُوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ:مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّهُ الْمَالُ كُلَّهُ. (۳۱۷۳) فضیل حفزت ابراہیم سے اس عورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں جس نے اپنے چچاؤں کوچھوڑا جن میں ہے ایک اس کا ماں شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی دی ٹیز اور حضرت زید زی ٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہاس کے ماں شریک بھائی کے کئے چھٹاحضہ ہے، پھروہ بعد میں ان جیاؤں کے ساتھ مال میں شریک ہوجائے گا،اوراس مسکے میں حضرت ابن مسعود جانٹونے نیے فیصله فرمایا که تمام مال ای کا ہے،اور بیمسکله اس نسب کا ہے جوحالت شرک میں ہو پھراس کے گھروالے بعد میں مسلمان ہوجا نمیں۔

امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی تؤٹیز اور زید چاہتے کے قول میں چیرے نگئے گا اور حضرت عبداللہ کے قول میں ایک حصے سے نکلے گا کیونکہ وہ سارا مال ای کا ہے۔

( ١٥ ) فِي امرأةٍ تركت إخوتها لأمُّها رِجالًا ونِساءً وهم بنو عمُّها فِي العصبةِ اس عورت کے بارے میں جواینے مال شریک بھائی اور بہنیں چھوڑ کرمرے،اوروہ

#### عصبہ میں ہے اس کے جیازاد بھائی بھی ہوں

( ٢١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ إِخُولَهَا لَأُمَّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمَّهَا فِي الْعَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُكَ بَيْنَهُمْ :الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالنَّلْثَانِ الْبَاقِيَانِ لِلْهُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ.

وَهَذِهِ فِي قُوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۷ ۲۲) حضرت ابراہیم ہےاں عورت کے بارے میں روایت ہے جواپنے مال نثر کیک بھائی اور بہن چھوڑ کرمرے اور وہ عصبہ میں سے اس کے چچازاد بھائی بھی ہوں فر مایا کہوہ ایک تبائی مال آپس میں تقسیم کرلیں گے جس میں مردوں اورعورتوں کا حصہ برابر

ہوگا اور باتی دوتہائی ان میں ہے صرف مردول کے لئے ہوگا نہ کہ عورتوں کے لئے بیتمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔

اور بیمسئلة تمام حضرات كی رائے كے مطابق تین حصول سے فكلے گا۔

#### ( ١٦ ) فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ

### یہ باب ہے دو بیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں

( ٣١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ زِفِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَيَنِي الْبِيهِ رِجَالًا وَنِسَاءً :

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده )

فَلابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الظُّلُقَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرِ :فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُم فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(۳۲ سام) حضرت فضیل حضرت ابراہیم مخفی پیشیز ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جوا بی دو بیٹییاں اور پوتے ، یوتیاں چھوڑ کرمرے کہاس کی دونوں بیٹیوں کے لئے دوتہائی مال ہےاور باتی مردوں کے لئے ہےند کرعورتوں کے لئے اور حضرت عبدالله بن مسعود رفی بنول اور بیٹیول کا حصد دوتہائی سے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے اور حضرت علی جی بھی اور حضرت زید جی تی آپس میں شریک بنایا کرتے تھے اور باقی مال اس طرح تقیم کیا جائے گا کہ ایک مرد کے لئے دومورتوں کے حقے کے برابر حقہ لگایا جائے گا۔

( ١٧ ) فِي زُوجٍ وأمُّ وإِخوةٍ وأخواتٍ لأبِ وأُمُّ ، وأخواتٍ وإخوةٍ لُأمُّ ، مِن شرك بينهم شو ہراور ماں اور بھائیوں اور حقیقی بہنوں اور ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے بیان

امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمام حضرات کے قول میں تمین حضوں ہے نکلے گا۔

#### میں،اوران حضرات کا بیان جنہوں نے ان کوشرا کت دار قرار دیا

﴿ ٣١٧٤٤ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ أَشُرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدُ قَضَيْت فِي هَذَه عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخُوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنًا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. (عبدالرزاق ١٩٠٠٥)

( ٣٨٧ ) علم بن مسعود فر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر جواٹي كود يكھا كدانہوں نے حقیقی بھائيوں كو مال شريك بھائيوں كے ساتھ ایک تہائی مال میں برابرشریک کیا،ان سے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے اس جیسے ایک مسئلے میں گذشتہ سال بچھاور فیصلہ دیا تھا،آپ نے بوچھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہآپ نے مال ماں شریک بھائیوں کودے دیا تھااور حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں دیا تھا،آپ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ بھی ای طرح درست تھا جس طرح ہم نے کیا تھا،اوریہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس

( ٣١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِى زَوْجٍ وَأَمُّ وَإِخْوَةٍ لَأَمُّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لَأَمُّ ، يُشَوِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمَّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِى سَهُمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ :لَمْ يَزِذُهُمَ الْأَبُ إلاَّ قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَانَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۳۱۷/۵) ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر، زیداورابن مسعود ڈی میٹنم شو ہر، ماں، حقیقی بھائیوں اور ماں شریک بہنوں کو مال میں

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلده) كي مستف ابن الي شيبر متر جم (جلده) كي مستف ابن الي شيبر متر جم (جلده)

برابرشر یک کیا کرتے تھے،اور فرماتے تھے کہ ان کو باپ نے صرف قر ابت داری کا ہی فائدہ پنچایا ہے،اور وہ مردوں اورعورتوں کو برابرهته دما کرتے تھے۔ ( ٣١٧٤٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَلَهَا

لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمُّهَا : فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلَأَمُّهَا السُّدُسُ سَهُمْ ، وَلِإِخْوَتِهَا لَأُمُّهَا التُّلُثُ سَهْمَان ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِإِخْوَتِهَا لَابِيهَا وَأَمُّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمِّ مَعَ بَنِى الْأَمِّ فِى الثَّلُثِ الَّذِى وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ

شَرَّكُوا ذُكُورَهُمُ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَّاءً. (٣١٨) حفرت ابراهيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جس نے موت كے وقت اپنے شوہر، ماں جقيقي بھائي اور ماں شریک بھائی جھوڑے کہاں کے شوہر کے تین حصے بعنی کل مال کا نصف ہوگا اور اس کی ماں کے لئے ایک حصہ بعنی کل مال کا چھٹا

ھتہ ہوگا، اور اس کے ماں شریک بھائیوں کے لئے دوھتے تعنی ایک تہائی مال ہوگا، اور آپ نے اس عورت کے باپ اور ماں کو میراث کا کوئی هسه نہیں دلا یا حضرت علی مزافظ کے فیصلے پڑمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمراور عبداللہ اور زید بن ثابت ڈنکٹیزنے حقیقی

بھائیوں کو مال شریک بھائیوں کا شریک بنایا اس ایک تہائی مال میں جس کے وہ وارث ہوئے ،سوائے اس بات کے کہ ان حضرات نے ان میں سے مردوں اور عور توں کو برابر حقیہ ولایا۔

> ( ٣١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ. ( ۳۱۷ / ۳۱۷ )حضرت ابوکجلزفر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان میں نئے نے بھی ان ور ثاءکو برابر کا شریک بنایا قعا۔

( ٢١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخُوَّةَ مِنَ الأبِ وَالأُمُّ مَعَ الإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ.

( ۳۱۷ / ۳۱۷ ) ابن المنتشر فرماتے ہیں کہ حضرت شرح اور مسروق نے بھی حقیقی بھائیوں کو مال شریک بھائیوں کا شریک بنایا۔

( ٣١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِهِ ، قَالَ :مَا زَادَهُمَ الأُبُ إِلاَّ قُرْبًا.

(۳۹ سام استاع میرو بن شعیب سعید بن مستب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس مستلے میں ایسا بی فیصلہ کیا ، اور فرمایا کہ باپ نے صرف ان میں قرابت کا بی اضافہ کیا ہے۔

( ٣١٧٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأُمُّهَا السُّدُسُ ، وَيْرَوُ جِهَا الشَّطُرُ ، وَالنَّلْتُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخُوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ.

(۳۱۷۵۰) ابن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہ اس میت کی ماں کو چھٹاھتہ اور اس کے شوہر کونصف مال

دیا جائے گا۔اورایک تہائی ماں شریک بھائیوں اور حقیق بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لَأُمِّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصُفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكُ عَنْ أَثْرَابِكَ ، أَيَلُحَقُ بِهِمْ سَهُمْ آخَرُ ، حَتَّى يُنْظِر خُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟.

(۱۵۵۱) عبدالله بن محمد بن عقبل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن کی ایک بیٹی فوت ہوگئی اوراس نے شوہر، ماں ، ماں شریک بھائی اور حقیقی بھائی جھوڑے، انہوں نے معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹینیز تک پہنچایا تو انہوں نے شوہر کونصف مال اور ماں کو چھٹا حصّہ دیا،اور مال شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کو ہرا ہر کا شریک بنایا،اور شوہر سے فرمایا کہا ہے ہم عمروں سے رکے رہو کہ آیاان کو

ا يك اور صَد ملنا ب؟ يبال تك كديه بات معلوم بموجائ كدوه حالمه به يانبين؟ ( ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرٌ يُشَرِّكَانِ ، قَالَ : وَكَانَ

٣١٧) حَدَثنا أبو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَن إبراهِيم ، قا عَلِيٌ لاَ يُشَرِّكُ.

رَى قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُّهُمٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخُوَةِ مِنَ الْأُمِّ النَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ.

(۳۱۷۵۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ اور عمر بڑیا پینئان کو برابر کا شریک رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی نزیانؤ ان کو برابر شریک نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ چھے حضوں سے نکلے گاشو ہر کے لیے نین حضے بعنی آ دھا مال اور مال کے لئے چھٹا حضہ اور مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال جو کہ دوھتے ہیں۔

( ١٨ ) مَنْ كَانَ لَا يُشَرِّكَ بين الإِحوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثَالَ مَنْ كَانَ لَا يُشَرِّكَ بين الإِحوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي المُ

ان حضرات کا بیان جوحقیق بھائیوں اور بہنوں کوشریک نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں

کے ساتھان کے ایک تہائی مال میں ،اور فر ماتے ہیں کہوہ مال انہی کے لئے ہے

( ٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ (٣١٧٥٣)عبدالله بن سلمفر مات بين كه حضرت على جِنْ إِن كوبرا برشر يك نبين ركها كرتے تھے۔

( ٣١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

معنف ابن الي شيه سرجم (جلده) كي معنف ابن الي شيه سرجم (جلده)

(۳۱۷۵۴) حضرت حارث ،حضرت علی وانٹو ہے یہی بات نقل کرتے ہیں۔ ریب میں میں میں اور انٹو کا میں اور انٹو کا میں اور انٹو کی میں انٹو کی اور انٹو کی اور انٹو کو انٹو کو کا انٹو

( 81000 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشَرِّكُ. ( 1200 ) حضرت ابراہیم نے بھی حضرت علی مُناتِّق ہے یہی روایت کی ہے۔

( ٣١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ :

تَنَاهَتِ السَّهَامُ. (٣٤٥٧) حضرة جور على سرروارة برسم حضرة عندالله هالله الدريوائيول كوثر كالنبس كما كه تر تقواد في الترتيم حقيد

(٣١٧٥٦) حفرت هز مل سے روایت ہے كەحفرت عبدالله الله الله الله على يكنيس ركھا كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ حقے ختم ہو گئے۔ ختم ہو گئے۔

> ( ٣١٧٥٧) حَدَّثَنَا مَعْشَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِقٌ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ . (٣١٤٥٤) حفرت ابوكبر حضرت على في في سنَقل كرتَ بِين كده وجي ان بها ئيول كوثر يكنبيل بنايا كرت تھے۔

> ( ٣١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۸) حفرت شعبی بھی حفرت زید بن نابت دی نفو سے یہی مضمون قبل کرتے ہیں۔

( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأَبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِى الشَّرِكَةِ ، إلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابومویٰ اور حضرت الی بڑھٹھ بھی ان بھا ئیوں کوشریک ہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنِلِّنْ ﷺ کے صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے شریک کرنے کے بارے میں سوائے حضرت علی بڑھٹھ کے کہ وہ شریک نہیں بناتے تھے۔

#### ( ١٩ ) فِي الخالةِ والعَمَّةِ، مَنْ كَانَ يورِّئهما

خالہاور پھوپھی کابیان ،اوران حضرات کابیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرٌّ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ. (٣١٤٦٠) حضرت زر حضرت عمر ولي سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے مال بھو پھی اور خالد كے درميان تقيم فرمايا۔

( ٣١٧٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

ر سیار ہے۔ (۳۱۷ تا) زیاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ حضرت عمر شاہی نے اس بارے میں کیاعمل فرمایا، انہوں نے پھوپھی کو

باپ کے قائم مقام قرار دیا اور خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا۔

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لِلْعَمَّةِ النَّكُنَانِ ، وَلِلْحَالَةِ النَّلُكُ. ( ٢١٧٦٢ ) حفرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر واللہ نے فرمایا پھوپھی کے لئے دوتہائی مال ہے اور خالہ کے لئے ایک تہائی

مال ہے۔

﴿ ٣١٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ :لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۳) حضرت سلیمان عبسی ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت علی ٹن ٹؤ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پھوپھی اور خالہ کے بارے میں حضرت عمر بڑا ٹؤ کے موافق ارشا دفر ماتے تھے کہ پھوپھی کے لیے دو تہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

(٣١٧٦٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بَمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(٣١٧٦٢) شعبی حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كدوہ چو پھی كوباپ كے قائم مقام تشبراتے تھے اور خالہ كو ماں كے قائم مقام\_

( ٣١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُورِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَهْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا

· قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

(۳۱۷ ۲۵) اعمش حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر مٹناتھ اور حضرت عبد اللہ وٹاٹھ خالہ اور پھوپھی کو وارث تشہراتے تھے جب ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو، حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ وہ حضرات پھوپھی کو باپ کے قائم مقام اور خالہ کو مال کے قائم مقام رکھتے تھے۔

( ٣١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ - وَالْعَمَّةِ :لِلْعَمَّةِ الثَّلْئَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہا تئے خالہ اور پھوپھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے لئے دوتہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٢١٧٦٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّثُنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. ( ٣٤٤ ٣١ ) حضرت منصوراور مغيره فرمات بين كه حضرت ابرابيم في فرمايا كه صحابه كرام ان كى رشته داريول كے مطابق ان كووارث تضهرايا كرتے تھے۔

( ٣١٧٦٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّتَيْفِيِّ . عَنْ يُونُسَ ، عَنِ انْحَسَنِ : أَنَّ عُمر وَزْتُ الْعَمَّةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّتُ الْعَمَّةَ

مسنف ابن الى شير متر جم (جلده) في المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخط

(۳۱۷۲۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر حیاتی نے خالہ اور پھوپھی کو دارث بنایا اور پھوپھی کو دو تہائی مال دلایا اور خالہ کو ایک تمائی مال۔

( ٣١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْعَمَّةِ الثَّلْثَان ، وَلِلْخَالَةِ النَّلُثُ.

یں مصفیہ است پر ، وربعت ہو است. (۳۱۷ ۲۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دیاؤنے نے فر مایا کہ چھو پھی کے لئے دو تہائی مال اور غالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلَى جِمَارٍ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ أَجِدُ لَهُمَا شَيْنًا. (ابوداؤد ٣١٩١ سعيد بن منصور ١١٣)

(۱۷۷۰) حفرت زید بن اسلم می ایش سے روایت ہے کہ نبی کریم میلینظیکی آباد کا کساری کے جنازے میں بلایا گیا پس آپ پر پیٹیئ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے آپ میلینٹیکی آبان نے کو ان کون کون سے رشتہ دار چھوڑے لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک بھوچھی اور ایک خالہ چھوڑی ہے آپ میلینٹیکی آباز فر مایا بی آ دمی ہے جو مرااور مرتے ہوئے ایک پھوچھی اور ایک خالہ چھوڑ گیا بھر تھوڑ ا

چلے اور پھر فرمایا کہ یہ آ دمی ہے جس نے مرتے ہوئے پھوپھی اور خالہ کو چھوڑا ہے پھر فرمایا کہ میں ان کے لئے کوئی حتہ نہیں پا تا۔ ( ۲۱۷۷۱ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ اِدْرِیسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورِثُ، وَلَا تَرِثُ.

سودے ویہ ہوئے۔ (۳۱۷۷) محمد بن الی بکر فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر تڑا ٹو نے فر مایا کہ پھو پھی کا عجیب حال ہے کہ دوسرے رشتہ دارتو اس کے دار ث بنتے ہیں مگروہ کسی کی دار شنہیں بنتی ۔

( ٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى نَمِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَسَكَّتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ

لا مِيرَاتَ لَهُمَا. (٣١٤٤٢) شريك بن عبدالله فرماتے بين كه ني كريم مَرَافِظَةِ سے پھوپھي اور خاله كي ميراث كے بارے ميں سوال كيا كيا جبكه

آپ مَلِفَظَةً عواری پر سے آپ مِنْفِظَةً بچھ دریہ کے لئے خاموش ہو گئے پھر تھوڑا چلے پھر آپ مِنْفِظَةً نے فر مایا کہ مجھ سے جمرائیل عَلائِنَا اِنے بیان کیا ہے کہ ان کا وراخت میں کوئی حق نہیں۔ مصنف ابن الي شير متر جم ( جلاه ) ي المستخطف المستقل ال

( ٣١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاتَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ. (٣١٧٧٣) افعت فرمات بين كه حضرت حسن وليُّورُ آقاؤں كے لئے ميراث كے تو قائل تھے ليكن پھوپھى اور خالہ كے ليے ميراث كے قائل بين تھے۔ ميراث كے قائل نہيں تھے۔

#### (٢٠) رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خالًا

#### اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں چھوڑ ا

( ٣١٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ خَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلًا رَمَى عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَلِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلًا رَمَى ثَنْ وَجُلًا بِسَهُمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَوَّاحِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ اللّهِ عَمْرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَكُ

(۳۱۷۷) حضرت ابوامامہ بن تعمل بن حنیف وہن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک آ دمی کو تیر مارا جس ہے وہ آ دمی مرکیا جبکہ اس کا ایک ماموں کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا تو اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح وہن فرنے نے حضرت عمر وہن فرد کی طرف خط کھا، حضرت عمر وہن فرد نے حواب میں لکھا کہ رسول اللہ میر فرون فی فیز نے فر مایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس آ دمی کے ولی ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہواور ماموں اس آ دمی کا وارث نہ ہو۔

( ٢١٧٧٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّتَ عُمَرُ الْحَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ حَالاً وَمَوْلَى. (٣١٤٧٥) حضرت ابراهيم فرمات بين كه حضرت عمر وليُّون في مامول كوتمام مال كاوارث قرار ديا آپ ولائِون في مامول مامول بھی تقالورو کی بھی تھا...

( ٣١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّكَ خَالاً وَمَوْلَى مِنْ مَوْلاَهُ.

(۳۱۷۷۲) حفرت عبدالله بن عبید بن عمیر را انتخاب روایت ہے کہ حضرت عمر والنو کے ماموں کواس آ دمی کا ماموں اور مولا قرار ویا جس کا وہ ولی ہو۔

#### ( ٢١ ) رجلٌ مات وترك خاله وابنة أخِيهِ ، أو ابنة أخْتهِ

#### اس آ دمی کا بیان جومرتے ہوئے اپناماموں اور ایک جیتیجی یا بھانجی حچھوڑ جائے

( ٣١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه ؟ قَالَ :لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلاَبْنَةِ الْأَخ نَصِيبُ أَبِيهَا.

(۳۱۷۷۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جواس حال میں مرا کہ اس کا سوائے ماموں اور بھتنجی کے کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ماموں کے لیے اس کی بہن جتنا مال اور بھتنجی کے لیے اس کے

إپ جتنا ـ

( ٣١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحُدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْي فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. (عبدالرزاق ١٩١٢)

(۳۱۷۷) حضرت واسع بن حبّان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن دحداحہ تظافؤ فوت ہو گئے جو کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے آ دمی تصقورسول اللہ مَؤْفِظَیَّ نے حضرت عاصم بن عدمی ٹٹاٹٹو کو بلایا اور پوچھا کہ کیاان کی تمہارے ساتھ کو کی قرابت داری تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں راوی کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ مَؤَفِظَةً نے ان کی میراث ان کے بھانے ابولبا بہ بن عبدالحمنذ ر مِثاثِن کو دے دی۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوِس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوّ لَأُولَى رَجُلٍ. (بخارى ٢٧٣٢ ـ مسلم ١٢٣٣)

(۱۷۸۰) حضرت ابن عباس بڑاٹی فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِئِرِ اُلْفِیکَا آج نے فرمایا کدوراشیں ان کے حق داروں کو پہنچا دواور جو مال کی جائے ، وہ قریب ترین رشتہ دار کے لیے ہے۔

٣١٧٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَعْنِى :طَارِئًا - وَكَانَ فِى يَنِى أُنْيَفٍ ، أَوْ فِى يَنِى الْعَجْلَانِ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِيرَاثَةُ. (عبدالرزا ق١٩١٢)

(٣١٧٨) حضرت واسع ابن حبّان فرماتے ہيں كه ثابت ابن دحداح بين تُؤلو ايك اجنبي آ دمي تنے وہ بنوأنيف يا بنومجلان كے علاقے

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) و المحمد المعربي المعربي

میں رہتے تھے چنانچہوہ فوت ہو گئے اوراپنے بھانج کے علاوہ کوئی وار پنبیں جھوڑ ااوران کا نام لبابہ بن عبدالمنذ رتھا پس نبی کریم مِیَراْفِقِیَجَ نے ان کی میراث انہی کو دے دی۔

#### ( ۲۲ ) فِي ابنةٍ ومولاه

#### بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں

( ٣١٧٨٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّى هِى أُخْتِى لْأُمِّى ، أَغْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (سعيد بن منصور ١٤٣)

(۳۱۷۸۲) حضرت عبید بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد و الله نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ حضرت حمزہ و اللہ کی بٹی کا مجھ سے کیار شتہ ہے؟ وہ میری مال شریک بہن ہے، انہوں نے ایک آ دمی آزاد کیا چنانچہ وہ مرگیا اس کی وراثت النے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم ہوگئی۔اور بیکا مرسول اللہ مُؤْفِقَةَ کے زمانے میں ہوا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ لْأُمَّهِ - فَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ لْأُمَّهِ - فَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ لْأُمَّهِ - فَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ مُنَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی بیٹی (جوحضرت عبدالله بن شداد کی ماں شریک بہن تھیں ) نے فرمایا کہ میرا آزاد کر دہ غلام فوت ہوگیا اورا پٹی ایک بیٹی حجوز گیا رسول الله میراؤشنگا نے اس کامال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا آ دھامال مجھے اور آ دھاا سے عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَزِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ وَابْنَتَهُ النَّصْفَ.

' (۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد من فرماتے ہیں که رسول الله مُرافِظَةَ نے حضرت حمز ه دی بنی کوآ دھا مال اوران کے غلام کی بنی کوآ دھا مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ الحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَنَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَغْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصْفَ. (ابوداؤد ٣٢٣ ـ ببهفى ٢٣١)

(٣١٤٨٥) حضرت ابو برده جن الله عدوايت م كمايك آدمي فوت جوااوراس في ايك بيني اور كهم آقا جهور عبنهول في اس

كوآ زادكرديا تھاتو نبى كريم مِزَنْتَ ﷺ نے اس كى بيٹى كواوراس كے آ قا ؤں كوآ دھا آ دھامال عطافر مايا۔

( ٣١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسِ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِى أَبِى :مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ غَيْرِى وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِى النَّصْفَ وَمَوْلَاهُ النَّصُفَ.

(۳۱۷۸۲) حفزت شموں کندیہ ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے بارے میں حضرت علی دہائٹر ہے فیصلہ لیا۔ جبکہ میرے والدصاحب فوت ہوئے تھےاور سوائے میرے اور اپنے آتا کے کسی کوئییں جھوڑ اتو انہوں نے آ دھا مال مجھے عطافیا یا

جبکہ میرے والدصاحب فوت ہوئے تھے اور سوائے میرے اور اپنے آتا کے کسی کونہیں چھوڑ اتو انہوں نے آدھا مال مجھے عطافر مایا اور آدھا مال ان کے آتا کو۔

( ٣١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۷۸۷) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت علی تفاشہ سے یہی واقعہ منقول ہے۔

( ٣١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَصَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النَّصُّفَ ، وَالْمَوْلَى النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۸) ابوالکنو در دایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہ اُٹھ نے ایک بیٹی اور ایک آقا کے دارث ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ فر مایا کہ آ دھا مال بیٹی کو اور آ دھا مال آقا کو دے دیا جائے۔

( ٣١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلِي لِإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ دلائٹو کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی اور حضرت جد دونان کی بیٹر کا است کے دونان کے بیٹر کا است کے دونان کی مطابقہ کا است کے دونان کی بیٹر کی کا آزاد کردہ خوال کی بیٹر کی است کا است کے دونان کی بیٹر کا است کے دونان کی بیٹر کا است کی دونان کی بیٹر کا است کی دونان کی بیٹر کی

حمزه تناتفو كى بينى كوائب يجهي چھوڑ ارسول الله مِرَافِظَةَ إن آ وها مال حضرت جمزه كى بينى كواورآ دها مال ميت كى بينى كووے ديا۔ ( . ٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى

.٣١٧٩) حَدْثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِي ، عَن زَائِدَهُ ، عَن آبِي حَصِينِ ، قال : خاصمت إلى شُرَيْحٍ فِى مُوْلَى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَ الِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحُ ابْنَتَيْهِ الثَّلْثينِ ، وَأَعْطَى مُوْلَاهُ النَّلُكَ.

(۹۰ سام) ابوحسین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح ہوتھیا ہے اس مسئلے میں فیصلہ طلب کیا کہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی دو بیٹمیاں اور چند آقاؤں کو چھوڑ گیا ،حضرت شریح نے اس کی دو بیٹیوں کو دو تہائی مال عطافر مایا اور اس کے مولا کوایک تہائی مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا النَّصْفَ ، فَقَالَ :إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعُمَةً.

(۳۱۷۹۱) اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم کے سامنے حضرت حمزہ دلائٹن کی بیٹی کی حدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَّةِ نے اس کونصف مال عطافر مایا آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَّةِ نے بطور عطبے کے مال عطافر مایا ہے۔ ( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ :أَنَّ مَوْلًى لابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : وَهَذِهِ مِنْ سَهُمَيْنِ :لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النَّصْفُ. (طحاوى ٢٠٠٠ بيهقى ٢٣١)

(۹۲ ۳۱۷) حضرت عبدالله بن شداد فر ماتے ہیں که حضرت حمزہ رہائٹھ کی بٹی کا آ زاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اپنی بٹی اور حضرت

حمزہ میں پنٹو کی بیٹی جھوڑ گیا آپ مِلِنفَظِ آئے آ دھامال اس کی بیٹی کواور آ دھامال حضرت حمزہ حیافی کی بیٹی کوعطافر مایا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ دوحصوں سے نکلے گا آ دھا مال بنی کے لئے اور آ دھا مال آ قا کے لئے۔

( ٢٣ ) فِي المملوكِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ لاَ يحجبون ولا يرثون

غلاموں اور اہل کتاب کا بیان اور ان حضرات کا بیان کہ جن کے نز دیک بیلوگ نہ کسی کو

ورا ثت سےرو کتے ہیں نہ کسی کے دارث ہوتے ہیں

( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشُّعْبِيُّ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لاَ يَحْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ.

( ۳۱۷ ۹۳ ) حفزت ابراہیم ہے روایت ہے کہ حضرت علی جنائھ غلاموں اور اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ نہ وہ کسی کو وراثت سے رو کتے ہیں اور نہ کی مسلمان کے دارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَوِثُونَ.

(۳۱۷۹۴) حفرت ابراہیم حضرت زیدین ثابت وٹائٹو سے یہی بات نقل فرماتے ہیں۔ ( ٣١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَحُجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.

(۳۱۷۹۵) محد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزاین نے فرمایا کہ جوآ دمی خود وارث نہیں بن سکتا وہ کسی کوورا ثت ہے روک بھی نہیں سکتا۔

( ٣١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ ، وَلَا يَحْجُبُونَ.

(۳۱۷۹۲) ابوصادق سے روایت ہے کہ حضرت علی جانٹونے فرمایا کہ غلام کسی کے دارث ہوتے ہیں نہ بی کسی کوورا ثت سے رو کتے ہیں۔ ( ٣١٧٩٧ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ :أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْوَأَةٍ مَاتَثُ وَتَرَكَتُ أُخْتُهَا وَأُمَّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : هَلْ يُجِيطُ السُّدُسُ بِرَقَيَتِهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : دَعْنَا مِنْهَا مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹) (۳۱۷۹۷) ابوصا دق سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی بڑا تؤ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی بہن فو ت

ہوگئی اس حال میں کہ اس کی مال غلام ہے۔حضرت علی نٹاٹنڈ نے فر مایا کہ کیا اس کے مال کا چھٹا حصہ اس کی مال کوآزاوکرانے کے لئے کا فی ہوسکتا ہے؟ اس نے کہانبیں ۔ آپ ٹریٹو نے فر مایا کہ مجھے آج کا دن اس میں غور کرنے کی مہلت دو۔

( ٣١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيوَاتَ

رَجُلِ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - يَنِي أَجِيهِ الْأَحْرَارَ. (۳۱۷ ۹۸) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک آ دمی کی میراث (جس کا بھائی غلام تھا)اس کے آزاد بھتیجوں کوبھی دلا دی تھی۔

( ٣١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ. (۳۱۷۹۹) حفرت جابر ڈڈاٹنو سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہا لیے آ دمی کے دارث اس کے آ زاد جیتیج ہوں گے۔ ( ٣١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ :الْمَالُ

(۳۱۸۰۰) هشام روایت کرتے ہیں ان کے والد نے اس آ دمی کے بارے میں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت میں اورا بنی دادی کو آزادی کی حالت میں چھوڑ اتھا کہاس آ دمی کامال دادی کے لئے ہوگا۔

( ٣١٨٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ وَزَيْدٍ : فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالَا : لاَ يَخْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ. (۳۱۸۰۱) حفترت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جناٹی اور حضرت زید جناٹیؤ نے غلاموں اور مشرکین کے بارے میں فر مایا

کہ نہ وہ کمی کوورا ثت ہے رو کتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ ( ٢٤ ) مَنْ كَانَ يحجب بهم ولا يورُّ ثهم

# ان حضرات کابیان جوان لوگوں کو درا ثت سے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوئسی کا

### وارث نبیس بناتے

( ٣١٨٠٢ ) حَلَّثَنَا وَرَدَيٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ.

(۳۱۸۰۲) حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود چھٹنے غلاموں کواوراہل کتاب کووراثت ہے رو کئے والا تو قرار دیتے تھے لیکن ان کو دارث نہیں بناتے تھے۔ ( ٣١٨.٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَحَاهُ، أُو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُغْتَقُ ، ثُمَّ يُوزَّتُ.

(۳۱۸۰۳) حفزت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت عبداللہ ڈواٹھ کا ارشادُ قل فر مایا کہ جب آ دمی مرجائے اور ا پنابا پ یا بھائی یا بیٹا غلامی کی حالت میں جھوڑ ۔ ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑ ہے تو اس کوخرید لیا جائے بھراس کوآ زاد کر دیا جائے اور پھر

( ٣١٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا ، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّثُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

(۳۱۸ ۰ ۳۱۸ ) حضرت محمد سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود واٹھڑنے نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں چھوڑا تھا کہاس کواس کے مال سے خریدلیا جائے گھرآ زاد کر دیا جائے اور پھروارث بنا دیا جائے ،راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بایٹی بھی ای بات کے قائل تھے۔

( ٣١٨٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ .

(۳۱۸۰۵) حضرت ابراہیم نے ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ دواللہ سے بہی بات تقل فر مائی ہے۔

#### ( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يورُّث ذوى الأرحامِ دون الموالِي

ان حضرات کابیان جوذ وی الأ رحام کووارث قر اردیتے ہیں ،اورموالی کووارث قر ارتہیں دیتے

( ٣١٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاتَ ذَوِى الْأَرْحَامِ، قَالَ فُضَيْلٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنْ يُعْطِي ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(١٠٨٠٨) حفرت ابرابيم سے روايت ہے كەحفرت عمر والتي اور حفرت عبدالله والتي ذوى الأرحام كوميراث دلايا كرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے بو چھا کہ حضرت علی ٹڑاٹنٹر کیا فرماتے تھے انہوں نے فرمایا کہ وہ ذوی لاأ رحام کومیراث

دلانے میں پہلے سے دونوں حضرات سے زیادہ سخت تھے۔

( ٣١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

( ۷۰ ۳۱۸ ) حضرت أعمش فرمات بین كه حضرت ابرابيم ، حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت عبدالله و تأثیر سے يبي بات منقول ہے۔

( ٣١٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكُو : أَطُنَّهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ فَاصِيًّا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَكَمْ يَدَعُ

وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ :انْطَلِقُ فَاقْبِضُهُ.

(۱۸۰۸) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابودرداء دی پٹی بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ قاضی تھے کہ ان کے پاس ایک ۲۰۶۶ آلامہ اس فرک کو میں انسانی فریق ہوگیا۔ سام اس فرکی کو ان میں جھوڑا آئے۔ اس کر ال کر ان سرمل کی افسالت

آ دمی آیا اوراس نے کہا کدمیرا بھائی فوت ہوگیا ہے اوراس نے کوئی وار شنبیں چھوڑ ا آپ اس کے مال کے بارے میں کیا فرماتے میں آپ نے فر مایا کہ جاؤاوراس کامال لےلو۔

( ٣١٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الإِبْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثَّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

و موالی ، فاعظی الابنه النصف ، والمراه الثمن ، ورد ما بھی علی الابنی ، ولم بعط الموالی شینا. (۱۸۰۹) سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت علی جائٹو سے بٹی اور بوی اور آقاؤل کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔

آپ نے بٹی کوآ دھامال دیااور بیوی کو مال کا آٹھواں ھتہ ،اور باقی ماندہ مال واپس بٹی کولوٹادیااور آ قاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔

( ٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ أَنْكُرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۳۱۸۱۰) حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حمزہ رہائی کی میٹی کی حدیث کومئسر قرار دیا اور فرمایا کہ نبی کریم مِزَّشَقِیَا آئے ان کوبطورعطیہ کے مال دیا ہے۔

﴿ ٣١٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَوْصَى مَوْلِّى لِعَلْقَمَةَ لَأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالنَّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثَّلُثِينِ.

ہ ہے۔ اور اس کی بھی ہے ہیں کہ حضرت علقمہ کے ایک آزاد کردہ غلام نے حضرت علقمہ کے گھر والوں کے لئے ایک تہائی (۳۱۸۱۱) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کے ایک آزاد کردہ غلام نے حضرت علقمہ کے گھر والوں کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی اور اس نے اپنے مال شریک بھائی کے بیٹے کودو تہائی مال دیا۔

( ٣١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِى عَلِيٌّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

(۳۱۸۱۲) حضرت سالم فر ماتے ہیں حضرت علی دی نو کے پاس اس آ دمی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جس نے اپنی دادی اور اپنے آتا جھوڑے، آپ نے اس کا مال دادی کودے دیا ،اور آتا وَل کو کھینیس دیا۔

( ٣١٨١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَهُ فَأَذْرَكَتُهُ امْوَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : الرَّكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَتُ : الرَّكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِللَّهُ لَكَ فَعَالَتُ اللَّهُ لَك فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ لِى لَمْ أَدَعُهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : الْبَنَةُ أُخْتِهَا لَأُمْهَا.

(٣١٨١٣) حفزت اعمش بروايت ہے كديس حفزت ابرائيم كے ساتھ چل رہاتھا كدان كے پاس صيا قلد كے بازار كے قريب الك عورت آئى اوراس نے كباكد آپ كى آزاد كردہ باندى فوت ہوگئى ہے آپ اس كى ميراث لے ليس آپ نے فرمايا كدوہ

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدو) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدو)

تیرے لیے ہے۔ وہ کہنے گی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برکت عطافر مائے (میں نہیں لینا چاہتی) آپ نے فر مایا کہ اگر اس مال میں میراحق ہوتا تو میں تنہیں نہ ویتا۔ جبکہ حضرت ابن مسعود رہ پڑٹؤ پانچ درہم کی ایک طشت کے بھی محتاج تھے جوان کواس کی وراشت میں سے ملتی۔اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ بیٹورت اس کی کیالگتی ہے آپ نے فر مایا کہ اس کی ماں شریک بہن کی بٹی ہے۔

#### ( ٢٦ ) فِي الرَّدُ، واختِلافِهِم فِيهِ

#### ردّ کابیان،اوراس بارے میں فقہاء کےاختلاف کابیان

( ٣١٨١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَتِى ابْنُ مَسْعُودٍ فِى أُمَّ وَإِخْوَةٍ لأُمَّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلْأَمِّ الثَّلُثُ ، وَأَعُطَى الْأَمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ :الْأَمُّ عَصَبَةً مَنْ لَا عَصَبَةً لَهُ.

(۳۱۸۱۳) حضرت علتمہ فرماتنے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جہاڑئو سے مال اور مال شریک بھائیوں کے بارے ہیں سوال کیا گیا آپ نے مال شریک بھائیوں کو ایک تہائی مال عطا فر مایا اور باتی مال مال کو دے دیا اور فر مایا کہ مال اس آ دمی کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔

( ٣١٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتِي عَبُدُ اللهِ فِي أُمْ وَإِخْوَةٍ لأَمْ ، وَقَالَ : الأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ أُمْ وَإِخْوَةٍ لاَمْ ، وَقَالَ : الأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً مَنْ لاَ عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أَخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أَخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أَخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. (٣١٨١٥) حضرت مروق فرمات عين كه منزت عبرالله وَيَانِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

آ پ نے مال کا چھٹا حصّہ ماں کودے دیا اورا کیک تہائی مال بھائیوں کودے دیا اور باتی مال ماں کودے دیا۔ اور فر مایا ماں اس آ دمی کی عصبہ ہے جس کا کوئی آ دمی عصبہ نہ ہو، اور حضرت ابن مسعود وٹاٹو حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال لوٹانے کے قائل نہیں تھے اور نصلبی بیٹی کے ہوتے ہوئے وی تی جو کے بوتی پر مال لوٹایا کرتے تھے۔

( ٣١٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرُأَةَ.

(٣١٨١٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت على دونين برحصددار پر مال لوٹانے كے قائل تھے سوائے شوہراور بيوى كے۔

( ٣١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهُمٍ إلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٤) حضرت منصور فرمات مي كه مجصد ينجر بيني ب كه حضرت على والني مرحصه دارير مال لونان كے قائل تصروات شو مراور

( ٣١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِى السَّهَامِ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ.

رں ہوں ہوں ہوں۔ (۳۱۸۱۸) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ حضرت علی ٹڑاٹنو ذوی الا رحام میں سے ان لوگوں پر بھی مال لوٹایا کرتے تھے جو وراثت میں جھے کے حق دار ہوتے ہیں۔

( ٣١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبِيدَةَ بْنَ عَبْدِ ... ﷺ ورد ...

اللهِ :أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ. (٣١٨١٩) حفرت شيباني سے روايت ہے كه حضرت شعى كے سامنے ايك فيصلے كاذكركيا گيا جو حضرت ابوعبيده بن عبدالله نے كياتھا

کدانہوں نے بیٹی یا بہن کو پورا مال دے دیا حضرت شعبی نے فر مایا کہ یہی حضرت عبداللہ من فیز کا فیصلہ ہے۔

( ٣١٨٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ وَالْأَمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمُ إِلاَّ نَصِيبُهُمْ.

(۳۱۸۲۰) حضرت عامرے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ میں ٹیٹی ، بہن اور ماں پر مال لوتا دیا کرتے تھے۔جبکہ وہ عصبہ بھی نہ ہو، اور حضرت زید میں ٹیڈ ان کوصرف ان کوان کا حصہ ہی دیتے تھے۔

( ٢١٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ الْمُرَأَةِ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أَخَوَاتٍ لأَبِ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبِ وَأَمٍ ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخْوَاتٍ لأَبِ مَعَ أَخُواتٍ لأَبِ وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخْتٍ لأَمْ مَعَ أُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِئْت ،

عَلَى أُخْتٍ لأُمْ مَعَ أُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُّرَدُّ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ :إِنْ شِئْت ، قَالَ :وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرُأَةَ. قَالَ :وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرُأَةَ. (٣١٨٢١) حضرت ابرا بيم فرمات بين كه حضرت عبدالله حالي حجة وميون برمال دوبارونبين لونايا كرت تع : شو بر بر، يوى بر، دادى

ر ۱۸۱۰ کی سطرت برور سے ہیں صفرت سبر اللہ ہی تو جواد یوں پر ماں دوبارہ بیں ہوتایا سرے سے بسو ہر پر ، یوں پر ، داد ن پر ، حققی بہنول کے ہوتے ہوئے علّا تی بہنول پر ، حقیقی بیٹول کے ہوتے ہوئے پوتیوں پر اور مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بمن پر ، ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے عرض کیا کہ کیا دادی کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائیوں پر مال اوٹا یا جائے گا؟

انهول نے فرمایا: بال! اگرآپ چاہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کل وی وال سب پر مال اوٹا یا کرتے تھے موائے شو براور یوی کے۔ ( ٢١٨٢٢) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : کَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ یَرُدُّ عَلَی سِتَّةٍ : لاَ یَرُدُّ عَلَی رِدَّةٍ ، وَلاَ عَلَی أُخْتِ لاَبٍ مَعَ أُخْتٍ لاَبٍ وَأَمٍ ، وَلاَ عَلَی أُخْتٍ لاَبٍ مَعَ أُمْ ، وَلاَ عَلَی أُخْتٍ لاَبٍ مَعَ أَمْ ، وَلاَ عَلَی أَخْتٍ لاَبٍ مَعَ أَمْ ، وَلاَ عَلَی أَخْتٍ لاَبٍ مَعَ أَمْ ، وَلاَ عَلَی أَخْتٍ لاَبٍ مَعَ أَبْهِ مَعَ أَمْ ، وَلاَ عَلَی اَبْنَةِ صُلْب.

(٣١٨٢٢) حفزت أبراجيم ايك دوسرى سند ح حفزت عبدالله ولافؤ كايبي مذهب نقل فرماتي ميل-

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المحالية المعرانين المحالية المحال

( ٣١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اُسُتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، قَالَ :فَأَعْطَى أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَأَعْطَى النَّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٢٣) شعبی فرماتے ہیں كەحصرت سالم مولی الى حذیفه شهید ہوئے تو حضرت ابو بكر چھاٹھ نے ان كی بیٹی كوآ وها مال عطا فرمایا اور باقی آ دھا مال اللہ كے رائے میں خرچ فرمادیا۔

( ٣١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى كُلَّ ذِى فَرُضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِىَ جَعَلَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

(٣١٨٢٣) ابراہيم فرماتے ہيں كه نبى كريم مُؤْفِظَةَ كے صحابہ ميں سے كوئى بھى شو ہراور بيوى پر پچھ مال بھى دوبارہ نہيں لوٹا تا تھا، فرماتے ہيں كەحضرت زيد دفائغ ہر حقدار كواس كاحقيد ديتے اور باقى مال بيت المال ميں جمع كرواديتے۔

( ٣١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَآبٍ وَأَمَّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأَمَّ مَعَ أَمَّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زُوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ.

(۳۱۸۲۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ تنوعی بہن کی موجودگی میں باپ شریک بہن کو پھھنیں ولاتے تھے،ای طرح بٹی کے ہوتے ہوئے یوتی کو، مال کے ہوتے ہوئے مال شریک بہن کواورشو ہراور بیوی کو۔

ر ٢١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا :لَمْ يَكُنُ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.

(۳۱۸۳۷)مغیره اور آعمش روایت فرماتے ہیں کُه کوئی مجھی دادی پر مال دوبارہ نہیں لوٹا تا تھا، دوسرے رشتہ دار ہوں تو ان پرلوٹا دیتا تھا۔

#### ( ٢٧ ) فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال

تجیتبی اور پھوپھی کے بیان میں، کہان میں سے س کو مال دیا جائے گا

( ٣١٨٢٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ :أَهِىَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابْنَةُ الَّاخِ ؟ قَالَ :فَقَالَ لِى :وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ :ابْنَةُ الَّاخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقِ أَنَّهُ قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمُ.

و سیم معلوں کے میں کہ میں نے حضرت تعلق سے پھوپھی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ ورافت کی زیادہ حق دار ہے یا جستجی؟ فریاتے ہیں کہ اس پروہ فرمانے لگے: کیاتم یہ بات نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سیتجی پھوپھی سے زیادہ حق دار ہے، ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عامر نے حضرت مسروق کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کوان کے آباء کے

( ٣١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشُّغْيِيّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ:أَنْزِلُوا ذَوِى الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمُ.

(٣١٨٢٨) فعى حضرت مسروق سے روایت كرتے ہیں كمانہوں نے قرمایا كدذوى الأرصام كوان كے آباء كے درجے ميں ركھو۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:فِي ابْنَةِ أَخِ وَعَمَّةٍ، قَالَ:الْمَالُ لابْنَةِ الْأَخِ.

(۳۱۸۲۹) شیبانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت محصی نے جلیجی اور پھوپھی کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ مال جلیجی کے لئے ہے۔

( ٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْعَمَّةِ.

(۳۱۸۳۰) شیبانی حضرت ابراہیم کافر مان نقل کرتے ہیں کہ مال پھوپھی کودیا جائے گا۔

( ٣١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.

(۳۱۸۳۱) مغیرہ اورمنصور حضرت ابراہیم کا فر مان تقل کرتے ہیں کہ فقہارشتہ داروں کوان کی رشتہ داریوں کے مطابق وارث بنایا

( ٣١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : ابْنَهُ الْأَخِ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.

(٣١٨٣٢) شيباني لکھتے ہيں كه ميں نے حضرت معمى سے جيتي اور پھوپھى كے بارے ميں سوال كيا كدان ميں سے كون وراثت كا

زیادہ حق دار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مینجی ،اور فر مایا کدان کوان کے آباء کے در ہے میں رکھو۔

#### ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ لايضرب بِسهمِ من لاَ يرِث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہاس آ دمی کا حصہ ہیں لگایا جائے گا جووارث نہیں بنیآ

( ٣١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ إِنْرَاهِيمُ :قَالَ عَلِنَّى : لَا يُضُرَّبُ بِسَهْمٍ مَنْ لَا يَرِثُ. (۳۱۸۳۳)مغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے فر مایا کہ حضرت علی مُناٹِخہ کا ارشاد ہے جو وارٹ نہیں اس کا حقہ بھی نہیں لگایا

( ٣١٨٣٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنُ

(۳۱۸۳۴) ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ حقہ داراس آ دمی سے زیادہ حق دارہے جس کا کو کی متعین حقہ نہیں ہے۔

( ٣١٨٣٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُخْتَيْرِ لَأَبٍ وَأُخْتَيْرِ

لَاْبٍ وَأَمَّمُ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنُ لاَ سَهُمَ لَدُ. (٣١٨٣٥) مغيره فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم نے اس آ دى كے بارے ميں فرمايا جس نے مرتے ہوئے دوباپ شريك بہنيں اور

دو حقیقی بہنیں چھوڑیں، کہ بیکہا جاتا تھا کہ حقہ دارزیا دہ حق داریے اس سے جو حقہ دارنہیں ہے۔

( ٢٩ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإخوةً لُامٌّ مسلِمِين وابنًا نصرانِيًّا

اس مسلمان عورت کابیان جومرتے ہوئے شوہراور ماں شریک مسلمان بھائیوں اور ایک

#### نصرانی بیٹے کوچھوڑ جائے

( ٣١٩٣٦) حَلَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى امْوَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَوَكَتُ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخُوتِهَا وَإِخُوتَهَا لَأُمْهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنَ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ كَافِرْ ، فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم وَلِإِخُوتِهَا لَأَمْهَا النَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِى فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَلَا يَوِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا نَصُرَانِيٌّ لَمُهَا النَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِى فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَلَا يَوثُ يَهُودِيٌّ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلزَّوْجِ الرَّبُعَ مِنْ أَجُلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًّا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجَبُونَ فِى قَوْلِ عَلِى وَزِيدٍ اللهِ ، وَلاَ يَرِثُونَ ، وَالَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ .

الموجود الموجود الربی طون سوی در پیچ ، یہ مصطبور و میر موں ، ماں ، ہو بحو ، عہدہ میں موں عیمی ورید مِنُ سِتَةِ أَسْهُم ، وَفِی فَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ . (۳۱۸۳۲) فضیل حضرت ابراہیم سے اس مسلمان عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومسلمان شوہراور مسلمان ماں شریک

ہے کوں کو چھوڑ جائے ،اوراس کا ایک نفرانی یا یہودی یا کافر بیٹا ہوکہ اس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین حصے ہیں اوراس کے مطابق عصبہ مال شریک بھا ئیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوجتے ہیں،اور باقی مال حضرت علی ڈاٹٹو اور زید جھاٹو کے فرمان کے مطابق عصبہ کے لئے ہے،اور یہودی یا نفرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا،اوراس مسئلہ میں حضرت عبداللہ جواٹو نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ایک چوتھائی مال ہاں وجہ سے کہ اس کا ایک کافر بیٹا ہے،اور حضرت عبداللہ جواٹو کی رائے میں کافر رشتہ داردوسروں کے سے کہ ایک خود وارث خود وارث میں ہوتے ،اور حضرت علی جھاٹو کی رائے میں نہ دوسروں کا حصہ کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی جھاٹو کی رائے میں نہ دوسروں کا حصہ کم کرتے ہیں اور دخود وارث ہوتے ہیں۔حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی جھاٹو کی رائے میں جھ حصوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ ہوتے ہیں۔حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی جھاٹو کی رائے میں چھوحتوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ ہوتے ہیں۔حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی جھاٹو کی کہ دائے میں چھوحتوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ دی اللہ کو کیا گا کہ دائے میں چھوحتوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ دی اللہ کیا گا کہ دور میں مسئلہ حضرت علی دیا ٹو کی کہائے کی دائے میں چھوحتوں سے نظے گا اور حضرت عبداللہ دیا ٹو کیا گا کہ دور کے مطابق کیا گا کہ کے کہائے کیا کہائے کیا گا کہ کی مسئلہ حضرت علی دیا ٹو کیا گا کہ کیا گا کہائے کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گیا گا کہائے کیا گھا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گئی کی کو کیا گئی کو کیا گیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گئی کے کہائے کیا گھا کہ کیا گھا کی کیا گھا کی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گھا کیا گھا کہ کو کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گئی کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کیا گھا کی کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کے کہ کیا گھا کیا گھا کیا گھا کے کہ کیا گھا کے کہ کھا کیا گھا کے کہ کیا گھا کیا گھ

( ٣٠ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصاري أو يهود أو كفّارٌ

بن مسعود والنور کی رائے میں چار حصوں ہے۔

ال مسلمان عورت كابيان جواين مسلمان مال جيهور جائ اوراسك نصرانى ، يبودى يا كافر بهائى بول ( ٢١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْوَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا مُسْلِمَةً

وَلَهَا إِخُوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِى الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. فَهِيَ لِذِى الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، إِنْ كَأْنَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ َ: فَلِلْأُمُّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِى قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلْأُمُّ الثَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ

خمسة ، وَإِن كَانَ فِي قُولِ اصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِلِلَامُ الثَلْثُ وَهُوَ سَهَمَانِ ، وَارَبَهَ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ. وهوسونضا عن كرات من حد من يهم ان يرم ان عرب من فرا فرا بدرج من الله عن المراقب المراقبة من المراقبة من المراقب

(۳۱۸۳۷) فضیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس مسلمان عورت کے بارے میں فیصلہ فر مایا جواپی مسلمان ماں چھوڑ جائے ،اوراس کے نصرانی ، یہودی یا کافر بھائی ہوں ، کہ حضرت عبداللہ رہائٹی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس عورت کے لئے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے چھٹا حقہ ہے ،اور آپ نے ان کو دوسروں کا حقہ رو کئے والا قرار دیا اور خودان کو وارث نہیں بنایا ،اور نبی کریم مِرَافِقَةَ فِجَادِ اللّٰهِ مِسَالًا مَسَالًا مِسَالًا مِسَالِيَّةُ فِي مَالِي مُسَالًا مِسَالًا مِسَالِمُ مِسَالًا مِسَالِمُ مِسَالًا مِسَالًا مِسَالًا مِسَالِمُ مِسَالًا مِسَالِمُ مِسَالًا م

کے باتی صحابہ نے اس مسلد کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا کہ بیند دوسر دل کے حصے کو کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ دوسر سے صحابہ کرام ٹھی گئی کے فیصلے کے مطابق چار حضوں سے نکلے گا اور بیع صبہ کا ہوگا اور حضرت ابن مسعود چھ ٹھ کے فیصلے کے مطابق پانچ حصوں سے نکلے گا اور بیر شتہ داری کی وجہ سے عصبہ بن جانے والے دشتہ داروں سرا۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان تمام حضرات کے قول کے مطابق چید حقوں سے نکلے گا، حضرت عبداللہ جھاٹھ کی رائے میں ماں کے لئے چھناھتے ہوگا اور باقی پانچ ھتے بجیس گے، اور باقی صحابہ ٹھکٹٹٹے کی رائے میں ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی ووضے ہیں اور بقیہ چارھتے عصبہ کے لئے۔

( ٣١ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لأمِّها أحرارًا ولها ابنَّ مهلوكٌ اسعورت كابيان جواييخ شو هراورآ زاد مان شريك بهائي جِهوڙ جائے جبكه اس كاايك

#### غلام بیثانجهی زنده ہو

( ٣١٨٣٨) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَاِخُوتَهَا لَأُمِّهَا الثَّلُثُ سَهُمَانِ ، وَيَبْقَى لَأَمُّهَا أَخُرَارًا ، وَلَهَا ابْنُ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النَّصُّفُ ثَلَاثَةً أَسُهُمٍ ، وَلِإِخُوتِهَا لَأُمِّهَا الثَّلُثُ سَهُمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُو لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَصَاءِ عَلِي.

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّبُعَ سَهُم وَيِصْف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ

مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَخْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلَاقَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ.

وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النَّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لَأُمُّهَا النَّلُكَ سَهْمَانٍ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ ، وَلَاءٌ ، وَلَا رَحِمٌ

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ .

(٣١٨٣٨) حضرتُ فَضِيل فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوابيع شو ہراور اپنے آزاد ماں

شریک بھائی کوچھوڑ کرمری جبکہاس کا ایک غلام بیٹا بھی تھا، کہاس کے شوہر کے لئے آ دھا مال یعنی تین دھتے ہیں اوراس کے ماں

شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوجتے ہیں،اور چھٹاحتہ جو باتی بچاد وعصبہ کے لئے ہے،اوراس کا غلام بیٹاکسی چیز کا

وارث نہ ہوگا حضرت علی جانئ کے مطابق۔

اوراس مسئلے میں حضرت عبداللہ وہ نی نے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے چوتھائی مال یعنی ڈیڈ ھ حصہ ہے،اوراس کا بیٹا مال شریک بھائیوں کے حصے کے لئے مانع ہوگا جبکہ وہ غلام ہو،اورشو ہرکے حصے کو کم کرد ہے گا،اور باتی تین چوتھائی مال عصب

اوراس مسلے میں حضرت زید وہ اُفور نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھامال یعنی تین حصے ہیں ،اوراس کے ماں شر یک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوحقے میں ،اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا جبکہ کوئی مولی یاذوی الأ رحام میں ہے کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیدمسئلہ حضرت علی مزائنو اور زید جاپئو کی رائے میں چید حقوں سے نکلے گا ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود و النفر كارائ مين حيار حقول سے نظے گا۔

### ( ٣٢ ) فِي الفرائِضِ مَنُ قَالَ لاَ تعول، ومن أعالها

ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہیں کیان میں''عول''

نہیں ہوتااوران حضرات کا بیان جو''عول''ہونے کے قائل ہیں

( ٣١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ.

(۳۱۸۳۹)عطاء حضرت ابن عباس جن فؤ کافر مان نقل کرتے ہیں کہ میراث کے حصو ں میں''عول' منہیں ہوتا۔

( ٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتّى وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ.

(۳۱۸۴۰) ابراہیم حضرت علی زائنے، حضرت عبداللہ جواثنے اور حضرت زید جواثنے کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ بیہ حضرات میراث

معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۹) کی معنف مین (عول "کے قائل ہیں۔

( ٣١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ :فِى أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمَّم ، وَأُخْتَيْنِ لُأَمَّ ، وَزَوْجٍ ، وَأَمَّ ، قَالَ :مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآمَ سَهُمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمْ سَهْمٌ.

وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ. (٣١٨٣) محربن سيرين قل كرتے بين كه حضرت شريح نے دوقيقى بہنوں، دومال شريك بہنوں، شوہراور مال كے مسئلے كے بارے

(۳۱۸۴۱) حمد بن سیرین کی کرتے ہیں کہ مطرت سرے دو ہی جہوں ، دو مال سرید جہوں ، سو ہراور ماں نے تصفیے ہے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بید دس حقوں سے نکلے گا ، چار حقے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے ، دو حقے دونوں ماں شریک بہنوں کے لئے ، تین حقے شو ہرکے لئے ،اورایک حقیہ ماں کے لئے۔

یں۔ وکیع فر ماتے ہیں کہلوگ بہی رائے رکھتے ہیں،اور یہی تقسیم ابن الفرّ وخ میشین کی ہے۔

> ( ۳۳ ) فِی ابنِ ابنِ، وأخِ رَبِّ رَبِّ ابنِ

پوتے اور بھائی کے تصے کے بیان میں

( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ؛يَحْجُيْنِي بَنُو يَنِيَّ دُونَ اِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ اِخْوَتِهِمْ.

ینی دون اِحویٰتی ، والا احجبھم دون اِحویٰتھم. (۳۱۸۴۲) طاؤس حفرت ابن عباس تفاشُو کا فرمان نقل کرتے ہیں فرمایا کہ میرے بوتے میرے ھنے کے لئے مانع ہیں نہ کہ

میرے بھائی، میں ان کے بھائیوں کے لئے مانع بن سکتا ہوں لیکن ان کے لئے نہیں۔ ( ۳٤ ) فیی امر أق تر کت أختها أُلامِّها وأمَّها

### ري ريو د اين او ش<sup>ه</sup> که مهري اين ا

اس عورت كابيان جس نے اپنى مال شريك بهن اورا بنى مال كوچھوڑا ( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضِيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى امْرَأَةٍ مَرَكَتُ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا ، وَلَا

﴿ ﴿ ﴿ كَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُمُّهَا السُّدُسُ ، وَلَأُمُّهَا حَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِى قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لَا خُتِهَا مِنْ أُمُّهَا السُّدُسَ ، وَلَأُمُّهَا النُّلُكَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَىّ : أَنَّ لَهُمَا

لاَّحْتِهَا مِن آمَهَا السَّدَسُ ، وَلَامُهَا النَّكُ ، وَيَجْعَلُ سَائِرُهُ فِي نَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَى : أَنَّ لَهُمَّا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلاَّحْتِ مِنَ الْأَمِّ الثَّلُثَ وَلِلاَّمِّ الثَّلُثَيْنِ. قَالَ أَبُّو بَكُو :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ.

(۳۱۸ هس) نضیل حفرت ابراہیم کے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوعورت اپنی مال شریک بہن اور اپنی مال کوچھوڑ جائے اور اس کا کوئی عصبہ نہ ہواس کی مال شریک بہن کے لئے چھٹاھتہ ہے اور اس کی مال کے لئے پانچ ھفے هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) في مستقد ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) في مستقد ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ )

ہیں، بید حضرت عبداللہ مٹی ٹیز کا فیصلہ ہے،اوراس بارے میں حضرت زید ٹی ٹیز نے بیار شادفر مایا کہ اس کی ماں شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حصّہ ہے،اوراس کی ماں کے لئے ایک تہائی مال ہے،اور باتی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراس مسئلے میں حضرت علی بڑنؤ نے یہ فیصلہ فرمایا کہان دونوں کو مال ان کے دراثت میں حصے کے مطابق ہے،اس طرح انہوں نے ماں شریک بہن کے لئے ایک تبائی مال اور ماں کے لئے دوتبائی مال کا فیصلہ فرمایا۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی مزایش کے تول کے مطابق تین حضوں سے اور حضرت عبداللہ ڈاپٹن کی رائے میں جھ حضوں سے نکلے گا۔

### ( ٣٥ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لأبيها، وأختها لأبيها وأمُّها

## اس عورت کا بیان جوایک بایشریک بهن اورایک حقیقی تبهن حجمور جائے

( ٣١٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُمْهَا فَلَاغْتِهَا وَأُمَّهَا وَأُمْهَا فَلَاغْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمْهَا فَلَاغْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمْهَا فَلَاغْتِهَا مِنْ أَبِيهَا اللَّهُ عُلَى الْمُواتِمَ مَوْلَا عَصَبَةَ لَهَا عَمْرُهُ لَهَا عَمْرُهُمَا : فَلَاخْتِهَا لَأَبِيهَا وَالْأَمْ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللَّخْتِ لِلاَّبِ وَالْأَمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِلاَّبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِللَّاخِ وَالْأَمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلْأَخْتِ لِلاَّبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ النَّمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَلَا عَصَبَةً .

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِتَى مِنْ ثَلَائَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۳۳) نفسیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوانی ایک حقیقی بہن اورایک باپ شریک بہن چھوڑ جائے اوراس کا ان کے علاوہ کوئی عصب نہ ہو، کہ اس کی حقیقی بہن کیلئے نین جوتھائی مال ہے، اور بید حضرت علی ہڑتئو کا فیصلہ ہے، اور حضرت عبداللہ جُڑ تُو نے اس مسئلہ میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے پانچ حقے اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اوراس مسئلے میں حضرت زید جڑ تئو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حقے اور باپ شریک بہن کے لئے جہدکوئی مولی یا عصبہ نہ ہو۔
چھٹا حقہ ہے اور باتی بیت المال کے لئے ہے جبکہ کوئی مولی یا عصبہ نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی ڈوٹٹو کے قول کے مطابق تین حقوں سے نکلے گا اور حضرت عبد اللہ اور زید ڈوٹٹو کے قول میں چھرحقوں ہے نگلے گا۔

### ( ٣٦ ) فِي امرأةٍ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها

اس عورت كابيان جوابني بيني، بوتى اورابني مال جيمورُ كرم \_اوراس كاكوئى عصبه نه ہو ( ٣١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْوَاهِيمُ فِي الْمُزَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَهَ ايْنِهَا وَأُمَّهَا، عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سُهُمًّا : فَلابْنَةِ الإبْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسُهُم ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابِنَةِ عَشْرَ سَهُمًّا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابِنَةِ خَمْسَةُ عَشَرَ سَهُمًّا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابِنَةِ

الاہنی السُّدُسُّ وَکِلاَّمِ السُّدُسُ ، وَمَا بِقِی فَفِی بَیْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ بَکُنْ وَلاَ ۚ وَلاَ عَصَبَهُ.

(۳۱۸ ۳۵) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جواپی بٹی ، پوتی اور ماں چھوڑ جائے اوراس کا کوئی عصب نہ ہوکہ اس کی بٹی کے لئے مال کے پانچ حقوں میں سے تین حقے اوراس کی پوتی کے لئے مال کا پانچوال حقہ اور اس کی کوئی عصب نہ ہوکہ اس حضرت عبداللہ جائے ہیں جو سے نکے گا ، یوتی کے لئے ہیں جائے ہی جائے ہیں جائے ہیں

# ( ٣٧ ) فِيمن يرِث مِن النِّساءِ ، كمر هنّ ؟

## ان عورتوں کا بیان جو وارث بنتی ہیں ،اور پیر کہ وہ کتنی ہیں؟

٢١٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ بُنِ عَمُرو ، قَالَ :قَالَ إِبْوَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسُوَةٍ :
الإَبْنَةُ ، وَابْنَةُ الإِبْنِ ، وَالْأَمُّ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْأَخُتُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَو : تَرِثُ أَبَاهَا ،
وَابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا .
وَابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا .
وَابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِيَهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا .

(٢١٨٢٦) صفرت يس بن مروفر ما يه بين الدسفرت ابرا ايم يع فرمايا الدچه توريل وارث بن بين بون ، مال ، وادن ، بن ور وربيون ، اور بيرمات آوميول كى وارث بنتى بين : باپ ، بينا ، بوتا ، بهائى ، شومر ، اور دادا ، اوربيا بى بينى يے چھے حقے كى وارث بوتى بى برگريد كداس كا وَئَى عصبه موجود مو۔ بى ، مگريد كداس كا وَئَى عصبه موجود مو۔ ٢١٨٤٧ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْكُنَّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَوِثُ الرَّجُلُ سِتُ نِسُوةٍ :

ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ الْمِنِهِ ، وَأُمَّدُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَزَوْجَتُهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَة نَفَر : ابْنَهَا ، وَابْنَ الْمِنهَا ، وَأَبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَزُوْجَهَا ، وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.

( ٣١٨ ٣٢ ) اعمش روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم كنے فرمايا كەمرد كى وارث كينے والى عورتيں چھے ہيں َ بيٹي ، پوتى ، ماں ، دادى ، ہن اور بيوى ، اورعورت سات آ دميوں كى وارث بنتى ہے : بيٹا ، پوتا ، باپ ، دادا ، شو ہراور بھائى ، اور يہ اپنے پوتے سے چھٹے حقے ك ه مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي المعرائض المع

وارث بنتی ہے،اور بوتاان سے کسی چیز کاوارٹ نہیں ہوتا تمام حضرات کے قول کے مطابق۔

( ٣١٨٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ :أَرَأَيْت رَجُلاً تَرَكَ ابْنِ ابْنَتَه ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ :لا.

(۳۱۸۴۸) نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیاؤہ سے پوتے کے بارے میں دریافت کیا کہ آ پ اس آ دمی کے بارے میں کیافرماتے ہیں جواپتے بھانجے کوچھوڑ جائے؟ کیاو واس کا وارث ہوگا؟ فرمایا بنہیں۔

( ٢٨ ) فِي ابنِ الربِنِ مَنْ قَالَ يردّ على من تحته بِحالِهِ وعلى من أسفل مِنه

پوتے کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وہ لوٹا تاہے اس پر جواس سے

او پر ہےاس کے حال کے مطابق ،اوران پر جواس سے نیچ ہول

( ٣١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَل ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى قَوْلِ عَلِمٌّ وَزَيْدٍ :ابْنُ الإِبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْاَنْشِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :إذَا اسْتَكُمَلَ الثَّلَثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الإِبْنِ شَيْءٌ.

(۳۱۸۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی خاتی اور زید خاتی کے قول میں پوتالوٹا تا ہےان پر جواس سے بینچے ہوں اور جو اس سے او پر ہوں ،اس قاعد سے پر کہ ایک مرد کو دوعور توں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، اور حضرت عبداللہ جائی کے قول کے مطابق جب دو تہائی مال پورا ہو جائے گاتو پوتیوں کو پچھنہیں دیا جائے گا۔

## ( ٣٩ ) فِي قُوْلِ عَبْلِ اللهِ فِي بِنتٍ وبناتِ ابنِ

حضرت عبدالله وخالیّنهٔ کا فرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں

( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ لِيَنِى الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ :لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدُنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى

السَّدُّسِ.

(۳۱۸۵۰) حَصْرت ابراہیم فریاتے ہیں کہ حصّرت عبداللّہ ڈٹاٹٹؤ کے فریان کے مطابق بٹی کوآ دھامال دیا جائے گا ،اور باقی مال پوتو ر اور بوتیوں کواس قاعدے کے مطابق دیا جائے گا کہ ایک مرد کو دوعورتوں کے برابر حصّہ دیا جائے گا ، جب تک پوتیوں کاحشہ چھٹے ھتے ۔ سرنہ مزھے۔

# ( ٤٠ ) من لاَ يرِث الإِخوة مِن الأمِّر معه، من هو ؟

ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے مال نثریک بھائی وارث نہیں ہوتے

( ٣١٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يَوِثُ الإِنْحَوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَذَ ابْنِ ذَكَرٍ وَلَا أَنْنَى ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَلًّا.

المراس ا

کے ہوتے ہوئے ،اور باپ ، دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے۔

## ( ٤١ ) فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ

### دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کےمسکے کابیان

( ٣١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِمَّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَٱبُوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ :صَاْرَ ثَمَنُهَا تُسُعًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا :لِلإَبْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَّةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ.

(٣١٨٥٢) حفرت سفيان ايک آدمی کے واسطے سے روايت کرتے ہيں، فرمايا کہ ميں نے کوئی آ دمی حفرت علی دائٹو سے زيادہ شرافت والانہيں ديکھا، آپ سے دو بيٹيوں، والدين اور بيوي کے مسئلے کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا اس بيوي كا

آٹھواں حقہ نویں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آٹھوا

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ ستائیس حقوں سے نکلے گا ، دو بیٹیوں کے لئے سولہ جھے اور والدین کے لئے آٹھ حقے اور بیوی کے لئے تین حقے ۔

### ( ٤٢ ) فِي الجدِّ من جعله أبًّا

دادا کابیان،اوران حضرات کاذ کرجواس کوباپ کے درجے میں رکھتے ہیں

( ٣١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًّا.

(٣١٨٥٣) حفرت ابوسعيد فرماتے ميں كەحفرت ابوبكر دائة داداكوباپ جيسانى مجھتے تھے۔

( ٣١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ التَّعْلبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَّا. مسنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي المحالي الفرائف المحالي الفرائف المحالية ا

( ٣١٨٥ ) كردوس بن عباس حضرت ابوموى مزافق نے قل كرتے ميں كه حضرت ابو بكر وزافؤ وادا كو باپ جيسا ہى سمجھتے تھے۔

( ٣١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ ابْنُ الزُّبِيْرِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ : لَوْ كُنْت مُّ تَخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْته خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًّا. يَغْنِي : أَبَّا بَكُورٍ .

(بخاری ۳۱۵۸ احمد ۳)

(۳۱۸۵۵) اِبن انِي مُلِيكه فرمات بين كه حضرت ابن زبير رو التي نه فرمايا كه به شك وه صاحب جن كے بارے ميں حضور مَلْ التَّيْمَةُ أَ

نے بیفر مایا: اگر میں کسی کواپنادوست بنا تا تو ضرورا ہو بمر کودوست بنا تا ،انہوں نے داوا کو باپ کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّا. (احمد ٣- ابويعلى ١٧٧٢)

(٣١٨٥٦) ايك دوسرى سندسي مصرت ابن زبير وفائد في حضرت ابو بمرصديق وفافد كايدمسك نقل فرمايا بـ

( ٣١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَتَّى أَبٍ لَك أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَكْدِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ اَنَا : آدَم ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا يَنِي آدَمَّ.

(۳۱۸۵۷)عبدالرحمٰن بن معقَّل فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جانو کے پاس تھا کہ ان سے ایک آ دمی نے دادا کے بارے میں سوال کہ این آپ زامی سے فرال قبیل ایک ایسال میں میں میں تاہم کہ اس کیا جہ در سے نہیں میں میں میں میں میں می

میں سوال کیا، آپ نے اس سے فر مایا: تمہارا کون ساباپ بڑا ہے؟ اس آ دمی کواس کا جواب سمجھنہیں آیا، میں نے عرض کیا: حضرت آ دم عَلاِئِنلا)، آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ خو دارشا دفر ماتے ہیں:اے آ دم عَلاِئِنلا)، آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ خو دارشا دفر ماتے ہیں:اے آ دم عَلاِئِنلا)،

( ٢١٨٥٨ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ :أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ اَبَّا.

(۳۱۸۵۸) حضرت طاؤس نے حضرت ابو بکر، ابن عباس اُور حضرت عثمان تفکینیم کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے وادا کا تھم باپ جیسا ہی قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٩ ) حَدَّثْنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًّا.

(٣١٨٥٩)عطاء بھی حفزت ابن عباس زُنْتُو کا یہی مسلک نقل کر تے ہیں ۔

( ٣١٨٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِى يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيُوْمَ ، قُلْتُ لَهُ :يَعْنِى :قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

ر ۳۱۸ ۲۰) قبیصہ بن ذو یب سے منقول ہے کہ حضرت عمر رفاؤ وادا کے لئے وہی حقد مقرر فرماتے تھے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی

ر ۱۱۷ ۱۱۷ ) معیصہ بن د ویب سے حصول ہے کہ حصرت عمر دکائٹو دادائے کئے وہی حصہ مقرر فرمائے منصے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوجھا کہ آپ کی مراد حضرت زید بن ثابت دکائٹو کی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! در دوروں کہ آئی کریکے نگر کے ساتھ سے دریک سے دریک سے دریک میں میں ہوتا ہے۔

( ٣١٨٦١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكُورٍ ، قَالَ :الْمَجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأبِ مَا لَمُ يَكُنُ أَبُّ دُونَهُ ،

وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنٌ دُونَهُ.

(۳۱۸ ۲۱) عطاء حضرت ابو بکر و افز کافر مان نقل کرتے ہیں کہ داداباب کے درجے میں ہے جب تک اس کے نیچے باپ موجود نہ ہو،اور بوتا میٹے کی طرح ہے جبکہ بیٹا موجود نہ ہو۔

( ٣١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِى وَالِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرُدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.

(٣١٨٦٢) اُ عاعيل بن سميع كہتے ہيں كەايك آ دمى نے حضرت ابو وائل سے بوچھا كەحضرت ابوبرد ہير دوايت كرتے ہيں كەحضرت ابو بكر من الله نے داداكو باپ جيسا قرار دیا ہے؟ فرمانے لگے:اس نے جھوٹ كہا:اگرانہوں نے اس كو باپ جيسا قرار دیا ہوتا تو حضرت عمر من الله ان كى مخالفت نہ كرتے۔

( ٤٣ ) فِی الجدِّ ما له وما جاء فِیهِ عنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وغیرِةِ دادا کے حصے کا بیان اور دوسر بے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کا بیان جواس کے بار نے میں نبی کریم مِثَلِّفَظِیَّةً ہے منقول ہیں

( ٣١٨٦٣ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ ايْنِى مَاتَ فَمَا لِى مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ :لَكَ السُّلُهُ ، ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :لَك سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :إنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْسَذٌ.

(ابوداؤد ۲۸۸۸ احمد ۳۲۸)

٣١٨٦٣) حضرت معقل بن يبارمُز في رواقة فرمات بي كديس في رسول الله مَوْفَظَةُ كواس وقت سناجب آب ك باس ميراث كاليك سئدلايا كياجس مين دادا كابھي ذكر تھا، آپ نے اس كوايك تهائي مال يا مال كا چھٹا صف دلايا۔

١ ٣١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ يَعْلَم قَضِبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ؟ فَقَالَ :مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاك ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ :مَعَ مَنُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ، قَالَ : لَا ذَرَيْت ، فَمَا تُغْنِى إذًا.

(٣١٨ ٢٥) حسن ويطيط فرماتے ہيں كد حفزت عمر ولا يو جها: كون جانتا بكد داداكے بارے بيس نبى كريم مَلِقَظَعَةَ في كياار شاد فرمايا؟ حضرت معقل بن يبار ولا يُقو في عرض كى كد بمارے بارے بيس رسول الله مَلِقَظَةَ في بيد فيصله فرمايا تھا، آپ في جها، كيا

ر دور الله المراس من من مينار تفاوز كر را من مره ورك بارك بين رخون الله روسين كر ما يا ها، اب ي و چها، ميا فيصله فر ما يا تفا؟ انهول نے جواب دیا كه مال كے چھنے حقے كاء آپ نے پوچھا: كن رشته داروں كى موجود گی ميں؟ انہوں نے فر ما يا كه .

میسید را بیان مان میں اواجائی کی معلوم نہ ہو، جھلا پھراس بات کے معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں ،آپ نے فر مایا: تجھے کچھے معلوم نہ ہو، بھلا پھراس بات کے معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

( ٣١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُورَثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِى :الْجَدَّ. (ابويعلى ١٠٩٠)

(٣١٨ ٢٢) حضرت ابوسعيد خدري ثلاثة فرمات بين كه بم رسول الله مَلِينْفَكَةَ كذمان مين دادا كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٦٧ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِمٌ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِمٌ لاَ يَزِيدُ الْجَلَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس.

(٣١٨ ٦٤) حفرت ابرا بيم فرماتے ہيں كەحفرت على رائ ۋر دادا كواولا د كے ہوتے ہوئے چھٹے حقے سے زيادہ نہيں ديا كرتے تھے۔

### ( ٤٤ ) إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ

جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کے

#### اختلاف كابيان

( ٣١٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُفَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَانَك كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخُوةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ.

(٣١٨٦٨) عُيد بن نَضيلہ فرماتے ہيں كہ حفرت عمر خلائي اور حضرت عبد اللہ خلائي ہما ئيوں كے ہوتے ہوئے دادا كے حقے كوتقسيم كرتے تھے،اوراس كووه مال دلاتے جو چھنے حقے اور بھائيوں كے حقے ہيں شراكت ہيں ہے اس كے لئے زياده بہتر ہوتا، پھر حضرت عمر خلائ نے سنے اللہ ہم نے دادا كومفلس كرديا ہے، پس جب آپ كے پاس ميرا بين خط پنچ تو آپ اس كو بھائيوں كے معاردارينا ديجئے ،اس طرح كہ ايك تہائى مال اور تقسيم ميں ان كے ساتھ شركت ميں ہے جواس كے لئے زيادہ بہتر ہودہ اس كو دلا ہے، حضرت عبداللہ خلائ نے اس بات كو تبول فرماليا۔

( ٣١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُّوا وَفَّاهِ النَّلُّكَ ، فَلَمَّا تُوقِّى عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثِنِى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.

فَمَرَدُت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلُةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثُته ، فَقَالَ : صَدَقَاكَ كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ صَدَقَاكِ كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُورَةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَالُهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُورَةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخُورَةِ ، فَإِذَا كُثُرُوا وَقَالُ النَّلُكَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ.

پھر میں حضرت عُید بن نُضیلہ کے پاس سے گزراتو انہوں نے جھ سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ آپ کی طبیعت میں ستی کیسی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہ ہو جبکہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، پھر میں نے ان سے پوری بات بیان کی ،انہوں نے فر مایا کہ ان ونوں نے تہہیں بچے بتالیا، میں نے کہا: آپ کی کیابات ہے! دونوں نے کیسے بچے کہا؟ فر مانے لگے: حضرت عبداللہ والتو کی رائے یہ متنی کہ دادا کو بھا ئیوں کے ساتھ شر یک کر دیا جائے ، اور جب وہ بڑھ جا ئیں تو اس کو مال کا چھٹا صقہ دلا دیا جائے ، پھر وہ حضرت عمر الله تا ہوں کے باس آئے تو انہیں دیکھا کہ وہ دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ہو جا کیس تو دادا کو ایک تہائی مال دلاتے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی اور حضرت عمر الله تے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے جھوڑ دی اور حضرت عمر الله تے کہا کہ کرنے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے جھوڑ دی اور حضرت عمر الله تھ کی رائے بڑمل کرنے لگے۔

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إِلَى السُّدُس.

۔ سربار منسم میں میں میں ہوئی۔ (۳۱۸۷۰)عبداللہ بن سلِمَہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹو واوا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے تھے کل مال کے چھنے حقے تک۔

( ٣١٨٧١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِىَ فِى سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدًّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ.

(۳۱۸۷۱) تعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹٹو کے پاس چھ بھائیوں اور ایک دادا کے بارے میں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے دادا کو مال کا چھٹا حقیہ دیا۔

( ٣١٨٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٌّ يَسْأَلُهُ

عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَحَدٌّ ؟ فَكُتَبَ إِلَيْهِ : أَن اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي.

(٣١٨٧٢) شعبي كہتے ہيں كەحضرت ابن عباس بڑا تو نے حضرت على بڑا تو كولكھا كہ چھ بھائيوں اور دا دا كى موجود كى ميں ميراث كيے تقتیم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دادا کوان بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنادیں اور میرا خطام ثادیں۔

( ٣١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّلُثِ.

( ٣١٨٧٣ ) ابراہيم كہتے ہيں كەحضرت زيد جن اليؤ دادا كو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اورا يك تہائى مال دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخُوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّلُثِ.

(٣١٨٧٨) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفزت عمر وفائي اور حضرت عبدالله دی فؤدادا كو بھائيوں كے ساتھ شريك كرتے اورايك

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.

(۳۱۸۷۵) ابرا ہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مزائنے دادا کو بھا ئیوں کے ساتھ شریک کرتے اور مال کا چھٹاحتہ دلاتے تھے۔

( ٣١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثَّلُثَ مَعَ الإخْوَةِ.

(٣١٨٧١) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر ودافئ نے حضرت عبدالله بن مسعود وزافئو كولكھا كه مجھے ڈرہے كہ بم نے داداكو

مفلس ہی کردیا ہے اس لئے اس کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا ایک تہائی مال دلاؤ۔ ( ٣١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُفَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالاِنْسَنِ

فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضٌ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

(٣١٨٧٤) حسن روايت كرتے ہيں كەحفرت زيد رفيان فرمايا كرتے تھے كەداداايك دو بھائيوں كے ساتھ مال كي تقسيم ميں شريك ہوگا،اور جب بھائی تین ہوں تو اس کو پورے مال کا ایک تہائی حقیہ دیا جائے گا،اوراگراس کے کئی حصے ہوں تو دیکھا جائے گا کہا گر

ا کیے تہائی مال اس کے لئے بہتر ہوگا تو اس کود ہے دیا جائے گا اوراگر بھائیوں کے ساتھ شرکت بہتر ہوگی تو شریک کردیا جائے گا ،اور اس کاحقہ مال کے چھنے ھے سے تم نہیں کیا جائے گا۔

( ٣١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصِّيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ النَّلُكَ وَلِلإِخُوَةِ النَّلُنَيْنِ ، وَفِى رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخُوَةٍ لأبِيهِ وَأُمَّهِ وَأُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ

ه مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٩ ) كل مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٩ ) يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُس مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٌّ الْأَنشَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ النَّلُكَ وَالإِخْوَةَ النَّلُتُيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِيْنِ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخُوَةٍ وَجَلًّا، قَالَ :فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ السُّدُسُ، وَلِلإِخُوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ النُّلُكُ ، وَالإِخُوَةَ النُّكُنِّينِ.

(٣١٨٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحصرت عبدالله والتي اور حصرت زيد حيافي وادا كے لئے ايك تباكى مال مقرر فرمايا كرتے تھے اور بھائیوں کے لئے دو نتہائی مال ،اوراس مسئلے میں کہ جب آ دی اپنے حقیقی بھائیوں اور دوحقیقی بہنوں اور دادا کو چھوڑ کر مرے ، حضرت علی جڑنٹو مال کو چھھٹوں پرتقسیم کردیا کرتے تھے،اور دادا کو چھٹاھت۔ دلایا کرتے تھے،اور حضرت علی مؤٹو بھائیوں کی موجودگ میں داوا کا حقبہ چھٹے ھتے سے کم نہیں کیا کرتے تھے،اور باقی مال اس ضا بطے پڑتھتیم ہوتا کہ مر دکوعورت سے دو گناحقہ دیا جاتا،اور

حفرت عبدالله اورحفرت زید من فی و دادا کوایک تهائی مال دیا کرتے تھے،اور بھائیوں کودو تهائی مال،اس ضابطے پر که مر دکوعورت ہے دو گناهند دیا جائے ،اور حضرت ابراہیم نے پانچ بھا ئیوں اورایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ڈیاٹٹو کے قول میں دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہےاور بھائیوں کے لئے بقیہ پانچ ھتے ،اور حصرت عبداللہ رہ کتا ہے اور ید جائیں دادا کوایک تہائی مال اور

بھائیوں کودوتہائی مال دلایا کرتے تھے۔ ( ٣١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخُوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدُّت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَعْطَاهُ النُّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ ،

فَأَعُطَاهُ التَّلُكَ (٣١٨٧٩) حفزت مسروق فرماتے ہیں كەحفزت ابن مسعود و الله و دادا كو بھائيوں كے ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حضے سے زيادہ نہیں دیا کرتے تھے بفر ماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت عمر دواتئ کو دیکھاہے کہ دا دا کو بھا ئیوں کی موجو د گی میں

ایک تہائی مال دیتے تھے،تو حضرت نے اس کوایک تہائی مال دلا ناشروع فرمادیا ( ٣١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدًّ ورِّتَ فِي الإِسْلَامِ :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤَمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ

دُّونَك. يَعْنِي :يَنِي يَنِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ :فَهَذِهِ فِي قَوْلٍ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَدِّ التَّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخُوةِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِنَّةِ أَسُهُم لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهُمٌ ، وَلِلإِخْوَةِ حَمْسَةُ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۸۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم كہتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلا دادا جو دارث بنايا گياد وعمر بن خطاب رہا ہوں ا نے ارادہ کیا کہ تمام مال لے لیں ، میں نے کہااے امیر المؤمنین ! پوتے آپ کے لئے رکاوٹ ہیں۔ كتاب الفراثض كيك هي مصنف ابن الي شيبه سترجم (جلده) کي په ۱۹۳۶ کي ۱۹۳۶ کي هي ۱۹۳۶ کي او ۱۹۳۶ کي او ۱۹۳۶ کي او ۱۹۳۶ کي او ۱۹۳۶ کي

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كه بير مسئله حضرت عمر والله عن عبد الله والله والله والله عن الله عن عمر عن عن مقول ے نظے گا، ایک تہائی مال دادا کے لئے ہوگا اور باتی مال بھائیوں کے لئے ، اور حضرت علی دائش کے قول میں چھ حضو س سے فکے گا، داداکے لئے چھناصة اور بھائيوں كے لئے بقيد يانچ صے -

# ( ٤٥ ) فِي رجلٍ ترك أخاه لأبِيهِ وأُمِّهِ، أَوْ أخته، وجدّه

# اس آ دمی کابیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دادا کو چھوڑ کرمرے

( ٢١٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي أُنْحِتٍ وَجَدٍّ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(٣١٨٨١) ابرانهيم حضرت عبدالله والني كافر مان نقل كرتے بين كه بهن اور دادا كے مسئلے ميں دونوں كوآ دھا آ دھا ملے گا۔

( ٣١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ :

فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلَاحِيهِ النَّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لأبيهِ

وَأُمِّهِ : فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلْنَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو بَكُو ِ : فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتُ ، أَوْ أُخْ وَجَدٌّ ، فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْتِ - أَو الأَخ

النَّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ النَّلُكَانِ.

(٣١٨٨٢) فضيل حضرت ابراہيم ہے اس مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدايك آ دى اينے دادا اور حقيقى جمائى كو جھوڑ جائے، کہ دا دااور بھائی دونوں حضرت علی ،عبداللہ اور زید ٹوکائٹیز کے اقوال کےمطابق آ دھے آ دھے مال کے مستحق ہوں گے،اوراس

دوتهائی مال ہوگا۔

آ دمی کے بارے میں جو دا دااور دوحقیقی بھائی جھوڑ جائے بید حضرات فرماتے ہیں کہ دا داکے لئے ایک تہائی مال اور بھائیوں کے لئے حضرت ابو بكر فریاتے ہیں کہ بیرمسئلہ دوحقوں ہے نگلے گا اس صورت میں جبکہ ورثاء میں بہن یا بھائی اور دا دا ہوں ،تو دا وا

کے لئے آ دھا مال ہے،اور بہن یا بھائی کے لئے بھی آ دھا مال ہے،اوراگر وارث ( ایک کی بجائے ) دو بھائی ہوں تو دادا کے لئے ا کیے تہائی مال اور دونوں بھائیوں کے لئے دوتہائی مال ہے۔

#### ( ٤٦ ) إذا ترك ابن أخِيهِ وجدّه

## جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑے

( ٣١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَابْنَ أَخِيهِ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ

فَلِلُجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) کي په ١٧٥ کي ۱۲۵ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩)

فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.

(٣١٨٨٣) حضرت أبرا ہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى آ دى اپنے دادااور حقيقى سجينيج كوچھوڑ كرمرے تو حضرت على مخاتات جائن اور زيد خاتائن كے فيصلے ميں مال دادا كو ملے گا

يدسكدايك حضے سے بى فكے گا، يعنى تمام مال دادا كے لئے ہوگا۔

# ( ٤٧ ) فِي رجلٍ ترك جدّه، وأخاة لأبِيهِ وأمّهِ، وأخاة لأبِيهِ

اس آ دمی کابیان جواینے دادااوراپنے ایک حقیقی اورا یک باپشریک بھائی کوچھوڑ کرمرے

( ٣١٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَخَاهُ لَأْبِيهِ : فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ ، وَلَآخِيهِ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ النَّصْفُ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْجَدَّ النَّلُك، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النَّلْشَيْنِ ، قَاسَمَ بِالْآخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْآخِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْنًا.

(٣١٨٨٣) حفرت ابراہيم اس آدى كے بارے ميں فرماتے ہيں جواپنے دادا اور حقيقى بھائى اور باپ شريك بھائى كوچھوڑ كرمر جائے كەداداكے لئے آدھامال ہوگا اور آدھامال حقیقی بھائى كے لئے ہوگا، پەحفرت على بڑھٹو اور عبداللہ دائٹو كا قول ب،اور حفرت زيد دائٹو دادا كوا يك تہائى مال ديتے تھے،اور حقیقى بھائى كودوتہائى مال ديتے تھے، آپ نے تقسيم ميں تو باپ شريك بھائى كوحقى بھائى كوحقى بھائى كے ساتھ شريك كيا، كيكن باپ شريك بھائى كودارث نہيں بنايا۔

( ٣١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأُخُوةَ إِلَى النَّلُثِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُورِّثُ الْأُخُوةَ مِنَ الْإُمَّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا

يُقَاسِمُ بِالْأُخُوَةِ لِلْآبِ الْأُخُوَةُ لِلَّابِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخُتَّ لَأَبٍ وَأُمَّ وَأُخُتَّ لَآبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الَّآبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ.

وَكَانَ عَلِنَّى يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى السَّدُسِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرَّثُ الأَخُوةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَوْدَ أَلَى السَّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتُ أُخَتَّ لَآبٍ مِنَ الْأَمِّ وَأَمُّ ، وَأَخْ وَأَخْتُ لَآبٍ وَالْأُمُّ النَّصُفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ مَنَ الْآبِ وَالْأُمُّ النَّصُفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ مَنَ الْآبِ وَالْأُمُّ النَّصُفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ الْجَدَّ فَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ فَلَالَةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۸۸۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دائی وادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقسیم میں شریک کیا کرتے تھے،اور ہر حق دار کواس کا حق دیا کرتے تھے،اور دادا کی موجودگی میں مال شریک بھائی کو دار شنہیں بناتے تھے،اور دادا کے ساتھ حقیق بھائیوں کی تقسیم میں شرکت کی صورت میں باپ شریک بھائی کو تقسیم کاحضہ نہیں بناتے تھے،اور جب حقیق بہن اور باپ شریک بہن اور دادا جم ہوجاتے توحقیقی بہن کوآ دھامال اور دا دا کوبھی آ دھامال دلاتے تھے۔

اور حضرت علی خلافور وادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقتیم میں جھٹے جھے تک شریک بناتے تھے،اور ہرحق دار کواس کاحق

دلاتے ،اور دادا کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی کو دار شنہیں بناتے تھے ،اور اولا دیے ہوتے ہوئے دادا کو مال کے چھٹے ھفے

سے زیادہ نہیں دیتے تھے، لا بیر کہ دادا کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، پس جب حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا جمع ہوجا <sup>ک</sup>یں تو حقیقی بہن کوآ دھامال دیتے اور بھائی اور بہن کو دا دا کے ساتھ تقسیم میں شریک بناتے ۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیرمسکلہ حضرت علی جڑھٹھ اور عبد اللہ جڑھٹھ کے قول میں دوحقوں ہے نکلے گا، اور حضرت زید مخاتو کے قول میں تین حضوں ہے نکلے گا۔

### ( ٤٨ ) فِي رجلٍ ترك جدَّه وأخاه لامُّهِ

# اس آ دمی کابیان جواینے دا دااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے

( ٣١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُورِّتَ الْأَخْتَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ :إنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّتَ الْأُخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ :إنَّى لَسْتُ بِسَيَئِتَّى وَلَا

حَرُورِى ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِءَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمَّت عَلَى الْأَثَرِ.

(٣١٨٨٢) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كەعبىدالله بن زياد نے بيداراده كيا كەمال شريك بهن كودادا كے ہوتے ہوئے دارث بنا

دے،اوراس نے کہا کہ حضرت عمر دہا ہونے دادا کے ساتھ ماں شریک بہن کو وارث بنایا تھا،تو حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فر مایا کہ میں سبائی ہوں نہ خارجی ،اس لئےتم حدیث کی بیروی کرو، کیونکہ جب تک تم حدیث کی بیروی کرتے رہو گے سید ھے راتے ہے

( ٣١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَا وَرَّتَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً مِنْ أَمُّ مَعَ جَدٌّ.

(٣١٨٨٥) شعبى فرماتے ہيں كدرسول الله مَوْالْفَظِيَّةُ كے صحابہ ميں سے كى فے دادا كے ہوتے ہوئے مال شريك بهن كووار فينيس بنايا۔

( ٣١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُورَّثُ أَخًا لُأُمِّ ، وَلَا أَخْتًا لُأُمَّ مَعَ جَدٌّ شَيْئًا.

(۳۱۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت زید ڈوٹٹٹز مال شریک بھائی اور مال شریک بہن کو دادا کے ہوتے ہوئے وارث

( ٣١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُورَثَانِ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم ( جلد ٩ ) و ١٩٧٧ ( ١٩٧٨ ) ٢٩٧ عن كتاب الفرائض

الإِخُوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْنًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّ الْمَالُ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.

(٣١٨٨٩) حفرتُ ابراہيم سے روايت ہے كه حفرت على راين اور حفرت عبد الله جائن بھى دادا كے ہوتے ہوئے مال شريك بھائيوں اور بہنوں كو كى چيز كاوارث نبيس بناتے تھے۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیمسئلہ ایک ہی حضے سے نکلے گا، کیونکہ تمام مال دادا کے لئے ہوگا۔

# ( ٤٩ ) فِي زُوجٍ وأُمَّ وأُخُتٍ وجَدٌّ ، فهذِهِ الَّتِي تسمّى الأكدريّة

شوہر، مال، بہن اور دادا کے مسئلے کے بیان میں،اس مسئلے کو 'اکدرتیہ' کہا جاتا ہے

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ فَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَنَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهُمٌّ لِلْأَمِ ، وَسَهُمٌّ لِلْجَدِّ. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ

لِلزَّوْجَ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأَخْتِ ، وَسَهُمَانِ لِلْأُمِّ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ. وَكَانَ زَيْدٌ يَجُعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلأَخْتِ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِى ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةٌ وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِى الْأَخْتِ ، وَلَكُونَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةٌ وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِى الزَّوْجَ تِسْعَةً ، وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِى الْجَدَّ ثَمَانِيَةً ، وَيُعْطِى الْأَخْتَ أَرْبَعَةً.

روی (۳۱۸۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہائیڈو''اکدرئیہ'' کے مسئلے کوآٹھ حضوں سے نکالا کرتے تھے، تین حقے شوہر کے لئریادہ تعن حقر بہتان کے لئریان ال جھے ال کے لئران کی حقر دارا کے لئر فران تا جو سی جھزیں علی داپٹر اس مسئا

کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اورایک حقد مال کے لئے اورایک حقد دادا کے لئے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی وُلاَثُوّا اس مسئلے کونو حقول سے نکا لئے تھے، تین حقے شوہر کے لئے ،اور تین حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے مال کے لئے ،اور ایک حقد دادا کے لئے ،اور دو حقے بہن کے لئے ،اور دو حقے مال کے ،اور دو حقے مال

کے لئے ،اورایک ھئے دادا کے لئے ، پھر وہ اس کوتین میں ضرب دیتے ،اس طرح کل ۲۷ ھنے ہو جاتے ہیں،اس طرح شو ہر کونو ھنے ، ماں کوچھ ھنے دیتے ،باقی ۱۲ھنے بچتے ہیں ، دادا کوآٹھ ھنے اور بہن کوچارھنے دیتے تھے۔

( ٣١٨٩١) حَلَّمْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًّا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مُعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِللَّاوُجِ النَّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ : سَهْمَان.

(۳۱۸۹۱) آبراہیم ایک دوسری سندے حضرت علی واٹو ،عبداللہ وی فو اور زید وہ کھٹو سے گزشتہ صدیث کی طرح روایت کرتے ہیں ،اور انہوں نے اس میں بیاضا فی فر مایا ہے: مجھے حضرت ابن عباس واٹو سے بینجر پنجی ہے کہ وہ دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیتے کہ

، یک سے من من میں ہے ، در دیہ ہے سے مرت من ہو کا روز سے پار ہو کہ مدونات دیا ہے ہے۔ اور دارا کوایک ھتے بعنی مال کا چھٹا ھتے دیتے ،اور بھائی کواس کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے،اور شوہر کوآ دھا مال دیتے ،اور دارا کوایک ھتے بعنی مال کا چھٹا ھتے دیتے ،اور

ماں کوایک تہائی مال یعنی دوضے دیتے۔

( ٣١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، مِهُ، حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

(٣١٨٩٢) حفرت ابراجيم سے ايك تيسرى سند سے بھى گزشته سے بيوسته حديث كى طرح روايت منقول ہے۔

( ٣١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ :لِمَ سُمِّيَت الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ :طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ،

مَرُوانَ عَلَى رَجُلِ يُقَالَ لَهُ : الْأَكْدَرُ ، كَانَ يَنْظُرُ فِي ٱلْفَرَائِضِ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا ، فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ.

مروان على رجل يقال له ١١٠ كدر ، كان ينظر فِي الفرايضِ ، فاحظا فِيها ، فسماها الا كدرِيه. قَالَ وَكِيعٌ : وَكُنّاً نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لَأَنّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَدِّ قَوْلَهُ.

(۳۱۸۹۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آخمش سے عرض کیا کہ اس سئنے کو'' اکدرتیہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ عبدالملک بن مروان نے اس مسئلے کوایک''اکدر''نامی آ دمی سے بو چھاتھا، اس نے اس میں غلطی کی تو اس نے اس کومسئلا ''اکدرتہ'' کا نام دے دیا۔

حضرت دکیع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان کی اس تشریح سے پہلے سیجھتے تھے کداس مسئلے کا نام اکدرتیہ اس لئے رکھا گ ہے کہ حضرت زید رفاقتُ کا اس مسئلے کے بارے میں فرمان گردآلود ہے، لینی انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔

# (٥٠) فِي أُمِّ ، وأختٍ لأبٍ وأمَّر ، وجَدٍّ

### ماں جقیقی بہن اور دا دا کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغُبِيَّ قَالَ فِي أُمِّ ، وَأُخْتٍ لَآبِ وَأُمِّ ، وَجَدِّ :إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسُعَةِ أَسُهُم لِسُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغُبِيَّ قَالَ : لِلْأَمْ تَلَاثُةٌ ، وَلِلْأَمْ الثَّلُمُ الثَّلُكُ لِللَّمْ تَلَاثُةٌ ، وَلِلْأَمْ الثَّلُمُ الثَّلُكُ سَهُمَانِ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهُمَّ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمْ الشَّدُسُ : سَهُمَانِ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهُمَان . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمْ السُّدُسُ : سَهُمْ وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَهُو سَهُمَان . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمْ السُّدُسُ : سَهُمْ وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَهُو سَهُمَان . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمْ السُّدُسُ : سَهُمْ وَمُا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَهُو سَهُمَان . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلأَجْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثُونَ ، وَثُلُثُ لِلْجُدِ وَهُو سَهُمَان . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِللْأَخْتِ النَّصْفُ : وَلُلَامٌ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

عَبَّاسٍ :لِلْأُمِّ النَّلُكُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ :وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :سَأَلِنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عنها ؟ فَأَخْبَرْته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : فَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَائِهِ ، إِنَّمَا عِبْهَ كَذَا وَكَذَا. مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۳۱۸۹۴) حضرت شعمی سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت وڑھونے ماں ،حقیقی بہن اور دادا کے مسئلے کے ہارے میں فر مایا کہ

ں کا مسئلہ نو حقول سے نکلے گا، تین حقے مال کے لئے ، حیار حقے دادا کے لئے ،اور دوجتے بہن کے لئے ،اور حضرت علی ڈاٹٹو نے فر مایا منصف مال بہن کے لئے بیعنی کل مال کے تین حضے ،اور ماں کے لئے دو حضے بعنی ایک تہالی مال ،اور بأتی مال بعنی ایک حضہ دادا لے لئے ہوگا،اور حضرت ابن مسعود رہی تئونے نے فر مایا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین حقے ،اور ماں کے لئے چھٹا حصہ یعنی ایک یہ ،اور باتی مال دادا کے لئے یعنی دوجتے ہوں گے ،اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ،

تهائی مال کے لئے ،ایک تہائی بہن کے لئے اور ایک تہائی دادا کے لئے ،اور حضرت ابن عیاس ڈٹاٹھ نے فر مایا یک تہائی مال ماں لے لئے اور باتی مال دادا کے لئے ہوگا۔

حضرت وكيع فرماتے ہيں كشعمى نے فرمايا كرخجاج بن يوسف نے مجھ سے اس مسئلہ كے بارے ميں سوال كيا توميں نے ) کوان حضرات کے اقوال بتلا دیے، اس کوحضرت علی وافو کا قول بہت اچھالگا، پوچھنے لگا کہ یکس کا قول ہے؟ میں نے کہا:

رت ابوتر اب جائثہ کا،اس پر خباج سنجلا اور کہنے لگا کہ ہم حضرت علی جائٹہ کے فیصلے پرعیب نہیں لگاتے ،ہم تو ان کی فلاں فلاں ن کومعیوب سجھتے ہیں۔

٢١٨٠) حَلَّنْنَا ابْنِ فُضَيْلٌ ، عَنْ بَسَّامِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلَأْخُتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا النَّصْفُ ، وَلَأَمُّهَا النُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ :لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَرَانِي أَفَضُّلُ أَمَّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ.

وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُمَّ النُّلُكَ ، وَالْأَخْتَ ثُلُكَ مَا بَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُم :لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُم ، وَلِلْأَخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَان ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانٌ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا :لِلْأَمِّ النُّلُكُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُكُ ، وَلِلْآخَدِ النَّلُكُ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.

۳۱۸۹) حضرت ابراہیم اسعورت کے بارے میں جوائی حقیق بہن ،اور دا دااور ماں کوچھوڑ جائے کہ حضرت علی دانٹی کے فر مان مطابق اس کی حقیقی بہن کے لیے آ دھامال اوراس کی مال کے لئے ایک تہائی مال اوراس کے دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہے۔، اور حضرت عبداللَّه فرماتے تھے کہ مال کے لئے چھٹاحقہ ، دادا کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا ، اور ت عبدالله ڈاٹٹورییجی فرمایا کرتے تھے کہاللہ تعالیٰ مجھےاس حال میں نہیں دیکھیں گے کہ میں ماں کواس مئے میں یااس کےعلاوہ امسئلے میں دادا پرتر جیح دوں۔

اور حفزت زید زایش مال کوایک تهائی مال دیتے تھے اور بہن کو بقیہ مال کا ایک تهائی دیتے تھے، اس مسکلے میں حضرت

هي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩) كي المحالي الفرانطن المحالي المعربية المحالية الفرانطن المحالية المعربية المحالية الم

زید مظافرہ مال کونوحقوں پرتقسیم کرتے تھے، ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی تین صلے ، بہن کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی یعنی دو ھے، اوردا داکے لئے جارھے ۔

اور حضرت عثان والتور الكوراء كورميان تين حقول مي تقسيم كرتے ، مال كے لئے ايك تهائى مال ، بهن كے ليے ایک تہائی اور دادا کے لئے بھی ایک تہائی۔

اور حضرت ابن عباس وفافو فرماتے تھے کہ داداباب کے در جے میں ہے۔ ( ٣١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمُّ وَجَدٍّ

لِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ.

(۳۱۸۹۲)عمرو بن مرّ ہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹو بہن ، ماں اور داوا کے مسئلے کے بارے میں فرماتے تھے کہ بہن کے ۔ اُ آ دھامال ہے اور بقیہ آ دھامال دادااور مال کے درمیان تقسیم ہوگا۔

( ٣١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَّنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ : فِي أُخْتٍ وَأَمُّ وَجَدٌّ ، قَالَ :لِلْأَخْبَ

النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبُدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸ ۹۷) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وزائغہ بہن ، ماں اور دا دائے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کوآ وھا مال مال كو چھٹاھتە اور دا دا كوبقيە مال ديا جائے گا،

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بيەمسكلەحضرت على داپنۇ اور عبدانند دبينۇ كے قول میں چھەھقوں سے اور حضرت زيد ۳۰ ثابت ہائی کے قول میں نوحقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥١ ) فِي ابنةٍ وأختٍ وجدًّ ، وأخواتٍ عِدَّةٍ ، وابن وجدًّ وابنةٍ

بٹی، بہن اور دا دا کے مسئلے اور معتقد و بہنوں ، بیٹے اور دا دااور بٹی کے مسئلے کے بیان میں

( ٣١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ :أَعْر

الإبْنَةَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا يَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ ، وَلَهَا نِصُفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْهُ وَلَهُمَا نِصُفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَىٰ مَا بَقِىَ وَأَبْ الأُخُواتِ خُمسًا خُمسًا. مصنف ابن الي شيبرمترجم (جند ٩) ﴿ المَعْرِينِ مِن الْمُعْرِينِ مِن الْمُعْرِينِ مِن الْمُعْرِينِ مِن المُعْرِينِ ال (۳۱۸۹۸) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹونے بیٹی، بہن اور دادا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے ،اور باتی مال دادااور بہن کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا جائے۔

اورآپ سے بیٹی ، دو بہنوں اور دا داکے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے آ دھامال بیٹی کواور باتی مال داوااور دوبہوں کے درمیان نصف نصف تقیم کیے جانے کا فیصلہ فرمایا،

اورا یک موقع برآپ سے بیٹی، تین بہنول اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ دھامال اور دا دا بقيه مال كے دویا نجویں حصّے اور ہر بهن كویا نجوال حصّہ دینے كافیصلہ فر مایا۔

٣١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهُمَان لِلْبِنْتِ ، وَسَهُم لِلْجَدْ ، وَسَهُم لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْن ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ :

لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ زِلْلِينْتِ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدْ سَهْمَان ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ ٣١٨٩٩) ابراہيم بروايت ہے كەحفرت عبيد ونے بيٹي، بهن اور دادا كے مسئلے كے بارے ميں فرمايا كه بيرچار حقول سے نكلے گا،

وهتے بٹی کے لئے ،ایک هند دادا کے لئے اورا یک هند بهن کے لئے ، راوی فر ماتے میں کدمیں نے ابراہیم ہے عرض کیا کہ اگر ب بہن کی بجائے دوبہنیں ہوں؟ فرمایا کہاس کو بھی حضرت عَبِیدہ نے چار حقوں سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے دو حقے ، دادا کے لئے یں۔ هفتہ اور دونوں بہنوں کے لئے ایک هفتہ ، راوی کہتے ہیں میں نے ابراہیم ہے عرض کیا کداگر بہنیں تین ہوں؟ تو فر مایا کہاس

سَلَے کو حضرت مسروق نے دس حقول سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے پانچ حقے ، دا داکے لئے دوجتے اور ہربیٹی کے لئے ایک حقہ۔ ٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ : فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ : لِلِّينْتِ النَّصْفُ حَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلُّ أَخْتٍ سَهْمٌ.

۳۱۹۰۰) ابراہیم ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے بیٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں مایا کہ پیمسئلہ دس حقوں سے نکلے گا، پانچ حصے بعنی آ دھامال بیٹی کے لئے ، دا داکے لئے دوجھے اور ہر بہن کے لئے ایک حتیہ۔ . ٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأَخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهُمَانِ :لِلإِنْيَةِ النَّصْفُ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ، وَسَهُمْ لِلْأَخْتِ.

۳۱۹۰) حفرت ابراہیم حفرت غییدہ سے بیٹی ، بهن اور دادا کے مسئلہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ چار حقوں سے <u>نکلے</u> ، دو حقے یعنی نصف مال بٹی کے لئے اور ایک حقہ دادا کے لئے اور ایک حقیہ بہن کے لئے۔

.٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسُهُم زِلْلِينْتِ النَّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ.

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المسلمة عند ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المسلمة عند المسلمة عند المسلمة المسل

(٣١٩٠٢) حضرت ابراہيم حضرت مسروق سے جي ، دوبہنوں اور دادا كے مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں فر مايا كه بيد مسئله

آتھ حقوں سے نکلے گا، بٹی کے لئے نصف مال یعنی جار حقے اور دادا کے لئے دو حقے اور ہر بہن کے لئے ایک حقہ ہے۔ ( ٣١٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهَ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ وَجَدًّا ،

فَلابْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِي ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لا بَنْتِهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخْتِ وَالْجَدِّ.

فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ :لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَللْاخْتَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاتَ أَخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدُّ ، فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَلِلْاَخُوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ فِي قُوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْبُنْتِ وَسَهْمًان لِلْجَدِّ وَلِلْأَحَوَاتِ سَهُمَّ ، سَهُمَّ. (٣١٩٠٣) فضيل حضرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كہ جوآ دى اپنى بٹى جقيقى بهن أور دادا كوچھوڑ جائے تو حضرت على وَيَأْخِرِ كے

تول میں اس کی بیٹی کوآ وھامال ،اس کے دادا کو چھٹا حصہ اور بقیہ اس کی بہن کو دیا جائے گا ،اور آپ دادا کو اولا دے ہوتے ہوئے حصے سے زیادہ نہیں ولاتے تھے،اور حضرت عبداللہ دیاؤی کے قول کے مطابق اس کی بٹی کوآ دھامال دیا جائے گا،اور بقیہ مال بہن اوردادا کے درمیان تقتیم کردیا جائے گا،

اوراگر (ایک کی بجائے) دو بہنیں ہوں تو حضرت عبداللہ ڈالٹو اور زید ٹاٹٹو کے فرمان کے مطابق بقیہ مال بہنوں اور دادا

کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ،اور حضرت علی بڑا ٹیڑ کے قول کے مطابق دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اوراس کی دونوں بہنوں کے لئے بقیہ مال ہے۔ اورا گر بہنیں تین ہوں اور بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ خلافی اور زید جھٹی کے خرمان

كے مطابق داداكے لئے بقيد مال كے دويانچوي هے (٢/٥) مول محاور بہنول كے لئے بقيہ تين يانچويں منے مول مح، حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كديد مسئلة حضرت على والتي كفر مان كے مطابق دس حقول سے نكلے كا، يا ي حصے بيثي كے لئے

دوحقے دادا کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایک حقمہ ہوگا۔

( ٣١٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطُوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٌّ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ؟ قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلٍ عَبْدِ اللهِ.

(٣١٩٠٨) فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے وض کیا کہ یہی بات حضرت عبداللہ ڈی ٹو کے قول میں بھی ہے۔

### ( ٥٢ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها وجدّها

## اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال ، باپ شریک بہن اور دا دا کوجھوڑ ا

( ٣١٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدِّهَا :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَائَةُ أَسْهُم ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثُ سَهْمًانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِى قَوْلِ عَلِى وَزَيْدٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهُمٌ ، وَإِنْ كَانَا وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِى سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْاَخِ سَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا أَخُوانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَبَقِى سَهْمٌ ، وَبَقِى سَهْمٌ ، وَبَقِى سَهْمٌ ، وَبَقِى سَهْمٌ فَهُو لِإِخْوَتِهِ فِى قَوْلِ عَلِي

(۳۱۹۰۵) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جوابے شوہر، ماں، باب شریک بھائی اور دادا کو چھوڑ جائے کہ حضرت علی اور زید ہوڑ تو کو مان کے مطابق شوہر کو آ دھا مال یعنی تین صفے ، ماں کوایک تبائی مال یعنی دوھتے اور دادا کوایک حضہ دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بڑا تھی کے فرمان میں شوہر کے لئے آ دھا مال ، ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تبائی ، داد، کے لئے ایک صفہ اور ایک حضہ بھائی کے لئے ہے، اور اگر بھائی دویا دو سے زیادہ ہوں تو شوہر کے لئے آ دھا مال اور ماں اور دادا کے لئے ایک ایک صفہ ہو باتی ہے، اور ایک حضہ جو باتی بیچ گا بھائیوں میں تقسیم کردیا جائے گا، یہ حضرت علی ، زیدا ورعبداللہ دی کا تول ہے۔

( ٣١٩٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَمَّ ، وَأَخِ، وَجَذَّهُ ؟ فَقَالَ :لِلْبُغْلِ البَّسْطُرُ ، وَلِلْأُمِّ النَّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا ، قَالَ : فَآتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأَمَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهُمًا ، وَالْأَخَ سَهُمًا.

فَهَذِهِ فِي قُولِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۹۰۱) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے شوہر، ماں ، بھائی اور واوا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور مال کے لئے ایک تہائی مال ، پھرآپ خاموش ہو گئے تو اس شخص نے جوآپ کے سر ہانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت عبدہ و کئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبدہ کے پاس نے جوآپ کے سر ہانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت عبداللہ دو ہوں میں تقسیم فرمایا ، تین حضے شوہر کو دیے اور ایک ایک حصّہ مال ، دادااور بھائی کو دیا۔

اس طرح بیمئلے تمام حضرات کی رائے کے مطابق چھ صوں ہے ہی نکلے گا۔

## ( ٥٣ ) امرأةٍ تركت أختها لأبيها وأمُّها وجدُّها

# اس عورت کا بیان جواپنی حقیقی بہن اور اپنے دا دا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأْبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا ، فَلَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّصْفُ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْأُخْتَ الثَّلُثَ وَالْجَدَّ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ.

(٣١٩٠٤) حَفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جواپی حقیقی بہن اور اپنے دادا کوچھوڑ جائے تو اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف مال ہے، حصرت علی دی ٹی اور حضرت عبداللہ دی ٹی کے مران کے مطابق ،اور حضرت زید دی ٹی بین کوایک تہائی مال اور دادا کو دو تہائی مال عطافر مایا کرتے تھے۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ حضرت علی جڑھٹے اور عبداللہ حلاقئے کے قول میں دوحقوں سے ن<u>کلے گ</u>ااور حضرت زید مزہ ہے۔ کے قول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

### ( ٤٥ ) إذا ترك جدّه وأخته لأبِيهِ وأمَّهِ وأخاه لأبِيهِ

ال صورت كابيان كه جبكونى آ ومى ابن وادا، هيقى بهن اورابين باب شريك بهائى كوچهور جائے ( ٣١٩.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَه لَابِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُمِّهِ، وَأَخَنَه لَابِيهِ وَأُمِّهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ النَّصُفُ ، حَمْسَةٌ ، وَلَا خِيهِ لَابِيهِ سَهُمْ ، يَرُدُ الْأَخُ مِنَ اللَّبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُثَلِي النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ مِنَ النَّصُفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهُ الْمُحْدِ مِنَ النَّصُفِ .

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُغْطِى الْاخْتَ مِنَ الَآبِ وَالْأَمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ ، وَلاَ يَعْتَذُ بِالْأَخْوَةِ مِنَ الَّآبِ مَعَ الأَخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَم.

َ كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمُ النَّصْفَ ، وَيَقْسِمُ النَّصْفَ الْبَاقِى بَيْنَ الْأَخُوةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُسِ ، إِنْ كَانَ أَخْ وَاحِدٌ فَالنَّصْفُ الَّذِى بَقِىَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنَّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأُخُوةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا

(۱۹۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے دادا، حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی کو چھوڑ جائے تو حضرت زید دہائنے کے فیطے کے مطابق دادا کے لئے مال کے دویا نچویں حقے یعنی دس حقوں میں سے چار حقے اوراس کی حقیق بہن کے لئے آ دھا مال یعنی پانچ حقے اوراس کے جائے مال کے دویا نکے حقہ ہے، حضرت زید دہائن کے فیطے میں باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے گا،اس کاحق مال کے تین پانچویں حقے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیا اس کے کہ مال کے تین پانچویں حقے آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا کی بہن کا حقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں گا،اس کے ساتھ شریک ہوجائے۔

اور حضرت ابن مسعود رہائٹو حقیق بہن کوآ دھامال اور دادا کوآ دھامال دیا کرتے تھے اور حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کو پچنہیں دلاتے تھے،

اور حضرت علی مزای و حقیق بهن کوآ و حامال دیتے اور بقیہ آ و حامال بھائیوں اور داداکے درمیان تقسیم کردیتے ،اس طرح کہ دادا بھائیوں کا ایک فرد سمجھا جاتا، جب تک دادا کا حضہ چھٹے سے کم نہ ہو، اگر بھائی ایک ہوتو باقی آ دھا مال دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا ،اوراگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا حضہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے سے م

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت زید وٹاٹٹو کے فر مان کے مطابق دس حقوں سے اور حضرت عبد اللہ وٹاٹو کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا ،اور حضرت علی ڈٹاٹو اس مسئلے کو چھھوں سے نکالا کرتے تھے جبکہ بھائی زیادہ ہوں۔

( ٥٥ ) فِي امْرَأَةٍ ماتت وتَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدُّهَا

اس عورت كابيان جوم تے ہوئے اپنى مال ، حقيقى بهن اور باپ شريك بھائى اور داداكوچھوڑ جائے ( ٣١٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَوَكَّتُ أُمَّهَا ، وَأَخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا ، وَجُدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَخَدَّهَا ، وَلَا خُتِهِ وَلَهُ يَرِثْ شَيْنًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم ، وَلَلْخُتِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم ، وَلِلْأَمْ سَهُمْ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ .

فَهَذِهِ فِي قَوْلَ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبُدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.

(۳۱۹۰۹) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جواپی مال، حقیق بہن، باپ شریک بھائی اور دا دا کوچھوڑ جائے کہ اس کے بارے میں حضرت زید وڑ ٹیونے نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مال کے لئے مال کا چھٹا حقہ ، دا داکے لئے بقیہ مال کے دویانچویں حقے اور بہن کے سے بھید مال سے بن پا پول سے ہیں، بھال سے اپی بہن پر مال وماویا سروہ وو کی پیر ہ وارت یہ ہوہ اور اس بارے میں حصرت عبداللہ جڑ ٹونے نے بیے فیصلہ فرمایا کہ بہن کے لئے تین ھتے ، مال کے لئے ایک ھتہ اور دادا کے لئے بھی ایک ھتہ ہے، اور حصرت علی جڑ ٹونو اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی بہن کے لئے تین ھتے اور مال کے لئے ایک ھتہ ہے، اور دو ھتے باقی بچے جن میں سے ایک ھتہ دادا کے لئے اور ایک بھائی کے لئے ہے۔

اس طرح بید مسئلہ حضرت علی جھٹنے اور زید جھٹنے کے فرمان کے مطابق چھ حقوں سے اور حضرت عبداللہ جھٹنے کے فرمان میں یا پنچ حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٥٦ ) امرأةٌ تركت زوجها وأمّها وأربع أخواتٍ لها مِن أبيها وأمّها وجدّها

اس عورت کابیان جواہیے شوہر، ماں ، حیار حقیقی بہنوں اور اپنے دادا کو حیصور جائے

( ٣١٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُطَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِى الْمُرَأَةِ تَرَكَتُ زَوْجَهَا ، وَأَمَّهَا ، وَأَرْبَعَ. أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَجَدَّهَا ، قضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ أَسُهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهْماً ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَاً، وَلِلْآخَوَاتِ سَهْماً ، وَقَضَى فِيهَا عَلِى وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمْ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْآخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۱۹۱۰) حفرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرمائے ہیں جوابی شوہر، ماں، چار حقیق بہنوں اور دادا کو چھوڑ جائے کہ حفرت زید زائٹو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شوہر کے لئے تمن حقے ، ماں کے لئے ایک حقد ، دادا کے لئے ایک حقد اور بہنوں کے لئے بھی ایک حقد ہے، اور حضرت علی می ٹو اور عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ مال نوحتوں میں تقیم کیا جائے ، تمن حقے شوہر کے لئے ،ایک حضد ماں کے لئے ،ایک حقد دادا کے لئے اور چار حقے بہنوں کے لئے ،وں گے۔

حضرت ابوبکرفر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت زید مزی تنو کے قول کے مطابق چھ حصوں سے اور حضرت علی ہی تنویز اور عبداللہ جہائیز کے فریان کے مطابق نوحقوں سے نکلے گا۔

### ( ٥٧ ) فِي هذِهِ الفرائِضِ المجتبِعةِ مِن الجدُّ والإخوةِ والأخواتِ

ان مسائل کا بیان جن میں دا دا ، بھائی اور بہنیں موجو د ہوتی ہیں

( ٣١٩١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِى أُخْتٍ لَأَمَّ وأَب ُ وَأَخِ وَأُخْتٍ لَابٍ ، وَجَدَّ ، فِى قَوْلِ عَلِيٍّ :لِلْأُخْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخْتِ مِنَ مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) في المسلم المس

الأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخْتِ خُمُسٌ. وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ النَّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتِ مِنَ الْآبِ شَىْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا : لِلْجَدِّ النَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخِ مِنَ الْآبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ ثَلَاثَةٌ

وَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمْ تَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتُ وَالْأَخْ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمْ سِتَةَ أَسُهُم ، فَالْمُحْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِتَةَ أَسُهُم ، فَالْمُتَكُمَلَتِ النَّصُفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُم : لِلْآخِ سَهْمَانِ وَلِلْأَخْتِ سَهُمٌّ.

وَفِى أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأُمْ ، وَأَخِ لَآبٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلٍ عَلِيٍّ ۚ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ التَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلُثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَانِ ، وَالْمَ النَّلْثَ مَنَ الْآخِ مِنَ الْآبِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ النَّلْثَانِ ، وَالْمُخَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلْآخِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ ، وَلِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِى ثَلَاثَةُ أَسْهُم اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْآبِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ ال

وَفِي أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأُخْتِ لَأَبِ ، وَجَلَّه ، فِي وَفِي أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأُخْتِ لَأَبِ ، وَجَلَّه ، فِي

قُوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ النَّلْنَان ، وَمَا بَقِى لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْاَخْتِ مِنَ الْآبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسُهُمٍ اللَّحِدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْاَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سَهُمَهُمَان ، وَلِلْاَخْتِ مِنَ الْآبِ سَهُمْ ، وَلَلْمُ حَدَّ مِنَ الْآبِ مَالْمُ سَهُمَهُمَا ، وَلَهُ مَنْ اللهِ عَلَى الْأَخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سَهُمَهُمَا ، وَلِلْمُ مَنْ اللهِ عَلَى الْأَخْتُ مِنَ اللهِ عَلَى الْأَخْتُ مِنَ اللهِ وَالْأُمْ سَهُمَهُمَا ، وَلَهُ مَنْ لَهُ اللهِ عَلَى الْأَخْتُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى

وَفِى أُخْتَيْنِ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَأَخْ وَأُخْتِ لَآبٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى اللَّحْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمِّ النَّلُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ مَن اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالأُمْ الشَّالِ وَالْأُمْ السَّالُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْأُمْ الشَّالِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْأُمْ الشَّالِ عَلَى اللهِ وَالْأُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ع

وَفِى أُخْتَيْنَ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأَخْتَيْنِ لَآبِ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّآبِ وَالْأَمْ التَّلُنَانِ ، وَلِلْمُحَدِّ مَا بَهَى ، وَلَيْسُ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ شَهْمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ شَهْمَانِ ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَبُقَ لَهُمَا شَيْءٌ.

وَفِى أُخُتٍ لَا ۚ وَأَمَّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لَآبٍ ، وَجَدُّهِ : فِى قَوْلِ عَلِمٌّ وَعَبْدِ اللهِ :لِلْأَخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأَمُّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْوَاتِ مِنْ الآبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ ، وَلِلْجَدُّ مَا بَقِى ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : نَمَانيَةَ عَشَرَ مصنف این الی شیبرستر جم (جلده ) کیک مصنف این الی شیبرستر جم (جلده ) کیک مصنف این الی شیبرستر جم (جلده )

سَهُمًّا :لِلْجَدِّ النَّلُكُ سِتَّةً ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمُّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخُواتِ مِنَ الْآبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ \* يَهُذُّ اللَّهُ مَنْ

وَفِى أُخْتَيْنِ لَآبِ وَأَمَّ ، وَأَخِ ، وَأُخْتَيْنِ لَآبِ ، وَجَدَّ : فِى قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمَّ النَّلْثَانِ ، وَلِلْمَخَدِّ السَّدُسُّ ، وَمَا بَقِى فَبُيْنَ الآخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ لِلذَّكْرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ.

وَفِي أُمُّ وَأُخْتٍ وَجَدَّ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ زَلِلْا خِتِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمُّ ثُلُث مَا يَقِي، وَلِلْهَجَدَّ مَا يَقِي.

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُم :لِلْأُمِّ النَّلُثُ ثَلَالَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهُمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ اللَّكُ ، وَلِلْجَدِّ النَّلُثُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءً ، لَمْ يَكُنْ يُورِّتُ أَخَّا وَأَخْتًا مَعَ جَدًّ شَيْنًا.

#### (۳۱۹۱۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ:

ر الماور دو میں بول المیت باب سریف بول ادر دور اور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ جوہ فر ماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا اور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ جوہ فر ماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا کے لئے ہے ، اور باپ شریک بھائی کے لئے کچھ بیس ، اور حضرت زید جوہ فوٹ کے فر مان کے مطابق مال تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا ، ایک حقہ دادا کے لئے ، ایک بھائی کے لئے اور ایک حقہ دو بہنوں کے لئے ، بھر باپ شریک بھائی دو حقیق بہنوں پر اپنا حقہ لوٹا دے گا ، اس طرح بہنوں کا دو تہائی حقہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے کھی بین سے گا۔

(٣) اور دو حقیقی بہنوں ،ایک باپ شریک بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ جھٹو فرماتے ہیں کہ دونوں

هن ابن ابن شیر مترجم (طله ۹) معنف میند و شیر مترجم (طله ۹) معنف میند و مترون مین

حقیقی بہنوں کے لئے دوتہائی مال ہےاور بقیہ مال دادا کے لئے ہے،اور باپ شریک بہن کے لئے کچھنہیں،اور حضرت زید میں ف فرماتے ہیں کہ مال پانچ حقوں میں تقتیم کیا جائے گا، دو حقے دادا کے لئے، دوجقے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے اور ایک حقہ باپ

ہماں ہاں ہے اور درار سے سے بیسیہ ہاں ، در باپ سریب بھاں اور مین سے سے بھیں ، در سرت ربیر ہی تو سرہ سے ہیں مدہ ن پندرہ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا ، دادا کے لئے پانچ حقے ایک تہائی مال ، باپ شریک بھائی کے لئے چار حقے ، باپ شریک بہن کے لئے دوجتے اور دوجتی قبنوں کے لئے چار حقے ، پھر باپ شریک بھائی اور بہن دونوں حقیق بہنوں پر اپنا حتہ لوٹا دیں گے، اس طرح ان کا دوتہائی حتہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے کچھیں ہوگا۔

(۵) اور دوحقیق بہنوں اور دوباپ شریک بہنوں اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ وہ نی فر ماتے ہیں کہ دوحقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بہنوں کے لئے کچھ نہیں، اور حضرت زید شائنو فرماتے ہیں کہ مال چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا دوجقے دادا کے لئے، دوجقے دوجقیقی بہنوں کے لئے اور دوجقے دوباپ شریک بہنوں کے لئے، کہ مال چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا دوجقے دادا کے لئے، دوجقے دو تھی بہنوں کے لئے کہنیں حقیق بہنوں پراہوجائے گا اور بہنوں کے لئے، چربائی مال پوراہوجائے گا اور باپ شریک بہنوں کے لئے کھنیں ہے گا۔

(۲) اور حقیقی بہن اور تین باپ شریک بہنوں اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبد الله دول فر ماتے ہیں کہ حقیق بہنوں کے لئے اس کا چھٹا صلہ ہدو تہائی مال پورا کرنے کے لئے ،اور بقیہ مال دادا کے بہنوں کے لئے مال کا چھٹا صلہ ہدو تہائی مال پورا کرنے کے لئے ،اور بقیہ مال دادا کے لئے ،ور بقیہ میں حضرت زید دول فر ماتے ہیں کہ مال اٹھارہ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا: چھ صفے دادا کے لئے ، تین حضے حقیق بہن کے لئے اور نو صفے باپ شریک بہنوں کے لئے ہیں ، پھر باپ شریک بہنیں حقیقی بہن پر چھ صفے لونا دیں گی ،اس طرح حقیق بہن کو صفہ آ دھا مال ہوجائے گا،اور باپ بہنوں کے لئے ایک حقہ بچے گا۔

(۷) اور دو حقیقی بہنوں اور ایک باپ شریک بھائی اور دو باپ شریک بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں حضرت علی دفاؤ کا مان ہے کہ دونوں حقیقی بہنوں کو دو تہائی مال اور دادا کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا، اور باتی مال باپ شریک بھائی اور بہنوں کے درمیان اس ضا بطے پرتقبیم ہوگا کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے گا، اور حضرت عبد اللہ دونؤ کے قول میں دونوں حقیق بہنوں کے درمیان اس ضا بطے پرتقبیم مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی اور بہنوں کے لئے پرتمنیں ہے

( ۸ ) اور مال ، بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی بڑا تھ کا فرمان ہے کہ بہن کے لئے آ دھا مال ہے اور مال کے لئے

بقیہ مال کا ایک تبائی ، اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور حضرت زید می افز کفر مان کے مطابق مال کونو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا،
تین حضے یعنی ایک تبائی مال ماں کے لئے ، چار حضے دادا کے لئے اور دوحضے بہن کے لئے ہوں گے، حضرت زید جل افز دادا کی
موجودگی میں بہن کو بھائی کے قائم مقام قر اردیتے ہیں، اور حضرت عثان جائز فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کو، ایک تبائی دادا کو
اور ایک تبائی بہن کو دیا جائے گا، اور حضرت ابن عباس جائز فرماتے ہیں کہ ایک تبائی مال ماں کے لئے ہے اور باقی مال دادا کے لئے
ہے، اور بہن کے لئے پچھنیں، آپ بھائی اور بہن کودادا کی موجودگی میں کئی چیز کا وارث نہیں بناتے تھے۔

### ( ٥٨ ) قول زيدٍ فِي الجدِّ وتفسِيرة

### دا داکے بارے میں حضرت زید رہاٹٹؤ کا فرمان اوراس کی وضاحت

( ٣١٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْبَجَدَّ إِلَى النَّلُثِ مَعَ الْإِخُوةِ وَالْأَخُواتِ ، فَإِذَا بَلَغَ النَّلُثُ أَعْطَاهُ النَّلُثُ ، وَكَانَ لِلْأَخُوةِ وَالْأَخُوةِ وَالْأَمِّ ، وَلاَ للَّاحِ لَالْمَ الْإِخُوةَ مِنَ الْأَبِ الإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ ، وَلاَ لَلَاحِ لَا لَمُ مَعَ جَدِّ شَيْءً ، وَيُقَاسِمُ الْأَخُوةَ مِنَ الْآبِ الإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ ، وَلاَ يُورَثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَثُ لَا بَحَوَةً مَا يَقِي وَإِذَا كَانَتُ أَخُتُ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْآبُكِ ، وَكَانَ لِلإِخُوةِ مَا يَقِي وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْآخُتِ النَّلُكَ ، وَلِلْآخُتِ النَّلُكَ ، وَلَا النَّلُكَ ، وَلِلْآلِكُ ، وَلِالْآلُثِ ، وَلِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ مَعَ الْآبُكِ وَكَانَ لِلإِخُوةِ مَا يَقِي وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ مَعَ الْآبُكِ وَاللَّالُكَ ، وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ مَعَ الْآبُكِ وَلَا لَكُونَ لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّوْلِ فَقَى وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَمَعَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَكِعَلَى اللَّكُ مَا يَقِي قَاسَمَ الإِخْوَةُ وَالْآخُواتُ ، فَإِنْ كَانَ اللَّهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السَّلُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةُ وَلَا لَا أَوْلَا لَا لَا لَعُلَى اللَّالُولَ الْمُقَاسَمَةُ وَلَا لَاللَالَ الْمُقَاسَلُوا الْمُقَاسَمَةُ الْمُقَاسَمَةُ الْمُقَاسَلُونَ الْمُقَاسَلُوا الْمُقَاسَمَةً اللَّهُ الْمُعَالِ الْمُقَاسَلُونَ الْمُقَاسَمَةُ اللَّهُ الْمُقَاسَمَةً اللَّهُ الْمُقَاسَلُونَ الْمُقَاسَلُولُ الْمُقَاسَلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَاسَلُولُ اللَّهُ الْمُقَاسَلُولُ الْمُقَاسَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُقَاسَلُولُ الْمُقَاسَلُولُ الْمُعَالُ

السلط المجارات المجا

ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) و المعالم ال

طرح باہم تقتیم سے شرکت دادا کے حق میں بہتر ہوتی ، پس اگر اس کے ساتھ دوسرے حقیہ داروں لیتن بیوی ، ماں اور شوہر کے ہفتے آ

جاتے تو پہلے ان حصّہ داروں کوان کے حصّے دلواتے اور بقیہ مال بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم فرمادیے ،اس طرح اگر دا دا کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی بہتر ہوتو اس کو بقیہ مال کا ایک تہائی عطافر ماتے ،اوراگر تقسیم میں باہمی شرکت اس کے لئے بہتر ہوتی تو ایسا ہی کرتے ،اوراگر 'ورے مال کا چھٹا ھتہ اس کے لئے تقلیم میں شرکت سے بہتر ہوتا تو وہی اس کوعطا فر ماتے ،اوراگر چھٹے سے زیادہ

بہتر دادا کے لئے تقسیم میں شرکت ہوتی تو اس کوتقسیم میں شریک فر مایا کرتے تھے۔

(٥٩) مَنْ كَانَ لاَ يفضَّل أمَّا على جدًّ

ان حضرات کابیان جو ماں کو دا دایرتر جی نہیں دیتے

( ٣١٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ :أنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَصَّلَانِ أَمَّا

عَلَى جَدٍّ.

( ٣١٩١٣ ) حفزت ابرا بيم فرماتے ہيں كەحفزت عمر دفافير اورحضرت عبدالله دفافير مال كودا داپرتر جيمنبيس دیتے تھے۔ ( ٦٠ ) اختِلافهم فِي أمر الجدُّ

دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کابیان

( ٣١٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : إنِّي لَأْحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِنْتَى قَضِيَّةٍ.

(٣١٩١٣)عبدالله بن سَلِمه نقل كرتے بين كه حضرت عبيد و براتي نے فرمايا كه ب شك ميں دادا كے مسئلےكودوسوسورتوں ميں تبديل

( ٣١٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : حَفِظُت عَن عُمَرَ مِنَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ.

(٣١٩١٥) ابن سيرين عبيده سے بيفر مان نقل كرتے ہيں كديس نے حضرت عمر فاتو سے دادا كے بارے ميں ايك سومحقف فيعلے ياد

٣١٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَمْرِو الْخَارِلِيِّ :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدُّ.

(٣١٩١٢) عُبيد بن عمروخار في نقل كرتے بين كه ايك آ دى نے حضرت على حافظ ہے ايك ميراث كامسُله يو چھنا جا ہا، آپ نے فرمايا

پوچھو!اگراس میں دادا کا ذکر نہ ہو۔

( ٣١٩١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُوَادٍ ، قَالَ <sup>.</sup> . ' مِي يَرَالُ رُجُ لُهُ مِي ' أَنَ مِنَا أَنْ مِنَا مُنَانُ مِنَا أَيْنُ مِنْ مُوادٍ ، قَالَ <sup>.</sup>

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَفَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخُوةِ.

(۳۱۹۱۷) حضرت سعید بن جبیر قبیلہ مراد کے ایک مختص کے واسطے سے حضرت علی فرڈاٹند کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ جوآ دمی میہ چا ہے سرچہ میں شدہ مجھ

کہ جہنم کے جراثیم میں تھس جائے وہ دادااور بھائیوں کے مسئلے میں فیصلہ کردے۔

( ٣١٩١٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْنَا شُوَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى وَرُّبِيهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا.

ر بریر بر معلیا و قرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو اس مخص نے جوآپ کے سر ہانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے بارے میں کچھیس کتے۔

يَعْنِي :قَوْلَ زَيْدٍ.

(٣١٩١٩) حفرت شعى فرماتے ہيں كه داداكے بارے ميں وہ تول اختيار كروجس پرعلاء كا تفاق ہے، يعنى حضرت زيد دي الله كا تول۔ ( ٣١٩٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ كُتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةِ فِي

كِيْفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَيْفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ :إنِّى كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِى الْجَ وَالْكَلَالَةِ ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرَّدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكْرُوا مَا كَانَ فِى الْكَيْفِ.

(۳۱۹۲۰) سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹونے دادا اور کلالہ کے بارے میں ایک کندھے کی مڈی پر پچھ لکھا، پھراللہ تعالیٰ نہ استخارہ فرمانے لگے، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے وہ ہڈی مثلوائی اور اس کومنا دیا ، پھر فرمایا: میں نے دادا اور کلالہ کے بار ۔۔۔ میں تر ایک بختر

ہ ں رہ رہ سے سے بب بپ دل ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمہاری حالت پر چھوڑ دوں ، پس لوگوں کو کچھ بنۃ نہ چل سکا کہ آ میں ایک تحریک تھی ، اب میرا خیال ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمہاری حالت پر چھوڑ دوں ، پس لوگوں کو کچھ بنۃ نہ چل سکا کہ آپ نے کندھے کی بڈی میں کیا لکھا تھا۔

معرے مہر ن این عکامت ( ۲۱۹۲۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُکیَّةَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ سَعِیدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ مُرَّادٍ ، عَنْ عَلِیٌّ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ

يَتَقَحَّمَ فِي جَرَالِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخُورَةِ وَالْجَدِّ.

(٣١٩٢١) حضرت علی من الله علی منقول ہے کہ جوآ دی میر چاہے کہ جہنم کے جراثیم میں گھس جائے وہ دادااور بھائیوں کے مسئلے میر فیصلہ کردے۔

#### (٦١) فِي الجدّةِ ما لها مِن المِيراثِ

### دادی کی میراث کابیان

( ٣١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَانَتِ الْجَدَّةُ بِالْأَمِّ وَابْنِ الابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكْرِ ، فَقَالَتُ : إنَّ ابْنَ ايْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٌّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْنًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ :فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ،

فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسِّ ، فَقَالَ :إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا.

زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيَّكُمَا انْفَرَدَتُ بِهِ فَهُوَ لَهَا. (ترمذى ٢١٠٠) (٣١٩٢٢) حضرت قبیصه فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفْظَةَ کی وفات کے بعد ایک دادی حضرت ابو بکرصد بیل جی تو کا پاس ماں اور بوتے کو لے کرآئی اور کہنے لگی کہ میرا اپوتا اورنوا سافوت ہو گئے ہیں ،اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بھی ان کے مال میں حق ہے، حضرت ابو بكر ولافير نے فرمایا: میں تیرے لئے كتاب الله میں كوئی حق نہیں یا تا، اور میں نے تمہارے بارے میں رسول الله مَرْافِقَةَ فَيْرِ ہے بھی کوئی بات نہیں تی ،راوی کہتے ہیں کہ پھرحضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹو نے بیگوا ہی دی کہ نبی کریم مِنْلِفِنْکَافِر نے دادی کو مال کا چھٹاھتہ

عنایت فر مایا ہے،آپ نے فر مایا کہتمہارے ساتھ اس پرکون گواہی دے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ تحمد بن مسلمہ، چنانچہ تحمد بن مسلمہ وہائٹھ نے گواہی دی ،اور پھرایک دوسری دادی حضرت عمر وہائنو کے پاس آئی جو پہلی دادی کےعلاد مھی ،آپ نے اس کو مال کا چھٹاھتہ دیا

اور فرمایا جبتم جمع ہوجاؤ تو بیا ال تمہارے درمیان تقتیم ہوگا معمر راوی بیاضا فہ کرتے ہیں کہ: اورتم میں سے جوا کیلی ہوتو یہ چھٹا

حقداس کابی ہے۔ ( ٣١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. (ابن ماجه ٢٥٢٥ـ سعيد بن منصور ٨٣) (٣١٩٢٣) حضرت ابن عباس ديانو فرمات بي كه نبي كريم مَلِفَقِيَةَ في دادى كومال كاجهم المصناحة عنايت فرمايا ـ

( ٣١٩٢٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَذَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابنٌ. (ابوداؤد ٢٨٨٧ـ دارقطني ٤٢)

(٣١٩٢٨) حفرت يريده وفاف سے روايت ہے كدرسول الله مَلِفَظَيَّةَ نے دادى كو چھٹاھتە عنايت فرمايا جبكه بيٹانہيں تھا۔

( ٣١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِ ، تَوِثُ مَا تَوِثُ الْأُمَّ.

(٣١٩٢٥) ايوب ايك آدي كے واسطے سے حضرت طاؤس كا ارشاد فقل فرماتے ہيں كدوادي مال كے درجے ميں ہے، جتنے مال كي ماں وارث ہوگی اتنے ہی مال کی وہ بھی وارث ہوگی۔

## ( ٦٢ ) فِي الجدّاتِ كم يَرِثُ مِنهنّ ؟

# اس بات کابیان که کننی دادیاں وارث موں گی؟

( ٣١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :مَنْ ؟ قَالَ :جَدَّتَا أَبِيهِ :أُمَّ أُمَّهِ ، وَأُمْ أَبِيهِ ،وَجَدَّتِهِ أُمْ أُمِّهِ.

(ابو داؤ د ۳۵۵ ـ دار می ۲۹۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نِے تین داد یوں کو مال عنایت فرمایا ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

ابراہیم سے بوچھا کہ وہ کون کون ہیں؟ فرمایا کہ باپ کی دادی اور نانی ،اورمیت کی تانی۔

( ٣١٩٢٧ ) خَلَّانُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ

(٣١٩٢٧) برد سے روایت ہے کہ حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں اوران میں سے جونسب میں سب سے مخل ہووہ ان میں سب سے زیادہ مال کے چھٹے ھئے کی حق دار ہے۔

( ٣١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِثُ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

( ۳۱۹۲۸ ) داؤ دروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جب چار دادیاں جمع ہوجا کیں تو ماں کی دادی وارث نبیں ہوگی۔

( ٣١٩٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ :

جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(٣١٩٢٩) حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود والتی نے فر مایا کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں: وو دادیاں ماں کی طرف سے اورا یک دادی ہاپ کی طرف سے ۔

( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاووسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا.

(۳۱۹۳۰) طاوس حضرت ابن عباس ولا في كافر مان نقل كرتے بين كه جارون داديان وارث موتى بين \_

( ٣١٩٣١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمِ الْفَرَائِضِيِّ ، قَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ.

(۳۱۹۳۱) تھی فراننے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دہانی چارداد یوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٣١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُنِلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ؟ فَقَالَ :يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ،

ور وَتُلْغَى أَمْ أَبِي الْأَمْ. هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٩) كي المسلم المفران في المسلم المفران في المسلم المفران في المسلم ا

( ٣١٩٣٢) مشام حفزت حسن بقرى ولأفؤ سفقل كرتے بين كه آپ سے جارداد يوں كے بارے ميں سوال كيا گيا تو آپ نے فرمايا کہان میں سے تین وارث ہوں گی اور ماں کی دادی وارث نہیں ہوگی۔

٣١٩٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتُ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ.

(٣١٩٣٣) ہشام حضرت محمد مِرتِشْفلا سے قل کرتے ہیں کہ وہ نو دادیوں کو وارث بنایا کرتے تھے اور فر ماتے کہ جب کوئی دادی زیادہ قریب ہوتو مال اس کو ہی ملے گا باقی داد یوں کونہیں ملے گا۔

' ٣١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتُ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخُرَى ، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۹۳۴) یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ تین دادیوں کو وارث بناتے تھے اور فر ماتے کہان میں سے جوزیادہ فریب ہوای کو مال دیا جائے گا نہ کہ دوسری دادیوں کو، اور جب دادیاں برابر درجے کی ہوں تو مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا

٣١٩٣٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةً : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ: أُمَّ أَبِيهِ ، وَأَمَّ أُمِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(٣١٩٣٥) منصور حضرت ابراہیم کا فر مان نقل فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میر شین آخے نانی اور دوداد یوں کے درمیان مال کا چھٹاھتہ تقسیم ِ مایا، حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور سے عرض کیا کہ باپ کی طرف سے داد یوں کا مطلب باپ کی ماں اور پ کی تانی ہے؟ فرمایا! جی ہاں!

٣١٩٣٦) حَلَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ !فَالَ إِبْرَاهِيمُ :إذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ ، بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصُوكِي.

٣١٩٣٦) منصور كہتے ہیں كەحفرت ابراہيم نے فر مايا كه جب دادياں ايك جانب كى ہوں جن میں ہے بعض بعض سے زيادہ ریب ہوں تو دور کی دادی محروم ہوگی۔

٣١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُصَيْلٍ، قَالَ:قَالَ إبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً أُو النُّنتينِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهُمْ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَإِذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَذَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيْتِ شرعٌ سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةُ الْأَمِّ ، وَجَدَّةٌ بَنِي الَّابِ : أَمَّ أَبِيهِ ، وَأَمَّ أُمَّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إذَا

اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًّا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أَمَّهَاتِ بَعْضٍ.

ر ۳۱۹۳۷) نضیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دادیاں مال کے چھٹے تھے کی وارث ہوں گی، پس اگرایک یا دویا تمن ہوں تو ان کے درمیان حضرت علی دفائل اور زید میں ٹھٹے کے فرمان کے مطابق ایک ہی حصّہ تقسیم ہوگا، اور جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں

ہوں دہن سے ہرایک میت کے ساتھ رشتے میں برابر ہوتو ایک ہی ھتے۔ ان کے درمیان تقتیم کیا جائے گا،وہ دادیاں ماں کی نانی اور باپ کی ماں اور باپ کی نانی ہیں،اور حضرت عبداللہ جھاٹو فر ماتے ہیں جب تین دادیاں جمع ہوجا کیں تو ان کے درمیان مال کا چھٹاھتے۔ ۔

تقسيم ہوگا اگر چان ميں سے كوئى دادى نسب ميں ميت كے زيادہ قريب نه ہواى طرح كدان ميں سے كوئى دوسرے كى مال نه ہو۔ ( ٣١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جِنْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقُنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّتَ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ أَمَّ أَبِي الْأُمِّ.

یمساوی ہی مسووی مورے مارم کو طرح ہم ہیں ہیں ہ (۳۱۹۳۸) قعمی حضرت مسرو ت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں ان کے پاس جار برابر درجے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کووارث بنادیا اور ماں کی دادی کومحروم فرمادیا۔

( ۲۱۹۲۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنُ أَبِى الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَنَا شُرَيْحًا ، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. (۳۱۹۳۹)ابوالمبلّب ہے روابت ہے کہ دوداد ہال حضرت شریح کے ہاس آئس، آپ نے ان کے درمیان مال کے حصے حصے کو

(٣١٩٣٩) ابوالمُهلَب سے روایت ہے کہ دو دادیاں حضرت شریح کے پاس آئیں، آپ نے ان کے درمیان مال کے چھٹے تھے کو تقسیم فرمادیا۔ ( ٣١٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِیوینَ ، قَالَ : کَانَ عَبْدُ اللهِ یُورِّتُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُرْ

عَشُرًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَطْعَمُهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. (عبدالرزاق ١٩٠٩٠)

(۳۱۹۴۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ ہو دادیوں کو دارث بناتے تھے آگر چہدہ دس ہوں ،اورفر ماتے ہے کہ بیتوا کی حصّہ ہے جوان کو نبی کریم مُلِفِیْکَا تَمْ نے عطافر مایا ہے۔

( ٣١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :جَانَّتُ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقُنَ إلَى مَسْرُوقٍ ، فَوَرَّتَ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ وَاحِدَةً :أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

روسوں کو سر کو سر کر ہوت کہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہوتا ہے۔ اور ہاں کی سر اور اور کا کہ اور ہاں کی سام دادی کومحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٤٢ ) حُدَّثَنَا يَعْلَى ، عن يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ :أُمَّ أُمِّهِ ، وَأَمَّ أَبِيهِ ، فَوَرَّتَ أَبَّهِ بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَوَكَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ :لَقَدْ تَرَكْت امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابْنُهُمَا حَيْ

بعر مه مو الَّتِي وَرَّثْتُهَا مِنْهُ شَيْنًا ، وَوَرِتَ الَّتِي تَرَكَتَ :أَمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّنَهَا أَبُو بَكُو ٍ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ. (سعيد بن منصور ۸۲)

ِ ۳۱۹۴۲) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہا یک آ دمی فوت ہوا اور اس نے اپنی دودادیاں یعنی تانی اور دادی چھوڑیں ،حضرت ابو بکر حرفظ شو نے تانی کو دارث بنایا اور دوسری کومحروم فر ما دیا ،تو ایک انصاری نے کہا کہ اگرید دو دادیاں فوت ہو چکی ہوتیں اوران کے بیٹے زندہ بوتے تو جس دادی کوآپ نے وارث بنایا ہے اس کا بیٹا وارث نہ بنمآ ، اور جس کوآپ نے چھوڑ دیا ہے اس کا بیٹا وارث بنمآ ، چنانچہ

( ٦٣ ) مَنُ كَانَ يقول إذا اجتمع الجدّات فهو لِلقربي مِنهنّ

حضرت ابوبكر منافؤنے نے اس كوبھى وارث بناديا اوران كو مال كے چھٹے حصے ميں شريك فر مايا۔

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دادیاں جمع ہوجا ئیں تو مال ان میں

### سےسب سے قریب کی دادی کو ملے گا

` ٣١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ :سَمِعْت خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ :إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمُّ أَفْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(۳۱۹ ۳۳) ابوالز تا د کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید،سلیمان بن بیار اور طلحہ بن عبد اللہ بن عوف مُؤسِّلَيْم کو بیفر ماتے

ہوئے سنا کہ جب ماں کی جانب کی دادی زیادہ قریب ہوتو وہی میراث کی زیادہ حق دارہے۔

٣١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ.

(۳۱۹۴۴)عبدالله بن ذکوان نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خارجہ بن زید پایٹھانے فر مایا کہ جب ماں کی جانب کی دادی باپ کی جانب کی دادی سے زیادہ قریب ہوتو مال کا چھٹا ھند اس کو ملے گا ،اور جب باپ کی جانب کی دادی ماں کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو

مال کا چھٹاھتہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ﴿ ٣١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُو ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،

قَالَ : إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقَعَدُّ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٥) خارجه بن زيد حفرت زيد بن ثابت والفر سے روايت كرتے ہيں فر مايا كه جب مال كى جانب كى دادى باپ كى جانب كى دادی سے زیا دہ قریب ہوتو مالٰ کا چھٹا ھتے۔ اس کو ملے گا ،اور جب باپ کی جانب کی دادی ماں کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو مال کا چھٹاھتہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ا ٣١٩٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، قَالاً فِي الْجَدَّاتِ :السَّهُمُ لِذَوِى

القربَی مِنهَنَّ. (۳۱۹۴۲) فعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جانٹی اور زید دان نیز نے وادیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے زیادہ قریب کی

دادی کوحقیہ ملے گا۔

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :الْجَدَّتَانِ :أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاكْ.

(۳۱۹۴۷) خالد حصرت محمد والثين كاار شاد قل فرمات بين كه دوداد يون مين سے جوزياد ه رشتے مين قريب بهواى كوميراث ملے گ۔

ر ۲۱۹٤۸) حَدَّثُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِى الْجَدَّاتِ إِذَا يَ مَا وَاللَّهُ مِنْ أَيْوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِى الْجَدَّاتِ إِذَا

كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ.

' (۳۱۹۴۸) ممارمولی بی ہاشم حصَرت زید بن ثابت والتی سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی دادی دوسروں سے زیادہ قریب ہوتو وہی مال کی زیادہ حق دارہے۔

## ( ٦٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تحجب الجدّاتِ إلَّا الأمَّر

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دادیوں کو ماں کےعلاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا

( ٣١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ.

(٣١٩٣٩)علقمة فل كرتے ہيں كەحصرت عبدالله جا في نے ارشاد فر مايا كەداد يوں كو ماں كےعلاوہ كو كى وارث محروم نہيں كرتا \_

### ( ٦٥ ) من ورّث الجدّة وابنها حيٌّ

ان حضرات کابیان جودادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے باوجودوارث بنانے کے قائل ہیں ، ( ۲۱۹۵ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَنَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بُنِ مَیْسَرَةً : سَمِعَ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّتُ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفِ مَعَ ایْنَهَا.

(۳۱۹۵۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھ نے بنو ثقیف کے ایک آدی کی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے

ہوئے وارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ الْنِهَا وَابْنُهَا حَيَّ.

(۳۱۹۵۱) ابوعمروشیبانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی ٹیو دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنایا کرتے تھے۔ سرعابیں دیر بر و و موروز کر در بریری دیر برین دیر و بریوں دیر کا موروز دیر بری دوروز کا موروز کا موروز کا مورو

( ٢١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ، قَالَ :قَالَ

عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنٍ : تَوِثُ الْجَدَّةُ وَالْبُهَا حَيُّ.

(۳۱۹۵۲) ابوالدهاء کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین زائٹنے نے فر مایا کہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث ۱۱۱۸ برگا

( ٣١٩٥٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِي الإسْلَامِ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(٣١٩٥٣) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِفَظَةً نے دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقے كا وارث بنايا ،اوروہ اسلام ميں وارث ہونے والى پېلى دادى تقى۔

( ٣١٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ لِحَسَكَةَ الْحَنْظَلِيُّ وَتَرَكَ حَسُكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ وَرَّثُهَا مَعَ الْيِهَا السُّدُسَ.

(۳۱۹۵۳) حمید بن عبدالرحمٰن تغیر کی روایت کرتے ہیں کہ حسکہ خطلی کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے حسکہ اور ان کی مال کواپے بیچھے چھوڑا ، اس کے بارے میں حضرت ابوموک بڑا ٹھونے حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹھو کو کھھا تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ اس کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے ہی چھٹے تھے کا وارث بنا کمیں۔

( ٣١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. (عبدالرزاق ١٩٠٩٥)

(۳۱۹۵۵) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دادی کواس کے بیٹے کے ساتھ دارث بنایا تھا۔ بر بیان بردوں بڑی دی سر دیوں میں سر بیٹریس مجمعیت سرور دیوں جی بیر دمر برو

( 71907 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يُورَّثُ الْجَدَّةَ وَابْهَا حَتَّى. (٣١٩٥٢) يونس حضرت حسن كے بارے مِس فرماتے ہيں كه آپ دادى كواس كے بيٹے كے زنده ہوتے ہوئے بھى وارث بناتے تھے۔

( ٣١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :أَنَّهُ كَانَ يُورِّتُ الْجَهَّةَ مَعَ الْنِهَا ، وَابْنُهَا حَيَّ.

(۳۱۹۵۷) اشعث حفزت محمد بن سیرین کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث ۱۰ ت ت

( ٣١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أُوَّلُ جَدَّةٍ أُطُعِمَتِ السُّدُسُ فِي الإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطُعِمَتْهُ وَابْنُهَا حَيُّ.

(٣١٩٥٨) هشام فقل كرتے بين كه حضرت محمد ولينيز في فرمايا كه پهلى دادى جس كواسلام مين مال ديا گياوه دادى هى جس كابيناز تده تها ــ ( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أُنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمَّ ،

وَأُمَّ أَبٍ ، وَابْنَهُمَا حَيُّ.

(۳۱۹۵۹) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دادیوں نانی اور دادی کو دارث بنایا جبکہ دادی کا بٹازندہ تھا۔

### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لَا يُورِّثُهَا وَابِنَهَا حَيُّ

ان حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاتَ.

(۳۱۹۷۱)سعید بن میتب حضرت زید بن ثابت و کاشؤ سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ دادی کواس کا بیٹا وراثت ہے روک دیتا ہے۔

( ٣١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ۚ :أَنَّ عُنْمَانَ كَانَ لَا يُورِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيُّ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ :وَتُوْفِى ابْنُ الزَّبْدِ فَلَمْ يُورِّثْ.

(۱۹۹۲) زہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رہا ہے وادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے، زہری فر ماتے ہیں کہ حضرت زہیر ڈاٹٹو کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے (ان کی دادی کو)وارث نہیں بنایا۔

( ٣١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :لَا تَوِثُ الْحَدَّةُ مَعَ الْيِنهَا إِذَا كَانَ حَيًّا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ :سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :النَّاسُ عَلَى هَذَا.

(٣١٩٦٣) حفرتُ ابراہیم فرماتے ہیں کہ دادی حضرت علی خاتی اور حضرت زید ڈٹاٹن کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کی حالت میں وارث نہیں ہوتی۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت وكيع كو بيفر ماتے ہوئے سنا كەمحد ثين اس پر تتفق ہیں۔

( ٣١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ.

(٣١٩٦٣) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑھنے تا ہے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وہ تا تیز کے علاوہ کو تی بھی دادی کواس کے

بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وار شنہیں بنا تا تھا۔

( ٣١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.

(٣١٩٦٥) حفرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كەحفرت زيد مينائن وادى كواس كے بيٹے كے ہوتے ہوئے ميراث نہيں دلاتے تھے۔

( ٣١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيهَ اثَّا.

(۳۱۹۲۱) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑنٹی اور حضرت زید جانٹی وادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

### ( ٦٧ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ مات وترك أمّه ، ما لها مِن مِيراثِهِ ؟

لعان کرنے والیعورت کا بیٹا فوت ہو جائے اوراپنی ماں کو حیصوڑ جائے تو اس کوا پینے بیٹے

### کی وراثت میں سے کیا حتہ ملے گا؟

( ٣١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَةُ كُلَّهُ.

(٣١٩٦٤) اوز اعى روايت كرتے بين كه حضرت مكول نے فر مايا كه لعان كرنے والى اپنے بينے كے تمام مال كى وارث ہوگا۔

( ٣١٩٦٨ ) حَدِّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لِلْمُلاعِنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ.

(٣١٩٦٨) يونس روايت كرتے ہيں كەحضرت حسن نے فرمايا كەلعان كرنے والى عورت كواس كے بينے كى تمام ميراث ملے گ \_

( ٢١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَر بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمَّهِ ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ أُمَّ فَهُو لِعَصَيَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مِيرَاثُهُ كُلَّهُ لِأُمَّهِ ، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ. (٣١٩٦٩) ابراجيم روايت كرتے ہيں كه حفزت عبدالله خالئونے نعان كرنے والى عورت كے بينے كے بارے ميں ارشاوفر مايا كراس

کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے، پس اگر اس کی ماں نہ ہوتو اس لڑ کے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے اور اس کی جانب سے دیت اس کے عصبہ اوا کریں گے، اور یبی تھم ہے ولد الزنا اور نصرانی کی اولا د کا جبکہ اس کی ماں مسلمان ہو۔

( ٣١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ لَأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ فَذْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا. ( ۳۱۹۷ ) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واللہ واللہ عان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی

میراث اس کی ماں کے لئے ہے بس اگراس کی ماں مرچکی ہوتو اس کے در نذاس کے وارث ہوں گے۔ ( ٣١٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغيِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ

الْمُلاعَنَة أُمَّةُ ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَةُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۷۱)مطرف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعمی نے فر مایا کہ لعان کرنے والی کا بیٹا اس کا وارث ہوگا، پھر جب اس کا بیٹا بھی مر

جائے تو اس کے دارث وہ لوگ ہول مے جواس کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ:حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:مِيرَاتُ ابْنِ الْمُلاعَنَة لأُمَّهِ. ( ٣١٩٧٢ ) تماره روايت كرتے بين كه حضرت عبدالله جائور نے فرمايا كه لعان كرنے والى عورت كابيٹااس كاوارث ہوگا۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لِلملاعنةِ الثَّلث، وما بقِي فِي بيتِ المال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہلعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہے

اور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا

( ٣١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَذَثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة ، قَالَا : النُّلُثُ لَأُمُّهِ ، وَمَا بَقِىَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو اورزید جہانٹو لعان کرنے والی عورت کے بیٹیے کے بارے میں فر ماتے ہیں

كداكك تبائي مال اس كى مال ك لئے ہاور بقيد مال بيت المال ميں ركھا جائے گا۔

( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ ' تَرِثُهُ مِيرَاتُهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) اوزائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے سے اپنے حتیہ کی وارث ہوگی اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٣١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مَعْن بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرُوةَ :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة وَوَلَدِ الزَّنَا إِذَا مَاتَ :وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخُوتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۹۷۵) ما لک بن انس حضرت عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور ولد الرنا مرجائیں تو ان کی

ماں ان سے اپنے اس حق کی وارث ہوگی جو کتا ب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ماں شریک بھائی اپنے حقوق کے وارث ہوں گے،اور ہاتی مال مسلمانوں کے لئے ہے۔

( ٣١٩٧٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُأَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣١٩٧٦) حضرت ما لك فرمات بين كه مجهه سليمان بن بيار ميتين سي بهي بهي بات بينجي ب-

( ۶۹ ) فِی ابنِ الملاعنةِ إذا مأتت أمّه ، من يرِ ثه ؟ ومن عصبته لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جباس کی مال مرچکی ہوتواس کا کون

#### وارث ہوگا،اورکون اس کا عصبہ ہے؟

( ٣١٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَارَأُى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِى ابْنِ الْمُلاعَنة ؟ فَقُلْتُ :يَلُحَقُ بِأُمِّهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَلُحَقُ بِأَبِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرُمُزَ ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِى كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَّهُ بِأُمَّهِ.

(عبدالرزاق ۱۲۳۸۲)

(۳۱۹۷۷) شیبانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمی نے بوچھا کہ ابراہیم بن یزید کی لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا جائے گا، پس ہم حضرت عبداللہ بن ہر مز کے پاس آئے وانہوں نے ہماری خاطر مدینہ کی طرف ان لوگوں کو خط کہ تھا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، چنانچہان کے خط کا جواب آیا کہ رسول اللہ مَرِائِشَقَعُ فَی نے اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا تھا۔

( ٣١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى أَخٍ لِى فِى يَنِى زُرَيْقٍ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَكَتَّبَ إِلَىَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لأُمِّهِ ، هِىَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ٣٦٣ عبدالرزاق ١٢٣٧٤)

(۳۱۹۷۸) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے بنو زُریق کے اندررہنے والے اپنے ایک بھائی ہے خط کے ذریعے پوچھا کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ فَا نَا اللّٰهِ مُؤلِّفَتُ فَا اللّٰهِ مِؤلِّفَتُ مِنَا مَ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَؤلِّفَتُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

( ٣١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة :عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

(۳۱۹۷۹) جنعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اورعبداللہ جل تھو نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کے عصبہ وہی ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں۔

( ٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ

(۳۱۹۸۰) نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی ٹئونے فرمایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے عصبہ وہی لوگ ہیں جو

اس کی مال کے عصبہ میں کہ دہ ان کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہول گے۔

( ٣١٩٨١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمَّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۱۹۸۱) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے عصبہ وہی لوگ ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں، کہ وہ اس کے وارث بھی ہول گے اور اس کی طرف سے دیت بھی اداکریں گے۔

( ٣١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمَّهِ.

(٣١٩٨٣) مطرف معنى كاقول نقل كرتے بيل كماس كاوارث و و تحف بوكا جور شتے ميں اس كى مال كے سب سے زياد و قريب ہے۔ ( ٣١٩٨٣ ) حَدَّفْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : ابْنُ الْمُلاعَنْة يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ.

(۳۱۹۸۳) شعبدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم اور حماد فر مائے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا وارث وہ صحف ہوگا جواس کی ماں

كاوارث بوتا ب

#### ( ٧٠ ) ابن الملاعنةِ ترك خألًا وخالةً

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کوچھوڑے

( ٣١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ :عُمَرُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي ابْنِ مُلاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْخَالِ.

(۳۱۹۸۴)عمر حضرت شعبی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جولعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرجائے اورا پنا ماموں اورا پنی خالہ چھوڑ جائے اس کا تمام مال ماموں کو دیا جائے گا۔

( ٣١٩٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ حَمْزَةُ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :لِلْخَالِ الثُّلُتَانِ وَلِلْحَالَةِ التُّلُثُ.

(٣١٩٨٥) حمز وفر ماتے ہیں كه حضرت ابن الى ليل فر ماتے تھے كه ماموں كے لئے دوتهائي مال باورخاله كے لئے ايك تهائي مال \_

#### ( ۷۱ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ ترك ابن أخِيهِ وجدّه

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کابیان جبکہ وہ اپنے بھتیجا ور دادا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، قَالَ :الْمَالُ لابْنِ الْآخِ.



(٣١٩٨٦) حسن بن صالح ايك آ دمى كے واسطے سے معنی سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے لعان كرنے والى عورت كے اس بيٹے كے بارے ميں فرمايا جومرتے ہوئے اپنے جھتيجا ور دا واكو چھوڑ جائے كه اس كاتمام مال جھتيج كے لئے ہوگا۔

( ٧٢ ) فِي ابنِ الملاعنةِ ترك أمَّه وأخاه لاِمِّهِ

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک

#### بھائی کوجھوڑ جائے

( ٣١٩٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالاً فِي ابْنِ مُلاَّعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَّهُ وَأَخَاهُ لأَمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :لِلأَمِّ الثَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثَّلُثَانِ وَالثَّلُثُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ :لِلأَمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ.

(۳۱۹۸۷) شعمی روایت کرتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک بھائی کو جھوڑ جائے اس کے بارے میں حضرت علی بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اس کے بھائی کو مال کا چھٹا ھتہ دیا جائے گا، اور بقیہ مال بھی'' رق'' کے طریقہ بران کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اس طرح ان کا ھتہ دو تہائی اور ایک تہائی ہو جائے گا، اور عضائے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال کا چھٹا ھتہ دیا جائے گا اور باقی مال ماں پرلوٹا دیا جائے گا، حضرت ابن مسعود جھٹے فرماتے ہیں کہ میمسئلہ تمام حضرات کے قول کے مطابق چھھوں سے نکالا جائے گا۔

( ٧٣ ) الغرقي مَنْ كَانَ يورِّث بعضهم مِن بعضِ

غرق ہوجانے والوں کا بیان ،اوران لوگوں کا بیان جوڈ و بنے والوں کوا یک دوسرے کا

#### وارث بناتے ہیں

( ٣١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ ، الْمُزَنِىّ :أنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا ؟ فَوَرِتَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

اوروہ سب مرگئے ،آپ نے فر مایا کہ وہ ایک دوسرے کے دارث ہیں۔

( ٢١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ :أنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا

ابْنُ لَهَا فَغَرِقًا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُدُرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۱۹۸۹) قطن بن عبداللہ ضی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے فرات کا سفر کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، چنانچہ وہ دونوں غرق ہو گئے ، اور میہ چنانچہ وہ دونوں غرق ہوگئے ، اور میہ چنانچہ وہ دونوں میں ہے کون دوسرے سے پہلے مرا ، ہم حضرت شریح کے پاس آئے اور ان کواس کی خبر دی ، آپ نے فرمایا: ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنا دواور ان میں سے کسی پردوسری کی طرف سے وہ مال نہ لوٹاؤ جس کا وہ دور شہواہے۔

( ٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ - :أَنَّهُ وَرَّتَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۳۱۹۹۰)عمرو بن عمروجشمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے جو حضرت ابن زبیر کے دور میں قاضی تھے ڈو بے والوں کوا یک دوسرے کا وارث قرار دیا۔

( ٣١٩٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّتَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعُضَهُمْ مِنْ يَغْضِ

(۳۱۹۹۱) ساک ایک آدمی کے واسطے سے حضرت عمر دیا ہو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جوڈوب گئے تھے ایک .

روسرے کا دارث بنایا تھا۔ ( ٣١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی خُصَینِ :أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَی جِسْرِ مَنْبِجِ ، فَوَرَّتُ عُمَرُ

( ٣١٩٩٢ ) حَدْثُنَا وَرَكِيع ، قَالَ :حَدْثُنَا سَفَيَانُ ، عَنْ ابِي حَصْيَنٍ : أَنْ قُومًا عَرِقُوا عَلَى جِسَرِ مَنْبِجٍ ، قُورَتُ عَمَر بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ ، قَالَ سُفْيَانُ لَأْبِي حُصَيْنٍ :مِنَ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتِه ، قَالَ :نَعَمْ.

(۳۱۹۹۳)ابوئصین فرماً تے ہیں کہ پچھلوگ 'دمنج''شہر کے بل پر ہے ڈوب گئے تو حضرت عمر دیا ٹیٹر نے ان کوایک دوسرے کا دار ث سریں سریں میں میں میں میں کہ ایک کا میں میں اس کے بل پر ہے دوب گئے تو حضرت عمر دیا ٹیٹر نے ان کوایک دوسرے کا دار ث

( ٣١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ أَهُلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِى سَفِينَةٍ ، فَوَرَّتَ عَلِيُّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(۳۱۹۹۳) عارث روایت کرتے ہیں کہ ایک گھڑ والے ایک شتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تو حضرت علی رہنا ٹنزنے ان کوایک دوسرے کاوارث بنایا۔

( ٣١٩٩٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُون ، فَوَرَّتَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ.

(٣١٩٩٣) عَبيد ه فرمائے ہیں کہ کچھلوگوں پرایک گھر گر گیایا تجھلوگ طاعون میں مر گئے تو حضرت عمر وہ اُٹھنے نے ان کوایک دوسرے کا

٣١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ حُرّيسِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ - أَوْ أَخَوَيْنِ - قَتِلاً يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلا ، قَالَ : فَوَرَّتَ عَلِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(عبدالرزاق ۱۹۱۵۲ دارمی ۳۰۳۸)

(٣١٩٩٥) تريس بحكى اين والدسے روايت كرتے ہيں كدروباب بيٹے يا دو بھائى صفين كے معركے بير اليك ساتھ قال ہو كئے جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ کون پہلے قتل ہوا ہتو حضرت علی منافیز نے ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔

٣١٩٩٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ :أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُورَّأَكُ الْأَعْلَى مِنَ الأسْفَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّتَ هَذَا مِنْ ذَا ، وَهَذَا مِنْ ذَا.

قَالَ سَعِيدٌ : الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ : كَانَ الْمَيْتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إِلَى جَنْبِهِ.

(٣١٩٩٢) قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ شام میں طاعون واقع ہو گیا چنانچہ ایک آگھر والے سب کے سب مرجایا کرتے تھے تضرت عمر مٹانٹو نے بیاکھا کہاو پروالے کو بنیچے والے کا وارث بنایا جائے ،اورا گرایسی صورت نہ ہوتو و ہایک دوسرے کے وارث بنا

۔ ئے جائیں ،سعید فرماتے ہیں کداوپر والے کو نیچے والے کا وارث بنانے کا مطلب بیہے کدان میں سے مرنے والا اس طرح مرتا

٣١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، مِثْلُهُ.

۳۱۹۹۷) تمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑٹا ٹیز سے یجی مفہوم منقول ہے۔

٣١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ :فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُورَّتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض.

قَالَ مَنْصُورٌ : لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِمْ بَكَأْتَ إِذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض.

(۳۱۹۹۸) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواس طرح مرجا کمیں کہان کے . رے میں سیمعلوم نہ ہو کہ کون پہلے مرا، کہان کوایک دوسرے کا دارث بنادیا جائے ،حضرت منصور فر ماتے ہیں کہاس بات میں کوئی

رُج نہیں ہے کہان کوایک دوسرے کاوارث بناتے ہوئے جس سے جا ہوا بتدا ء کرلو۔

تما کہ وہ اپناہاتھ دوسرے کے پہلو پرر کھے ہوتا۔

( ٧٤ ) مَنْ قَالَ يرِث كلّ واحِدٍ مِنهم وارِثه مِن النّاسِ ولا يورّث بعضهم مِن بعضٍ ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہان میں سے ہرایک کالوگوں میں ہے کوئی وارث ہو

گا،ان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا

( ٣١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلاَ يُورَّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(٣١٩٩٩) داؤد بن ابی ہندعمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ زندوں کومردوں کا وارث بناتے تھے اور ڈوب جانے والوں کوایک دوسرے کا وارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣٢... ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :كَانَ فِي كِتَابٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانِ وَارِثُهُ

مِنَ النَّاسِ.

(۳۲۰۰۰) قبادہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئٹے ایک خط میں یہ بات تھی کہ ہرانسان لوگوں میں سے اس شخص کا دارث ہو گاجواس کا دارث ہوتا ہے۔

( ٣٢٠.١ ) حَلَّانَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إنَّ أَخِى وَابْنَ أَخِى خَرَجَا فِى

سَفِينَةٍ فَغَرِقًا ، فَلَمْ يُورُرُّتُهُمَا شَيْئًا.

(۳۲۰۰۱) اعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا بھائی اور میرا بھتیجا ایک شتی میں سفر کرر ہے تھے کہ دونو ن غرق ہو گئے ،آپ نے ان دونو ں کو کسی چیز کا وار پنہیں بنایا۔

( ٢٢..٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يَوِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا.

(۳۲۰۰۲)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کدان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے اس مال کا وار شنہیں

ہوگا جس کاوہ اس ہے دارث ہوا ہے۔

( ٣٢.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِيهِ ، قَالَ : لَا يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

( ٣٢٠٠٣ ) معمر زبری سے ان لوگوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواس طرح استھے مرجا کیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون دوسرے سے پہلے مراہے،فر مایاان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔

# ( ٧٥ ) فِي ثلاثةٍ غرِقوا وأمَّهِم حيَّةٌ ما لها مِن مِيراثِهِم

ان تین آ دمیوں کا بیان جوا کٹھے ڈوب جائیں اوران کی ماں زندہ ہو، کہاس کوان کی

#### ميراث كاكتناهتيه ملے گا

( ٣٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّتَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمَّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّتَ أُمَّهُمُ السُّدُسُ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّنَهَا النَّلُتَ بِمَا وَرِتَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا بِيَقِيَ لِلْعَصَبَةِ. (۳۲۰۰۳) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دائنو نے تین آ دمیوں کو جوکشتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے ، ایک

دوسرے کا وارث بنایا جبکہ ان کی مال زندہ تھی ،اور ان کی مال کو ہرا یک میں سے چھٹے حصے کا وارث بنایا ، پھر وراثت کا جو مال ان بھائیوں میں سے ہرایک کودوسرے سے دلایا اس میں سے ایک تہائی مال ماں کودے دیا ،اور باتی مال عصبہ کودے دیا ،

( ٧٦ ) تفسِير مَنْ قَالَ يورّث بعضهم مِن بعضٍ كيف ذلِكَ ؟

ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کہان کوایک دوسرے کا وارث بنایا

### جائے گا، کہ یہ کیسے ہوگا؟

. ٣٢٠.٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، قَالَا : إِذَا مَاتَ أَحَدُّهُمَّا وَتَوَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتُوكَ الآخَرُ شَيْئًا ، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِى لَمُ يَتُوكُ شَيْئًا مِيرَاكَ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءً.

(۳۲۰۰۵) محمد بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور معنی پراٹیلا کو اس بات کی وضاحت کرتے سا کہ' ان غرق ہونے الول کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا'' فر مایا کہ جب دو در تاء میں سے ایک مال چھوڑ کر مرے اور دوسرا کچھے مال نہ چھوڑ کر

بوں وہ بیٹ رومرے ہوارے ہی جاتے ہوئے ہوئی کہ بہت رود رہا ہیں ہیں جنور کر سرے اور رومرا جھ ہیں مہور کر بائے توجوآ دی مال نہیں چھوڑ کرمرا،اس کے ورشہ مال والے شخص کی میراث پائیں گے اور مال والے آ دمی کو پھھنیں ملے گا۔

#### ( ٧٧ ) فِي ولدِ الزِّنا لِمن مِيراثه

## اس بات كابيان كه ولدالزناكي ميراث كس كوسلے كى؟

ا من بات المنظم ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاتُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(۳۲۰۰۱)مغیرہ حضرت ابراہیم کا فر مان نقل کرتے ہین کہ راہتے میں ملنے والے بیچے کی میراً شد کا حکم وی ہے جورا ہے میں ملنے

الے مال کا ہے۔

(٣٢..٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ الْمَرْأَةَ ، قَالَ لَاهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ.

(۳۲۰۰۷) زید بن وهب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے عورت کوسنگسار کیا تو اس عورت کے در ٹا ءکوفر مایا کہ بیتمہارا میٹا ہے،تم اس کے دارث ہو گےادروہ تمہارا دارث ہوگا ،اوراگر بیکوئی جرم کر ہے تو اس کا تا دان تم پر ہوگا۔

( ٣٢..٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ مُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة : أُمَّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُا عَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ.

(۳۲۰۰۸) شعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی توانٹر اور عبداللہ وٹانٹر نے انعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی ماں اوراس کی ماں کے عصباس بیچے کے عصبہ ہیں اور ولدالزنا (حرامی ) کا تھم بھی وہی ہے۔

(٣٢..٩) حَلَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لَأُمِّهِ -يَعْنِى : ابْنَ الْمُلاعَنَة -، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكُذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

(۳۲۰۰۹) حما دروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی تمام وراثت اس کی ماں کے لئے ہےادراس کے جرم کا تاوان اس کے عصبادا کریں گے اور حرامی بچے کا ،اوراس نصرانی کے بچے کا جس کی مال مسلمان ریجہ

بويهن عمم ہے۔ ( ٣٢.١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُّ الْمُلاعَنَة وَوَلَدُ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(۳۲۰۱۰) معمرروایت کرتے ہیں کہ زہری گنے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور حرامی بچے ، دونوں اپنی ماں کی جانب سے رشتہ داروں کے وارث ہوں گے۔

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَة ، أَو ابْنُ الْمُلاعَنَة بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَا.

(۳۲۰۱۱)عمروراوی ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حرامی بچے کاوہی عکم ہے جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا حکم ہے، یا بیفر مایا کہلعان کرنے والی عورت کے بیٹے کاوہی حکم ہے جو حرامی بچے کا ہے۔

( ٢٢.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسُأَلُهُ عَنُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : ارْفَعُهُ إلَى السَّلُطانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ.

(۳۲۰۱۲) شعمی فرماتے ہیں کہ ابن ہمیرہ نے بذریہ خط حضرت شریح سے حرامی بچے کی میراث کے بارے میں سوال کیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کامعالمہ بادشاہ تک پہنچاؤ کہ اس کی کفالت کرے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آكَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنْينَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي که اسمال کي که اي ک تَرثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأُخُوالُهُمَا.

(۳۲۰۱۳)حسن بن حرحضرت تھم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ حرامی اور لعان کرنے والوں کی ماں اور اس کے نضیال اس کے وارث ہوں تھے۔

#### ( ٧٨ ) فِي الخنثي كيف يورّث ؟

### اس بات کابیان که نثی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟

( ٣٢.١٤ ) حَدَّثَنَا هُبَشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ : فِى الْخُنْثَى ، قَالَ : يُوَرَّكُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. (۳۲۰۱۴) شعبی خنثی کے بارے میں حضرت علی ٹڑاٹھ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس کے دارث ہونے میں اس کے پیشاب کے

رائے کا اعتبار ہوگا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنثَى فَأَرْسَلِهُمْ إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ : يُورَّتُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

(۳۲۰۱۵) کثیراحمی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ تفاقی کے پاس ختفی کے بارے ہیں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے ان یو چھنے والوں کو حضرت علی تشار کئی ہے کا س بھیج دیاء آپ نے فرمایا کہ جس جگہ ہے وہ بیشا ب کرتا ہے اس کے اعتبار ہے اس کووارث بنایا جائے گا۔ ( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ : فِي الْخُنثَى ، قَالَا : يُورَّكُ

مِنْ مَبَالِهِ. قَالَ فَتَادَةُ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ.

(٣٢٠١٦) قاده روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زیداور حضرت حسن نے خشی کے بارے میں فرمایا کہ اس کواس کے بیٹا یک جگہ کے اعتبار سے دارث بنایا جائے گا، قنادہ فر ماتے ہیں کہ پھر میں نے بیہ بات سعید بن میتب سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا: جی

ہاں!اوراگروہ دونوں راستوں سے بییٹا ب کرے تو جس راستے سے پہلے پییٹا ب آئے اس کا اعتبار کیا جائے۔

( ٣٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكِرِ ، وَلَا مَا لِلْأَنْثَى ، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ !قَالَ : لَهُ نِصْفُ حَظَّ الْأَنْثَى وَنِصْفُ حَظَّ الذَّكورِ.

(۳۲۰۱۷) عمر بن بشیر بهدانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معھی نے اس بچے کے بارے میں فرمایا جس کا پیشاب کا مقام ہی نہ تھا،

مردوں جیسا نہ عورتوں جیسا، اور وہ اپنی ناف کے راہتے پیٹا ب کرتا تھا، کہ اس کوعورت کی میراث کا آ دھا مال اور مرد کی میراث کا آ دھامال دلایا جائے گا۔

( ٣٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :فِي الْخُنشَى يُورَّثُ مِنْ

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٩) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كتاب الفراثض

مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ.

(۳۲۰۱۸) محد بن عبدالرحمٰن عدّ نی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر نے خنٹی کے بارے میں فرمایا کداس کواس کے بیشاب کے مقام کے اعتبار سے دارث بنایا جائے گا اورا گر دونوں راستوں ہے بیٹنا ب کر ہے تو جس مقام سے پہلے کرتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

\$3 T

( ٧٩ ) فِي الحمِيل من ورَّثه ؟ ومن كان يرى له مِيراثًا ؟

اس نیج کابیان جو بحیین میں دارالکفر سے دارالاسلام لایا جائے ،اوران حضرات کا جواس

### کووارث بنائے جانے کے قائل ہیں

( ٢٢.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَعُنْمَان يُورَّثُونَ الْحَمِيلَ (۳۲۰۱۹)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دی نی اور حضرت عمر دی نی اس طرح لائے جانے والے بچوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( .٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي طُلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكُت الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ.

(٣٢٠٢٠) ابوطلق كوالدفر مات بين كدخفرت على وافي اورحضرت عثان وافي كزمان مين مين من دارالكفر علائ جا

والے بچوں کودیکھا کہان کووارث نبیس بنایا جاتا تھا۔

( ٣٢.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :مَا يُورَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۲۱)هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ دار الکفر سے لائے جانے والے بجوں کو گوا ہول

کے بغیروارث نہیں بنایا جاسکتا۔

( ٢٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ :أَنْ لاَ يُورَّثُ بِوِلاَدَةِ الشُّرُكِ.

(٣٢٠٢٢) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہذائیو نے لکھا تھا کہ مشرکین کے بچوں کو وارث نہ بنایا جائے۔

( ٣٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُورَّكَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيَّنَةٍ.

(٣٢٠٢٣) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزالی نے حضرت شرح کو ککھا کہ دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کو بغیر کواہوں کے

( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يُورَّتُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ تَوَارَتَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَهَ رِي الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.

(۳۲۰۲۴) ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رہیتی ہے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیلیڈ نے دارالکفر سے لائے جائے

والے بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو گواہوں کی گواہی کے بغیر وارث نہیں بنایا جائے گا، اس پر انہوں نے فر مایا کہ مہاجرین اور انصار کو جا ہمیت کے نسب کی بنیاد پر وارث بنایا گیا تھا، اس لئے میں شلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہو۔

( ٣٢٠٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتُوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتُوَاصَلُونَ بِهَا. (٣٢٠٢٥) مغيره روايت كرتے بين كه حضرت ابراہيم نے فرمايا كه لوگوں كوان رشته داريوں كى بنياد پر وارث بنايا جاتا تھا جن كے

(۳۲۰۲۵) معیره روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تو نول اوان رشتہ دار یول فی بنیاد پر وارث بنایا جاتا تھا۔ من نے ذریعے وہ صلدری کیا کرتے ہیں۔ ( ۲۲۰۲۱) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِیَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ شَیْخِ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ أَبَا سُلَیْمَانَ غَرِقَ أَخْ لَهُ

يُقَالَ لَهُ : رَاشِدٌ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ ، فَأَرْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ : مَسْرُوقَ لِينِي أَسَدٍ :

أَتَشْهَدُونَ أَنَهُ كَانَ يَخْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِلَالِكَ ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاتَهُ.

(٣٢٠) اماس بن عماس ا في قوم كے الك بزرگ كے واسطے بے روایت كرتے بن كه ابوسليمان كا الك بهائى جس كانام راشد تها

اتشھدُونَ انهُ کانَ یَحْرَم عَنهُ مَا یَحْرَم الآخِ مِنَ أَحْدِهِ ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَاعَطَى آبَا سَلَیَمَانَ مِیرَاتَهُ.
(۳۲۰۲۲) ایا سی بن عباس اپن توم کے ایک بزرگ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسلیمان کا ایک بھائی جس کا نام راشد تھا فوت ہوگیا، چنانچہاس کے بارے میں بنوزُ بیداور بنواسد کے درمیان جھڑا ہوا، انہوں نے یہ بات حضرت مسروق تک پہنچائی تو

حضرت مسروق نے بنواسدے کہا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بھائی اور بہن کے درمیان جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کے درمیان بھی حرام تھیں؟انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔

( ٣٢٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت الأَعْمَشَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي حَمِيلاً فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّتُهُ مَسْرُوقَ مِنْهُ. (٣٢٠٢٧) وكيّ فرمات بين كديس نے اعمش سے يہ بات كى كدآپ نے فرمايا كدمير سے والد بجين ميں دارالكفر سے لائے گئے سے، پھران كے بھائى فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان كوان كے بھائى كا دارث بنايا۔

( ٣٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلَّ نَسَبٍ يُتُوَصَلَ عَلَيْهِ فِي الإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثُ مَوْرُوثُ.

(۳۲۰۲۸)ابراہیمٌ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جانٹو نے فرمایا کہ ہروہ نسب جس کی بنیا دیراسلام میں صلد رحمی کی جاتی ہےاس کی بنیا دیر لوگ وارث ہوں گےاوراس بنیا دیر دوسروں کوان کا وارث بنایا جائے گا۔

( ٢٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِتْ. يَغْنِي:الْحَمِيلَ. (٣٢٠٢٩ ) افتحث روايت كرتے ہيں كەحفرت شعى نے فرمايا كه جب دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كانب معروف ہو اوراس كى بنياد پرتعلقات ركھے جاتے ہوں تووہ وارث ہوں گے۔

اورا ١٥٠ بيور برعمها تركيخ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ ؟ فَقَالًا : لاَ يَرِثُ إلَّا بِبَيْنَةٍ.

(۳۲۰۳۰) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور خماد والیظ سے دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گواہی کے بغیر دار شنہیں ہوگا۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) هي المحمد الم

کے نسب کا اقر ارکیا جودارالکفر سے لایا گیا تھا چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عتبہ نے اس بھائی کواس کی بہن کا وارث بتایا۔

قَالَ :يَرِثُهُ فِى كِتَابِ اللهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِى كِتَابِ اللهِ ﴾.

الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ـ

الْمُرْتَكُّ وَرِثْهُ وَلَدُهُ.

( ٢٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشُعَتُ بْنُ أَبِ

الشُّعْنَاءِ، قَالَ:أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخِ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُن عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِه

(۳۲۰۳۱)اشعث بن ابوالشعثاء فرماتے ہیں کے قبیلہ محارب کی ایک عورت نے جو بجین میں دارالکفر سے لائی گئی تھی اپنے ایک بھا

( ٣٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ

(۳۲۰ ۳۲) تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جواس بات پر گواہی لے آ \_

كهوه مرنے والے كا بھائى ہے آپ نے فر ما يا كه اللہ تعالى كے نيصلے كے مطابق وه اس كا وارث ہوگا ، اللہ تعالى فر ماتے ہيں ﴿ وَأُواً

( ٨٠ ) فِي المرتدُّ عنِ الإسلامِ من يرثه

اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کا وارث ہوگا

( ٣٢.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ارْزَ

( ٣٢٠ mm ) قاسم بن عبد الرحمٰن روايت كرتے بيل كەحضرت عبدالله وافيز نے فرمايا كه جب كوئى آ دمى مرتد ہوجائے تواس كى او

( ٣٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِي بِمسْتورِد الْعِجْلِيِّ وَوَ

ارْتَكَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(عبدالرزاق ۱۹۲۹۲ دارمی ۵۵۰۰

(۳۲۰ ۳۴۷) ابوعمر وشیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس مستور دعجلی کولا یا گیا جومر مد ہو چکا تھا آپ نے اس پراسلام پیژ

کیالیکن اس نے انکارکردیا چنانچہ آپ نے اس قبل کردیا اوراس کی میراث اس کےمسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم فرمادی۔

كتاب الفرائض

( ٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِقٌ :فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدّ زِلوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۳۵) حکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہا تھ مرتد کی میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کےمسلمان ورثاء کو د

جائے گی۔

( ٣٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِتٌّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدُّ ، "

الم مسنف ابَن الِي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِن اللهِ اللهِ

لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَأَهْلِ .. شَيْءٌ. ۱۳۲۰۳) جریر بن حازم فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے مرتد کی میراث کے بارے میں پیکھا کہ وہ اس کےمسلمان ور ثابہ

كے لئے ہوگى ،اوراس كے ہم مذہب لوگوں كے لئے كي پينيس ہوگا۔ ٣٢.٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢٠٣٧) قباده روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ مرمد گوتل کیا جائے گا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے

٣٢٠٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدُ لِوَرَثَتِهِ.

۳۲۰۳۸) عمر وروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے مرتد کی میراث اس کے ورٹا ءکودی۔

٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ

مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ، فَالَ نَرِثُهُمُ لَا يَرِثُونَنَا. ۳۲۰۳۹) مویٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے مرتد کی میراث کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو ملایا ئے گا؟ انہوں نے بوجھا کہ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ کیاان کے بیٹے اس کے وارث ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا

ہم ان کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے وارث نہیں ہوں گے۔ ٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ ، وَلا يَرِثُونَنَا.

۳۲۰ ۲۰ ) موی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم مرمدین کے وارث ہوں گے وہ ہمارے وارث نہیں ہوں گے۔

٣٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكِّمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبِينَ وَرَبَّتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

۳۲۰۲) اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی اور تھم نے فر مایا کہ مرتد کی میراث اس کی مسلمان بیوی اور مسلمان ورثاء کے

میان تقتیم کی جائے گی۔

٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاتُهُ ، أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِمْ.

٣٢٠٨١) حضرت وكيع فرماتے ہيں كدميں نے حضرت سفيان كوفر ماتے ہوئے سنا كدا ترمر تد دارا محرب چلا جائے بھرميرات تقسيم وراس کی ام ولداور مدیر ہ کے آزاد ہونے سے پہلے اوٹ آئے تو وہی ان کاحق دار ہے۔ ( ٣٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيُّبُونَ لَاهُ ا الْمُوْتَدُّ مِيرَاتُهُ. يَغْنِي :إذَا قُتِلَ.

(۳۲۰۴۳)عمروروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا ، کہ مسلمان مرتد کے لئے اس کی میراث کوحلال قرار دیتے تھے ، یعنی جب وہ لل ہوجائے۔

## ( ٨١ ) فِي القاتِلِ لاَ يرِث شيئًا

## قاتل کا بیان ، که وه کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا

( ٣٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ يَنِى مُدْلِجٍ - قَتَا الْمِنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَهَ مِنَ الإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَّثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَالَ لَابِ

الْمَقْتُولِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (ابن ماجه ٢٦٣٦ ـ مالك ٨٦٧ (۳۲۰۹۳)عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ابوقیادہ جو بنومد کج کا ایک شخص تھا ،اس نے اُپنے بیٹے کوئل کردیا ،حضرت عمر جانٹی نے الا

ے اس کے بدلے سواونٹ لئے ہمیں تین سالہ اونٹ ہمیں چالیس سالہ اونٹ ، اور چالیس حاملہ اونٹنیاں ، اور مقتول کے والد کو ر فرمایا کمیں نے رسول الله مَشِّفَظَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن ال

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٣٥) مجام فرمات ميس كدحضرت عمر ولطف في مايا ، كدقاتل وارث نبيس موكا-

( ٣٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلَا خَطَأً.

(٣٢٠٣٦) معمى فرماتے ہیں كەحضرت عمر ميانتو نے فرمايا ، كەنەجان بوجھ كوتل كرنے والا دارث موگا ، نىلطى سے تل كرنے والا \_

( ٣٢.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَاجِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَلَمْ يُؤَرِّثُهُ ، وَقَالَ : لَا يُرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰ ۳۷) سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو غلطی سے قبل کردیا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت

این عباس جا او سے بوجھا گیا: تو آپ نے فرمایا: کوئی قاتل کسی چیز کا دارث نہیں ہوتا۔

( ٣٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الْأَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطًّا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَأَ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيكَ الَّتِي فَرَضَهَا. هي مصنف ابن الي شيبرسرج ( جلد ٩) کي الله ١٠٠٠ کي ١٠٠٠ کي ١٠٠٠ کي الله الفرانض

(۳۲۰۴۸) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُراکنے ہے نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جوآ دمی کسی گوفل کر دے وہ خواہ جان ہو جھ کرفتل کرے یا تلطی سے مقتول کی دیت کا دار شنبیں ہوگا ، اور زہری فرماتے ہیں قاتل مقتول کی کسی چیز کا دار شنبیں ہوگا ، چا ہے وہ بیٹا

ہو یاباپ ہو کیکن وہ مفتول کے اپنے مال کا وارث ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیلم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کوتل کریں گے ،اور کسی کو پیہ

حتنبیں ہے کہ اُن وراثتوں کوختم کرد ہے جواللہ تعالی نے مقرر کر دی ہیں۔ ( ٣٢.١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰۴۹) ابوعمر وعبدی حضرت علی واژوئه کا پیفر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۰) حجاج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فرمایا، کہ قاتل مقتول کی دیت کاوار شنبیں ہوگا۔

( ٣٢.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَوِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَة ولَا مِنَ الْمَالُ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۱) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ قاتل مقتول کی دیت کا دارث ہوگانہ ہی مقتول کے مال کا۔ ( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى ، أَنَّهُ يَحْجبُ.

( ۳۲۰۵۲ ) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن قاتل کو دارث نہین بناتے تنصاوران کی رائے بیٹھی کہ قاتل مجوب ہے۔

( ٣٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا.

(٣٢٠٥٣) ابن الى ذئب فرمات بين ، كديس في ابن شهاب سے يو جها، كدكيا قاتل كسى چيز كا وارث موكا؟ انهوں في فرمايا ، كد

حضرت سعید بن مستب نے فر مایا ہے کہ حدیث میں بیات طے ہے کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہے۔

( ٣٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْن ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ:الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْنًا ، وَالْقَاتِلُ حَطَّأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْنًا وَيَرِثُ مِنْ غُيْرِهَا إِنْ كَانَ.

( ۳۲۰۵۳ )عبدالواحد بن الی عون فر ماتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے فر مایا کہ جان بو جھ کرفتل کرنے والا دیت اور دوسرے مال کا وارث

نہیں ہوگا ،اورغلطی سے قل کرنے والا دیت کا دارث تونہیں ہوگا البتۃ اگر دوسرا مال موجود ہوتو اس کا دارث ہوگا۔

( ٣٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰۵۵) کیچیٰ بن سعید حضرت عروه کافر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢٠٥٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُم ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰۵۲) بهشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں، فر مایا، کہ قاتل مال کے کسی حقے کاوار یہ نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثُهُ ، وَوَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ يَعْدَهُ.

نہیں ہوگا ،اس کےعلاوہ جوآ دمی میت سے زیادہ قریب ہووہ اس کاوارث ہوگا۔ در رہ جوریئر تائیک اور میر کو میں گاڑی ہے کہ ان کے کڑھ رہی نئے کہ کا کہ بازڈ قَتِلَاکُہ جَامَا کُون کَاکُہ وَ کالوں مِاکْہُ کَا رِبْ

( ٣٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ خَطَأٌ وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۸) ابن جریج حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اگر قاتل غلطی ہے قل کرے تو وہ میت کے مال ہے وارث ہوگا لیکن میت کی دیت ہے وارث نہیں ہوگا ،لیکن اگر جان بو جھ کر قمل کرے تو اس کے مال کا وارث ہوگا نہ اس کی دیت کا۔

( ٣٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ، قَالَ : إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأٌ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَّالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

(۳۲۰۵۹)معمرروایت کرتے ہیں کے زبری نے فرمایا، کہ جب کوئی آ دی غلطی ہےا ہے ولی توقل کردی تووہ اس کے مال کاوارث نبد سے

( ٣٢.٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِقُ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِقٌ :فِى رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ خَطَأْ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ.

قَالَ وَكِيعٌ : لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَأُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ.

(۳۲۰ ۲۰) یخی بن انی کثیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھٹونے نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی مال کوتل کر دیا تھا، کہ اگر اس نے غلطی سے قبل کیا ہے تو وہ وارث ہوگا،اورا گر جان ہو جھ کرقتل کیا ہے تو وارث نہیں ہوگا۔وکیع فر ماتے ہیں کہ جان ہو جھ کرقتل کرنے والا اور بھول کرقتل کمرنے والا دونو ل دیت کے وارث ہوں گے نہ مال کے۔

( ٣٢.٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۲۱) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ.

(۳۲۰ ۹۲) منصور روایت کرتے ہیں کہ قاتل مقتول کی دیت کا وارث ہوگا نہ مال کا۔

( ٣٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠ ٦٣) سفيان ايك آدمى كي وأسطى سے حضرت قاسم كافر مان قل كرتے بيں ، كد قاتل وارث نبيس ہوگا۔

( ٢٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.



(۳۲۰ ۲۳ )کیف حضرت طاؤس ہے روایت کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ۸۲ ) فِی ولدِ الزِّنا یدَّعِیهِ الرِّجل یقول هو أبِی ، هل یرِثه ؟ ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرےاوروہ کہے کہ بیمیراباپ ہے، کیا

#### وه اس كاوارث موگا؟

( ٣٢-٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.

(۳۲۰ ۲۵) ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ولدالز نا کو دار شنہیں بناتے تھے، جا ہے کوئی آ دمی اس کے نسب کا دعو کی کرے۔

( ٣٢.٦٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِى وَلَدِ الزِّنَا يَغْتِقُهُ مَوَالِيهِ ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ.

ر سر رہ میں سر میں ہوں ۔ میں ہوں ہے۔ اور سرت میں ہے۔ اور سرت میں ہے۔ اور سرت میں کہ اور سرت میں کیا ہے۔ الداس ولد الزناکے بارے میں کیا

فر ماتے ہیں جس کواس کے آقایا س کے سردار آزاد کردیں اور پھراس کا والداس کے نسب کا اقر ارکر لے، جبکہ اس کے آقاؤں کو بیلم ہو کہ بیاس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے فر مایا ، کہ وہ فر ماتے تھے ، کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَوِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَنْكُرَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ.

(۳۲۰ ۶۷ ) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ ولدالز نااس کا دارث ہوگا جبکہ اس کے سر دار جانتے ہوں کہ بیاس کا بیٹا ہے،ادراگراس کےمولیٰ ،ا نکار کر دیں اور چھگڑا کریں تو وہ دارث نہیں ہوگا۔

﴿ ٣٢.٦٨ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ ٣٢.٦٨ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِالْمُرَأَةِ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ۱۹۹۸ عبدالرزاق ۱۳۸۵) (۳۲۰ ۲۸) ابن جریج روایت کرتے ہیں، که حضرت عمرو بن شعیب نے فرمایا که رسول الله مَرْفَظَةَ کا ارشاد ہے کہ جوآ دی کس آزاد

، عورت کےساتھ زنا کرے، یا کسی قوم کی باندی کےساتھ زنا کرے تو نہ وہ وارث ہوگا ، نہ کوئی دوسرااس کاوارث ہوگا۔

( ٣٢٠٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنٍ .... مَوَلَدَ مِنَ الزُّنَى ، قَالَ : لاَ يُلْحَقُّ بِهِ.

(۳۲۰ ۲۹)اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمر مِیْتینے نے فر مایا کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچیز انی سے ثابت النسب نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزُّنَا ، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لاَ يُقَادُ

عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ.

(۳۲۰۷۰) شباک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا ، کہ حرامی بچہ دارث نہیں ہوگا ،صرف وہ بچہ دارث ہوگا جس کے

باب برحدقائم ندکی جائے ،اوراس کی مال نکاح یاخر بداری کے ذریعے سے ملکیت میں آئی ہو۔

( ٣٢.٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِى يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.

(۳۲۰۷) حسن بن خرروایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم نے مجھے یہ بیان کیا، کہ ولد الزنا کاوہ آ دمی وارث نہیں ہوسکتا جواس کے نسب کا قرار کرے،اور نہ وہ ولد الزنا اس کا وارث ہوگا۔

## ( ٨٣ ) فِي المجوسِ كيف يرِثون مجوسِيًّا مات وترك ابنته ؟

( ٣٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ :يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ. ( ٣٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ.

(۳۲۰۷۲)معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فرمایا ، کہ وہ دونسبوں میں قریبی نسب کے اعتبار سے وارث ہوگا۔ پر عبیر دو ور مرد سر دیر سر دیر ہیں ہیں جرب دروں میں ایس کا میں میں میں جرب و مور سر ہیں مور مور میں درومو

( ٣٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَهُ وَهِى أَخُتُهُ وَهِى الْمَوَاتُهُ ، قَالَ :تَرِثُ بِأَدُنَى قَرَايَتِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.

(۳۲۰۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا، جوا پی بیٹی کوچھوڑ جائے اوروہ اس کی بہن بھی ہواور اس کی بیوی بھی ہو، کہوہ قریب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے وارث ہوگی ،اور حضرت قبادہ فر ماتے ہیں کہ اسعورت کو

بھی ہواور اس لی بیوی بھی ہو، کہ وہ قریب ترین رشتہ داری سے اعتبار سے وارث ہو بی ، اور مضرت فیادہ قر مانے ہیں لہاس مورت تمام مال دیا جائے گا۔

( ٣٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلَّا بِوَجُهٍ وَاحِدٍ.

(۳۲۰۷۳)معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فرمایا کہ مجوی ایک ہی اعتبارے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مَذَ الْدُحُفَّدِ

(٣٢٠٤٥) حضرت معنی كايك شاكرد روايت كرتے بين كه حضرت على منافظ اور عبدالله وزانو مجوى كو دواعتبارے وارث

يناتے تھے۔

( ٣٢.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِلُّ. (۳۲۰۷۲) یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بن سلمہ سے مجوی کی میراث کے بارے میں پو چھا،آپ نے فرمایاؤہ اس جہت سے دارث ہوں گے جو حلال جہت ہو۔

### ( ٨٤ ) فِي رجلِ تزوّج ابنته فأولدها

### اس آ دمی کابیان جواپنی بیٹی ہے نکاح کرلےاوراس سے اس کی اولا دہوجائے

٣٢.٧٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتُ إِخْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْآبِ ، قَالَ : لَأُخْتِهَا لَآبِيهَا وَلَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلَأُخْتِهَا لَآبِيهَا وَهِيَ أُمَّهَا الشُّدُسُ تَكْمِلَةً الثَّلُثَيْنِ ، حُجبَتُ نَفْسها بنَفْسِهَا.

(۳۲۰۷۷) وکیج حضرت سفیان سے اس مجوی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواپنی بٹی سے نکاح کرلے پھراس سے اس کی دو شمیال ہوجا کمیں ، اور پھر باپ کے مرنے کے بعدان میں سے کوئی مرجائے فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھا مال ہے اور اس کی باپ شریک بہن کے لئے جواس کی مال ہے مال کا چھٹا ھتہ ہے ، دو تہائی مال کو پورا کرنے کے لئے ، اس نے اپنے آپ کواپئی رات کی وجہ سے ہی محروم کردیا۔

## ( ٨٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق الرَّجل سائِبةً لِمن يكون مِيراثه؟

اس آ دمی کابیان جواینے غلام کو آزاد چھوڑ دے، یہ کہہ کر کہ سی کوتم پرولایت نہیں، کہاس

### کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢.٧٨) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا ، فَسُنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتُ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِقُ يَعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِنِرَاثِهِ ، وَإِلَّا فَارِيْهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِى :بَيْتِ الْمَالِ.

۳۲۰۷۸)عطاءروایت کرتے ہیں کہایک آ دمی نے اپنے غلام کواس طرح آ زاد کردیا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی، چنا نچہوہ مرگیا راس نے مال چھوڑا حضرت ابن مسعود ڈی ٹئے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بے شک اہل اسلام آ زاد

بیں چھوڑتے ، بے شک اہل جاہلیت ہی آ زاد جھوڑتے تھے، آپ اس کے مولی ، اور دوسرے لوگوں سے اس کے زیادہ حق دار ہیں ، رنداس کا مال میرے پاس لے آؤ، یہاں بہت ہے ورٹاء ہیں ، یعنی بیت المال ۔

٣٢.٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أْتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلِيَّ لْأَنَاسِ أَغْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ :هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إِنَّا كُنَّا أَغْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

(۳۲۰۷۹) شعمی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھاٹھ کے باس ایک آزاد شدہ غلام کا مال لایا گیا، جس کے آتا وَل نے اس کوا طرح آ زاد حچھوڑا تھا کہ کوئی اس کا وارث نہ ہوگا ،آپ نے اس کے آ قا وَں کو کہا ، پیٹمہار ہے آ زاد شدہ غلام کا مال ہے ، وہ کہنے یا ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہم نے اس کواس طرح آ زاد کیا تھا کہ کسی کواس پرولایت نہ ہوگی ،آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے

مال کی جنگہیں مقرر ہیں۔

( ٣٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

( • ۳۲۰۸ )ابوعثمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر خلافؤ نے فر مایا کہ آزاد حجھوڑ اہوا غلام اورصد قد قیامت کے دن کے لئے ہیں۔

( ٣٢.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِيَ بِظَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ

أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقْته سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

(۳۲۰۸۱) بکرین عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وزائو کے پاس تمیں ہزار درہم لائے گئے ،راوی کہتے ہیں کہ یہ میرا گما"

ہے، کدلانے والے نے کہا کداس کواس طرح چھوڑ دیں، کدان کا کوئی ولی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کداس سے غلام خرید لیا جائے۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ :الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ.

(۳۲۰۸۲) زکریاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کواس طرح آ زاد کر ·

کہاس پڑس کوولایت نہ ہو،آپ نے فرمایاس کی میراث اس کے مولیٰ کو ملے گی۔

( ٣٢.٨٣ ) حَدَّثْنَا جَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ ؟ فَقَالَ :كُلُّ عَتيق سَائِبَ

(۳۲۰۸۳) یونس فرماتے ہیں ، که حضرت حسن سے اس غلام کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا جس کواس کے آتا نے کسی

ولایت نہ ہونے کی شرط پرآ زاد کیا ہو،آپ نے فرمایا، ہرآ زادشدہ کا یہی حکم ہے۔

( ٢٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ مِيرَاتَ السَّائِبَةِ إلَّا لِمَوَالِيهِ إلَّا أَنَّ ...

(۳۲۰۸۳) ابن عون محمد بایشیز سے روایت کرئتے ہیں فر مایا ، کہ میں اس کے علاوہ پھینیں جانتا کہ ایسے غلاموں کی میراث اس کے

آ قاؤں کے لئے ہوگی، ٹکریہ کہ .....

( ٣٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الل السَّانِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيثُ شَاءَ.

(۳۲۰۸۵)ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حصرت عبداللہ نے فرمایا ،ایساغلام جہاں جا ہےا بنامال لگادے۔

( ٣٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : أَنَ طَارِقَ بْنِ الْمَرفَّع أَعْدَ غُلاَمًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ :شَيْءٌ جُعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِير

فَكْتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوُا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ ، قَالَ :فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

(۳۲۰۸۷) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ، طارق بن مرقع نے اپنا غلام اللہ کے لئے آزاد کیا چنانچہوہ مرگیا اوراس نے اپنا مال حجوز ا،اس کواس کے آقا طارق پر پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے بیالی چیز ہے جو میں نے اللہ کے لئے حجوز دی ہے اس لئے ہیں اس کو دوبارہ لینے والانہیں، چنانچہ اس بارے میں حضرت عمر پڑاٹو کو کھھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کہ مال طارق کو دے دو،اگروہ لے لے تو ٹھیک ورنداس سے غلام خرید کر آزاد کردو، راوی فرماتے ہیں، کہوہ مال پندرہ غلاموں کی قیمت تک جا پہنچا۔

( ٣٢.٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ : وَالِ مَنْ شِنْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَّ عُتْبَةَ ، فَأْصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَذُفِعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

(۳۲۰۸۷) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انصاریے ورت نے حضرت سالم کو کسی کی ولایت نہونے کی شرط پرآزاد کر دیا ،اور کہا جس کو چاہوا پناو کی بنالو ،انہوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپناو لی بنایا ، چنانچہ میمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اوران کا مال اس عورت کو دیا گیا جس نے ان کوآزاد کیا تھا۔

### ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ لَا يبرث المسلِم الكافِر

### ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا وار شنہیں ہوگا

( ٣٢.٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَتَوَارَثُ الْمِلْتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ.

(ابوداؤد ۲۹۰۳ احمد ۱۷۸)

(٣٢٠٨٨) حضرت اسامه بن زيد رئي فرماتے ہيں كه جناب رسول الله يَشِيْفَ فِي ارشاد فرمايا كه دومختف متوں كے لوگ وارث نہيں ہو كتے \_

( ٣٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ الْأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتُ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۸۹) طاً رق بن شہاب فرماتے ہیں، کہاشعث بن قیس کی ایک مشر کہ یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی، چنانچیہ حضرت عمر رہ اتنو نے پان کواس کے مال کا دارے نہیں بنایا ،اور فر مایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّ عَمَّةً لِلأَشْعَثِ بَمْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورَثِنُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. (۳۲۰۹۰) عبدالله بن معقل کہتے ہیں،اشعث بن قیس کی یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی، چنانچید حضرت عمر مزاجؤ نے ان کواس کے مال کا .

وارث نہیں بنایا ،اور فر مایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يَرِثُهَا أَهُلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّة تَشْيِعُ مِلَّتَهَا.

(۳۲۰۹۱) عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اپنے نے فر مایا کہ اس کے وارث اس کے ہم ند بہب لوگ ہوں گے، ہر ملت اپنی

ملّت کے تابع ہوتی ہے۔

( ٣٢.٩٢) حَذَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهُرَانَ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَى الْعُرْسُ بْنُ قَيْسِ الْكِندِئُ فَسَأَلَنِى عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالا ؟ فَقُلْتُ :كَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ الإسْلَامُ إِلاَّ شِدَّةً ، قَالَ الْعرسُ بُنُ قَيْسٍ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَبْ بُنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُورِّيُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا.

(۳۲۰۹۲) میمون بن مبران کہتے ہیں کہ عُرس بن قیس کندی نے مجھ سے بذر بعہ خط دونصرانی بھائیوں کے بارے میں پوچھاجن میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرامر جائے اور مال چھوڑ جائے ، میں نے کہا کہ حضرت معاویہ بڑا ٹیڈ فر ماتے تھے کہ اگروہ بھائی نصرانی ہوتا تو وارث ہوتا اور اسلام نے اس میں شدت کے سواکسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ، عُرس بن قیس فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جڑا ٹیڈ نے اضعت بن قیس کی بہودیہ پھوپھی کے بارے میں ہم پراس بات کا انکار فر مادیا اور ان کواس کا وارث نہیں بنایا۔

( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ :قَالَ : لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(۳۲۰۹۳) حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی تواٹیز نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ.

(۳۲۰۹۳) حارث ایک دوسری سند سے حضرت علی مثانی سے یہی روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں یہاضا فہ بھی کیا ہے کہ، مگر یہ کہ دہ اس کا غلام ہو پھر دہ اس کا دارث ہوگا۔

( ٣٢.٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ :فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتُ ، قَالَ : يَرِثُهَا أَهُا ُ دِينِهَا.

(۳۲۰۹۵) سلیمان بن بیارروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہائے نے ایک یہودیہ کے بارے میں فرمایا جومر کئی تھی ، کہاس کے وارث اس کے جم ندہب ہول گے۔

( ٣٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُورَّثُونَ.

(٣٢٠٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ، کہ حضرت علی وہاٹی اور حضرت زید وہاٹی کے فرمان کے مطابق نصرانی مسلمان کا اور مسلمان نفرانی کا دارث نبیں ہوسکتا، اور عبداللہ بن مسعود تفایق یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بید دوسروں کو وراثت سے روک سکتے ہیں لیکن خود

وارث نہیں ہنائے جائیں گے۔ ( ٣٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(۳۲۰۹۷)سعیدین جبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے نے فر مایا کہ کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا۔ ( ٣٢.٩٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ.

(۳۲۰۹۸) سعید بن جبیرایک دوسری سند سے حضرت عمر حالتی کا یجی فرمان نقل کرتے ہیں۔

( ٣٢.٩٩ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلَّى مُعَاوِيَةُ وَرَّتُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُورِّتُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ. (مسلم ١٣٣٣)

(٣٢٠٩٩) زہری فرماتے ہیں کہ سلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا ندرسول الله مَلِقَطَعَ الله عَلَم الله مِلْ الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم ع ابو بكر وٹاٹیز اور حضرت عمر مذائیز كے زمانے میں ، پس جب حضرت معاويہ وٹاٹیز حاكم ہوئے توانہوں نےمسلمان كو كافر كاوارث بنايا اور کافرکومسلمان کاوارٹ نہیں بنایا، راوی کہتے ہیں کہ پھر خلفاء نے اس بات کواپنالیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیع حاکم ہوئے تو انہوں نے پہلی سنت کو نا فذ کیا، پھریہی بات پزید بن عبدالملک نے اپنائی اور جب ہشام بن عبدالملک حاتم ہوا تو اس نے

خلفاء کے طریقے کواینالیا۔ ( ٣٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرُ أَهُلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبُدَ رَجُلِ ، أَوْ أَمَتَهُ.

(۳۲۱۰۰)ابوالزبیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر وہ کاٹئونے نے فرمایا کہ آ دمی کے دارے اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ نہیں ہو سکتے مگر په که کوئی آ دمی کسی کا غلام ہو یا کوئی عورت کسی کی باندی ہو۔

#### ( ٨٧ ) مَنْ كَانَ يورِّث المسلِم الكافِر

#### ان حضرات کا بیان جومسلمان کو کا فر کا وارث بناتے تھے

( ٣٢١.١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى الحَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى الْاَسُودِ الدِّيَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُوا اللّهِ فِى يَهُودِكَّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً ، فَقَالَ مُعَاذٌ إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ الإِسْلامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.

(احمد ۲۳۰ طبر انی ۳۳۸

(۳۲۱۰۱) ابوالاسود دیلی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رفاظئے یمن میں تھے کہ لوگ ان کے پاس ایک یہودی کا مسئلہ لے کرآئے جس نے مرتے ہوئے اپنا ایک مسلمان بھائی وارث حجبوڑا تھا، حضرت معاذ طالتی نے فرمایا میں نے رسول اللہ میڈیٹیٹیٹیٹ کو بیفرماتے سے میرک میں بھی ماہدادہ معادد اور کم نہیں میں تاریخ سے اور آئے سے زیار مسلم ان کریار کیا میں میاد ا

ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان کواس کا دارث بنا دیا۔ ( ٣٢١.٢ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت فَضَاءٌ بَعْهَ

قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ مِنْ قَصَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِى أَهْلِ كِتَابٍ ، قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَجِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلَا يَجِلُّ لَهُمَ النَّكَاحُ فِيبَا.

(۳۲۱۰۲)عبدالله بن معقل و النه في فرمات بين كه مين نے رسول الله مُؤَلِّفَ فَعَلَم بِي اللهِ عَلَيْ فَعِلْهُ حَفرت معاويه واللهِ واللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَؤْلِفَ فَعَلَم عَلَم مَن عَلَم عَل

کے فیصلے سے زیادہ بہترنہیں دیکھا جوانہوں نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے دارث ہوں گےاوروہ ہمار دارث نہ ہوں گے، جبیبا کہ ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہےا دران کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔

## ( ٨٨ ) فِي النَّصرانِيِّ يرِث اليهودِيّ ، واليهودِيّ يرِث النَّصرانِيّ

اس نصرانی کابیان جس کاوارث یہودی ہواوراس یہودی کابیان جس کاوارث نصرانی ہو

( ٣٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَ! يَرِثُ النَّصُرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ.

(۳۲۱۰۳)سفیان ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت حسن کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں کہ یہودی نصرانی کا اور نصرانی یہودی کا وارث

نہیں ہوسکتا۔

( ٢٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۴) و کیچ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان نے فر مایا که اسلام ایک ملت ہے اور کفرایک ملت۔

مصنف بن الب شيرمتر جم ( جلد ۹ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّابِ الفرانف ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْ

و ٣٢١٠٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(۳۲۱۰۵) شعبدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم اور حماد نے فر مایا کہ اسلام ایک ملت ہے اور کفرایک ملت ۔

### ( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق العبد ثمِّ يموت، من يرثه ؟

## اس آ دمی کا بیان جوغلام آ زا د کرے چھرمر جائے ، کہاس کا وارث کون ہوگا

٣٢١.٦ ) حَدَّنَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ. ٣٢١٠٦) خالدروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ویشینے نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنانصرانی غلام آ زاد کیا ور پھرمر گیا، کہ وہ اس کا وارث نبیں ہوگا۔

٣٢١.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ

نَصُرَانِيًّا فَمَاتَ ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (۳۲۱۰۷) اسمعیل بن ابی حکیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز پراٹیے نے اپنا ایک نصرانی غلام آزاد کیا کچروہ مر گیا تو ئىپ نے اس كى ميراث بيت المال ميں ركھ دى \_

### ( ٩٠ ) الصّبِيّ يموت وأحد أبويهِ مسلِمٌ ، لِمن مِيراثه مِنهما ؟

اس بچے کا بیان جومر جائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کہ اس کی

## میراثان دونوں میں ہے کس کے لئے ہوگی

٣٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَ :

يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا ، دُونَ الْكَافِر مِنْهُمَا. (۳۲۱۰۸) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ مرجائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک

سلمان ہوتو اس کا دارث مسلمان ہوگا نہ کہ کا فر۔

٣٢١.٩ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ. ۳۲۱۰۹)ابراہیم اور حجاج حضرت عطاء ہے یہی روایت نقل کرتے ہیں ۔

٣٢١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا :هُوَ

مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ.

• ۳۲۱۱) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حماد ہے اس بچے کے بارے میں پو پھاجس کے والدین میں سے کوئی ایک

كتاب الفرائض کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده ) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده ) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده )

مسلمان ہو،فر مایا کہوہ مسلمان کاوارث ہوگااوراس کاوارث مسلمان ہوگا۔

( ٣٢١١١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَبَوَلِهِ اخْتَصَمَا

فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيْرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ

اهْدِهِ ، فَتُوجَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.

(٣٢١١) عبد الحميد بن سلمداين والدسے اور وہ اينے دادا ہے روايت كرتے ہيں كدان كے والدين ان كے بارے ميں نبي

كريم مَثِلِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِن مِينَ إِلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ طرف مائل ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو ہدایت فرما دے، چنانچہ وہ مسلمان کی طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا

مسلمان کے لئے فیصلہ فرمادیا۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَّرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِم.

(٣٢١١٢) حسن حضرت عمر خلافتو ہے روایت کرتے ہیں کداولا دوالدین میں ہے مسلمان کے ساتھ ہوگی۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ.

(۳۲۱۱۳) فعمی حضرت شریح ہے یہی مضمون فقل کرتے ہیں۔

( ٣٢١١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۴) فعمی حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کدوہ مسلمان والد کے لئے ہوگا۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجًّا جٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ : فِي الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۵) جاج حضرت عطاءاور حسن پریشیز سے اس یہودی اور نفر انی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومسلمان ہو جائے ، کدان کا بیٹامسلمان کے لئے ہوگا۔

( ٣٢١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ

مِنْهَا أُوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لَأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لْأُمُّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا ذَامُوا صِغَارًا.

(۳۲۱۱۲) ہشام حضرت حسن ہے روایت کرتے ہیں کہ جب یبودی یا نصرانی عورت مرجائے اور وہ مسلمان کے نکاح میں ہوجس ے اس کی نابالغ اولا د ہوتو بچہا ہے مسلمان باپ کے ساتھ ہوگا، پس اگر وہ بچیپن ہی میں مرجا کیں تو ان کی میراث ان کے مسلمان باب کے لئے ہوگی،اوران کی ماں کامیراث میں کچھ صنہیں،جب تک وہ نابالغ ہوں۔ ( ۹۱ ) الرّجلانِ يقعانِ على المرأةِ فِي طهرٍ واحِدٍ ويدّعِيانِ جبِيعًا ولدًا، من يرِثه ؟ ان دوآ دميوں كابيان جُوكس عورت كے ساتھ ايك طهر ميں جماع كريں اور پھر دونوں اولا د كا دعوى

## کریں، کہاس بچے کاوار شان میں سے کون ہوگا؟

( ٣٢١١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتٌى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، فَأَتُوا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(۳۲۱۱۷) منش فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک امّ ولد باندی ہے جماع کیا، پھراس کودوسرے آ دمی کے ہاتھ نے ویا اوراس نے بھی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی طہر میں جماع کرلیا، اس کے بعداس نے ایک بچے جنا، وہ حضرت علی دی پی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی تھی جہ کے پاس می سکلہ لے کرآئے، حضرت علی دی ٹی ٹونے نے فرمایا کہ وہ بچہتم دونوں کا وارث ہوگا اورا پی مال کے لئے نہیں ہوگا، اورتم میں سے جو باقی رہ جائے وہ اس کی بحد کے باس کی مال کے۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عَلِيٌّ فِى رَجُلَيْنِ وَطِنَا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتُ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لَأَطُولِهِمَا حَيَاةً.

(۳۲۱۱۸) قعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھانے ووآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جنہوں نے ایک عورت سے ایک طہر میں جماع کمیا تقسیم کردیا جائے ،اس طرح کہ وہ بچہان دونوں کا وارث ہوگا کمیا تقابیم کردیا جائے ،اس طرح کہ وہ بچہان دونوں کا وارث ہوگا اوروہ دونوں اس بنچ کے وارث ہوں گے ،اوران دونوں میں سے اس کو ملے گاجس کی عمرزیا دہ کمی ہوگی۔

( ٢٢١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَاقَةِ.

(۳۲۱۹) معمی فرماتے ہیں کہاس بچے کے بارے میں حضرت عمر تفاقؤ نے قیافہ شناسوں کے قول کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِى وَقَعَا عَلَىؓ فِي طُهْرِ ، فَجَعَلَهُ عُمَّرُ بَيْنَهُمَا.

(۳۲۱۲۰) ابراہیم فرماتے میں کہ حضرت عمر مین کھڑنے نے باندی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بچہان دونوں میں ہے کس کا ہے؟ وہ کہنے گی مجھے مند

پینہیں،ان دونوں نے مجھے ایک طبر میں جماع کیا ہے، چنانچ حضرت عمر دی ٹونے اس کوان دونوں میں تقلیم فرمادیا۔ ( ۲۲۱۲۱ ) حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

اَدُوْرَا مِنْ اللّٰهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

اَدُورَا مِنْ اللّٰهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْفَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَدٍ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِى النَّكُمُ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهُ وَلَكُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَخَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ. وَجَعَلَ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ.

( ٣٢١٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ فَضَى فِي رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ :إِنْبُعُ أَيَّهِمَا شِئْتُ.

(۳۲۱۲۲)عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مڑھ ٹھنے نے دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فر مایا جنہوں نے ایک مجبول المنسب آ دمی کےنسب کا دعویٰ کیا تھا،اورآپ نے اس مجبول المنسب سے کہا،ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جا ہو جاؤ۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يأسِره العدوّ فيموت له الميِّت، أيرِث مِنه شيئًا ؟

اس آ دمی کا بیان جس کورشمَن قید کر لےاور پھراس کا کوئی رشتہ دارفوت ہوجائے ، کیاوہ اس

#### ہے کسی چیز کا وارث ہوگا؟

( ٣٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُو أَسِيرٌ. (٣٢١٢٣) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حفزت شرت کے فرمایا کہ آ دی کومیراٹ کی سب سے زیادہ ضرورت قید کی حالت میں ہی ہوا کرتی ہے...

- ( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :يَرِثُ.
  - (٣٢١٢٣) قياده روايت كرت بين كه حضرت سعيد فرمايا كدوة خض وارث ہوگا۔
- ( ٣٢١٢٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِی مِیرَاثِ الْأسِیرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَی مِیرَاثِهِ. (٣٢١٢٥) قماده حضرت صروایت کرتے ہیں کہوہ قیدی اپنے رشتہ دار کی میراث کاتھاج ہے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٩) في المستحد ا ( ٣٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : يَرِثُ الْأَسِيرُ.

قَالَ : لَا يَرثُ.

بونے کے بعد آواز نکالے۔

وارث نہیں ہوگا۔

(٣٢١٢٦) ابن الى ذئب روايت كرتے بين كه زبرى في فرمايا كه قيدى وارث موكار

(٣٢١٢٩) داؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب قیدی کووارث نہیں بناتے تھے۔

عَلِيٌّ عَنِ الْمَوْلُودِ ؟ فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ.

آپ نے فرمایا: جب وہ آواز نکا لے تو اس کورینا اور وارث بنا تا واجب ہے۔

( ٣٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لاَ يَرِثُ الأسِيرُ.

(۳۲۱۲۷)سفیان ایک آ دی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کو یفر ماتے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ ،

( ٣٢١٢٨ ) قماده حضرت معيد بن ميتب سے اس قيدي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جودشمنوں كے قبضے ميں ہو، فرمايا كدوه

(۳۲۱۳۰) ابن الی ذئب روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ قیدی اور اس کی بیوی کے مال کوورا ثت میں تقسیم کیا

( ٩٣ ) فِي المولودِ يموت وقد مات له بعض من يرِثه

اس بچے کابیان جواس حال میں فوت ہو کہاس سے پہلےاس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے

جس كاوه وارث بنمآ ہو

٠ ٣٢١٣١) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَا يُؤرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى

(۳۲۱۳۱)ہشام حفزت حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ بچے کواسی صورت میں وارث بنایا جائے گا جبکہ وہ بیدا

ا ٢٢١٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشُوِ بُنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ

ر ٣٢١٣٢) ابن غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت حسن بن علی دانو سے بیج کی میراث کے بارے میں سوال کیا،

( ٣٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّكُ الْأَسِيرَ.

( ٣٢١٣ ) حَلَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :يُورَّثُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ.

( ٣٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بُنِ غَالِبٍ ، قَالَ : لَقِى ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الإسْلَامِ ، قَالَ :ُوجَبَ عَطَاء هُ وَرِزْقَهُ.

ﷺ عَهِا رَحِينَ طَنْدَيْنَ أَنْسُبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا السَّهَلَّ الصَّبِقُ صُلَّى عَلَيْهِ، وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُورَّثُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

جائے گی اوراس کووارٹ بنایا جائے گا ،اورا گروہ پیدا ہونے کے بعد آ واز بھی نہ نکالے تواس کو وارث نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اس پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔

﴿ ٣٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَهُ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّثُ.

(۳۲۱۳۵)مطرّ ف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعنی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے تو اس پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا ، اوراگروہ آواز نہ نکا لے ، تو اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو وارث

بنایا جائے گا۔

( ٣٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(۳۲۱۳۲)مغیرہ حضرت ابراہیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکال لیے تو اس کی عقل اور اس کی میراث تام ہوجاتی ہے۔

تکمُکُ فِیهِ اللَّینَةُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ. (٣٢١٣٧)معمر دوایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھ

ر کے ۱۱۱۱) کر روزیت ترسے ہیں کہ سرت رہرن سے پیچو ، دیسے دیسے بیٹ بیسین کردہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکا لے۔ عبائے گی اوراس کووارث نہیں بنایا جائے گا ،اوراس میں کامل دیت نہیں ہوگی یہاں تک کدوہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکا لے۔ میں سرید دوم دوم و میں سروی دیں دیسی دیسی نہیں ہوئی سے دور دیکھ کے اور سروی کے بعد آ واز نکا لے۔

( ٣٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ قَالَ :إذَا تَحَوَّلُ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَلَيْسَتُ هِ حَيَاةٍ لَمْ يُورَّثُ.

سیار سا ہور ہے۔ ( ۳۲۱۳۸ )عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جوعورت بچہ جنے اور وہ بچہ آ واز نکا لے تو اس کا تھم بیہ ہے آگر وہ حرکت کر۔ اوراس کے بارے میں بیمعلوم ہوکداس کی حرکت زندگی کی وجہ سے ہے اختلاج کی وجہ سے نہیں تو اس کووارث بنایا جائے گا،اوراگر اس کی حرکت اختلاج کی وجہ سے ہو، زندگی کی وجہ سے نہ ہوتو اس کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقُطِ ، وَلاَ يُورَّثُ.

(۳۲۱۳۹)علاء بن میتب ایپ والد کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ ناکمل اعضاءوالے بیچ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہاں کووارث بنایا جائے گا۔

( .٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا السَّهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ.

جَائِكُ اورا لَ رِبِمَارِهِ لَى بِي لَى جَائِكُ اللَّهِ عَنْ يَكُولُو ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُورَّكُ الْمَوْلُودُ ( ٣٢١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِقً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُورَّكُ الْمَوْلُودُ

حَتّی یَسْتَهِلّ. (۳۲۱۲۱) کی بن سعید حضرت قاسم کافر مان نقل کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کواس وقت تک وارث نہیں بنایا جائے گاجب

( ٣٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدُنَ نِسُوةٌ : أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلَّالِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشُهَدُنَ عَلَى اسْتِهُلَالِهِ.

(۳۲۱۳۲) ابراہیم فرماتے ہیں کذایک عورت نے ایک بچہ جنا ،اس کے بارے میں عورتوں نے گوائی دی کداس نے حرکت کی اور وہ زندہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی، حضرت شریح نے فرمایا کہ زندہ مردے کا وارث ہوتا ہے۔ پھرآپ نے اس کی میراث کوختم فرمادیا، کیونکہ عورتوں نے اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی تھی۔

# ( ٩٤ ) فِي اللِّسِتِهلالِ الَّذِي يورَّث بِهِ ما هو ؟

''استہلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے سے بچے کو وارث بنایا جاتا ہےاس کی کیا حقیقت ہے؟ ﴿

( ٣٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرسْتِهْلَالُ : الصَّيَاحُ.

(٣٢١٨٣)مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا كداستھلال كامطلب بي وچنا"۔

( ٣٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:اسْتِهُلَالُ الصَّبِيّ:

( ٣٢١٣٣) عكرمدروايت كرتے ہيں كدحفرت ابن عباس والتي نے فرمايا كد بچے كے استبلال كامفہوم ہاس كاچلانا۔

( ٣٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :الإِسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ.

(٣٢١٣٥) يكي بن سعيد كهت بي كه قاسم بن محمد في ما يا كهاستهل ل كامعنى بي واز تكالنااور چينكنا\_

( ٣٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعُن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَرَى :الْعُطَاسَ :الإِسْتِهُلَال.

(٣٢١٣٦) ابن اني ذئب نقل كرتے ہيں كەز ہرى فرماتے ہيں كەمىرى رائے ميں استبلال سے مراد چھينك ہے۔

( ٣٢١٤٧ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِلَا إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. (مسلم ١٨٣٨ـ عبدالرزاق ١١٩)

(۳۴۱۴۷) حضرت ابو ہر یرہ دیاتی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِّفَظَیَّے نے فرمایا کہ جو بچہ بیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکا لگا تا ہے جس کی تکلیف سے وہ چلا نے لگتا ہے ،سوائے ابن مریم اوران کی والدہ کے۔

## ( ٩٥ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِأَخٍ أُو بِأَخْتٍ مَا لَه ؟

# اس وارث کابیان جو بھائی یا بہن کا اقر ارکرے، کہاس کوکیا ملے گا؟

( ٣٢١٤٨ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الإِخْوَةِ يَلَّاعِي أَحَدُهُمَ الْآخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ :يَدُخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكُمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَذْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.

(۳۲۱۴۸) انمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی ہے بارے میں فُر مایا جس کے بھائی ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہواور باقی اس کا انکار کردیں ، کہوہ بھائی ان کے ساتھ وراثت میں شریک ہوگا ، جس طرح وہ غلام ہ جو چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپناحقہ آزاد کر دے ، فر ماتے ہیں کہ حضرت عامراور حکم اوران کے ساتھی فرماتے تھے کہوہ اس شخص کے حقے میں واضل ہوگا جس نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ : أَنَّ طَاوُوسًا قَصَى فِى يَنِى أَبِ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزُ طَاوُوس الْحَاقَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ فِى مَالِ الَّذِى شَهِدَ.

(۳۲۱۴۹) ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے اہل صنعاء میں ہے ایک آ دی نے بیخبر دی کہ حضرت طاؤس نے ایک باپ کے جار میٹوں

کے بارے میں جن میں سے ایک نے یہ گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے ایک غلام کے نسب کا اقرار کیا ہے جوان کے درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقہ عطافر مایا ہی درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقہ عطافر مایا ہی آدمی کے مال میں ہے جس نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے، اور غلام کواس گواہی و سے والے، کے مال سے آزاد کردیا۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ أَفَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : رَبِيرُو ﴾ نَوْ أَنْهُ أَخُهُ هُ رَنْهُ أَنْهُ أَخُهُ هُوْ اللَّهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ أَفَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ :

(۳۲۱۵۰) ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بھائی کے نسب کا اقر ار کیا تھا کہ اس کی گوا ہی ہیہے کہ دو اس کا بھائی ہے۔

( ٣٢١٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۱) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو کسی بھائی یا بہن کے نب کا اقر ارکرے، کہ اس کے اقر ارکی کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ سب ور ٹاءاس کے بھائی ہونے کا اقر ارکریں۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أُخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًّا وَأَنْكُرُهُ الْآخَرُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تَقُولُ:هِمَ هِ: سِتَّة :للَّذِي لَهُ يَدَّعَ ثَلَاثَةٌ ، وَللْمُدَّعِ سِهُمَانٍ ، وَللْمُدَّعَ سَهُمٌ

يَقُولُ:هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَي سَهُمٌّ. قَالَ:وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهُمٌّ ، وَلِلْمُدَّعَي سَهُمٌّ.

(۳۲۱۵۲) وکتے فرماتے ہیں کہ جب دو بھائی وارث ہوں اوران میں سے ایک کس آ دمی کے بھائی ہونے کا اقر ارکر لے اور دوسرا اس کا انکار کردے ،اس کے بارے میں حضرت ابن ابی لیلی فرماتے تھے کہ بید سئلہ چھ حقوں سے نظر گا، جس آ ومی نے نسب کا اقر ار نہیں کیا اس کے لئے تین حصے ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے کے لئے دوھتے ہیں اور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو صنیف فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ چار حقوں سے نکلے گا جس نے دعویٰ نہیں کیا اس کے لئے دوھتے اور دعویٰ

کرنے والے کے لئے ایک صند اور جس کے لئے دعو کی کیا گیا ہاس کے لئے ایک صند۔

(۹۶) فِی أَمةٍ لِرجلٍ ولدت ثلاثة أولادٍ فادّعی الأوّل والأوسط ونفی الآخر كسى آدمی كی اس باندی كے بیان میں جوتین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے كے نسب كا دعوى كرے اور آخرى كے نسب كا دعوى كرے اور آخرى كے نسب كی فی كرے

( ٣٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أُوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ

وَالَّاوْسَطَ ، وَنَفَى الآخِرَ ؟ قَالَ :هُوَ كُمَا قَالَ.

(۳۲۱۵۳) ابراہیم اس باندی کے بیان میں فرماتے ہیں جوتین بچے جنے اور اس کا مولی پہلے اور درمیانے کے نسب کا دعوی کرے

اورآ خری کےنسب کی نفی کرے ، کدوہ اس طرح ہے جس طرح وہ کہدر ہاہے۔

( ٣٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ :يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۳)عامراس آ دی کے بارے میں فر ماتے ہیں جس کے دو بچے پیدا ہوں اوروہ ایک کے نسب کی ففی کردے ،فر مایا کہ یا تو وہ دونوں کا اقر ارکرے یا دونوں کی ففی کرے۔

## ( ٩٧ ) فِيما يرِث النِّساء مِن الولاءِ ما هو ؟

# اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُورَّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ.

(۳۲۱۵۵)ابراہیم حضرت علی ،عمراورزید ٹن کھٹیز سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کوصرف اس کی ولاء کا وارث بناتے تھے جس کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَفُنَ أَوْ كَاتَبْنَ.

(٣٢١٥٦) ابن سيرين فرماتے ہيں كم عورتيں صرف ان كى ولاء كى دارث ہوتى ہيں جن كوده آزادكريں۔

( ٣٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ ، إلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقُنَ ، أَوْ أَعْتَقْ مَنْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ عور تیں صرف ان لوگوں کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کو مکاتب بنا کیں یا آزاد کریں یا ان کے آزاد شدہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعُتَفُنَ ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَفُنَ ، إِلَّا الْمُلاعَنَة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.

(۳۲۱۵۸) حسن فرماتے ہیں کہ عور تیں صرف اس کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جس کو وہ آزاد کریں یا ان کا آزاد شدہ کسی کوآزاد کرے، سوائے لعان کرنے والی کے، کہ وہ اس کی وارث ہوتی ہے جس کے نسب کی اس کا باپنی کرے۔

( ٣٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لا يَرِثُ النِّسَاءُ

مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقُنَ.

(٣٢١٥٩) عمر بن عبدالعزيز فرماتے بي كر عورتيل ان عى لوگولى ولاء كى وارث بموتى بين جن كوه ومكاتب بنائيل يا آزادكري -( ٣٢١٦) حَدِّنَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ،

اُو اُعْتَقُنَ. (۳۲۱۲۰) عطاء فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کی چیز کی وارث نہیں ہوتیں سوائے ان لوگوں کے جن کووہ مکاتب بنا کیں یا

آزاد*كريں۔* ( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ :فِي امْرَأَةٍ تُوفِّيَتُ وَتَرَكَّتُ مَوْلاَهَا ، قَالَ :هُوَ مَوْلاَهَا إذَا

٣٢١٦١) حدثنا ابن عليه ، عن حالِدٍ ، عن أبِي فِلابه !فِي أَمَراهُ بُوفيت وَنَرَ فَتَ مُولَاهَا ، قَالَ . هُو مُولاها ؛ قال . هُو مُولاها ؛ قال . هُو مُولاها ؛ قال مُناتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ .

(٣١٦١) خالد ابوقلابہ سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوفوت ہوگئی اور اپنے مولی کوچھوڑ گئی ،فر مایا کہ وہ اس کا مولی ہے جب مرے گا ،اس کا وارث ہر وہ فخص ہوگا جواس عورت کا وارث ہوگا مردوں میں سے۔

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ ، إلَّا مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ.

(٣٢١٦٣) سعيد بن ميتب فرمات بين كيورتين صرف اس ولاء كى وارث بونى بين جن كووه آزادكرين يامكاتب بنائي -( ٣٢١٦٣) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۷۳) ابراہیم ایک دوسری سند سے فر ماتے ہیں کہ عور تیس صرف اس ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ :الْمَالُ بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

(۳۲۱۲۳) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جواپنے غلام کو مکاتب بنائے پھر مرجائے اور مذکر ومؤنث اولا دچھوڑ

جائے ، کہ مال ان کے درمیان حقوں کے مطابق تقسیم ہوگا اور ولا ءمر دوں کے لئے ہوگی نہ کہ مورتوں کے لئے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الرَّجُلِ يُكَانِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالاً وَنِسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلاَءُ اللَّهُ الرَّجُلِ يُكَانِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالاً وَنِسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلاَءُ اللَّهُ اللَ

لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. (دارمی ۱۱۳۳- بیهقی ۱۰)

(٣٢١٦٥) ابوسلمه اورسعيد بن مسيّب اس آ دمى كے بارے ميں فرماتے ہيں جواپے غلام كومكا تب بنائے پھر مرجائے اور نذكرو مؤنث اولا دچھوڑ جائے ، كہ مال ان كے درميان حقول كے مطابق تقسيم ہوگا اور ولاء مردوں كے لئے ہوگی نہ كہ عورتوں كے لئے۔ ( ٣٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : أَنَّ الْمَرَأَةُ أَعْتَقَتْ سَالِمًا فَوَالَى أَبَا حُدَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ه معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی هم معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی هم معنف ابن الی معنف ابن الی می کناب الفرانض کی کی معنف ابن الی می کناب الفرانض کی کی معنف ابن الی کار می کناب الفرانض کی کی معنف ابن الی کار می کناب الفرانض کی کی معنف ابن الی کی کناب الفرانض کی کار می کناب الفرانض کی کار می کناب الفرانض کی کناب الی کناب الی کناب کی کناب الی کناب کی کناب کار می کناب کی کناب کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کار کناب کی کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کناب کی کناب کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کار کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کی کناب کار کناب کی کناب کار کناب کار کناب کار کناب کار کناب کی کناب کناب کار کناب کناب کار کناب کار کناب کی کناب کناب کار کناب کار کناب ک

(۳۲۱۷۱)معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے سالم کوآ زاد کردیا تو انہوں نے حضرت ابوحذیف سے موالات کر لی اور انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا، پھروہ فوت ہوئے تو ان کی میراث اس عورت کودی گئی۔

## ( ٩٨ ) فِي امرأةٍ اشترت أباها فأعتقته ، ثمَّ مات ولها أختُّ

اس عورت کا بیان جوا پنے باپ کوخریدے اور آزاد کردے، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی

#### ایک بهن زنده هو

( ٣٢١٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ : فِي الْمُرَأَةِ الشَّتَرَتُ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ وَلَهَا أَنْكُ الْبَاقِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. أَخْتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُتُ اللهِ ، وَلَهَا النَّكُ الْبَاقِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ قَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. (٣٢١٧) ابرائيم اس عورت كے بارے میں فرماتے ہیں جوابے باپ کوٹرید لے اوراس کوآزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی ایک بہن زندہ ہو، کدان دونوں کے لئے دوتہائی مال ہے الله کی کتاب میں ،اوراس عورت کے لئے باتی ایک تبائی ہے کیونکہ وہ عصبہ ہے۔ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے زدیک بھی قول را ج ہے۔

#### ( ٩٩ ) فِي امرأةٍ أعتقت مملوكًا ثمَّ مات لِمن يكون ولاؤه ؟

اس عورت كابيان جوغلام كوآ زادكر \_ پهروه مرجائے ،كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟ ( ٣٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ، وَلَازُهُ لِعَصَيَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ الْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ. قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنِي خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ.

قَالَ :وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ.

(۳۲۱۲۸) قادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کوآزاد کیا، پھروہ مرگیا، اس کی ولاء اس کے عصبہ کے لئے ہیااں کے بیال کے بیٹے کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ جھے خلاس نے بیٹے کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ جھے خلاس نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑی تو نے اس کوغلام کے عصبہ کے لئے ہی بنایا ہے، اور ہمیں صالح بن الخلیل نے بیان کیا کہ ابن عباس نے یہی بات فرمائی۔

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَت جِّنَايَةً فَعَلَى عَصَيَتِهَا. معنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کی بھی ہے ہوں ہے۔ اور سے سال مقر ماتے ہیں کہ میں نے سال مقر ماتے ہیں کہ میں نے شعبی کوفر ماتے سنا کہ عورت کی ذکر اولا داس کے موالی کی میراث کی زیادہ حق دار

ہے اس کے عصبہ کی بنسبت ،اورا گرکوئی جنایت ہوتو وہ اس *کے عصبہ پر ہے۔* مریبیتر کا مردھ میں کر میں میں میں میں میں میں اور اس کے عصبہ کر ہے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ; فِي الْمَرَأَةِ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ :وكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.

(۳۲۱۷) شریح اس عورت کے بارے میں فر ماتے ہیں جس نے کسی آ دمی کو آ زاد کیا پھر مرگنی، کدولا ءاس کی اولا دے لئے ہے اور

دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عام بھی فرماتے تھے کہ ولاءاس کی اولا دے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔ دیت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عام بھی فرماتے تھے کہ ولاءاس کی اولا دے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔

ديك ان حب برج به به ين المعامر في مراح في الدولاء الله والود في المعامر والمورديت ان سب برب المعامر في المعامر والمعامر في المعامر والمعامر في المعامر والمعامر والمامر والمعامر والمعام

الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَيْتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيْتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَب لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ. وَكَتَب لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ. وَتَكُلُ الْفَقَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِى أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدُ حَتَّى إِذَا الشَّخُولِفَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ تُوفِّى مُولِّى لَهَا وَتَرَك أَلْفَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِى أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدُ

غُيْرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَٱتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَارَى هَذَا مِنَ الْقَصَاءِ الَّذِى لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْتَ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَصَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلُ فِيهِ بَعُدُ. (نسائى ١٣٣٩ ـ احمد ٢٥)

(۱۳۱۷) عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رماب بن حذیفہ بن سعید بن مہم نے امّ واکل بنت معمر تمحیّہ سے نکاح کیا تو ان کے تین بچے ہوئے، پھر ان کی ماں فوت ہو گئ تو اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہوئے اور اس کے موالی کی ولاء کے بھی، پھر عمرو بن العاص ان کوشام کی طرف لے گئے تو وہ طاعونِ عَمُواس میں مر گئے، کہتے ہیں کہ اس پر عمروان کے وارث ہوئے جوان کے عصبہ تھے، جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے آئے اور اپنی بہن ک

ولاء میں جھگڑا عمر بن خطاب تزایق کے پاس لے گئے ،حضرت عمر نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے رسول اللّه مُؤْفِقَةَ فَحَرْ ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مال لڑکا یا والدجمع کر لے وہ اس کے عصبہ کے لئے ہے جو بھی ہوں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا ہمارے لئے فیصلہ کر دیا اور ہمارے لیے ایک تح مرک کھے دی جس میں عبد الرحمٰن بن عوف اور زید بن ثابت اور

دوسرے حضرات کی گوا بی تھی۔

هي مصنف ابن الې شيه مترجم (جلده) کې پې ۱۳۳۰ کې ۱۳۳۰ کې مصنف ابن الې شيه مترجم (جلده) کې پې ۱۳۳۰ کې پې ۱۳۳۰ کې

یہاں تک کہ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس لڑکی کا ایک مولی فوت ہوگیا، اوراس نے دو ہزار دینارچھوڑے،

پس مجھے خبر پینچی کہ وہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ، چنانچہ وہ هشام بن اساعیل کی طرف جھٹڑا لے کر گئے تو ہم نے بیمعاملہ عبد الملک کی طرف اٹھایا اوراس کے پاس حضرت عمر کی تحریر لائے ،اس نے کہا کہ میں تو اس کواپیا فیصلہ بھتا ہوں جس میں شک نہیں کیا جاسکتا، اور میں بینیں سجھتا تھا کہ اہل مدینہ کا معاملہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کریں ، پس اس نے اس کے بارے

میں جارے لیے فیصلہ کردیا اور ہم بعد میں اس فیصلے پر قائم رہے۔

( ٣٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتِقُ الرَّجُلَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا يَقِيَ مِنْهُمُ ذَكَرٌ ، فَإِن انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَيَتِهَا.

(٣٢١٧٢) ابراہيم فرماتے ہيں كەحفرت على تفاشي نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوآ دمى كوآ زادكرے كدولاءاس كى اولا د اوراولا دی اولا د کے لئے ہے جب تک ان میں مذکر باقی رہے، جب وہ ختم ہوجا ئیں تو ولاءاس عورت کے عصبہ کی طرف لوٹ

( ١٠٠ ) رجلٌ مات وترك ابنه وأباه ومولاه ، ثمَّ مات المولى وترك مألًا

اس آ دمی کابیان جومر جائے اور اپنے بیٹے ، باپ اور مولی کوچھوڑ جائے پھرمولی مرے

#### اور مال حچھوڑ جائے

( ٣٢١٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ.

(۳۲۱۷۳) قمادہ حضرت شریح اور زید بن ثابت سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اپنے بیٹے اور

باپ اورمولی کوچھوڑ جائے ، پھرمولی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ،حضرت شریح نے فر مایا کداس کے باپ کے لئے مال کا چھٹاھت

اور باقی بیٹے کے لئے ہے،اورزید بن ابت فرماتے ہیں کہ مال بیٹے کے لیے ہےاور باپ کے لئے پھٹیس۔ ( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى

وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِى فَهُوَ لِإِيْنِهِ.

(۱۲۱۷ ) مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابرا ہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنے غلام کوچھوڑا، پھروہ مرگیا

اورمولی مرگیااورجس نے آزاد کیا تھااس نے اپنے باپ اور بیٹے کوچھوڑا، تو ابراہیم نے فرمایا کہاس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا حتہ اور ہاتی اس کے بیٹے کے گئے ہے۔

چ مصنف ابن الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) كشاب الفرائض

.٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلابْنِ.

۳۲۱۷)منصور حسن سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ وہ بیٹے کے لیے ہے۔

۳۲۱۷۹) ابن جریج عطاء سے روایت کرتے ہیں کدولاء بیٹیے کے گئے ہے۔

وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ.

٣٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

۱۵۲۱ ) محد بن سالم معنی ہے روایت کرتے ہیں گدوہ بھی یہی فر ماتے تھے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَان :هُوَ لِلابُنِ. ٣٢١٧٧) شعبه فرماتے ہیں كەمیں نے حكم اور حما د كوفر ماتے سنا كدوه بیٹے كے لئے ہے۔

،٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتُ غُلَامًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتُ وَتَرَكَّتُ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا :الْوَلَاءُ لِلرَبْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٌ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا

۱۵۲۱۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھم اور حماد اور ابوایاس معاویہ بن قرہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے یے غلام کوآ زاد کیا تھا، پھروہ مرگئ اورایے باپ اور بیٹے کوچھوڑگئ،ان سب نے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے،اور ابوایاس نے

، طرح فرمایا کدولاءاس کی اولا دے لئے ہے جب تک ان میں باقی رہے۔ ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ

.٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

٠٣١٨٠) سفيان فرماتے ہيں كد مجھے زيد بن ثابت سے بدبات بيني بے فرمايا كدولاء بينے كے لئے ہے۔

٣٢٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

ا ٣٢١٨) سفيان حماد سے روايت كرتے ہيں فر مايا كدولاء بيٹے كے لئے ہے، اور يہي سفيان كا قول ہے۔

٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرِ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :لِلَابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَلِلابُنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ :قُلْتُ لَابِي مَعْشَرٍ :أَسَمِعْته مِنْ إبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ ،

وَقَالَ مُغِيرَةُ : سَمِعْته مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ. ٣٢١٨٢) ابومعشر فرماتے ہیں كدابراہيم فرماتے تھے كہ باپ كے لئے ولاء كا چھٹا حقيد اور بيٹے كے لئے بقيد پانچ حقے ہیں، شعبہ

ماتے ہیں کدمیں نے ابومعشر سے کہا کیا آپ نے ابراہیم کو بیفر ماتے سنا ہے؟ فرمایا کدمیں نے سنا ہے، اور مغیرہ فرماتے ہیں کہ ن نے ابراہیم کوریفر ماتے ہوئے سناہے۔ ( ٣٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ.

(٣٢١٨٣) فعي روايت كرتے جي كه شريح فرماتے تھے كه ولاء مال كى طرح ہے۔

( ٣٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُوَيْحِ:أَنَّهُ كَانَ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ

(٣٢١٨٣) شمق دوسري سندے شریح ہے روایت كرتے ہیں كدوه ولاءكومال كے قائم مقام قرار دیتے تھے۔

( ۱.۱ ) فِي رجلِ مات وترك مولًى له وجدّه وأخاه ، لِمن الولاء ؟

اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اوراپیے مولی اور دا دااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء کس کو ملے گی؟

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(۳۲۱۸۵) ابن جریج عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اپنے مولیٰ اور دادا اور بھائی کوج

جائے کہاس کے مولیٰ کی ولاء کس کو ملے گی؟ فر مایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم ہوگ۔

( ٣٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :بَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ.

(٣٢١٨٦) سفيان فرمات بيس كه مجھے زہرى سے بيد بات بېنجى ہے كدولاء دادا كے لئے ہے۔

( ٣٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : الْوَ∨ لِلْجَدِّ لَأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ.

(٣٢١٨٧) ابن اني ذئب زہري سے اس آ دي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جوا پنے داد ااور بھائي كوچھوڑ جائے ، فر مايا كدوا

دادا کے لئے ہوتی ہے، کوتکہ آوی کی نسبت دادا کی طرف ہوتی ہے بھائی کی طرف نبیس ہوتی۔

( ١٠٢ ) مملوكٌ تزوّج حرّةً ثمّ أنّه أعتِق بعد مَا ولدت له أولادًا ، لِمن يكون ولاء ولدِهِ '

اس غلام کا بیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے، پھراولا دپیدا ہونے کے بعد مرجائے تو

## اس کی اولا د کی ولاء کس کے لئے ہوگی؟

( ٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ :فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ أُوْلَادًا فَيُعْتَقُ ، قَالَ :يُلُحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ.

(۳۲۱۸۸) ابراہیم حضرت عمر سے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو آزادعورت سے نکاح کرے اور اس کی اولا دب

ي ميسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٣٣٣ ﴾ ﴿ ٣٣٣ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ٣٣٣ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

اوروہ آزاد بوجائے ، فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی اولا دکی ولاء ملائی جائے گ۔

٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :أَرَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ عُمَرُ :إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأَمِ ، فَإِذَا أَعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ. ۳۲۱۸۹) اعمش ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ انہوں نے اسے بیروایت کی ہے کہ حضرت

رنے فر مایا کہ جب آ زادعورت غلام کے ماتحت ہواوراولا دیجنتواس کی اولا دکی ولاء ماں کے موالی کے لئے ہے، بب باپ آزاد " نوولا وكوهينج لے گا۔

٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أُوٰذَا ۚ ذُمِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَانَهُمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : فَالْجَدُّ ، قَالَ :الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ.

۳۲۱۹) شعبی حضرت عمر علی عبدالله اورزید می کنیز سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب آ دمی کوآ زادی مل جائے اور ا کی آزادعورت سے اولا د بوتو وہ ان کی ولا ء کو مینے لے گا،راوی کہتے ہیں کہ میں نے تعنی سے کہا کہ دادا کا کیا حکم ہے؟ فر مایا کہ دادا

ں ای طرح ولا تھینچ لیتا ہے جس طرح باپ تھینچ لیتا ہے۔ ٢٢٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْآبِ إِذَا أُغْتِقَ ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَّرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقُضِ بِهِ ، ثُمَّ قَضَى بِهِ.

٣٢١٦) حارث حضرت علی مخافظ ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوٹتی ہے جب کہ اس کو آ زاد کیا ے ،اورانہوں نے یہ بیان فر مایا کہ حضرت عمر والفو اورعثان والفو نے اس کا فیصله فر مایا ہے اور شریح نے بہلے اس کے مطابق فیصله ں فرمایا تھا، پھراس کےمطابق فیصلہ فرمایا۔

٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّ جَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَعْتِقَ ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعْ فِي ، وَلَانِهِمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزَّبَيْرِ. ٣٢١٩) هشام بن عروه اپ والد سے روایت کرتے ہیں حضرت زبیر کے ایک مکاتب نے حضرت رافع بن خدیج کی ام ولد سے ح کیا ، فر مایا کہاں کے بعداس نے بہت ہے ہے جنے ، پھروہ آ زاد ہو گیا ، چنانچ پر مفرت زبیراور رافع حضرت عثان کے پاس

لمه لے كر كئے تو انہوں نے حضرت زبير كے لئے ولاء كا فيصله فرماديا۔ ٢٢١٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ. ۳۲۱۹۲) محمد بن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے ولاء کا حضرت زبیر کے لئے فیصلہ فر مایا۔

٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا

كتباب الفرائض مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلده) أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۴) اسود حضرت عبدالله رفائق سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب باپ آ زاد ہوگا ولاء کو تینج لے گا۔

( ٣٢١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُو

الْحُرَّةَ ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُّ جَرَّ الْوَلَاءً.

(۳۲۱۹۵)عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزادعورت سے نکاح کرے تو جورحم سے پیدا ہو

اس کی دلا مہاں کے موالی کے لئے ہوگی ، جب بای آزاد ہوگا ولا ء کو کھنچ لے گا۔

( ٣٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ :[بُرَاهِيمُ ، عَنْ عَلِى

قَالَ : إِذَا أَعْتِقَ الْآبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(٣٢١٩٢) جابر انصار کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں جس کو ابراہیم کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی دی فائٹ سے روایت کرتے ؛ فرمایا کہ جب باپ آزاد ہوگاولا ء کو سینج لے گا۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى بِجَرِّ الْوَا حَتَّى حَلَّنَّهُ الْأَسُورُدُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ ، فَقَضَّى شُرَيْحٌ.

(٣٢١٩٤) عامر شری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ولاء کے تھینے کے بارے میں فیصلہ نمیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اسود نے

ہے بیان فرمایا کہ عبداللہ والوثونے اس کا فیصلہ فرمایا ہے، تووہ بھی اس پر فیصلہ فرمانے لگے۔

( ٣٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَلِهِ

(۳۲۱۹۸)عکرمہ بن غالد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ باپ اپنے بیٹے کی ولا ء کو کھینج لیتا ہے۔

( ٣٢١٩٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.

(٣٢١٩٩) هشام حفزت محمر سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ باپ اپنے بیٹے کی ولاء کو تھینے لیتا ہے۔

( ٢٢٢. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الأبِ إِذَا أُعْتِقَ.

(۳۲۲۰۰) پونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوئتی ہے جب وہ آزاد ہوجا تا ہے۔

( ٣٢٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ وَحِلَاسِ : أَنَّهُمَا رَ

إِذَا تَزَوَّ ﴾ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أُغْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۲۰۱) قادہ حضرت سعیداور خلاس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزاد عورت سے نکاح کرے اوروہ بہت سے

جے پھراس کوآ زاد کردیا جائے تو وہ ولا ء کو سینے لیتا ہے۔

( ٣٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، قَالَ:الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَا (٣٢٢٠٢)عبدالله بن الى السَّفر حضرت فعنى سروايت كرتے بين فرمايا كه داداولا وكو سيني ليتا ہے۔

## ( ١٠٣ ) مَنْ كَانَ يقول ما ولِدت وهو مملوكٌ فولاؤه لِموالِي أُمِّهِ

# ان حصرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شو ہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاءاس کی مال کے موالی کے لئے ہے

( ٣٢٢.٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُٰدِیِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَعِکْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْأَمِ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرُّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ.

(۳۲۲۰۳) قیس بن سعد مجاہد ہے اور عکر مہ بن خالد یزید بن عبد الملک ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ عورت اپنے شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس کی ولاء ہاپ کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء باپ کے موالی کے لئے ہوگی اور جو باپ کی آزادی کی حالت میں جنے اس کی ولاء باپ کے موالی کر لہ ہوگی

( ٣٢٢.٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ ، إلاَّ مَا وَلَدَتْ وَهُو حُرُّ. (٣٢٢٠٣)معمر دوايت كرتے بين كه زبرى نِ فرمايا كه ولاء كوونى تيني سكتا ہے جس كوعورت اس حال بيں جنے كه شو برآ زاد ہو۔

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حَرَّةً فَوَلَدَتُ ، ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لَأَهْلِ أُمَّيِهُمْ.

(۳۲۲۰۵) ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک آدمی نے ایک آزاد مورت سے نکاح کیااور بچہ جنا پھرغلام کوآزاد کردیا گیا تو اس کی اولا دکی ولاء کس کے لئے ہے؟ فرمایا کہ اس کی اولا دکی ولاء اس کی مال کے خاندان کے لئے ہے۔

( ٣٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلْ آخَرُ جَرَّ ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ :عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :نَحْنُ نَقُولُهُ.

(۳۲۲۰۱) ابن عون روایت کرتے ہیں کہ حسن فر ماتے تھے کہ جب آ دمی کو آ زاد کر دیا جائے اوراس کے بیٹے کو دوسرا آ دمی آ زاد کر دے تو دہ اپنے بیٹے کی ولاء کو صبیخ لیتا ہے، چنانچہ ان کے پاس محمد بن سیرین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہیہ بات حضرت عمر فر ماتے تھے؟ فرمایا کہ یہ بات ہم کہتے ہیں۔

## ( ١٠٤ ) فِي رجلِ أعتقه قومٌ وأعتق أباه آخرون

اس آ ومی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسرول نے آزاد کیا ہو ( ۲۲۲.۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَوُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ

بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(۳۲۲۰۷)مغیرہ ابراہیم ہےاس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کوایک جماعت نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو،فر مایا کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اوران کی جنایت ان کے موالی کی عاقلہ سرہوگی۔

( ٣٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِى مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقُلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۳۲۲۰۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفیرت علی وٹائٹو اور زبیر وٹائٹو حضرت صفیہ کے مولیٰ کے بارے میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر نے میراث کا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اور تا وان کا حضرت علی پر فیصلہ فر مایا۔

( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأمِّ فله المال

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال سیسانہ سات

#### ای کے لئے ہوگا

( ٣٢٢.٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمْ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

(۳۲۲۰۹) ابووائل فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کولکھا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کو دو۔

( ٣٢٢١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ : (مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ أَغْيَانَ يَنِى الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ يَنِى الْعَلَاتِ :الإِخْوَةُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ دُونَ الإِخُوةِ مِنَ الْآبِ.

آیت پڑھتے ہو (مِنْ بَغُدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا ، أَوْ دَیْنِ) اور حَیْقَ بِعالی وارث ہوں گے نہ کہ باپ شریک۔

( ٣٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْت الشَّعْبِيَّ ، عَنُ يَنِى عَمَّ لَأَبٍ وَأَمَّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ؟ وَعَنْ يَنِى عَمَّ لَأَبِ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :الْمَالُ لِيَنِى الْعَلَاتِ.

(۳۲۲۱۱) ما لگ بن مِنُولُ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے تین حقیقی جچا زاداور دو باپ شریک چچا زاد کے بارے میں سوال کیا تو انسان نے ایک مال میش میں جازی در سے گئر ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ مال ہاپ شریک چچازادوں کے لئے ہے۔

( ٣٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقُرَبَ بِأَمُّ ،

هر مسنف ان الی ثیبرمتر جم (جلاه) بر در و دو در در در در در استان الی الفرانف کی مسئف ان الی شیدمتر جم (جلاه)

فَالْمَالُ لَهُ فِی الْوَلاَءِ. (۳۲۶۲) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو ولاء میں مال اس کے لئے ہے۔

( ١٠٦ ) فِي الولاءِ مَنْ قَالَ هو لِلكُبرِ يقول الأقرب مِن الميَّتِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے

ان صرات کا بیان بور ماے ، یں نہ ولاء بڑے یہ میت ہے سب سے رہی ہے ہے ہے ۔ ۲۲۲۱۲ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ :أَنَّ عَلِیًّا وَعَبْدَ اللهِ وَزَیْدًا ، قَالُوا :الْوَلاَءُ لِلكُبْرِ .

٣٢٢١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا : الْدَكَ مُرَاكُ ُ الكُهُ الْدَكَ مُرَاكُ ُ الكُهُ

(۳۲۲۱۳) ایرا بیم حضرت عمر عبدالله اورزید نفائین سے روایت کرتے میں کدولاء بڑے کے لئے ہے۔ مناسب کے آئیک ایم ایک سے بریون کا تی حس حریک والے ڈیٹر کی فیٹر کے میں کہ بینکر گئیا ۔ اندیک کے ایک اور کا کہ ا

٣٢٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ فَضَى فِيهِ كَمَا يُقُضَى فِي الْمَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلكُبْرِ.

(۳۲۲۱۵) ثعمی روایت کرتے ہیں کہ شرت کے نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ فر مایا ہے جو مال میں کیا جاتا ہے،اور علی اور زید جزائنو بڑے کودیا کرتے تھے۔

٣٢٢٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رِيَاحِ النَّقَفِيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّقِ ، فَمَنْ أَخْرَزَ الْمِيرَاتَ أَخُوزَ الْوَلَاءُ.

ولا ءَكُلُ لَـكُار ٣٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ .

٣٢٢١٧) ابن رياح روايت كرتے بيں كه مالم بن عبدالله فرماتے بيں كه ولاء بوے كے لئے ہے۔ ٣٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ

، ۱۹۲۸۸) معط رئیسے مون ، ۱۹۶۵ مسیون میں جب میں صور دہیں ، مان ، مور عینتسبرِ ، ر ۳۲۲۱۸ )لیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہ ولاء بڑے کے لئے ہے۔

٣٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْغِفَارِكَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُغْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيَّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ.

(۳۲۲۱۹) قیس بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابو ما لک غفاری نے فر مایا کہ جب پہلاآ زاد کرنے والامر جائے تو جوبھی اس کاوار ث

ہواس کے لئے اس کےمولیٰ کی ولا ء ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ.

كتباب الفراشض

(۳۲۲۲۰) پینس ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی جماعت کا آزاد شدہ غلام مرجائے تواس کے سب سے قریبی طخص کو

د يکھا جائے گا اوراس کواس کی ميراث دي جائے گی۔

( ٣٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِى الْوَكَامُ مُجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشُّعْبِيُّ :وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

(٣٢٢١) شعبی فرماتے ہیں کہ شریح ولاء کو مال کے قائم مقام قرار دیتے تھے جعبی فرماتے ہیں کہ اھل مدینہ فرماتے تھے کہ ولا بڑے کے گئے ہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ : أَنْ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْرَ الْعَمْ وَيَنِي الْأَخِ.

(٣٢٢٢٢) ابن عون فرماتے ہیں کہ شریح نے آل اشعث کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ولاء چیااور بھتیجوں کے درمیان تقسیم ہوگ۔

#### ( ١٠٧ ) في اللَّقِيط لِمن ولاؤه؟

## لقیط کے بیان میں کہاس کی ولاء کس کے لئے ہے؟

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدُت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ

فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :هُوَ حُرٌٌ ، وَوَلاَؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ. (۳۲۲۲۳)مئین ابو جمیلہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بچہ پڑا ہوا پایا۔ تو میرے قاصد نے اس کا ذکر

حضرت عمرے کیا، آپ نے مجھے بلایا اور مجھ ہے سوال کیا میں نے بتا دیا پھرآپ نے فرمایا کہ بیآ زاد ہے اوراس کی ولاءتمہارے

لئے اوراس کے دودھ بلانے کافر چہم یرہے۔

( ٣٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ عَلِيٌّ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِم

الَّذِي الْنَقَطَهُ :وَالآهُ ، وَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ :وَالآهُ.

(٣٢٢٣٣)جعفراینے والد کے واسطے سے حضرت علی دیاڑی ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں پڑا ہوا بچہ آزاد ہےا گروہ بچ اس سے موالا ، قائم کرنا چاہے جس نے اس کوا تھایا ہے تو کر لے ، اور اگر دوسرے سے موالا ، کرنا چاہے تب بھی کرسکتا ہے۔

( ٣٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السَّاقِطُ يُوَالِى مَنْ شَاءَ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المستحدث المست

(٣٢٢٢٥) ابن جریج عطاء سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راہتے میں گراہوا بچہ جس سے جاہم والا قاکرے۔

### ( ١٠٨ ) فِي مِيراثِ اللَّقِيطِ لِمن هو ؟

# لقيط كى ميراثكس كے لئے ہے؟

( ٢٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(٣٢٢٢٩) مغيره روايت كرت بين كدهرَت ابراجيم في فرمايا كه لقط كى ميراث لقط كم مين ب- ( ٣٢٢٢٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ.

(٣٢٢٢٧) هشام روايت كرتے ہيں كه حسن نَے فرمایا كه اس كے ساتھ ملا ہوا مال بيت المال ميں اوراس كى ميراث اٹھانے والوں

ك لئے ہے۔ ( ٢٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاتَ الْمَنْبُوذِ

للَّذِی کَفَلَهُ. (۳۲۲۲۸) زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ڑا ٹونے پڑے ہوئے بچے کی میراث اس شخص کودی جس نے اس کی کفالت

لى كى -( ٣٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ،

قَالَ : تَوِثُ الْمَوْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَالْمُلاعَنَة : ابْنَهَا.

(۳۲۲۹)عبدالواحدنصری حضرت واثله بن اسقع ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ عورت تین اشخاص کی وارث ہوتی ہے، اٹھ ئے ہوئے بچے کی ، آزاد شدہ کی اور لعان کرنے والی اپنے بیٹے کی۔

( ۱۰۹ ) فِی الرّجلِ یسلِم علی یدی رجلِ ثمّه یموت مَنْ قَالَ یرِثه ؟ اس آ دمی کابیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جو

#### فرماتے ہیں کہوہ اس کا وارث ہوگا

( ٣٢٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ :هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (ترمذى ٢١١٣ ـ احمد ١٠٢)

(۳۲۲۳) حضرت تميم دارى و الني فرمات بين كه ميس في عرض كيايا رسول الله مَرْفَظَةَ إِللَّ كتاب كاجوآ دى مسلمانوں ميس كسي

کے ہاتھ پراسلام لےآئے اس کے بارے میں کیا سنت ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس کی زندگی میں اوراس کے مرنے کے بعد

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَتَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا ، فَرَفَعْتهَا إلَيْك ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتُ تَكُونُ ؟ قَالَ : عَلَى ، قَالَ : فَمِيرَاثُهُ لَك.

(۳۲۲۳) مج بدفر ماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عمر کے پاس آیا وراس نے کہا کدایک آ دمی میرے ہاتھ پراسلام لایا پھرمر گیا اور اس نے ایک ہزار درہم چھوڑ ہے، میں اس سے پریشان ہوااورآ پ کے پاس لایا ہوں، آپ نے فرمایا اگروہ کوئی جنایت کرتا تو اس کی ذ مدداریٔ کس پر ہوتی ؟اس نے کہا کہ مجھ پر ،فر مایا کہ پھراس کی میراث بھی تمہارے لئے ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ : إذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ

مِيرَاتُهُ وَعَلَيْهِ عَقُلُهُ.

(٣٢٢٣٢) زبرى روايت كرتے بيل كه حضرت عمر بن خطاب نے فر مايا كه جب كوئى آ دى كسى سےموالا ة كر يواس كى ميراث

اس کے لئے ہاوراس کی جنایت اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ

(٣٢٢٣٣) ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى آ دى كى كے ہاتھ پراسلام لے آئے اس كى ميراث اس كے لئے ہے اوراس كا تاوان

مجھی اس پرہے۔

( ٣٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ أَسُلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلِ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، فَأَعُطَى ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَأَعْطَى الَّذِى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ.

(٣٢٣٣) عمر بن عبدالعزيز فرمات بين كه حضرت أني نے ذميوں ميں سے ايك آ دمي كے بارے ميں فيصله فرمايا جوكسي كے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھااور پھر مرگیا اورا یک بٹی چھوڑ گیا، آپ نے اس کی بٹی کونصف مال دیا،اورجس کے ہاتھ پراسلام لایا تھااس کوبھی

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثُ مِئَة دِرْهَمِ ، فَأتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلْ لَأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْنَا:لَا ، قَالَ:فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ. يَعْنِي :بَيْتَ الْمَالِ.

(۳۲۲۳۵)مسر دق فرماتے ہیں کدایک آ دمی ہمارے پاس دیلم ہے آ کر تھبرا ہوا تھا، وہ مرگیا اور اس نے تین سودرہم چھوڑے میں

حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیاتم میں سے اس کے ساتھ سن كى موالا ة ہے؟ ہم نے كہانبيں،آپ نے فرما يا كه پھريهاں بہت ہےورثہ ہيں، يعنی بيت المال ميں \_

( ٢٢٢٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ مَوْلَاهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ وَعَاقَدَنِى فَمَاتَ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ

فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ. (٣٢٢٣٦) ابوالا شعث اپنے مولی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت عمر سے ایک آ دی کے بارے میں سوال کیا جو

میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھااوراس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ،اور پھرمر گیا ،فر مایا کہتم اس کے مال ہے ستحق ہو جب کہ اس نے

کوئی دارث نه جیموڑ اہو، اگرتم انکار کر وتویہ بیت المال ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي صَالِحِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ شيخ يُكنى أَبَا مُدْرِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السُّوَادِ يُفَالَ لَهُ: حَبَشِتٌ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالْاهُ. (٣٢٢٣٧)ريج بن الي صالح أسلمي ايك ييخ ب روايت كرت بين جن كي كنيت ابومدرك تقي كهاهل عراق مين سے ايك تخص جس کومبشی کہا جاتا تھا حضرت علی دہنٹو کے پاس آیا تا کہ آپ کے ساتھ موالا قاکرے، آپ نے اس سے موالا قاکر نے سے انکار کر دیا اور

اس کولونا دیا، کہتے ہیں کہ پھروہ حضرت عباس یا حضرت ابن عباس کے پاس آیا اوران سےموالا ق کر لی۔ ( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَن يَقُولُ فِي رَجُلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلِ ،

فَقَالَ :لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتُ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ. ( mrrm ) عثمان بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوایک آ دمی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جوایک آ دمی کے

ہاتھ پراسلام لا یاتھا آپنے فرمایا کہاس کے لئے اس کی میراث ہے گریہ کہاس کی کوئی بہن ہو،اگر ہوئی تو اس کو مال معے گا اوروہ

اس کی زیادہ حق دار ہے۔ ( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسُلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ،

فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمِ ، فَأَتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ وَارِثُهُ ، فَأَبَى ، فَأَخَذَهَا زِيَادٌ ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْهَالِ.

(۳۲۲۳۹) ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ابوالبذیل کے باتھ پرایک آ دمی مسلمان ہوا اور پھرمر گیا۔اوروں ہزار درہم جھوڑ گیا، ابو ہنریل اس کوزیاد کے پاس لائے ، زیاد نے فرمایا کرآپ اس کے متحق ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ،

زیاد نے فرمایا کہ آپ اس کے وارث میں ،لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چنانچے زیاد نے اس کولیا اور بیت المال میں ڈال دیا۔

# ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ إذا أسلم على يديهِ فليس له مِن مِيراثِهِ شَيءُ

ان حضرات كابيان جوفر ماتے ہيں كہ جب كوئى كسى كے ہاتھ پراسلام للے اس كے لئے اس كى

## میراث میں کچھ بھی نہیں ہے

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ. وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمُ.

(۳۲۲۳)مطرف فعمی سے اور یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہاس کی میراث مسلمانوں کے لئے ہے، اوراس کا

ناوان ان برے۔ نا

(٣٢٢٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَتْ لَنَا ظِنْرٌ وَلَهَا ابْنُ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا · فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَسَأَلْت الشَّغْبَيَّ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهُ إِلَى أُمِّهِ.

(۳۲۲۳۱) داؤ دین افی عبدالله فرماتے ہیں کہ ہماری ایک دائی تھی جس کا ایک بیٹا ہمارے ہاتھ پراسلام لایا تھا، وہ مرگیا اور مال جھوڑ ق

گيا، مِن فِ حضرت قعى سے سوال كيا تو انهول في مايا كماس كى مال كود دو-( ٢٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاو لاَءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ.

( ۱۲۲۴۲) حدثنا و رکیع ، قال : محدثنا محسن بن صابع ، عن مطوع ، عن السهبی ، قال ، ه ( ۳۲۲۴۲) مطرف معمی سے روایت کرتے ہیں فر مایا کدولا وہیں ہے گرا حسان کرنے والے کے لئے۔

﴿ ٣٢٢٤٣ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَغْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

(۳۲۲۳۳) پینس حضرت حسن نے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوکسی آ دی ہے موالد ہ کرے اور وواس کے باتحہ

ر پراسلام لے آئے ،فر مایا کہ وہ اس کا وارث نہیں ہوگا ،مگر ہی کہ اگر وہ جا ہے تو اس کے لئے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

# ( ١١١ ) فِي الرَّجلِ يموت ولا يعرف له وارثٌ

# اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو

( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنُ مُجَاهِدِ بْنِ وَرُدَانِ ، عَن عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَم يَدَعُ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْطُوا مِيرَاثَةُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. (۳۲۲۳۳) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ ٹی ہوئنا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْنِفَعُ نِمَ کا ایک مولی ایک ورخت ہے گر کرم گیا

اوراس نے مال چھوڑ ااور کو کی اولا دیا دوست نہیں چھوڑا، نبی کریم مِئِلِ ﷺ نے فرمایا کہاس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے۔ سر سر

تسی کودے دو۔

( ٣٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُم تُوُفِّى بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالاً ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِى مِنْ جُرْهُمِ وَاحِدٌ ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِى الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوُفِّى فِيهِمْ.

(۳۲۲۵) محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جرهم کا ایک آ دمی مقام سراۃ میں فوت ہو گیا اور اس نے مال چھوڑا ، اس کے بارے میں حضرت عمر کولکھا گیا تو حضرت عمر وہ اُٹھؤنے نے شام کی طرف خطالکھا،کیکن قبیلہ جرهم کا کوئی آ دمی نہیں ملا، تو حضرت عمر نے

اس كى ميراث ان لوگوں ميں تقسيم فرمادى جن ميں وہ فوت ہوا تھا۔ ( ٣٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَهُلِ ، قَالَ : مَاتَ مَوْلِي عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلِي ، فَأَمَرَ عُثْمَان بِمَالِهِ فَأَدْ خِلَ بَيْتَ الْمَالِ.

سلم ہو المعنی بات موقی ملی مہر ملت ہیں کہ حضرت عثان کے زمانے میں ایک مخص مراجس کا کوئی مولی نہیں تھا، آپ نے ا

ر منظم کی میراث کو بیت المال میں داخل فرمادیا۔ اس کی میراث کو بیت المال میں داخل فرمادیا۔

( ٣٢٢٤٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَنَاقَةً وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَىءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٢٩٧) فنعى فرماتے ہیں كەسروق سے ايك آدى كے بارے ميں بو چھا گيا جومر گيا تفااور مرتے وقت اس نے ' مولى عماقہ' يا كوئى وارث نہيں جھوڑا، آپ نے فرمايا كه اس كا مال وہيں لگے گاجہاں اس نے لگايا، اگر اس نے كوئى وصيت نہيں كی تقی تو اس كا مال

دی بوت میں چائے گا۔ یت المال میں جائے گا۔

( ٣٢٢٤٨) حَدَّقَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِى مِيرَاتَ رَجُلِ مِنَ الأَزْدِ ، وَابِّى لَمْ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقُ ثُمَّ وَجَدْت أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَوْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ أَدُونَا عَلَى اللهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ لَهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ تَعِدُهُ فَادُ فَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَقَى قَالَ : عَلَى بِهِ ، قَالَ : فَاذْهَبُ فَادُفَعُهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةً

(ابوداؤد ۲۸۹۵ احمد ۳۳۷)

(٣٢٢٨) حضرت بريده فرمات بيس كه ميس رسول الله مُؤْفِينَ ك ياس تها كدايك آدمي آيا اوراس ني كهايا رسول الله! ميرب

یاس قبیلہ از د کے ایک شخص کی میراث ہےاور مجھے کوئی از دی نہیں ملاجس کو میں دے دوں۔ آپ مِنْافِشْتُنَامَ نے فرمایا جاؤاور کسی از دی کوا کیپ سال تک حلاش کرواوراس کودے دو، چتانچے وہ سانویں سال آیا اوراس نے کہایا رسول الله مَزْفِظَةُ ہِا مجھے کوئی از دی نہیں ملا جس کودے دوں ، فر مایا کہ پھرسب ہے پہلے خزا تی کے پاس جاؤ جو تہہیں ملے اس کودے دو، کہتے ہیں کہ جب وہ تخص جانے کے

لئے مڑا تو آپ نیوٹیٹیٹے ٹیے فر مایا کہاس کومیرے پاس لاؤ،اور فرمایا کہاس کوقبیلے فراعہ کےسب سے ہڑے کودے دو۔

( ٣٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ :

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتُوْكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَرِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَيِهِ وَجِيرَانُهُ.

(۳۲۲۳۹) یجیٰ بن جعد ہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مر گیا اور اس نے عصبنہیں جھوڑے،حضرت عمر نے فر مایا کہ اس کا وارث وہ مخص ہوگا جس کواس کے غصر آنے کے وقت غصر آتا تھا، اوراس کے پڑوی ۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ :

تُوُفِّى رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، قَالَ :اُنْظُرُوا هَلُ لَهُ وَارِثُ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِي الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا

(۳۲۲۵۰) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آ دمی فوت ہو گیا تو رسول الله مِزْفَظَةُ کے باس اس کی میراث لائی گئی ، آپ مِرْاَفِقَاقِ نِے فرمایا کہ دیکھوکیا اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں کواس کا کوئی وارث نہیں ملا، رسول الله مِرَافِقَةَ ہِے فرمایا کہ دیکھو · يبال حبشه كے مسلمانوں ميں ہے كون ہے؟ اس كواس كى ميراث دے دو۔

# ( ١١٢ ) فِي الَّذِي يموت ولا يدع عصبةً ولا وارِثًا، مِن يرِثه ؟

اس آ دمی کابیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث حچھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا تَحِبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ

: أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ كَنَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُوَدُّونَ جِزْيَتَهُ.

(۳۲۲۵۱) عمر وبن شعیب اپنے والد ہے اور وہ ان کے دا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص نے حضرت عمر کو ا یک را ہب کے بارے میں تکھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، آپ نے فر ما یا کہاس کی میراث ان لوگوں کو دے دو جواس کا جزیہ

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الَّذِى يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ :مِيرَاتُهُ لَأَهْلِ قَرْيَتِهِ

(۳۲۲۵۲) حضرت ابرا ہیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جومر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، کہ اس کی میراث اس کی بہتی والوں کے لئے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خراج میں مدد حاصل کریں گے۔

( ٣٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ،

فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنبَذَهَا فَلَمْ يَجِدُهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ :نَعَمْ

(۳۲۲۵۳) سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اہل ذمہ میں ہے ایک عورت ہے بیعت کی تھی ، اس عورت کی اس کے پاس کوئی چیزتھی ، اس نے اس ہے معاملہ ختم کر دیا ، پھروہ عورت اس کو نہ ملی ، کیا دہ آ دمی اس چیز کومسلمانوں کے بیت المال میں ڈال دے؟ فرمایا جی ہاں!

#### ( ١١٣ ) فِي الكلالةِ من هم ؟

## کلالہ کے بیان میں ، کہ دہ کون لوگ ہیں؟

( ٢٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْته يَقُولُ :الْكَلَالَةُ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ.

فَسَمِعته يقول : الكلالة مَنْ لا وَلدُ لهُ. (٣٢٢٥٣) طاؤس روايت كرتے بين كه حضرت ابن عباس نے فرمایا كه مين حضرت عمر كے پاس لوگوں ميں سب سے آخر ميں

( ٣٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :رَأَيْت فِي الْكَلَالَةِ رَأَيًّا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِيَلِي وَالشَّيْطَانِ :الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

الرب میں مرس رہوں ہے۔ الموں بری رہ مسلم اللہ کے بارے میں ایک رائے ہے، اگر وہ درست ہوتو اللہ کی اللہ کے اللہ ک

ر ملا ۱۰۱۷ کی سرماھے ہیں کہ سرت بو بر سے سرمایا کہ بیری فلاکہ سے ہارے یں ایک رائے ہے، سروہ درست ہو و اللہ کی جانب سے ہے،اورا گرخطاء ہوتو میری اور شیطان کی جانب ہے،کلالہ وہ رشتہ دار ہیں جواولا داور والد کےعلاوہ ہوں۔

( ٣٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسِ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَلَهُ ، وَلَا وَالِدَّ.

(٣٢٢٥٦) حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے فر مایا کہ کلالہ وہ ہے جس کی نہاولا دہونہ والد۔

( ۱۲۲۵۷ ) حَدَّثَنَا الْمُقُودِىءُ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّنِنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْمَحْيُرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىْءٌ (۳۲۲۵۲) ابوالخيردوايت كرت بي كه حضرت عقبه بن عامر نے فرمایا كه رسول الله مَرْفَظَةَ هُمَ كوا تَنَاكَى اور چيز نے مشقت ميں نہيں

ڈالا جتناان کوکلالہ نے مشقت میں ڈالا۔

عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ.

( ٣٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ:مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْأَب.

(٣٢٢٥٨) شعبه فرباتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولا داور باپ کے علاقہ۔

(٣٢٢٥٩) قاسم روايت كرتے بيل كرسعد بن مالك في اسطرح قراءت كى وَلَهُ أَخ ، أو أَخْتُ لأم

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

(٣٢٢٦٠)سليم بن عبدسلولي روايت كرتے ہيں كەحفرت ابن عباس نے فر ما يا كەكلالداولا دادروالد كےعلاوہ رشتہ دار ہيں \_

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

(۳۲۲ ۱۱) مُعطِ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کلالہ اولا داور والد کے علاوہ رشتہ دار ہیں۔

( ٢٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيْتُ. (٣٢٢٢ ) سفيان بن حسين ايك آ دمى كواسط سابن عباس سروايت كرتے بين كه كلاله ميت كوكتے بين \_

## ( ١١٤ ) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِه ، من كرِهه

ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان ،کون حضرات اس کونا پیند کرتے ہیں ( ۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

(٣٢٢ ٦٣) حضرت ابن عمر فرماً تي بين كدرسول الله خَرْفَظَةُ في ولا ءكو بيجيني اوراس كوبهبه كرنے منع فر مايا۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِتّى :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى.

(٣٢٢٦٣) مجاہد فرماتے ہیں كەحفرت على «فاشئونے فرمایا كەدلاءمعامدے كے حكم میں ہاں كو بيچا جاسكتا ہے نہ به كیاجا سكتا ہے، اس كود ہیں تفہراؤ جہاں اس كوالقدنے ركھا ہے۔

( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيْبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟.

(٣٢٢٦٥) ابرا ييم روايت كرتے بي كه حضرت عبدالله في مايا كه ولاء نسب كي طرح به كياكوئي اپنے نسب كوفر وخت كرتا ب؟ ( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ

(٣٢٢٦٢) عطاءروايت كرتے بين كرحصرت ابن عباس فرمايا كدولاء كو يچاجا سكتا ہے نه ببد كياجا سكتا ہے۔ ( ٣٢٢٦٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ ،

(٣٢٢٦٤) قاده روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر فرمايا كه ولاء رشته داري كي طرح باس كوفر وخت كيا جاسكتا ہے نه بهدكيا جا

(۳۲۲۷۸) سعند بن میتب نے فر مایا کہ ولاءنب کی طرح ہے ندائے بیچا جاسکتا ہے اور ند مبد کیا جاسکتا ہے۔

ُ ( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ نَسَبٌ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٦٩) سويد بن غفله فرمات بيل كهولاء نسب كى طرح ب ندات يجاجاسكتا باورند بهدكيا جاسكتا ب-

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۳۲۲۷۰)ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولاء کو بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔ پریسی میں میں میں میں میں اور اسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

( ٣٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْوَلاَءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لاَ يَبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُّ. (٣٢٢٤) حسن اورابن سِيرين فرمات بين كدولاء نسب كي طرح ايك رشته دارى ہے اس كوفروخت كياجا سكتا ہے نہ بہ كياجا سكتا ہے۔

( ٣٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.

(٣٢٢٧٢) عامر فرماتے ہیں كدولاء كوند بيجا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٣٢٢٤٣) طاؤس فرمات بين كدولا وكونه يجاجا سكتا ب، نه به كياجا سكتا ب اورنداس كوصدقه كياجا سكتا ب-

( ١١٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي هِبةِ الولاءِ

۱۱۰ ) من رخص رہی میبرد الودرع

ان حضرات کابیان جوولا ءکو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لابْنِ عَبَّاسٍ. (٣٢٢٧ ) حفرت عمر وفر ہاتے ہیں کہ حفرت میموند نے سلیمان بن بیار کی ولاء حضرت ابن عباس کو ہم ہر دی کھی۔ ( ٣٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَهَيَهُ الْمُعْتَقُ

(۳۲۲۷۵) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو آزاد کیا، پھر آزاد شدہ تحض گیا اور دوسرے آ دمی کوا بناولی بنالیا فر مایا کہ بیاس کے لئے جا ئزنبیں تگریہ کہ آ زاد کرنے والا اس کو ہبدکر دے۔

( ٣٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتُ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ ، فَخَاصَمَ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَا قَالَ : قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيْنَةِ ، فَقَالَ عُنْمَان : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْت.

أَبُو بَكُرٍ : فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

(٣٢٢٧٦) ابو بكر بن عمره بن حزم فرماتے ہيں كه قبيله محارب كى ايك عورت نے اپنے غلام كى ولاءان كومبه كردى تقى اوراس كوآ زاد كر دیااوران کوبھی آ زادکردیا، کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے اپنی ولا عبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم کو ہبہ کردی ،اوروہ عورت مرگنی تو موالی نے حضرت عثمان کے سامنے قضیہ پیش کیا تو حضرت عثمان نے اس پر بینہ طلب کیا، وہ بینہ لائے ،تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جاؤاور جس سے چاہوولاء کرو، ابو بکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمٰن بن عمر و بن حزم سے موالا ق کرلی۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالًا :لَا بَأْسَ بِبَيْعٍ ، وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِيَتِهِ.

(٣٢٢٧ ) منصور روايت كرتے بين كه حضرت ابراجيم اور قعمى في فرمايا كه سائبه كى ولاء ييج اور ببه كرنے ميں كوئى حرج نہيں ، (''سائب' جس کواللہ کے نام پرآ زاد کیا گیا ہو،مترجم )

( ٣٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :أنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِه إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(۳۲۲۷۸) قناده فرماتے ہیں کدا یک عورت نے اپنے موالی کی ولاء اپنے شو ہرکو بہدکر دی تو ہشام بن ہمیر ہ نے کہا کہ میری رائے

میں وہ اس کے شوہر کے لئے ہے جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے گاتو میں اس کوعورت کے ور نہ کی طرف لوٹا وُں گا۔ ( ٣٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ.

(٣٢٢٧٩) ابرائيم فرماتے بيں كداس ميں وكى حرج نبين كدآ دى دوسر يخف مے موالا قرك جبكه مولى نے اجازت دے دى ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ - وَجَدْتِه فِي مَكَانِ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ - :أَنَّهُ كَانَ لَا

يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِنْقًا.

مسنف ابن انی شیبرمترجم (جلده) کی ۱۳۳۹ کی کستاب الفرانض

(۳۲۲۸۰) سعید قادہ سے روایت کرتے ہیں اور ایک مقام پر ہیں نے بیروایت سعید بن مینب سے پائی ہے کہ وہ ولاء کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جب کہ و داس کے مکاتب کی ہو۔اور اس کواس صورت میں ناپند سمجھتے تھے جبکہ وہ آزادی کی

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثُ

(٣٢٣٨١)منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم ہے ولاء کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٣٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ تَوِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إِلاَّ مَا اَنْهُ الْهِ

(۳۲۲۸۲) ابراہیم ایک دوسری سند سے فر ماتے ہیں عورتیں ولاء کی دار شنہیں ہوتیں مگر جن کووہ آزاد کریں۔

( ١١٦ ) فِي امرأةٍ توفِّيت ولها بنون وابنتانِ إحدى الإبنتينِ غائِبةٌ

اس عورت کابیان جوٹوت ہوجائے اوراس کے بیٹے اور دو بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹی عائب ہو ( ۲۲۲۸۲ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُکَیْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَکَرِیَّا ، سَمِعْت عَامِرًا یَقُولُ ، فِی امْرَأَةٍ نُوفَیْتُ وَلَهَا ثَلَاثَةُ یَنِینَ

ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ ، إِخْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأَخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتُ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنِيَهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنْهَا قَالَتْ لِينِيهَا : أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَأَحِبُ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لَأُخْتِهَا ، فَيصِيبُهَا كُما يُصِيب رَجُلٍ مِنْكُمْ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ وَأُحِبُ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالُّ الْبَيْتَهَا جَانَتْ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاتَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالُ

إِبْرَاهِيمُ ؟ فَقَالَ : يُوْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ. اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ. اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُردُدُ عَلَى أُخْتِها ، فَيُصِيبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمْ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ. اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْحَارِيَةُ مِنْ اللَّهُ الْحَدْقِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَى أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الللللَّوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ الللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْمُحَارِيَةُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں، اور ایک شام میں غائب تھی اور دوسری اس کے پاس تھی، اس کا گمان تھا کہ اس کے پاس اس شام میں غائب ہونے والی بیٹی کے لئے مال جو اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جاہتی ہوں کہتم اس کے لئے مال تلاش کروجواس کے پاس سے اس کے عوض جو اس کو میر اث میں ملے گا، انہوں نے کہا کی مال اور اس نے کہا کہ میں داری میں ملے گا، انہوں نے کہا کی مال اور اس نے کہا کہ میں داری میں ماہتی ہوں کہ اس کے میں داری کے میں داری میں ملے گا، انہوں نے کہا کی مال اور اس نے کہا کہ میں داری میں ماہتی ہوں کہ اس کی میں داری کے میں داری میں ماہتی ہوں کہ اس کے میں داری کے میں داری کی میں داری کے میں داری کی میں داری کی میں داری کی میں داری کے میں داری کی میں داری کی میں داری کی میں داری کی کہا تھی میں کا دری کی کی میں داری کی کہا تھی میں داری کی کہا تھی میں داری کی کہا تھی کہا کہ کہا تھی میں داری کی کہا تھی کہا تھی میں داری کی کہا تھی کہا

ہے،اس کے عوض جواس کومیراث میں ملے گا،انہوں نے کہا جی ہاں!اوراس نے کہا کہ میں جاہتی ہوں کہاس کی میراث اس کی بہن کو دے دوں،اس طرح اس کواتنا مال ل جائے جتنا ایک مر دکوملتا ہے،انہوں نے کہاٹھیک ہے، پھراس کی بیٹی میراث کی تقسیم

کے بعد آئی،اوراس نے اپنے صے کی میراث کا مطالبہ کیا،اس نے کہا کہاس کے لئے میرے پاس مال نہیں،واہراہیم نے فر مایا کہ

ہر خص سے برابر حقبہ لے کراس کو دیا جائے گا ،اور حصرت عامر نے فر مایا کہ دو حقے جولڑ کی نے لیےان میں سے ایک حقہ لیا جائے گا اور اس کی بہن کو واپس دیا جائے گا ،اس طرح ہرا یک کو ایک ایک حقبہ اور ہر مر دکو دو حقے ملیں گے۔

#### ( ١١٧ ) فِي الرَّجل والمرأةِ يسلِم قبل أن يقسم المِيراث

# . اس مردوعورت کابیان جومیراث تقتیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں

( ٣٢٢٨٤ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَدُهَمَ السَّدُوسِىِّ ، عَنْ أَنَاسِ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ وَهِىَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتُ أَمَّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسُلَمَتُ أُمُّهَا قَبْلَ أَنُ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ :كُمْ تَرَكَتُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :انيلُوهَا مِنْهُ بِشَنَىءٍ.

(۳۲۲۸۳) اُدهم سدوی اپنی قوم کے چند آدمیوں ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت مرگنی اور وہ مسلمان تھی اوراس نے اپنی نفرانیہ ماں بیٹی کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئی تو ورٹاء حضرت علی تؤر ٹیؤ کے پاس آئے، آپ نفر مایاس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فر مایا کہ اس کواس میں سے پچھود ہے دو۔
میں سے پچھود ہے دو۔

- ( ٣٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيِّثُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لأَهْلِهِ.
  - (۳۲۲۸۵) سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جب میت مرجائے تواس کی میراث اس کے گھر والوں کودے دی جائے۔
- ( ٣٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لَأَنَّ الْمُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(۳۲۲۸۱)ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوموت کے وقت آزاد کر دیا جائے یا موت کے وقت اسلام لے آئے توان میں سے کسی کوکو کی حق نہیں ، کیونکہ حقوق موت کے وقت واجب ہوتے ہیں۔

( ٣٢٢٨٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسُلَمَ عِلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُورَّثُ.

(۳۲۸۷) حصین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا جو لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ بید حضرت صفیہ کا وارث ہے،ان کی میراث کے وقت اسلام لایا تو اس کومیرا شنہیں دی گئی۔

( ٢٢٢٨٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُغْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالاً: لا يَرِثُ.

( ۴۲۲۸۸) حدثنا ابو داود، عن شعبه، قال: سالت الحکم و حمادا عن رجل اسلم علی میراب؛ قعاد ، دیرب. ( ۴۲۲۸۸) شعبه فرمات می سند مصرت کم اور حماد سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جومیراث کی تقیم کے وقت اسلام لایا، انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءً. (٣٢٢٨٩) زبرى اس غلام كيار عين فرمات بين جوميراث كونت آزادكرديا جائ ، كداس كے لئے پي تيس ب

## ( ١١٨ ) مَنْ قَالَ يرِث ما لم يقسم المِيراث

## ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو

( .٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّى وَهُو نَصْرَانِیٌّ ، وَيَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّى وَهُو نَصْرَانِیٌّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُوتٌهُ بَعْدَ وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُوتٌهُ بَعْدَ مَوْرِيدٌ مُولِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُوتُهُ بَعْدَ مَوْرِيدٌ مَوْرِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِنْ مَعْدُوا إِلَى عُنْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّنَهُمْ.

(۳۲۲۹۰) یزید بن قمادہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہوئے جو کہ نصر انی تصاور یزید سلمان تصاور ان کے نصر انی بھائی بھی تھے، تو حضرت نمر نے ان کو ان کا وارث نہیں بنایا ، پھر یزید کی والدہ فوت ہو گئیں جومسلمان تھیں اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی اسلام لے آئے اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ، اور فیصلہ حضرت عثان کے پاس لے گئے ، انہوں نے اس بارے میں پوچھا

. ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَيَقِى بَغُضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدُ أَدُرَكَ.

(۳۲۲۹۱) عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب نصرانی کا کوئی رشتہ دار مرجائے اور اس کی میراث تقسیم کرنے کے بعد پچھ نے جائے پھروہ اسلام لائے تواس نے پالیا۔

( ٣٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمُ يُفْسَمُ ، وَفِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمُ يُفْسَمُ.

(۳۲۲۹۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جومیراٹ کی تقلیم کے وقت اسلام لائے وہ دارث ہوگا جب تک میراث تقلیم نہ ہوجائے اور ت

غلام كى صورت ميں جوميراث كے وقت آزاد كرديا جائے ، فرمايا كه وہ وارث ہوگا جب تك ميراث تقيم نه ہو۔ ( ٣٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۲۹۳)حسن فرمائے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جومیراث کے وقت اسلام لائے وہ اس کاحق دار ہے۔

( ٣٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخَذُت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنُ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَهُ كَيَّهَا لَهُ الشَّهُ مُنَّ :

① قَضَى زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْأُخُوَةَ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخُوَةِ مِنَ الْأُمْ فِي يَنِيهِمُ : ذَكَرِهِمْ

وَأَنْتَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌ : أَنَّ لِيَنِي الْأُمَّ دُونَ يَنِي الْأَبِ وَالْأَمِ.

- ٣ وَقَصَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَوتُ جَدَّةٌ أُمُّ أَب مَعَ الْنِهَا ، وَوَرَّنَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ الْنِهَا السُّدُسَ.
- امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُو كِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثَّلُثُ وَلِعَصَيَتِهَا الثَّلُثُينِ كَانَا لاَ
   يُورُثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ خُرِّ ، وَلاَ يَخْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُورُثُهُمْ ، فَقَضَى :لِلأُمِّ الشَّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَاِخُوتِهَا لَأُمْهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا الثَّفُف ، وَلاَخُوتِهَا الثَّفُف ، وَلَمْ يَقِى فَهُوَ لِلْعَصَيَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ زِللزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَمَا بَقِى فَهُوَ لِلْعَصَيَةِ
- ۞ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَإِخُوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لَأُمَّهَا الثَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لَأُمَّهَا الثَّلُثُ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى.
- امْوَأَةٌ تَوَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمْهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَضَى زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ النَّلُك ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ :أَنْ يُودَّ مَا بَقِى عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ ، لَاتَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فَضُولِ الْفَرَانِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
   الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
  - ﴾ امْرَأَةْ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلْأُمِّ النُّكُ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ :بِرَدٍّ مَا بَهِيَ عَلَى الْأُمِّ
- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لَآبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّهُ ، وَقُضَى عَلِي اللَّهِ وَأُمِّهُ اللَّهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِى وَهُوَ سَهُمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أُخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأَمْ خُمُسَا الْمَال.
   لِلْأُمْ خُمُسَا الْمَال.
- ۞ رَجُلْ تَرَكَ أُخْتَهُ لَأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأْتَهُ ، فَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلِي لَا يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لَأُمِّهَا قَصَوْا جَمِيعًا : لَأُمِّهَا النَّلُكُ وَلَاخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى فَيَسُمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمْ النَّلُكَانِ ، وَلِلْأُخْتِ النَّلُكُ وَقَصَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الْأُمْ ، لَآنَهُ وَقَصَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الْأُمْ ، لَآنَهُ وَقَصَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الْأُمْ ، لَآنَهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إِخُوةٍ لِلْمُ مَعَ أُمَّ ، فَيَصِيرُ لِلْأُمْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ ، وَلِلْأَخْتِ سُدُسٌ.
- الْمُرَأَةُ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأَمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لَأَبِيهَا قَضُوا جَمِيعًا ، لَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّصْفَ ، وَلَاخْتِهَا لَأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَرَد مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمْ فَكَالَهُ أَلْهُ اللهِ مَا بَقِى عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْآبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ،

اللهُ الْمُرَأَةُ تَرَكَتُ إِخُوَتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوُا جَمِيعًا ۖ : لَأَمِّهَا السُّدُسَ وَلَإِخُوتِهَا النُّلُثُ ، وَرَدَّ مَا بِهِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ النُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ النَّلْثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمِ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ التُّلْتَانِ وَلِلإِخُورَةِ التُّلُثُ.

® امْرَأَةٌ تَوَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ايْنِهَا قَصَوُا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النَّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ايْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِي عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً.

٣ امْرَأَةْ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلابْنَةِ النَّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً

@ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ الْيِهَا وَأُمَّهَا قَضَوُا جَمِيعًا : أَنَّ لابْنَتِهَا النّصْفَ وَلابْنَةِ الْيِنهَا السُّدُسَ وَلَأُمُّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الإبْنَةِ وَالْأَمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا.

اللهُ الْمُرَأَةُ تُرَكَّتُ الْحُوتَهَا مِنْ أُمُّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ النُّلُكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالنُّلُنَّانِ لِلْأُكُورِهِمْ دُونَ النَّسَاءِ.

(٣٢٢٩٣) زكريابن ابي ذائده فرماتے ہيں كدميں نے بيفرائض فراس سے حاصل كيے،اوروه فرماتے ہيں كدبيان كوشعى نے لكھ كر

حضرت زید بن ثابت اورا بن مسعود می شوند نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ حقیقی بھائی ماں شریک بھائیوں کے ساتھ مذکر اورمؤنث اولا د کے مال میں شریک ہیں ،اور حضرت علی وہ اٹنے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ماں شریک بھائیوں کے لیے مال ہے حقیقی بھائیوں کے لئے

اور حضرت علی اور زید دخافیز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دادی اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ نے اس

کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے حصے کاوارث بنایا۔ ا یک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفراور غلامی کی حالت میں چھوڑ ا ،اس کے بارے میں حضرت علی ڈاٹٹڑ اور زید ڈٹاٹٹز نے یہ فیصلہ فر مایا کہاں کی مال کے لئے تہائی مال اورعصبہ کے لئے دونتہائی مال ہے،اور دونوں حضرات کا فر اورغلام کو آزاد

مسلمان سے دارث نہیں بناتے تھے،ادراس سے محروم بھی نہیں کرتے تھے،اور حضرت ابن مسعود تلاشی ان کے ذریعے محروم تو کرتے الیکن ان کو دار شنہیں بناتے تھے،انہوں نے مال کے لئے چھٹے تھے کا فیصلہ فر مایا اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا۔

© ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ ااوراس کا ایک بیٹا غلام تھا،حضرت علی ڈٹاٹیڈ اور زید ٹٹاٹیڈ نے اس کے شوہر کے لئے نصف بھائیوں کے لیے تہائی اورعصبہ کے لئے بقیہ کا فیصلہ فر مایا اور حضرت عبداللہ نے شوہر کے لئے چوتھائی

- اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔

  (۵) ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑ ا، حضرت علی جڑ ٹیڈ اور زید جڑا ٹیڈ نے اس کی ماں کے لئے

  ایک تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت عبد اللہ نے اس کی ماں کے لئے مال کے چھٹے حصے اور عصبہ کے

  لئے بقہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ ااور اس کا کوئی عصبہیں تھا، حضرت زیدنے شوہر کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال دوبارہ ماں شریک بھائیوں پرلوٹا دیا جائے، کیونکہ وہ فرائض میں سے بیچے ہوئے مال میں سے شوہر پر پچھنیں لوٹا تے تھے، اور اس کوقرین داروں پرلوٹا تے تھے جومعلوم ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں کوچھوڑا، تمام حضرات نے مال کے لئے ایک تہائی مال کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت علی اور ابن مسعود نے بقیہ مال کو ماں پرلوٹا نے کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک آدی نے اپنی حقیقی بہن اور مال کوچپوڑا، تمام حضرات نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف اور مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال جوایک حقہ ہے ان دونوں پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا دیا جائے ، اس طرح بہن کے لئے تین یانچویں حقے (۳/۵) اور مال کے لئے دویانچویں حقے (۲/۵) ہوں گے۔
- ایک آدی نے اپنی باپ شریک بہن اور دادی اور بیوی کوچھوڑا، ان سب حفرات نے بہن کے لئے نصف اور بیوی کے لئے ایک چوتھائی مال اور دادی کے لئے ایک حقے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی نے بقیہ مال اس کی بہن اور دادی پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا دیا، اور حضرت عبد اللہ نے مال بہن پر لوٹا دیا کیونکہ وہ دادی پر مال لوٹا نے کے قائل نہیں تھے، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو۔
- ① ایک عورت نے اپنی ماں اور ماں شریک بہن کوجھوڑا، سب نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ماں کے لیے ایک تبائی مال اوراس کی بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور حضرت علی نے بقیہ مال کا دونوں پران کے حقے کے مطابق لوٹانے کا فیصلہ فر مایا، پس ماں کے لئے دو تبائی مال اور بہن کے لئے ایک تبائی مال ہے، اور حضرت عبداللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال ماں پرلوٹایا جائے گا، کیونکہ وہ مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر مال کونیس لوٹاتے تھے، اس طرح مال کے لئے پانچ چھٹے حقے اور بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہوگا۔
- ا کے عورت نے اپنی ایک حقیق بہن اور ایک باپ شریک بہن کوچھوڑ اتو سب حضرات نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیق بہن کے ا

لئے نصف مال اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور بقیہ مال ان دونوں پران کے حقے کے مطابق لوٹایا جائے گا، اس طرح حقیق بہن کے لئے تین چوتھائی اور باپ شریک بہن کے لئے ایک چوتھائی ہوگا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال کو حقیقی بہن پرلوٹایا، اس طرح اس کے لئے مال کے پانچ چھٹے حقے ہوں گے، اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہو گا، اور آپ حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال نہیں لوٹاتے تھے۔

- ایک عورت نے اپنی حقیقی بہن اور مال کو چھوڑا، سب نے اس کی مال کے لئے چھٹے حقے اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور بقیہ مال ان بران کے حقے کے مطابق لوٹایا اور حصرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- ا ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی کوچھوڑا،سب نے اس کی بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے مال کے چھٹے جھے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت علی نے بقیہ مال ان پران کے حصے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹا دیا۔
- ا ایک عورت نے اپنی بیٹی اور دادی کوچھوڑا، سب نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی بیٹی کے لئے نصف اور دادی کے لئے مال کا جھٹا حصہ ہے۔ اور حضرت علی نے بیٹی بیٹی پرلوٹایا۔ حصّہ ہے۔ اور حضرت علی نے بیٹی بیٹی پرلوٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی اور مال کوچھوڑا،سب نے نیصلہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لئے مال کا چھٹا حصنہ اور مال کے لئے چھٹا حصنہ ہے، اور بقیہ مال ان پر ان کے حصنے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبد اللہ نے بقیہ مال بیٹی اور مال پر لوٹایا اور حضرت زید بن ثابت نے اس سے فاصل مال کو بیت المال میں ڈال دیا، کہ وارث پر پچھٹیس لوٹایا، اور اللہ کے فرائض پر بھی پچھاضا فرنبیس کرتے تھے۔
- ایک عورت نے اپنے مال شریک بھائیوں کوچھوڑا جواس کے عصبہ تھے، وہ ایک تہائی کواپنے درمیان برابرتقسیم کر نیس،اور دو
   تہائی ان کے مردوں کے لئے نہ کہ عورتوں کے لئے۔
- ( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِى سَجلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ.
- (۳۲۲۹۵) ذکر یا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے آزاد کرنے اور صدقہ کرنے اور اللہ کے راہتے میں دینے کی وصیت کی تھی ،حضرت شریح نے فر مایا کہ برجگہ اس کے حصے کے مطابق دیا جائے گا۔

تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله

# (١) مَا أَعْطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِيلَتِينَ جَوَاللَّهِ فَعَمْدَ مِنَّالِفَظَيَّةَ الْمُوعِطا فرما فَي بين

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلِ ، عَنْ يَزِيدُ بَنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّهَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ ، قَالَ : فَقَا سَمِعْنَاهُ انْتَمَى قَبْلَهَا قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(ترمذی ۳۵۳۲ احمد ۱۲۹)

(۳۲۲۹۲) عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ انصار کے پچھاوگوں نے نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافِۃ ہے کہا کہ ہم آپ کی قوم سے سنتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ محمد مُنْ اَنْفَظَافِۃ کی مثال تو اس درخت کی ہے جو کی میدان میں اگ جائے ، رسول الله مِنْ اَنْفَظَافِۃ نے فر ما یا الله مِنْ اَنْفَظَافِۃ نے فر ما یا الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله

بنایا، پس میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور نفس کے اعتبار سے بھی تم ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْت إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمُ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، وَلَا فَخُرَ. (احمد ١٣٧٤ـ ترمذي ٣١١٣)

(۳۲۲۹۷) أبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَشِّقَةَ نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخرنہیں۔

( ٣٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ ، لَمْ أَخْرُجُ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَذُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِيْنِي سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ. (بيهقى ١٩٠)

(۳۲۲۹۸) جعفر کے والد فرماتے ہیں کہرسول اللہ مِرَافِقَةَ نِفِ فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور بدکاری سے بیدا نہیں ہوا آدم علائیلا سے اب تک، جاہلیت کی بدکاری مجھ تک نہیں پنجی۔

( ٣٢٦٩) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعُطِيت حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ صِرْتَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصَلِ ، وَأُجِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَأَحَدٍ قَيْلِى ، وَأُجْطِيت الشَّفَاعَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ عَامَّةً.

(۳۲۲۹) جاربن عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلِّنظَةَ فَ فر مایا کہ مجھے پانچ تصلتیں عطاکی گئی ہیں جوکی کونیس دی گئیں مجھے ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدودی گئی، اور زمین میرے لئے پاک اور نماز کی جگہ بنائی گئی، پس میری امت کے جس آدی پر نماز کا وقت جہال بھی آ جائے پڑھ لے، اور میرے لئے نیمتیں طال کردی گئیں، اور مجھ سے پہلے کی کے لئے طال نہیں کی گئیں، اور مجھ شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے بی خاص اپنی تو می طرف بھیج جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ گئیں، اور مجھ شفاعت عطاکی گئی، اور پہلے بی خاص اپنی تو می طرف بھیج جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (۲۲۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن فُضَیْلٍ ، عَنْ یَزیدَ بُنِ اَبِی زِیادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنِ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : أُعْطِیت حَمْسًا ، وَلاَ أَقُولُهُ فَخُورًا : بُعِثْتَ إِلَی الْاحْمَرِ وَ الْاسُود ، وَجُعِلَتُ لِی الاَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّ لِی المنعنم وَلَمْ یحِلَّ لاَ حَدٍ قَیْلی ، وَنُصِرْت بِالرُّعْبِ ، فَهُو یَسِیرُ أَمَامِی مَسِیرَة شَهْرٍ ، وَأُعْطِیت الشَّفَاعَة فَا حَرْتَهَا لاَمَیْ یَا لِی یَوْمِ الْقِیَامَة وَهِی نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَمْ یَشْرِ لُهُ بِاللهِ شَیْنًا. شَعْمَ این عباس روایت کرتے ہیں کہ بی مِشِفَعَهِ نِ فرمایا کہ بچھے پانچ تصلیس عطاکی گئی ہیں، اور میں ان کونخ سے بیان نہیں اور میں ان کونخ سے بیان نہیں

ر ۱۰۰۷ کا بین حبا ک روایت کرمے ہیں کہ بی بیر تصفیح میں کہ جسے پائی سے بیان عطا می کی ہیں، اور یس ان و محر ہے بیان ہیں کرتا ، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میرے لئے دائی کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال ننیمت حلال کردیا گیا، جبکہ مجھے سے پہلے کئی کے حلال نہیں تھا، اور میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، کہ وہ میرے آگے ایک مہینہ دور کی مسافت

تک چلتا ہے،اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور میں نے اس کواپنی امت کے لئے قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا،اوران شاءاللہ یہ ہر اس آ دمی کوحاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرایا۔

( ٣٢٣.١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُصِرُت بِالرَّعْبِ ، وَأَغْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَأَجِلَّ لِى الْمَفْنَمُ ، وَبَيْنَما أَنَا نَائِمٌ أُتِيت بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرْضِ فَتَلَتْ فِي يَذِي. (بخارى ٢٩٧٧ـ مسلم ٣٤٢)

(۳۲۳۰۱) حَضرت اَبو ہریرہ دہانٹی فر ماتے ہیں کہ رسول النّد مُؤَفِّقَ نَے فر مایا کہ میری رعب کے ذریعے بدد کی گئی،اور مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے،اورمیرے لئے مال غنیمت کوحلال کر دیا گیا،اوراس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیںاورمیرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔

(٣٢٣.٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَيْلِى :بُعِثْت إلَى الْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرْت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْاَحْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرْت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْعَامِدُ لَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا لَكُ لَكُ مُلْوِلُهُ إِللهِ شَيْئًا.

(۳۲۳۰۲) حفرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ مجھے پانچ خصاتیں عطا کی گئیں جو مجھ ہے پہلے کسی نبی کو عطانہیں کی گئیں، مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میری ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی، اور میرے لئے زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہرنبی نے اپنی شفاعت کی موثر کر کے ہراس خفس اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہرنبی نے اپنی شفاعت کومؤ خرکر کے ہراس خفس کے لئے کیا ہے جواس حال میں مراک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

( ٣٢٠.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى نُصِرُت بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. (بخارى ١٠٣٥- مسلم ١٠)

(٣٢٣٠٣) حضرت ابن عباس فرمات بي كرسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ ما ياكميرى بادِصباك ذريع مددك كُلُ اور قوم عاد كوم خرب كى سعت كى بواس بلاك كيا كرا -

( ٢٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِى بْنَ أَبِى طَالِب يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيت مَا لَمْ يُغْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ : نُصِرُت بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيت مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَسُمِّيتِ أَحْمَدَ ، وَجُعِلَ التُّرابُ لِي طَهُودًا ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأَمَمِ. (احمد ٩٨ـ بزار ٢٥٢) (٣٢٣٠ )حضرت على بن إلى طالب في ماتے بين كه رسول الله مَافِقَةَ قَدِينَ في ماماك مجمعه وخو بيال عطاكي كَنَسُ جومجمه ==

(٣٢٣٠) حضرت على بن ابى طالب فرماتے بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَعَده و و بيان عطاكي كنين جو مجھ سے پہلے كى و عطانہيں كي كئيں ، ہم نے عرض كيايارسول الله اوه كيا بين؟ فرمايا كه ميرى رعب ك ذريع مددكي كنى ، اور مجھ زمين كى تنجيال عطاكي كي كئيں ، اور ميرانام احمد ركھا گيا اور مي كومير سے بہتر بن امت بنايا گيا۔ كي كر في والا بنايا ديا گيا ، اور ميرى امت كوسب سے بہتر بن امت بنايا گيا۔ (٣٢٣٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ قَرَأَ آيَةً مِنَ التَّوْرَاةِ : كَعْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ قَرَأَ آيَةً مِنَ التَّوْرَاةِ : الْحَرانا قداما ، الآخِرُونَ الْآرَّدُونَ الْآرَدُونَ الْرَدُونَ الْآرَدُونَ الْآرَدُونَ الْآرَدُونَ الْرَدُونَ الْآرَدُونَ الْرَدُونَ الْآرَدُونَ الْآرَدُونَ الْرَدُونَ الْآرَدُونَ الْرَدُونَ الْرَدُ

(۳۲۳۰۵)مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مخص جنت کے دروازے کے علقے کو پکڑے گا

اوروه كل جائ گامحمر مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِیِّ ، عَنْ حُذَیْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( ٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی مَالِكِ الْأَشْجَعِیِّ ، عَنْ رِبْعِیِّ ، عَنْ حُذَیْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : فُضَلْنَا عَلَی النّاسِ بِعَلَاثٍ : جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمُ إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمُ

(۳۲۳۰۱) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّ نَے فرمایا کہ جمیس لوگوں پر تین تضیاتیں عطا کی گئیں ہیں، ہمارے لئے پوری زمین نماز کی جگہ بنادی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جبکہ ہم پانی کونہ پائیں، اور بہآیات بھے عرش کے نیچ فزانے کے کمرے سے عطا کی گئی ہیں یعنی سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس میں سے جھے سے پہلے کی کوئیس دی گئی، اور نہ میرے بعد کسی کودی جائیں گی۔ اور نہ میرے بعد کسی کودی جائیں گی۔

يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلاَ يُعْطَى منه أَحَدٌ بَعْدِي.

( ٣٢٣.٧) حَلَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجْت فِى طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يُصَلِّى ، فَانْتَظُرْته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : أُوتِيت اللَّيْلَةَ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِي : نُصِرْت بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَا حَدٍ كَانَ قَيْلى ، وَقِيلَ : سَلْ تَعْطَهُ ، فَاخْتَنَاتُهَا ، فَهِى نَائِلَةٌ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ.

(۳۲۳۰۷) حضرت الوذرفر ماتے ہیں کہ میں رسول الله مُؤَفِّعَةَ کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں آپ کا انظار کرتا رہا بیبال تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے فر مایا: مجھے اس رات پانچ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی نبی کوعطانہیں کی گئیں، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، پس دشمن ایک مہینے کی مسافت پر مجھ سے مرعوب ہوجا تا ہے، اور مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لئے زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جو بھے سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ آپ سوال کریں آپ کوعطا کیا جائے گا، میں نے اس کوذخیرہ کرلیا، پس بیتم میں سے ہراس شخص کو پہنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کیا۔

اس لوذ خیرہ کرلیا، پس میں سے ہراس میں لوٹنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کی چیز لوسریک میں لیا۔ در ۔۔۔ پر ہے آئیزا کے '' فرور نجا کے ایک ان کا تھا ہے ۔ اُن کو جہار کے اُن کے ماتھ کی چیز لوسریک میں لیا۔

( ٣٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ :مَا صُدُقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدُّقَت ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَنَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌّ وَاحِدٌ. (مسلم ٣٣٠ـ احمد ١٣٠)

(۳۲۳۰۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی مُؤْفِظَةً نے فرمایا کہ میں جنت میں ببلاشفیع ہوں،اور فرمایا کہ کسی نبی کی اتی تصدیق نہیں گٹی جتنی میری کی گئی،اورانبیاء میں ایسے نبی بھی ہین جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زائد آ دمی نے نہیں کی۔

( ٣٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبَّك مَقَامًا مَحُمُودًا﴾ قَالَ :يَفُعِدُهُ عَلَى الْعَرْش.

(٣٢٣٠٩) عِبَابِدِفرماتے ہیں کہ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبَّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ كى تغيير يہ ہے كہ اللہ آپ مُؤَفَّظَ كوع ش پر بھائمں گے۔

( .٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ قَالَ:ذِكْرُ الدُّنُوَّ مِنْهُ.

(٣٢٣١٠) عبيد بن عمير فرمات بين كه ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَوْلُفَى ﴾ مين الله ن آب مُؤْفِقَةَ كقرب كاذ كرفر مايا بـ

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ يَجْرِى ، حَافَاتُهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ فَضَرَبُّت بِيَدَىَّ إِلَى الطِّينِ فَإِذَا مِسُكْ أَذْفَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذَا؟ قَالَ :هذا الْكُوْثِرِ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (احمد ١٠٣ـ ابن حبان ١٣٥٢)

(۳۲۳۱) حضرت انس فر ماتے ہیں کے رسول اللہ مُؤَلِّفَظَةً نے فر مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، میں نے مٹی میں اپناہاتھ مارا تو خوشبودار مشک تھی ، میں نے جبرائیل عَلاِئِفا سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فر مایا یہ کوٹر ہے جواللہ عزوجات نے آپ کوعطا فر مائی ہے۔

( ٣٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِمَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إغْفَالَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَوَلَتُ عَلَىَّ آيِفًا

سُورَةٌ ، فَقَرَأَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْكُوْنَرُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّتِى ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ :رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ :لا ، إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثَ بَعْدَك. (مسلم ٥٣- احمد ١٠٢)

ے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت ی خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، پس ایک بندہ اس سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے میرے رب! بے شک یہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے، نہیں تم نہیں جانے کہ اس نے تمہارے بعد کیا بدعت باری کی ہے۔

( ٣٢٣١٣) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، قَالَتُ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَىَّ قَوْمُك. (احمد ٢٠٩١) حَرِيمٍ ، قَالَتُ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَىَّ قَوْمُك. (احمد ٢٠٩١) (٣٢٣١٣) خولد بنت عَيم مَهِ مِن كديس نے كہايار سول الله! كيا آپكاكوكي حوض ہے؟ فرمايا جي بال اوراس پرآنے والوں ميں

مجھے سب سے زیادہ محبوب تہماری قوم ہے۔ ( ٣٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ الْمِسْمَارِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى جَابِرِ بُنِ

سَمُرَةَ :أُخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى : سَمِعْته يَقُولُ : أَنَّ الْفَوَطُ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٣٥٣- احمد ٨٩)

(۳۲۳۱۴)عام بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے جاہر بن سمرہ کولکھا کہ مجھے ایسی بات بتائیے جوآپ نے رسول اللہ مُؤْفِقَعَ أَبِسَتُ عَنَ

ہو،انہوں نے لکھا کہ میں نے آپ مِنْائِفِنَا ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر پہلے ہے پہنچنے والا ہوں۔ مصحب کے آئیکا بھر 'اکھ ڈیٹ ' کا 'کہا کہ بھر اور کہا ہا کہ بھر ' گھڑے۔ یہ تھی المرش کارچہ ہڈا کہ منہ موقعہ وکھ اُگ زیسہ وفیقہ

( ٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنِ الصَّنَابِحِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ. (بحارى ٣٣٥٤ ـ احمد ٢٣٦)

(۳۲۳۱۵) صُناح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله کوفر ماتے سنا کہ میں تمہارے لیے دوض پر پہلے بہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِم وَ الْمَاكِمَةِ وَابْنُ نُمَيْرِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى.

(٣٢٣١٦) حضرت ابو ہر يره و وفاق فر ماتے ميں كدرسول الله فير فير في في الله ميري قبراورمنبر كے درميان جنت كے باغات ميں

ے ایک باغ ہے، اور میرامنبر میرے دوش پر ہوگا۔

( ٣٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض. (بخارى ١٥٧٥- مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣١٤) حفرت عبدالله و فَقُو فرمات بي كدرسول الله مَنْ فَصَاعَةَ فَر ما ياكه بمن حوض پرتمبار سے ليے تم سے پہلے پہنچ والا موں۔ ( ٣٢٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنهُ لِيَقُولُ : إِنِّى لَكُمْ سَلَفٌ عَلَى الْكُونَورِ.

(مسلم 2021 احمد ۲۹۷)

(٣٢٣١٨) حفرت ام سلمفر ماتى بين كه مين في رسول الله مَالِقَظَةَ كوفر مات بوئ سنا كه مين حوض برتمهار سے ليم سے پہلے پنجنے والا ہوں۔

اوراس کے بہنے کی جگہ یا قوت اور موتی پر ہے،اس کی مٹک سے زیادہ پاکیزہ ہے،اوراس کا پائی شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٤٩٢ـ احمد ٣١٣)

(٣٢٣٠) حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مَوْفِظَةُ كوفر ماتے ہوئے سنا كه میں تبہارے لئے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ. (مُسلم ٣٣ـ ابوداؤد ٣٧١٢)

(۳۲۳۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے ایسا حوض ہے جو'جر با ماور'اؤرح' کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنِيس بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوَى قِبَلَ الْمِنْبَرِ فَاتَبَعَنَاهُ ، فَقَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ. مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي ١٩٣٨ معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٩) كي ١٩٣٨ معنف ابن الي شير مترجم

٣٢٣٢١) حضرت ابوسعيد فرمات بي كدايك دن رسول الله مَرْالْفَيْرَة في اور بهم مجدين تهي، اورآب مِرْالْفَيْرَة في اين سريري يي ر در رکھی تھی ،اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ، آپ منبر کی طرف چلے ،ہم آپ کے پیچھے پلے محنے ، آپ مِنْوَفَقَعَ أِنے مایا کداس ذات کی سم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت گویا کہ وض پر کھڑا ہوں۔

٣٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى وَاثِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيَرِدَنَّ عَلَى حَوْضِي أَقُوامٌ فَيُخْتَلَجُونَ دُونِي. (بخاري ١٥٧٧ـ احمد ٣٢٣)

٣٢٣٢٣) حفرت حذيفه فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤلِّفَ فَيْ في مايا كه بهت سے لوگ ميرے حوض پر آئيں گے ليكن مجھ سے دور ک دیے جائیں گے۔

٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

٣٢٣٢٣) مُرِّه نبي كريم مِنْ فَضَعَةَ ك ايك صحابي سے نقل فرمات جيں ، فرمايا كدرسول الله مَالِفَظَةَ نے فرمايا كه بيس حوض برتم سے ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ

سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ عَلَىَّ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَّأُ أَبَدًا. (بخارى ١٥٨٥ ـ مسلم ١٤٩٣)

س آئے گااس میں سے بی لے گا ،اور جواس سے بی لے گااس کو بھی بیاس نہ لگے گا۔

٣٢٣٦٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ الحُضَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. (بخاری ۳۷۹۳ احمد ۳۵۱)

٣٢٣٢٧) حفزت أسيد بن حفير فرمات بين كدرسول الله مَلِ النَّهُ مَلِينَ عَلَيْ فَ فر ما يا كه عنقريب تم مير ب بعد ترجيح و يكهو كي ، پس صبر كرو باں تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔

٣٢٣٢٧ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، حَلَّتُنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى

الُحَوْضِ. (بخارى ٣٣٣٠ مسلم ٢٣٨)

٣٢٣٢٧) حضرت عبداللذ بن زيدفر مات ين كدرسول الله مُؤْفِظَةً في انصار ن فر مايا كدتم عنقريب مير، بعد ترجيح ديكهو ك،

مصف ابن الي شيب مترجم (جد ٩) ﴿ العَصْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْجِم (جد ٩) ﴿ الفَضَائِلِ الْمُصَائِلِ الْمُصَائِل

بی صبر کرویبال تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔

( ٣٢٣٢٨ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، حَلَّتَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ

قَالَتْ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى ٱلْحَوْضَ.

(مسلم ۱۲۹۳ ابویعلی ۳۳۷

(٣٢٣٢٨) حضرت عائش فرماتى ميس كدميس في رسول الله مَوْفَظَةَ كوفرمات سنا كدميس حوض ير بإنى چينے كے لئے آنے والوس منتظرہوں گا۔

( ٣٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَ

أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَلْت :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُو

السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَا ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَارَ \* إِلَى أَيْلَةً ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ. (مسلم ١٧٩٨ـ ١ حمد ١٣٩)

(٣٢٣٢٩) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مَثَّاتِفَتُيَّةً إحوض کے برتن کیے ہوں گے؟ فرمایا اس ذات کی ق

جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں،اوراس کے ستاروں سے مرادصا ف آسان والی

رات کے ستارے ہیں، جس نے اس سے پی لیاوہ پیاسا نہ ہوگا،اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح عمان ہے اُیلہ کی درمیاذ

مسافت جتنی ہے،اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

( ٣٢٣٠ ) حَلََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَ

الْيُعُمُرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا عِنْد

عُقُرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لَأَهُلِ الْيَمِينِ إِنِّي لَاضْرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى تَرْفَضٌ ، قَالَ :فَسُئِلَ نَبيُّ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سِعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَا بَيْنَ مَقَامِى هَذَا إِلَى عَمَّانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ نَحُو ُ ذَلِكَ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ :أَشَدُّ بَيَاصًا مِنَ اللَّبِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَصُبُّ

فِيهِ مِيزَابًان مِدَادُهُ ، أَوْ مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالآخَوُ ذَهَبٌ. (مسلم ١٤٩٩ـ ١حمد ٢٥٥٥)

(٣٢٣٠٠) حضرت و بان ، رسول الله مَوْفَقَعُ کَ آزاد كرده غلام فرمات مين كه نبي مَوْفَقَعُ فَرَمايا كه مين الله عوض كے يانى ين

ك جُك مون كا اور الل يمن كے ليے لوگوں كودور بناؤل كا يهال تك كهلوگ حجت جائيں كے ،اس پر رسول الله مُؤفِظَةَ ہے حوض كر

وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ میری اس جگہ سے عمّان کی درمیانی مسافت تک ہے، ان دونوں علاقوں کے

درمیان ایک ماہ یا اس کے قریب مسافت ہے، پھرنی مُؤَفِّی ہے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ دودھ ہے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اس میں جنت سے دو پر نالے گریں گے جن کا بہاؤ جنت سے ہوگا،ایک پر نالہ جاندی کااور الم المن شير متر جم ( جلد ٩ ) و ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ كُونُ مِن الْمُ اللَّهُ اللّ

براسونے کا ہوگا۔

٣٦٣٣) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَوِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ سِمَّنْ صَحِيَنِى وَرَ انِى حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِى فَلْأَفُّ لَنَّ : رَبِ أَصْحَابِى ، فَلَيُقَالُنَّ : إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعُدَك. (احمد ٣٨)

۳۲۳۳) حفرت ابو بکر و فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر فرمایا کہ میرے دوش پر بہت سے لوگ آئیں مے جو میرے ساتھ ہے ہوں کے اور انہوں نے جمعے دیکھا ہوگا ، یہاں تک کہ جب وہ میری طرف اٹھائے جائیں مے تو ان کو جمعے سے روک دیا جائے ، یہ کہوں گا کہ اے میرے رب ایس میرے رب ایس میرے ساتھی ہیں ، اللہ فرمائیں گے کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات رب کی ہیں۔

٣٢٢٢) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَلَّنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُوَيُوهَ ، قَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَقَعْت إلَيْهِ اللَّرَاعَ ، وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلُ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، وَلَا النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآوَلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، وَلَا النَّاسِ يَعْفُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَلَا يَصْعِيدُ وَاحِدٍ ، يَخْصُلُونَ ، فَيَقُولُونَ ، فَيَقُولُونَ ، فَيَقُولُونَ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِهِمَ : أَبُوكُمُ أَدَمَ هُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ،

وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَك ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّى قَد

غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَلْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْته ، نَفْسِي . فَشِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الْرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَسَمَّاك اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا إِلَيْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لِلْه ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبُ قَدْمُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِى دَعُونٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى لَمُ يَغْضَبُ اللَّهُ عَلَى الْرُاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ :يَا اِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبَّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ اِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ كِذَبَاتِهِ ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا اِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا اِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَصَّلَك اللَّهُ برِسَالَتِهِ وَبتَكْلِيمِهِ ، عَلَى النَّاسِ ، اشْ لْنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَنْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَغْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَتَلُت نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي

اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِينَسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمُت النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا . مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَذْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى : رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُ ذَنْبًا - نَفْر نَفُسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطِلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشُ فَأَقَعُ سَاء لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَحَدٍ قَلِلى ، ثُمَّ قِبَ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاقُولُ : يَا رَبّ أُمَّتِي ، يَا رَبّ أُمَّتِي مَوَّاتٍ ، فَيُقَالُ :يَا مُحَمَّدُ ، أَدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمُ مِنَ الْبابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْحَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ.

ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، كُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى. (بخارى ٣٣٣٠ـ مسلم ١٨٨)

(٣٢٣٣٢) حضرت ابو هريره فرمات جي كدرسول الله مَلْفَظَيَّةَ كه بإس ايك دن كوشت لايا گيا، آپ كواس كاباز و كا كوشت پيش گیا جوآپ کو پہندتھا، آپ مَلِنْفَعَ ﷺ نے اس میں ہےا یک مرتبانو جا پھر فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا ،اورتم جا۔

ہو کہ بیرس طرح ہوگا؟اللہ قیامت کے دن اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فرمائیں گے، پس ایک پکارنے والے کی پکاران سنوائیں گےاوران کی نظریں تیز ہوجائیں گی ،اورسورج قریب ہوجائے گااورلوگوں کواتی تکلیفاورغم ہوگا کہ جس کی ان کے''

. طاقت نہ ہوگی ،لوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے کہ کیاتم و تکھتے نہیں کہتمہیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایہ المحض نہیں د جوتمبارے رب کی طرف تمہاری سفارش کرے؟

(۲) چنانچ لوگ ایک دوسرے سے کہیں سے کہتمہارے باپ آ دم علائظ ہیں، وہ آ دم علائظ کے پاس جا کیں گ کہیں گےا ہے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں ،اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدافر مایا ،اور آپ کے اندراپی جانب ہے ، پھوئی ،اورملائکہ کو تھم دیا کہآپ کو تجدہ کریں ، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کریں ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال ۔

ھی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی کھٹے ؟ وہ فر ما کیں گئے کہ میرے رب آج ایسے غصہ میں ہیں کداس سے پہلے بھی نہیں تھے، اور ہیں؟ کیا آپ ہماری مصیبت کونییں دیکھتے ؟ وہ فر ما کیں گئے کہ میرے رب آج ایسے غصہ میں ہیں کداس سے پہلے بھی نہیں تھے، اور

یں سے بعد کھی نہ ہوں گے، اور اللہ نے جھے درخت کے پاس جانے سے منع فر مایا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی، جھے تو اپنی جان کی امان جا ہے، تم کسی اور کے یاس جاؤتم نوح علائیلا کے پاس جاؤ،

جان ن ان چاہے ، میں اور سے پی ن جاوم وی علیرا کے پی ن جاوہ (۳) چنانچہوہ حضرت نوح علینِا کا کے پاس جا کمیں گے، اور کہیں گے اے نوح! آپزین والوں کی طرف پہلے رسول میں ، اور اللہ نے آپ کوشکر گزار ہندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش تیجیے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس

ہیں،اوراللہ نے اپ کوسلر کز اربندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارس پیجے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم س حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ نوح علائِسًا ان سے فرما کمیں گے کہ میرے رب آج ایسے غص میں میں کبھی اس میں مہل دینے ان کبھی ترج کی اور دیموں سے اندہ میں ایس کی دواسوں تاریخ میں نازی قرم کے میں

میں ہیں کہ بھی اس نے پہلے نہ تھے اور بھی آج کے بعد نہ ہوں گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کردی، مجھے اپنی جان کی امان جا ہے، ہم کسی اور کے پاس جاؤ ، ہم ابراہیم عَلاِئِلاً کے پاس جاؤ۔

(٣) چنانچدوہ ابراہیم علائیل کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپ رب کے ہاں سفارش فرمائیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچ ابراہیم علائیل ان ہے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہے کہ کھی اس سے پہلے نہ تھا، اور نہ کھی اس کے بعد اس جیسے غصے میں ہوگا، اور وہ اپنے جموٹ ذکر فرمائیں گے، جمھے اپنی جان کی امان چاہیے، تم کی اور کے

ہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ چنا نچے ابرا ہیم علیاِٹلا ان سے ہیں کے کہ میرارب آج ایسے عصے میں ہے کہ بھی اس سے پہلے نہ تھا، اور نہ بھی اس کے بعد اس جیسے غصے میں ہوگا، اور وہ اپنے جھوٹ ذکر فر ما ئیں گے، جھے اپنی جان کی امان چاہیے ہم کسی اور کے پاس جاؤ ہم موئ علیاِٹلا کے پاس جاؤ۔ (۵) چنا نچے وہ موئ علیاتِٹلا کے پاس جائیں گے ، اور کہیں گے اے موئی! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کواپنی رسالت اور ہم مکلا می کے ذریعے فضیلت بخش ، ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سفارش کریں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال

میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ موئ علیقِلا ان سے کہیں گے کہ آج میرارب ایسے غصے میں ہے کہ جھی اس سے پہلے نہ تھااد کبھی اس کے بعد مذہوگا،اور میں نے ایک ایسی جان کوتل کیا تھا جس کے قبل کا مجھے تھم نہیں تھا، مجھے اپنی جان کی امان چاہیے ہم کسی اور کے پاس جاؤ ہم عیسیٰ علایقِلا کے پاس جاؤ۔ (۷) ہزانس عسل خلافیوں سے سے میسی کمیں سے سے معسل وہ میسان کر میں اسٹیں سے میسی سے اسٹیں میں سے سے میسان کا کہ

(۲) چنانچہ وہ میسیٰ علایتا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے میسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پنگھوڑے میں بات کی ،اور آپ اللہ کا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا،اور اس کی روح ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے ،کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علایتا کا ان سے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد ایسے غصے میں ہوگا،اور آپ مَرْافِقَا آپ نے ان کا کوئی گناہ ذکر نہیں فرمایا، مجھے اپنی جان کی امان چاہیے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ ہم محمد مَرَافِقَا آپ کے اس چلے جاؤ۔

( ٤ ) چنانچيده مير بي پاس آئيس گے اور کہيں گے اے محمر! آپ الله کے رسول اور خاتم الا نبياء ہيں، اور الله نے آپ

کا گلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں ، ہمارے لیےا پنے رب سے سفارش کیجیے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرش کے بنچے جاؤں گااورا پنے رب کو بحدہ کرنے کے لئے گر جاؤں گا، پھر

کیا آپ دیلیجے ہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرق کے بیچے جاؤں گااورا پے رب کو بحدہ کرنے کے لئے کر جاؤں گا، پھر الله میراسید کھولیں گے،اور مجھے اپنی حمدو ثناءالقاء فرما ئیں گے جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے کسی کوالقاء نہیں فرمائی ہوگی، پھر کہا جائے گا اے محمد!ا پناسراُ ٹھا ہے ،سوال بیجے،آپ کوعطا کیا جائے گا،سفارش بیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی، میں اپناسراُ ٹھاؤں گا،اور کہوں گا

ہے ہر جہ ہوا تھا ہے ، وال ہیں ہو ت ہوں ہے ، بسوری ہے ، بسوری ہوں مقارل ہوں ، دل ، بیں مواصاد میں ہے جنت میں ان اے میرے رب! میری امت! میری امت! کئی مرتبہ ایسا کہوں گا ، پھر کہا جائے گا اے مجد! آپ اپنی امت میں سے جنت میں ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داکمیں دروازے سے داخل کریں جن پر کوئی حساب نہیں ، اور دوسرے دروازوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں شریک ہوں گے۔

پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکماور گئر کے درمیان، یا جتنا مکماور بھر کی کے درمیان۔

سلہ ہے جتنا مکہاور گھڑ کے درمیان ، یا جتنا مکہاور بھریٰ کے درمیان۔ ۲۲۲۳ ) حَدَّتَنَا أَنَّهُ مُعَاهِ مَةً ، عَنْ عَاصِہ ، عَنْ أَنِهِ عُثْمَانَ ، عَنْ

( ٣٢٣٣ ) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُلْنَى مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ قَامَةً فِى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يُغَرُّغِرُ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ :حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ :غَرُ غَرْ ، فَإِذَا رَأَوُا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمْ آدَمَ فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبَّكُمْ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَ ، أَنْتَ الَّذِى خَلَقَك اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنك جَنْتَهُ ، قُمْ فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبَّنَا فَقَدْ تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ : لَسُتُ هناك وَلَسْت بِذَاكَ فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ شَاكِرًا.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِى جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمْ فَاشْفَعُ لَنَا ، فَيَقُولُ : اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا الرَّحْمَن فَيَقُولُ : النَّوا خَلِيلَ الرَّحْمَن الْمُعْلَةُ ؟ فَيَقُولُ : إلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَان قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : الْبُواهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا خَلِيلَ الرَّحْمَان قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : الله لَسْتُ هُنَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله بِرِسَالِتِهِ وَبِكَلامِهِ.

برسالِتِهِ وَبِكَلامِهِ.

فِيأْتُونَ مُؤسَى فَيَقُولُونَ : قَدْ تَرَى مَا نَحْن فِيهِ ، فَاشْفَع لَنَا إلى رَبُنَا ، فَيَقُولَ : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ،

فَيَاتُونَ مُوسَى فَيقُولُونَ : قَدْ تَرَى مَا نَحَنَ فِيهِ ، قَاشَفُعُ لَنَا إِلَىٰ رَبَنَا ، فَيقُولَ : لست هناك ، وكست بِدَاك ، فَأَيْنَ الْفَعُلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعُلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ وَخَتَمَ ، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَيَجِيء فِي هَذَا الْيُومِ آمِنًا.

فَيْأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ : يَا نَبِى اللهِ أنت الذي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ وَحَتَمَ، وَغَفَرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تَأْخَرَ، وَجِنْت فِي هَذَا الْيُوْمِ آمِنًا ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّنَا ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكُمْ ، فَيَخُرُجُ يَحُوشُ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَأْخُذَ بِحَلْقَةٍ فِى الْبَابِ مِنْ ذَهِبٍ ، فَيُقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُومُ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ مَتَى يَقُومُ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُعْمَلُهُ وَالنَّهُ عِلَاهُ وَالنَّهُ عُلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَآحَدٍ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَآحَدٍ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَأَحَدٍ مِنَ الْنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَأَحَدِ مِنَ الْخَارِقِ ، وَيُنَادَى : يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعُ رَأْسَكُ سَلُ تُعْطَهُ وَاشَفَعُ وَاشَفَعُ وَادْعُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ سَلُمَانُ :فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ايمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ ايمَان ، فَلَلِكُمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ

(۳۲۳۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودی سال کی گری دے دی جائے گی، پھراس کولوگوں کے سیدنہ تروں کے قریب کردیا جائے گا بہاں تک کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلے کی دوری پرہوگا، چنانچالوگوں کو پیدنہ آئے گا بہاں تک کہ آدی ' فرغر' کہے گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی ' فرغر کہنے پیدنہ میں میں قد آدم ہوجائے گا، پھر بلندہوگا یہاں تک کہ آدی ' فرغر' کہے گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی خرخر کہنے گئے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم علائلاً کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے لئے تمہارے دب کی طرف سفارش کرے، چنانچوہ آدم علائلاً کے پاس جائیں گاور کہیں گے اور کہیں گا تھے بیدا فرمایا، اور آپ میں روح پھوئی، اور آپ کوا پنی جنت میں تھے اور ہمارے لئے سفارش کیجے ، کیا آپ ہماری حالت کود کھے رہے ہیں، وہ فرما کیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبہ کانہیں ، تو میں ایسا کس طرح کروں؟ وہ کہیں گے کہ پھر آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گے کہ تم اس بندے کہا ہیں جانے جس کو اللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے۔

(۲) چنانچدوہ نوح علائلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کدا سے اللہ کے نبی! آپ بی ہیں جن کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے، اور آپ بھاری حالت و کھور ہے ہیں، اضے اور ہمار سے لیے سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کہ میرا میہ مقام نہیں اور میرا میر تبد نہیں، پس میٹ نید کیسے کروں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم علائلا کے پاس جاؤ۔

(۳)چنانچہوہ ابراہیم غلاِئلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے لیل! آپ ہماری حالت دیکھ دہے ہیں، پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کرد ہیجئے ، وہ فرما ئیں گے کہ میرا سی مقام نہیں ، اور میں اس مر ہے کانہیں ، میں کیے سد کام کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم دیتے ہیں؟ وہ فرما ئیں گے کہتم موٹ کے پاس جاؤ ، جن کواللہ نے اپنی رسالت ، اورا نی ہمکلا می کے لیے چنا تھا۔

(۴) چنانچہ وہ موئ علاِتا ہے پاس جائیں گے، اور کہیں گے کہ آپ ہماری حالت و کھ رہے ہیں پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے، وہ فر مائیں گے کہ آپ ہمیں اور میں اس مریخے کانہیں، میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس سے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہتم اللہ کے کلمہ اور اس کی روح عیسیٰ علایۃ کا ہن مریم علایۃ کا ہماری جاؤ۔
(۵) چنانچہ وہ عیسیٰ علایۃ کا ہے یاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے کلمہ اور اے روح اللہ! آپ ہماری حالت و کھ

رہے ہین ہیں ہمارے لیےاپنے رب سے سفارش کر دیجئے ، وہ فر ما ئیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کا نہیں ، ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فر ماتے ہیں؟ وہ فر ما ئیں گے کہتم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ذریعے اللہ نے کھولا اور جس کے ذریعے مہر لگائی ، اور اس کے اگلے بچھلے گناہ معاف فر مائے ، اور وہ اس دن امن کے ساتھ آئیں گے۔

کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی ،اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ،اوراس دن آپ امن کے ساتھ آئے ،اور آپ ہماری حالت و کمچدہے ہیں، پس ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دہجئے ،آپ مِنْافِظَةَ فرما کیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہول۔

چنانچہآ پالوگوں کو ہٹاتے ہوئے نگلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پُرآئیں گے،اور درواز میں لگے ہوئے سونے کے حلقے کو پکڑیں گے اور درواز ہ کھٹکھٹا کیں گے، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیڈمجر ہیں، کہتے ہیں کہ پھرآ پ کے

لئے دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر آپ آئیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے،اور تجدے کی اجازت چاہیں گے،اور آپ کہ اجازت دی جائے گی تو آپ تجدہ کریں گے، چنانچہ آپ کو پکارا جائے گا اے محمہ! اپنا سراٹھائیئے ،سوال کیجئے ، آپ کو دیا جائے گ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا کیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ، کہتے ہیں کہ پھراللہ آپ کے دل پراکڑ

حمدو ثناءالقاءفر مائنیں گے جومخلوقات میں کسی کوالقاءنہیں ہوئی ہوگی ،آپ فر مائمیں گے اے رب! میری اُمت،میری امت، بھر سجدے کی اجازت مائنگیں گے، پھرآپ کواجازت دی جائے گی اور آپ مجدہ کریں گے، پھراللّٰہ آپ کے دل میں ایسی حمد وثناءالقہ فرمائنس گر محمکلوقان میں سے سکسی کوالقانہیں ہوئی ہوگی ،اور اکاراجا سرگلا سرمجھ المناسراٹھا سنزیا نگسرآ یہ کو داجا س

فر ما ئیں گے جو کلو قات میں ہے کسی کوالقا نہیں ہوئی ہوگی ،اور پکارا جائے گااے محمد!ا پناسرا ٹھایئے ، مانگیے آپ کودیا جا۔ ' گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا کیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ،آپ اپناسرا ٹھا ئیں گے اور فر مائیر گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا کیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی ،آپ اپناسرا ٹھا ئیں گے اور فر مائیر

' گےاے رب! میری امت،میری امت، دویا تین مرتبہ،حضرت سلمان فر ماتے ہیں کہآپ کی سفارش ہراس آ دمی کے بارے میر قبول کی جائے گی جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یاایک جو کے وزن کے برابرایمان ہوگا،یاایک رائی کے

وزن کے بقدرایمان ہوگا، یبی مقام محمود ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٢٨٢ـ احمد ٣٨٨)

(٣٣٣٣) عبدالله غالب روايت كرت بين كه حضرت عذيف في فياك قيامت كه دن اولادآ دم كم روارمج مَرَافَعَ فَهَهُ وكَ وَ ٢٢٢٥) حُلَّدُننا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّنَنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ السَّتَشْفَعُنَا إِلَى رَبَّنا وَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَأَرَاحَنا مِنْ مَكَانِنا هَذَا ، فَيَأْتُونَ آدَم فَيقُولُونَ لَهُ : يَا آدَم أَنْتَ أَبُو الْبَشِرِ ، وَخَلَقَك اللَّهُ بِيدِهِ ، وَنَفَخ فِيك مِنْ رُوحِهِ ، وَعَلَّمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّنَا يُرْحَنا مِنْ مَكَانِنا هَذَا ، قَالَ : لَسَّتُ هُنَاكُمْ ، وَيَشْكُو إِلَيْهِمْ ، وَعَلَيْنَ هَذَا ، قَالَ : لَسَّتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَةُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَيَسُتَحِى رَبَّهُ ، وَلَكِنِ انْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ أُرْسِلَ إِلَى أَهُلِ الأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَةُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَيَسُتَحِى رَبَّهُ ، وَلَكِنِ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَمَةُ اللّهُ وَلَكِنِ انْتُوا اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَةً ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ : لَسَتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ قَتْلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيَسْتَحِى رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، التَّوْرَاةَ ، فَيَأْتُونَةُ فَيقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ قَتْلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيَسْتَحِى رَبَّةً مِنْ ذَلِكَ ، التَّوْرَاقُ عَلْمُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَةً ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ :

لَسْتُ لِذَاكُمْ وَلَسْت هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ : فَأَنْطَلِقُ فَأَمْشِى بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَطَعَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، فَآسَتُأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُّوْذَنُ لِى ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعُنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِى فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ : ارْفَعُ رَأْسِى فَأَخْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشَفَعُ ، فَيحُدُّ رَأْسِى فَأَخْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشَفَعُ ، فَيحُدُّ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُمَ الْجَنَّة ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ الثَّانِيَة ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعَنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَوَدُ إلَيْهِ الثَّانِيَة ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعَنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعَنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَعَنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ : قُلْ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَقَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْدَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْفَرْقِي ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ : قُلْ تُسْمَعْ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَقَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَة ، ثُمَّ أَعُودُ إلِيْهِ فِى الرَّابِعَةِ يَعْمُنِيهِ ، فَيُقَالُ : سَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَقَعْ ، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَة ، ثُمَّ أَعُودُ إلِيْهِ فِى الرَّابِعَةِ فَعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ.

(۳۲۳۳۵) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بی میلائے گئے نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤمنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارٹی پیش کریں۔'' اس بات کا ان کو القاء ہوگا'' تو اللہ ہمیں اس جگہ راحت عطا فرمادیں گے، چنانچہ وہ آدم علائیلا کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم! آپ انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا ہے، اور آپ میں اپنی روح پھونی اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں ، کہ وہ اس جگہ هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) کي په ١٤٠٠ کي ۱۳۵۳ کي ۱۳۵۳ کي کتاب العضائل

ہے ہمیں آرام بخشیں، وہ فر ماکیں گے کہ میرایہ مقام نہیں، اوران سے شکایت ذکر کریں گے یاا پی نفطی بیان کریں گے جوآپ سے سرز دہوئی تھی ،اوراینے رب سے شرمائیں گے،لیکن تم نوح علائلا کے پاس جاؤ کدوہ سب سے پہنے رسول ہیں جن کواہل زمین کی

طرف بھیجا گیا، چنانچہوہ نوح علایٹلا کے پاس جا کیں گے،لیکن وہ کہیں گے کہ میرا پیہ مقامنہیں ،اوروہ اپنے رب ہےاس سوال کا ذکر کریں گے جس کاان کوملمنہیں تھا ،اورا پنے رب ہے شرما کیں گےلیکن تم ابرا ہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ ،وہان کے پاس جا کیں گے، وہ کہیں گئے کہ میرا ہیں مقام نہیں ،تم مویٰ علیشاہ کے پاس جاؤجن سے اللہ نے کلام فرمایا اوران کوتو را ۃ عطافر مائی ،وہ ان کے

یاس جائیں گے لیکن وہ کہیں گئے کہ میرا میہ منہیں ،اوران ہے بغیر کسی جان کے وض کے ایک جان گوتل کرنے کا ذکر فرما کمیں گے اوراس وجد سےاینے رب سے شرمائمیں گے، لیکن تم امتد کے بندے اوراس کے رسول اوراس کے کلمہ اورروح اللہ کے پاس جاؤ، وہ

عیسی علایا کے پاس آئیں گے، وہ کہیں مے کہ میں اس کام کے لئے نہیں، اور میرابیمقام نہیں، لیکن تم محد موز مین اس جاؤجن كر يجيط اورا كلے كناه الله نے معاف فرماديے ہيں جسن فرماتے ہيں كه آپ سِرُفِظَةَ نے فرمايا كه پھر ميں مؤمنين كى دوقطاروں ك

درمیان چلول گا،''حسن کا قول ختم ہو گیا۔'' بھراینے رب سے اجازت ما تکول گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی ، جب میں اینے رب کودیکھوں گا تو تجدے میں کر جاؤں گا ،اللہ تعالی جتناعرصہ جاہیں گے مجھے اس حال میں جھوڑیں گے ، پھر کہا جائے گا ، یا پھر کہیں ئے کہ اپنا سراٹھاؤ، کبوتمہاری بات من جائے گی ،اور مانگوتمہیں دیا جائے گا ،اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی ، میں

ا پنا سراتھاؤں گا اورامند کی ایسی حمد کروں گا جو مجھے اللہ سکھا کیں گے، پس میری شفاعت قبول کی جائے گی ، اللہ مجھے ایک حدیمان فر ما <sup>ن</sup>میں گےاور میں اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا ، پھر میں دو بارہ واپس آؤں گا ، جب اپنے رب کو دیکھوں گا تجدے میں گر جاؤل گا،اللہ مجھے کافی عرصهاس حال میں تھیں گے، پھریبلے کی طرح فر مائیں گے کہ کہوتمہاری بات سی جائے گی، مانگوتمہیں عطا کیا جائے گا،اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپناسرا ٹھاؤں گا،اورالیی حمد کروں گا جواللہ مجھے سکھا نمیں گے، پھر کہاجائے گا مانگیے آپ ودیا جائے گا ،اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا ، پھر اللہ میرے لئے ایک حد قائم

لوگوں کےعلاوہ کوئی ہاتی نہیں ریاجن کوقر آن نے روک لیاہے۔ ( ٣٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمْتَى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،

فر مائیں گےاور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا ، پھر میں چوتھی مرتبہ اللہ کی طرف لوٹ کرآ وُں گااور کہوں گاا ہے میرے رب!ان

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُكُمُوا عَنِ النَّارِ ، وَتَغْلِبُونِي تُقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ ، وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ حُجَزَكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَنْ - أَوْ عَلَى - الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا. (بزار ٢٠٣)

(۳۲۳۳۷) حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلْوَقِيْقَةِ نے فر مایا کہ میں تمہارے دامنوں کو بکڑتا ہوں گا کہ جہنم سے نج

جاؤ الميكن تم مجھ پر غالب آئے ہواوراس میں پروانوں كی طوح تھے چلے جاتے ہو،اور قریب ہے كہ میں تمہارے دامنوں كوجھوڑ

دول۔اور تمہارے لئے تم ہے پہلے حوض پر بہنچ جاؤں ،اور تم میرے پاس استھے اور گروہ در گروہ آؤگے۔

( ٣٢٣٧ ) حَلَّثُنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى تَارِكُ فِيكُمَ الْحَلِيفَتُيْنِ مِنْ بَعْدِى : كِتَابَ اللهِ وَعِنْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ. (احمد ١٨٢ـ طبراني ٣٩٣)

(٣٢٣٣٧) حضرت زيد بن ثابت فرمات بين كه رسول الله مُؤْفِقَةُ نے فرمايا كه مين تم ميں اپنے بعد دوخليفے حجوز رہا ہوں ،الله ك

کتاب اورمیرا خاندان اہل بیت ،اور دونوں برگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوش پرمیرے پاس آ جا کیں۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَىَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَأَتَيْتُه ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُ بِهَا بَلَغَتْنَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْمَعُهَا فِى كِتَابٍ لَهُ وَتُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْظًا ، فَقَالَ : قَدُ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ. (احمد٣٣٠ـ طبراني ٥٠٢١)

(۳۲۳۳۸) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ عبید القد بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجا تو میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یکسی احادیث ہیں جن کوآپ بیان کرتے ہیں جو ہم تک پنچی ہیں اور آپ رسول القد مِنْ النظافیۃ ہے ان کی روایت کرتے ہیں، ہم نے ان کو کتاب القد میں نہیں پڑھا، اور آپ کہتے ہوکہ آپ کا کوئی حوض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول القد مِنْ وَنَشِفَاۃُ نے ہمیں اس کا بیان بھی فرمایا ہے اور ہم سے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكرِيّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ :أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ لِى حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبِنِ ، آنِيَتُهُ مِثْلُ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٣٠٠١- ابويعلى ١٠٣٣)

(۳۲۳۳۹) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی میلائے ہے فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس کے درمیانی فاصلے جتنی ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تنبعین والا ہوں گا۔

( ٣٢٧٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ
بُنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ :
إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ وَلَيْسَ مِنْيَ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْخُوضَ . (ترمذى ٢٢٥٩ ـ احمد ٢٣٣)

(۳۲۳۴) حفزت کعب بن عجر وفر ماتے ہیں کدرسول اللہ مُؤَنَّفَتُ فَہِ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم چبڑے کے تکیوں پر ٹیک لگائے ہیٹے سے سے آئے ما کا کہ عنظم یہ اور ان کی خطر میں اور ان کی خطر میں اور ان کی خطر میں اور وہ حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا ،اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت نہ کی وہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں ،اور وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْعَرُفِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أُعْطِى عَطِيَّةً فَتَنَجَّزَهَا وَإِنِّى أَخْتَبُأْت عَطِيَّتِى لِشَفَاعَةِ أُمَّتِى.

(احمد ۲۰ ابویعلی ۱۰۱۰)

(۳۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤلِّفَظَةً نے فرمایا کہ ہر نبی کوایک تحفید میا گیااس نے اس کوجلدی وصول کر لیا ،اور میں نے اس کو ذخیر ہ کرلیاا بنی امت کی شفاعت کے لئے۔

( ٣٢٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُدُعَى فُومُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغَتْ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، فَيُدْعَى فَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغَكُمْ ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُدُعَى نُوحٌ يَوُمُ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ بَلَغُتُ ؟ فَيَقُولُ : نَعْمُ ، فَيَدُعَى فَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغَكُمْ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكُمْ وَمُعَلِّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْقَالُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ صَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ

(۳۲۳۳۲) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ دسول اللہ عَلِیْفَ فَرَمایا کہ قیامت کے دن نوح عَلِیْمَلا کو بلایا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تہمیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا، اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، فوح عَلِیْمَلا ہے کہا جائے گا کہ تہمارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد مَشِلَشْتَهُ اوران کی امت، فرمایا کہ یہ معنی ہے اللہ کے فرمان ﴿ وَ كَذَيْكِ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ کا ''الوسط'' کا معنی ہے معتدل ،فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے بفرمایا کہ پھر میں اس کے بعد تمہارے لیے گواہی دوں گا۔

( ٣٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْص ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. (مسند ٣٣٣)

(٣٢٣٣٣) حضرت ابو وائل فرمائے بیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علاینا ہم کوفلیل بنایا ہے، اور تمہارے ساتھی اللہ کے فلیل ہیں، بے شک کہ محمد فیٹونٹی ﷺ اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ معرّز زہیں، پھرانہوں نے پڑھا ﴿عَسَى أَنْ بَهُعَنُك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُو دًا﴾۔ هي مسنف ابن الي شيرم ( جلد ٩ ) كي حريب الفضائل ٢٤٥ كي مسنف ابن الي شيرم ( جلد ٩ ) كي الله الفضائل الم

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إلَى

قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمٍ الْعَرْشِ ، فَلاَ

أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَلِلِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ. (بخارى ٢٣١- ابن ماجه ٣٢٧٣)

(٣٢٣٨) حضرت ابو بريره و التي فرمات بي كدرسول الله مَ الفَظَامَ في الله مَ الله عن المن و المن و المن الله مَ الله من ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .... فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ كَتَفْيريه بكريسب يبلي ابنا سرأتُفاوَل كاكه موی علیبنا اعرش کے پایوں میں ہے ایک پایہ پکڑے ہوں گے، مجھے ملم نہیں کہ وہ اپناسر پہلے اُٹھا ئیں گے یا ان لوگوں ہے ہوں

مے جن کواللہ مشتنی فرمائیں گے۔ ( ٣٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى قَرَظَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ،

قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلِيَّ الْحَوْضَ ، قُلْنَا لِزَيْدٍ: كُمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السِّتِّمِنَة إِلَى السَّبْعِمِنَة. (ابوداؤد ٣٤١٣ ـ احمد ٣١٩)

(٣٢٣٥) حضرت زيد بن ارقم فرمات بين كدرسول الله مَوْفَظَةَ في غرمايا كه جولوگ مير حوض يرآ كيل كيتم ان كالا كهوال حقہ بھی نہیں ہو،راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زیدے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے فرمایا کہ چھسو سے سات سو کے درمیان۔

( ٣٢٣٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْحَوْضُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْك ، آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَا بَيْنَ أَيْلَةَ

وَصَنْعَاءَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. (احمد ٣٩٠)

(٣٢٣٣٦) حفرت حذيفه فرماتے ميں كه حوض دودھ سے زيادہ سفيد، شهدسے زيادہ ميٹھا، برف سے زيادہ شفندااور مشك سے زيادہ خوشبودار ہے،اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں،اوروہ ایلہ سے صنعاء تک کی مسافت جتنا ہے،جس نے اس سے بی لیا جمعی پیاسانه ہوگا۔ ( ٣٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُوْمِكَ ﴾ يُقَالُ : مِمَّنْ هَذَا

الرَّجُلُ ؟ فَيْقَالُ :مِنَ الْعَرَبِ ، فَيُقَالُ :مِنْ أَتَّى الْعَرَبِ ؟ فَيُقَالُ :مِنْ قُرَيْشٍ :﴿وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك﴾ لَا أَذْكَرُ إلَّا ذكرتَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. (٣٢٣٨٤) بجابد الله كفر مان ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِك ﴾ كي تفسير مين فرمات مين كديو جها جائ كاكدية وي كن لوكون

میں سے ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ عرب میں ہے، یو چھا جائے گا کہ عرب کے کون سے قبیلے ہے؟ جواب دیا جائے گا قریش ہے،

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فِكُوكَ ﴾ كَيْقيريه ٢ ك جب بهي ميرا ذكر موكًا تبهارا بهي ذكر موكًا، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهـ

( ٣٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ ﴿ أَلُمْ نَشُرَحُ لَك صَدْرَك ﴾ : بلي ، مُلءَ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴿وَوَصَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَك﴾ ، قَالَ :مَا أَثْقَلَ الْحِمْلَ الظَّهْرَ ﴿وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك ﴾ بَلَى ، لاَ يُذُكُّرُ إلاَّ ذُكِرُت مَعَهُ.

(٣٢٣٨) ابن شرمدروايت كرت بين كدحفرت حسن في الله كارشاد ﴿ أَكُمْ نَشُورُ حُ لَك صَدْرَك ﴾ كاتفسر مين فرمايا" كيون بين! بلكة پ حكمت اورعلم سے بحرے بوئ بين'، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْفَضَ ظَهْرَك ﴾ فرمايا كه بوجے نے پشت كوبوجس نبيس كيا، ﴿ وَرَفَعْنَا لَك فِهِ كُوك ﴾ كه جب بهي الله كاذكر موكا آپ كاذكر بهي ساته موكاء "

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حسين ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ لِي أَسْمَاءٌ ، أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ. قَالَ لَهُ إنْسَانٌ:مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ:لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(بخاری ۳۵۳۳ مسلم ۱۸۲۸)

(٣٢٣٨٩) حفزت جبير بن مطعم فرمات بين كه نبي مِرْفَقَةَ فَي فرمايا كه مير ، ببت سے نام بين، ميں محمد بول، ميں احمد بول، اور میں ماحی ہوں،میر ہے ذریعے اللہ کفر کومٹا نمیں گے،اور میں حاشر ہوں،لوگوں کومیر ہے قیدموں سے اٹھایا جائے گا،اور میں عاقب ہوں،ایک شخص نے عرض کیا کہ عاقب کا کیامعنی ہے؟ فرمایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

( .٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ. (ترمذي ٣٦٨ـ ابن سعد ١٠٣)

(۳۲۳۵۰) حضرت حذیفه فرماتے ہیں که رسول الله مُؤلِفَظَةً میرے پاس سے گزرے اور فرمایا که میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں

( ٣٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسه أَسْمَاءٌ ، فَمِنْهَا مَا حَفِظْنَا ، قَالَ :أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. (احمد ٣٠٠٠ـ ابن سعد ١٠٥)

(٣٢٣٥١) حضرت ابوموي فرمات ميں كەرسول الله مُؤْفِظَة نے جميں اپنے نام بيان فرمائے ان ميں سے بعض جم نے يا وكر ليے، فر مايا مين محر بهون ،احمد بهون مُقفَّى بهون ، حاشر بهون ، نبي التوبيه بون اور نبي ملحمه بهون -

( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَادِقَهَا وَمَغَادِبَهَا ، وَإِنَّ

عليهم حدد، بن بيوى معربهم المسبيع بيسمهم وإن ربى من بي المحاسم المؤلفة والمسلم المنطقة عليهم عدوا المنطقة عليهم عدوا المنطقة المنطقة عليهم عدوا المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عليهم عدوا المسلم ١٣١٥ الوداود ١٣٣٥) عشرت و بيضة من المنطقة عليهم من المنطقة المنطقة

ر ۲۲۲۵۲) طفرت و بان ترماعے ہیں کہ درسوں العد مواقع ہے ہے حرمایا کہ العد تعالی کے میرے سے رین کو پیپ دیا اور بی کے مشرق ومغرب دیکھے، اور میری امت کی حکومت و ہاں تک جائے گی جہاں تک میرے لیے لیپنا گیا ، اور مجھے دونزانے دیے گئے ، سرخ وسفید ، حماد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے راوی کو یہ کہتے سنا کہ' میں نے اس کی تعبیر ملک فارس اور روم سے لی ، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قبط سے ہلاک نفر مانا ، اور ان پر کوئی ایساد شمن مسلط نفر مانا جواان کو جڑھے تے کردے ، اور میرے رب نے مجھ سے فر مایا کہ اے محمد! جب میں کوئی فیصلہ کردیتا ہوں تو وہ رونہیں کیا جاسکتا ، اور میں نے آپ کی بیہ دعا قبول کرلی کہ ان کو عام قبط سے ہلاک نہیں کروں گا ، اور ان پر غیروں میں سے کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جوان کو جڑے ختم کر

( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُنْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقُبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَّرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَارِيَةَ قَالَ : دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّى ثَلَاثًا ، فَأَعْطانِى اثْنَتْيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبِّى أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلَتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ

دے،اگر چدان پر بوری طاقت جمع کر کے حملہ آ ورہو۔

فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَوُدَّتَ عَلَىّ. (۳۲۳۵۳) حضرت معدفر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْلِقَقِیَّ آیک دن عوالی مدینہ سے تشریف لائے یہاں تک کہ جب محد بی معاویہ سرگزیں بیتو این میں داخل ہوں کے اور دور کعتیں بڑھیں ماور ہم نے بھی آیہ کرساتھ بڑھیں ماور آیہ نے زائد سے طویل دھاما گئی،

ے گزر بے تواس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے اللہ سے طویل دعا مانگی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی ، دواللہ نے قبول فر مالیں اور ایک کے قبول کرنے سے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قبط سے بلاک نے فرمائے ، اللہ نے اس کوقبول فرمالیہ ، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کو ڈو بے کے عذاب سے بلاک نے فرمائے ، اس کو بھی قبول فرمالیا ، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ

' ن کے وان میں مدیروں کے دورو ہے ہے۔ مراب ہے ہوں مدروں کے میں اور ن ادبی روسان کے میں اور کی ہوروں کا مدروں او ان کوآپس میں کڑنے ہے بچالے ،اس دعاء کوروفر مادیا۔ سر عیب مردوں روسان دو قرروں کی دروں کے بیس فرم عام دعور دور دیس میں میں دور میں میں میں میں دور وہ دور میں دور

( ٣٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ علِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيُمَانِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حَرَّةِ بَنِي مُعَاوِيَةَ ، وَاتَبَعْتُ أَثْرَهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ طُوَّلَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ، طُوَّلُت عَلَيْك ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إنِّى سَأَلْت اللَّهُ ثَلَاثًا ، فَأَعْطانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُها بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُها بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَهْلِكُها بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَهْلِكُها بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيها ، وَسَأَلُتُهُ أَنْ لا يَعْظُونُهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَاللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(۳۲۳۵۳) حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفَقَحَ بنومعاویہ کے کلّہ کی طرف تشریف لے گئے اور ہیں آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں اور طویل پڑھیں، پھر مڑے اور فر مایا اے حذیفہ! میں نے تم پرطوالت کردی؟ میں نے کہااللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، فر مایا کہ میں نے اللہ سے تین چیز وں کا سوال کیا و داس نے عطاء فرمادیں اور ایک سے منع فرمادیا، میں نے سوال کیا کہ میری امت پر غیر کو عالب نہ کرتا، اس کو قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ اس کو قبط سے ہلاک نہ فرمانا، اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ ان کو آپس کی جنگ میں مبتلانہ فرمانا، اس کو منع فرمادیا۔

( ٣٢٣٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ الزَّبِيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ طَلُحَةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِى برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنتَّهِى بِهِ إلى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُقْرَقِ الْمُقْرَقِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ الْمُقْوِمَاتُ.

(مسلم ۲۷۹ احمد ۳۸۷)

(۳۲۳۵۵) مُرَ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤَفِّقَ کُو معراج کروائی گئ تو آپ کوسدرة النتہ کا تک پہنچایا گیا، جو چھے آسان میں ہے، اور ای تک وہ اعمال پہنچتے ہیں جوز مین سے لائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان سے لئے جاتے ہیں، اور ای تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو اوپر سے اتاری جاتی ہیں اور اس جگہ لے لی جاتی ہیں، ﴿إِذْ يَغْشَى لَا اَلْهَا لَهُ مُنَا يَعْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کوڑھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی السّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کوڑھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی گئیں، پانچ نمازیں، سورہ بھرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت کے شرک نہ کرنے والوں کے گناہ ماف کردیے گئے۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَى بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ ، قَالَ : فَلَمُ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ حذيفة :لَمْ يُصَلُّ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ . (ترمذى ٣١٣- احمد ٣١٣)

، دروارے وں ویے سے اور اپ سے بھی اور وور کی اور دیھا، صفرت حدیقہ مرائے بیل کہ بیت المفدل یں اپ نے رہیں پڑھی۔ زمیں پڑھی۔ ۲۲۳۵) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُتِیَ بِدَاتَةٍ دُونَ الْبُغُلِّ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، یَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَی طَرْفِهِ ، یُقَالُ لَهُ : الْبُواقُ ، وَمَرَّ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرِ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَوْتُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَرَى شُبْنًا ، مَا هَذِهِ إِلاَّ رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِى بِإِنَائِينِ فِى وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِى الآخِرِ لَبَنْ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيت وَهُدِيَتُ أُمَّنُك. ثُمَّ سَارَ إلَى مِصْرَ.

سترت عبداللہ بن شدادفرماتے ہیں کہ جب نبی مِلِّنْظِیْفَ کَوْ کُروائی گئی تو آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہاء ہوتی اس کا نام براق تھا، اوررسول اللہ مِنْزِنْفَیْفِیْ کیمن کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے، وہ اونٹ بدک گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ دوسروں نے جواب دیا کہ ہم کوتو پچھنظر

ی آر ہا، یہ تو ایک ہوا ی تھی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے، پھر آپ کے پاس دو برتُن لائے گئے، ایک میں شراب اور رے میں دودھ تھا، آپ نے دودھ کولیا، جبرئیل نے کہا کہ آپ کو ہدایت دی گئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت دی گئی، پھر آپ کی طرف چلے۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِى بِى ، وَأَصْبَحْتُ بِمَكّةَ ، فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِى ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِى بِى ، وَأَصْبَحْتُ بِمَكّةَ ، فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِى ، فَقَالَ لَهُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْتَزِلاً حَزِيناً ، فَمَرّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهُ إِهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْتَزِلاً حَزِيناً ، فَمَرّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهُ إِهِ : هَلُ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنّى أُسْرِى بِى اللّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى أَيْنِ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ قَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللّهُ مَعَافَةً أَنْ يَجْحَدَ قَلْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ ا

يَنِي كَعْبِ بُنِ لُؤَكِّي هَلُمٌ ، قَالَ : فَتَنَقَّضَتِ الْمَجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ لَهُ : حَدَّثْ قَوْمَك مَا حَدَّثَتِنِي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُسْرِى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى آيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ

الْمَقُدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَانِينَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِعِ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ - زَعَمَ -! وَقَالُوً الِى : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مَّنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى لَهُمْ وَٱنْعَتْ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيْلٍ -

أَوْ ذَارِ عِقَالْ - ، فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نساني ١٣٨٥ ـ احمد ٣٠٩٠) (۳۲۳۵۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں که رسول الله مَؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ جب معراج کی رات ہوئی اور میں نے مکہ میں صبح کی تو میں اپنے معالمے میں حیران ہو گیا اور مجھے لگا کہلوگ مجھے جھٹلا کیں گے، چتا نچے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ اکیلےغمز وہ میٹھ گئے، چنا نچہ ابوجہل

آپ کے ماس سے گزراتو آپ کے ماس آ کر بیٹھ گیا،اورآپ سے نداق کے انداز میں کہا کہ کیا پچھ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں!اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے آج رات معراج کروائی گئی ،اس نے کہا کہاں کی؟ فر مایا بیت المقدس کی ،اس

نے کہا کہ پھر صبح آپ ہمارے یاں پہنچ گئے؟ فر مایا جی ہاں!اس نے تکذیب ظاہر نہ کی اس خوف ہے کہ اگروہ اپنی قوم کوآپ کے یاس بلائے گاتو کہیں آپ انکار نہ کردیں، چنانچے اس نے کہااے بنوکعب بن لؤق کی جماعت! آؤ، چنانچے مجلس حبیث کئی اور ووان

دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے،اس نے آپ سے کہا کہا پی قوم کو بھی وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی،رسول اللهُ مَنْوَفَقَعَ أَنْ عَرَاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْراحَ كروائي كُيُّ ،انهول نے كہا كہال كى؟ آپ نے فر مايا بيت المقدس كى ،و ، كہنے لگے پھر

صبح كوقت آب بهارك ياس ينفح كفي؟ آب في ماياجي بإن المجتم بين كابعض تاليان بيني لكفاور بعض في تعجب الياسي سر

یر ہاتھ رکھا، اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں معجد کی صفت بیان کر سکتے ہیں؟ اورلوگوں میں سے بعض نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور مبجد کو دیکھا ہوا تھا، رسول الله مَنْ فَطَقَعَهُ نے فرمایا کہ میں ان کوصفت بیان کرنے لگا، یبال تک کہ بعض صفات میں مجھے شک ہو گیا، چنانچ مجد کومیرے سامنے لایا گیا جبکہ میں اس کود کھیر ہاتھا، اور دار عقیل یا دار عقال کے سامنے رکھ دی گئی، میں اس کود کھے کر اس

کی صفت بیان کرنے لگا،لوگ کہنے گئے کہ صفت تو بخد ابالکل درست ہے۔

( ٣٢٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، قَالَ :فَأَتَاهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ :أَبْشِرُ بِنُورَيْنِ أُوتِيتهمَا

لَمْ يُعْطَهُمَا مَنْ كَانَ قَبْلَك :فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقُرُأُ مِنْهَا حَرُفًا إلَّا أُغْطِيته.

(مسلم ۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(۳۲۳۵۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ جمرائیل رسول الله مُؤَفِّقَةَ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر نو نے کی آواز سی ، آپ نے سراٹھایا تو فر مایا کہ آسان کا ایک درواز ہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، چنانچہ آپ کے

یاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کو عطا کیے گئے میں اور آپ سے پہلے کسی کو عطانبیں کئے گے ، سورة الفاتحة اور سوره البقره كى آخرى آيات ، آپ ان ميں سے جس حرف كو پڑھيں گے آپ كوعطاكر ديا جائے گا۔ ه منف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی همان کا کی احمال کی ایمال کی ا ( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ

عِنْدَ ابْنِ أَبِي بُرُدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقَيْشِ فَحَدَّثَ الْحَارِثُ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرّ.

(۳۲۳ ۲۰)عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ حارث بن اُقیش جمارے پاس آئے ،اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَوْفَظَ اللہ مَوْفَظَ اللہ مُوفِظَة اللہ مُوفِظ اللہ مُوفِظ اللہ مَوْفِظ اللہ مُوفِظ اللہ مُوف

لوگوں ہے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ( ٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَلَأَهُلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ. (ترمذی ۲۳۳۰ احمد ۹۳)

(۳۲۳ ۲۱) حضرت ابوسعید فر ماتے ہیں کہ نبی مَؤْمِنْ فَحَجَّمَ نے فر مایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جوکسی آ دمی اوراس کے

اہل بیت کے لئے شفاعت کریں گے اوروہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ ( ٣٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيت فِي اللهِ وَمَا يُؤُذَى أَحَد ، وَلَقَدُ أَخِفُت فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِي وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ مَا وَارَادُ إِبطُ بِلَالٍ. (ابن ماجه ١٥١ ـ احمد ١٢٠)

(٣٢٣ ١٢) حسرت انس فر ماتے ہیں كەرسول الله مِرْالْفَصَاحَ نے فر مایا كەمجھے الله كے رائے میں اتن اذبیتی دی تمئیں جتنی سی تونہیں دی کئیں ،اور مجھے اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی اور کوئییں ڈرایا گیا ،اور ہم پرتیسری رات ایسی آئی کہ میرے اور بلال کے

پاس کوئی ایس چیز نبیس تھی جس کوکوئی کلیجہ رکھنے والاشخص کھائے ،سوائے اس کے جس کو بلال کی بغل چھیا لے۔ ( ٣٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّي لاَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّمَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ

أَبْعَتُ ، إنِّي لأَغْرِفُهُ الآنَ. (مسلم ١٧٨٢ ترمذي ٣٩٢٣) (٣٢٣٦٣) حفرت جابر بن سمره فرماتے ہیں كەرسول الله مَثَانِظَةَ نے فرمایا كەمیں مكه میں ایسے پھركو بہجانتا ہوں جو مجھے میری

بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اس کواب بھی بہجا نتاہوں۔ ( ٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ تَجَلَّى لِي فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ فَسَأَلِنِي :فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَا الْأَعْلَى؟

قَالَ : فَقُلُتُ : رَبِّي لَا عِلْمَ لِي بِهِ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى ٓ ، أَوْ وَضَعَهَا

مصنف این الی شیبرمترجم (جلده ) کی پیماند کا مستقد این الی شیبرمترجم (جلده )

بَيْنَ ثَدُيَّى حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى ، فَمَا سَأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمُته.

(٣٢٣٦٣) حفرت عبدالرحن بن سابط فر ماتے ہیں کدرسول اللہ مَلِلَّفِیْجَے نے فر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے ساسنے بہتر

صورت میں بخلی فر مائی اور مجھ سے سوال کیا کہ ملاً اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھکڑتے ہیں، میں نے عرض کیاا ہے میرے رب! : اس کاعلم نہیں ، کہتے ہیں کہ چھراللہ نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اینے :

میں پائی، یافر نایا کہ اللہ نے اپنا ہا تھ میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی تصندک اپنے کندھوں کے درمیان یائی ،اور ہے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیااس کو میں نے جان لیا۔

( ٣٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :بَعَثِنِي

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْبَيْتَ فَقُلْتُ : أَحِبُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ

رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا صَنَعْت شَيْئًا لَك ، قَالَ : فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَ ـَـ وَقَالَ :أَدْجِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْجِلُ عَشْرَةٌ وَيُخْرِجُ عَشْرَ

حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا دَخَلَ فَأَكُلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأُهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكُلُوا مِنْهَا.

(مسلم ۱۲۱۲\_ احمد <sup>4</sup>

(٣٢٣٦٥) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كه حضرت ابوطلحد في مجھے رسول الله مَيَّرُفَقَعَ في طرف آپ كو بلانے كے لئے چنانچہ میں رسول الله مُشِّافِظَةَ آئے پاس آیا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو میں شر مایا ،اور میں نے عرض کیا کہ

طلحہ کے یاس چلیے ،آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ اٹھو، ابوطلحہ نے عرض کیا یارسول اللہ مَلِفَظَیٰ ﷺ! میں نے تو صرف آپ کے لیے چیز کُتھی ، کہتے ہیں کہ رسول الله شِرَاﷺ نے اس کو ہاتھ لگا یا اوراس میں برکت کی دعافر مائی ،اورفر مایا کہ میرے دس صحابہ کو بلا وَ ،انہو

نے کھایا یہاں تک کرسر ہو گئے، چنانچ آپ مسلسل دس کو بلاتے اور دس کوفارغ کرتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہ بچاجو کھانا سیرنہ ہو گیا ہو، پھرآپ نے اس کو برابر کیا تو وہ اتنائی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا۔

( ٣٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ سَمُرَةَ

جُنِدُبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ فَتَعَاقَبُوهَا الظُّهُرِ ۚ مِنْ غَدُوَةٍ ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا سَمُرَةُ أَكَانَتْ تُمَدُّ ؟ قَالَ سَمُرَةُ : مِنْ

شَيْءٍ كُنَّا نَعْجَبُ ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (ترمذى ٣٦٢٥ـ احمد ١٨) (٣٢٣٦١) حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں كەرسول الله مَيْلِ فَقَلَيْمَ كَ ياس ثريد كا ايك بيالدلايا گيا اورلوگوں كے ساہنے رى

گیا،وہ ایک دوسرے کے بعد صبح ہے دو پہرتک آ کر کھاتے رہے،ایک جماعت اُٹھتی اور دوسری بیٹے جاتی ،ایک آ دمی نے پوچھاا.

سمرہ! کیاوہ بڑھرہاتھا؟ سمرہ نے فرمایا کہ بھلاہمیں کس چیز پرتعجب ہوتا، وہ تو وہاں سے بڑھرہا تھااور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ : حَدَّثِنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْته مِنْهُ أَرُويِهِ عَنْك ، فَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ فِي الْحَنْدَقِ كُذْيَةٌ ، فَجِنْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ، فَوَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ، فَوَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ، فَوَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، فَآخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاة ، ثُمَّ سَمَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ ضَرَبَ ، فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْبَلَ.

فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ انْلَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لاَ أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا الْمَرَأَتِى ، فَقُلْتُ : ثَكِلَتُك أُمَّكِ ، قَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لاَ أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : عِنْدِى صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ ، وَذَبَحْنَا الْعَنَاقَ وَسَلَحْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا فِى الْبُرْمَةِ ، وَعَجَنَّا الشَّعِيرَ ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَيْت سَاعَةً ، وَاسْتَأَذَنته فَأَذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمُكُنَ ، فَأَمَرْتَهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآلَافِي مَ ، ثُمَّ وَاسْتَمْ فَسَارَرُته ، فَقُلْتُ : إنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى جَنْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرُته ، فَقُلْتُ : إنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى جَنْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرُته ، فَقُلْتُ : إنَّ عِنْدَنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى أَنْ وَرَجُلًا أَوْ رَجُلَانِ مَعَك فَعَلْت ، قَالَ : وَكُمْ هُو ؟ قُلْتُ : صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : ارْجِعْ الى أَفُونَ وَقُلْ لَهَا : لاَ تَنْزِعِ الْبُومَة مِنَ الْأَنْفِى ، وَلا تُخْرِجِى الْخُورِ مِنَ النَّنُورِ حَتَّى آتِي.

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَاسْتَخْيَيْت حَيَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي ثَكِلَتْك أُمُّك ، جَانَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدُ أَخْبَرُته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْت لَهَا : صَدَقْت.

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَصْحَابِهِ : لاَ تَصَاغَطُوا ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَى النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقَرَّبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقَرَّبُ النَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثْرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقْرَبُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُوا كَشَفْنَا النَّنُورَ وَالبُّرْمَةَ ، فَإِذَا هُمَا قَدْ عَادًا إِلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَذُرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقُرَّبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفْعَلُ كَنَا ءَ فَنَعْرَفُ وَنَغْرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوَلُ نَفْعَلُ كَانَا ، فَنَدُورُ وَالْبُرْمَة وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُولُ مَا كَانَا ، فَنَغْرِفُ وَنَغْرِفُ وَنَقُرْبُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ نَوْلُ نَفْعَلُ كَاللّهُ مَا تَتَوْرَ وَالْبُرْمَة وَ وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ وَجَدُنَاهُمَا أَمُلًا مَا كَانَا ، حَتَّى شَيعَ الْمُسْلِمُونَ كُلَيْمُ كَالًا ، كُلَّمَا فَتَحْنَا التَنُورَ وَالْبُرُمَة وَ وَكُذُنَاهُمَ أَمُلًا مُا كَانًا ، خَلَقَالًا مَا كَانًا ، حَتَى شَيعَ الْمُسْلِمُونَ كُلْهُمْ

وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ النَّاسَ قَدُ أَصَابَتُهُمْ مَخْمَصَةٌ فَكُلُهِ ١ وَأَطْعِمُو ١.

قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِنَةِ ، أَوْ ثَلَاثَمَنَةِ.

(بخاری ۱۱۰۲ مسلم ۱۱۰

(٣٢٣٦٤) ايمن فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے عرض كيا كہ مجھے رسول الله مُؤلِّفَظَةَ ہے كوئى حديث بيان

كريں جوآب نے ان سے تى ہوميں اس كوآپ كے حوالے سے روايت كروں گا، حضرت جابر نے فر مايا كہم خندق كے دن رسول

اللَّهُ مُؤَلِّفَةً كَ بِإِس خندق كهودر ہے تھے، چنانچہ ہم نے تین دن نہ کچھ کھایا اور نداس پر قادر تھے، چنانچ دخندق میں ایک چٹان آڑ۔

آگئ، میں رسول الله مَرْفَظَ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول الله! یہ چنان خندق میں آڑھے آگئ ہے، ہم نے اس پر یانی جھڑ کا

چنانچےرسول الله مَزَافِظَةُ الصحاور آب کے پیٹ پر چر بندھا ہوا تھا، آپ نے کدال کو یا بھاوڑے کو پکڑا، پھر تین مرتبہ ہم الله پڑھی

بچراس برضرب لگائی تو ده ریت کی طرح ہوگیا۔

(۲) جب میں نے رسول اللّٰہ مُؤْفِظَةَ کی بیرحالت دیمھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ! مجھے اجازت دیجئے ، آپ۔ ن

مجھےا جازت دی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مِنْزَفِقَعَةَ کی ایسی حالت دیکھی

ہے جس پر مجھے صبر نہیں آتا، تہہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس ایک صاع جواور بکری کاچھ ماہ کا بچہ ہے، کہتے ہیں کہ

ہم نے جوکو نے اور بکری کو ذیح کیا،اور ہم نے اس کی کھال اتاری اور اس کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو کا آٹا گوندھا پھر میں رسول

الله مِنْزِفَقَةَ کے پاس آیا ورایک گھڑی تھمرا اور پھر آپ ہے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی، پھر میں آیا تو آٹا تیار تھا

میں نے اس کوروٹیاں پکانے کا کہااور ہنڈیا کو چو لیج پر چڑ ھایا اوررسول اللّٰہ مَثِّلْتُنْکَافِیٓ کے پاس آ کرسر گوشی کی ، میں نے عرض کیا کہ

ہمارے یاس تھوڑ اسا کھانا ہے،اگرآپ اورآپ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میرے ساتھ شریک آ جا کمیں تو بہتر ہے، آپ نے بوچھا کہ

وہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں سے کہو کہ ہنٹریا

چولىج سے نداتارى اورروثيوں كوتنور سے نەنكالىس يېال تك كەميل آ جاۇل -

(٣) پھرآپ نے لوگوں ہے فر مایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو، کہتے ہیں کہ مجھے ایسی شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیر

جاننا، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیری مال تجھے روئے رسول اللہ مَؤْفِظَةَ تیرے گھرتمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں،اس نے کہا کہ

کیار سول الله میشن فیریج نے تم ہے کھانے کا بوج چھاتھا؟ میں نے کہاجی بال!اس نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں ،آپ سے

ان واپنا کھانا بتلادیا ہے،میری پریشانی کم ہوگئ اور میں نے کہا کہتم نے سی کہا۔

(4) كہتے ہيں كه پھررسول الله مِينِ الله الله واندر داخل ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فر مایا كہ بجوم نه كرو، پھ

آپ نے تنوراور ہنڈیا پر برکت کی دعافر مائی ،اور ہم تنور ہے روٹی اور ہنڈیا ہے گوشت لیتے رہے اور ٹرید بنا کرلوگوں کو پیش کر نے

ر ہاور رسول الله مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہ ایک پیالے پر سات یا آٹھ آ دی بیٹھیں، جب انہوں نے کھالیا تو ہم نے تنور سے پر دہ بنایا اور ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، تو وہ پہلے سے زیادہ مجر ہے ہوئے تھے، پھر ہم ٹرید کرتے اور چیج مجر کراس میں ڈاکتے اور ان کے قریب کرتے اور ہنڈیا کھولتے ان کو پہلے سے زیادہ مجرا ہوایا تے، یہاں تک کہ تمام مسلمان سر ہو گئے، اور کھانا بھی نج گیا، رسول الله مُؤَفِظَةً نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں کو بھوک گل ہے اس لئے تم کھاؤاور کھلاؤ، کہتے ہیں کہ ہم سارادن کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم سارادن کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آٹھ سویا تین سوتھے۔

( ٣٢٦٨) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوُفِّى - أَوِ اسْتَشْهِدَ - عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، فَاسْتَعَنْتُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْبِهِمْ شَيْنًا ، فَأَبُوا ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَصَنَفْ تَمْرَكُ أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلِمْنِي ، قَالَ : فَفَعَلْت فَجَعَلْتُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَعَعَلْت فَجَعَلْتُ الْعَجُوةَ عَلَى حدة ، وصَنَّفُته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حدة ، وصَنَّفُته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمْهُ مَ وَهِي وَسَلِّهِ ، وَهِي وَسَلِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : كِلُ لِلْقَوْمِ ، فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى وَقَيْنَهُمْ ، وَهِي تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْفُصْ مِنْهُ شَيْءٌ . (بخارى ١٢١٤ - احمد ٣١٣)

(۳۲۳ ۱۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمرہ بن حرام فوت ہوئے، یا فرمایا کہ شہید ہوئے تو ہیں نے رسول اللہ مَلِفَظَیْجَ نے اللہ مَلِفَظَیْجَ نے ان کے قرض خواہوں پر مدد جا ہی کہ وہ اپنے قرضے سے پھی چھوڑ دیں، انہوں نے انکار کیا تو رسول اللہ مَلِفظیَجَ نے بھی سے فرمایا کہ جا وَ اور اپنی مجوروں کی ڈھیریاں لگا و اور پھر جھے بتاؤ، کہتے ہیں کہ ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور بجوہ کیا اور علیحدہ میان کے علیحدہ ڈھیریاں لگا دیں پھر رسول اللہ مَلِفظیَجَ کو بتایا، کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مَلِفظیَجَ آئے اور ان کے اور کی طرف یا ان کے علیحدہ ڈھیریاں میں بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ لوگوں کے لئے وزن کرو، میں نے وزن کیا یہاں تک کہان کو پورا پوراوے دیا، اور میری مجبوروں میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔

( ٣٢٦٩) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : فَحَرَجَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَدُّ عُلِى أَصْحَابَكُ ، يَعْنِى أَصْحَابَ الصَّفَةِ ، فَجَعَلْتُ أَتَبَعُهُمْ رَجُلاً رَجُلاً أُوقِظُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِئْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاسَتَأَذَنَا فَآذِنَ لَنَا ، قَالَ أَبُو هُويُرَةً : وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : خُذُوا بِسُمِ اللهِ ، فَأَكُلْنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، مَا أَمْسَى فِى آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ غَيْرُ شَيْءٍ تَرَوْنَهُ ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ : قَدْرُ كُمْ كَانَتْ حِينَ فَرَغُتُمْ ، قَالَ : مِنْلَهَا وَمِنْ وَضِعَتْ إِلاَ أَنْ فِيهَا أَنْوَ الْأَصَابِعِ . (طبرانى ٢٩٢٨)

(۳۲۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ و بن فخر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ ایک دن ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس اپنے ساتھیوں کو بلا کو بینی اسحاب صفہ کو ، ہیں ایک ایک آئی کو تلاش کرنے لگا ، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا ، کوروازے پر آئے اور اجازت چاہی آپ نے اجازت وے دی ، ابو ہریرہ وجہ بن فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بیالہ رکھا گیا جس میں ایک مد جو کے بقد رکھانا تھا ، رسول اللہ مِنْ الله مِن الله مِ

( .٣٢٧ ) حَذَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ .سَمِعْته يَقُولُ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُّتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا قَالُ الْجَنَّةِ ، إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشُرُونَ وَمِنَةٌ صَفَّ ، وَإِنَّ أُمَّتِى مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَانُونَ صَفًّا.

(مسلم ۲۰۰\_ احمد ۲۵۳)

(۳۲۳۷) حفزت تعمی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مِنْ اَسْتَ اَسِیّ اَسِیّ اَصْلَ مِنْ اِسْتِ کا اسْتِ اَمْلِ مِنْ اِسْتِ اَسْلِ مِنْ اِسْتِ اَسْلِ مِنْ اِسْلِ مِنْ اِسْلِ مِنْ اِسْلِ مِنْ اللّهِ اِسْلَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیاتم اس پرخوش ہوکہ تم اہل جنت کا دو تبائی ہوگی ، لوگ انہوں نے کہ اللّٰہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ پھر میری امت کی امت کے دن ایک سوئیں منفوں میں ہوں گے اور میری امت کی استی صفیل ہوں گی۔

( ٣٢٣٧) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَفِي ٢٢٣٧) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةً ، عَنُ أَفِي الْأَمَّةُ مِنْهَا أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةٌ صَفَّ ، هَذِهِ الْأَمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفَّا . (ترمذي ٢٥٣٢ ـ احمد ٣٣٧)

(۳۲۳۷) حضرت بریده فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

 کیا ہے کہ میری امت میں سے ایسے ستر ہزار کو جنت میں داخل فر ما کیں گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ایسے ستر ہزار ہوں گے جن پر َونَی حساب ہوگا نہ عذاب، پھر میرے رب کی تین کپیں ہوں گی۔

رُ ٣٢٧٣) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنُهُ رُبُعُهَا ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَكُنُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللهِ فَكُيْفَ أَنْتُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَكَيْفَ أَنْتُمُ وَثُلُنُهُا ، قَالُوا : فَذَاكَ كَثِيرٌ ، قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتُمُ وَالشّطْرُ ، قَالُوا : فَذَاكَ أَكْثُرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةً صَفِي ، أَنْتُمْ ثَمَانُونَ صَفًا.

(احمد ٢٥٣ ـ ابويعلي ٥٣٣٧)

(۳۲۳۷۳) حفزت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے جنت کے ایک چوتھائی حقے کے بارے میں ، کہ تمہارے لئے اس کا ایک چوتھائی اور بقیہ لوگوں کے لئے تین چوتھائی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، پھر فرمایا کہ پھر جنت کے ایک تبائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بی زیادہ ہے، رسول اللہ سِنُوفِیَا فِی فرمایا کہ اہل جنت قیامت کے دن ایک سوہیں صفوں میں ہوں گے اور تم استی صفوں میں ہوگے۔

( ٣٢٣٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةُ صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (٣٢٣٣٢) حضرت كو فرا ترجى الله جنه كرى منهم صفح من گرون من مناهم من الله عنه مناهم من الله عنه مناهم مناهم

(۳۲۳۷ ) حضرت کعب فرماتے میں کہ اہل جنت کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی اوراس امت کی استی صفیں ہوں گی ۔

( ٣٢٢٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا النَّهَيْتِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا النَّهَيْتِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِذَا وَرَقُهَا أَمْنَالُ آذَانِ الْفِيلَّةِ وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْنَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتُ فَذَكَرُت الْيَافُوتَ. (بخارى ٣٢٠٤ احمد ١٢٨)

(۳۲۳۷۵) حضرت انس فرمات ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتبی تک پہنچا تو اس کے پتے ہاتھی کے کانول جتنے تھے، اس کا کھل بڑے منکول کی طرح تھا، جب اس کواللہ کے تھم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے

باقوت بادآعگیا۔

( ٣٢٣٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا شَمَمْت رِيحًا فَطُّ مِسْكًا ، وَلا عَبْرًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مَسِسْت خَزًّا ، وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مخارى ٣٥٦- مسلم ١٨١٣) (۳۲۳۷) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عظراور کوئی بھی خوشبورسول الله مِنْ اللَّهُ مَنْ فَصُبو سے زیادہ اچھی نہیں سونکھی ،اور میں نے خالص عظریا خالص ریشم رسول الله مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ كُلُّولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ

( ٣٢٣٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ ذَيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سَفَوٍ ، حَتَّى إِذَا دُوْعَنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ قَطِمٌ - اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَتَّى إِذَا دُوْعَنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ قَطِمٌ - يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدْخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى اللهَ عَلَيْهِ الْمَعْوَلِهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَيْرَ عَاصِى الْجِنْ وَالإِنْسِ . (احمد ١٣٠٠ دارمى ١٨)

(۳۲۳۷) حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مُؤَفِقَ کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے ، یہاں تک کہ جب بنو نجار کے باغ تک پنچے تو اس میں ایک وحتی اونٹ تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پرحملہ کردیتا، نبی کریم مِؤَفِقَ فَجَ آئے اور اونٹ کو بلایا، وہ زمین میں اپنا جبڑ انگھیٹنا ہوا آیا اور اس نے آپ کے سامنے گھٹنے نیک دیے ، نبی کریم مِؤفِفَقَ فِجَ نے فرمایا کو نکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھٹنے نیک دیے ، نبی کریم مِؤفِفَقَ فِجَ نے فرمایا کو نکیل لاؤ، آپ نے اس کو کیل ڈالی اور اس کے مالکوں کے حوالے کر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آسان وزمین کے درمیان کوئی مجمی ایسانہیں جویہ نہ جانتا ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں ، سوائے نافر مان انسانوں اور جنوں کے۔

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى أَبْرَأُ إلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلِّته ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. قَالَ وَكِيعٌ :مِنْ خِلّهِ. (مسلم ١٨٥١ـ ترمذى ٣١٥٥)

(۳۲۳۷۸) حفرت عبدالقد فرماتے ہیں کہ رسول الله فیر الله فیر الله فیر الله نے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوتی ہے بری ہوں، مگر الله نے تمہارے ساتھی کودوست بنایا ہے، وکیع کی روایت میں "من خلّه" ہے۔

( ٣٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن السَانب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْأَرْضِ يُسُلِّغُونَنِي عَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ.

(٣٢٣٤٩) حضرت عبدالله فرمات ہیں كەرسول الله مُؤْفِظَةَ فرمایا كەالله كى بعض فرشتے زمین میں چکر لگانے والے ہیں جو میری امت كاسلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٣٢٨٠) حَدَّثَنَا عَبُيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : الْعُنْ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : الْطُلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضُلُ مَاءٍ - فَأْتِى بِمَاءٍ فَصَنَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. (بخارى ٣٥٧- احمد ٣٠١)

(۳۲۳۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول الله مُؤْفِقَةً کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِفَقَةً کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، رسول الله مُؤفِفَقَةً نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس بچا تھچا پانی ہولاؤ، آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے اس کوایک برتن میں ڈالا پھر ابنا ہم اللہ میں ڈالا، تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکلے لگا، پھر آپ نے فرمایا کہ مبارک پاک پانی اور الله کی طرف سے برکت پر آؤ، کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہوئے کھانے کی تنبیج سنا کرتے تھے۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْس ، عَنْ نَبَيْحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِى ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اَتُوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فَلَ : فَتَوَضَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اَتُوْا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا ، قَالَ : فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِغُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ أَنُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا أَجْمَعُونَ ، فَقَالَ الْأَسُودُ : حَسِبتهُ قَالَ : كُنَّا مِنَتَيُنِ أَوْ زِيَادَةً

(بخاری ۳۵۷۱ احمد ۲۹۲)

(۳۲۳۸) حضرت جابر بن عبدالله و این فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مُؤْفِقَةَ کے ساتھ سفر کیا تو نماز کا وقت ہوگیا، ایک آ دی ایک برتن میں بچاہوا یانی لایا، اس نے اس کوایک پیالے میں وال دیا، تو رسول الله مُؤْفِقَةَ نے وضوفر مایا پھرلوگ اپناوضو کا بچاہوا یانی لانے برتن میں بچاہوا یانی کہ کمسے کرلومے کرلوم رسول الله مُؤُفِقَةَ نے ان کوئ لیا، فرمایا کہ تھم جاؤ، پھررسول الله مُؤفِقَةَ نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھا اور فرمایا کہ کامل وضوکرو، جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ اس وات کی فتم جس نے میری بصارت لے لی، میں نے پانی کو میں رکھا اور فرمایا کہ کامل وضوکر لیا، اسودراوی فرماتے ہیں کہ میں اٹھایا تھا یہاں تک کہ سب نے وضوکر لیا، اسودراوی فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ میں نے آپ وفرماتے ساکہ ہم دوسویا اس سے زیادہ تھے۔

( ٢٢٢٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : حضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا ، وَبَهِى نَاسٌ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمِخْضَبِ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ ، أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ جَمِيعًا، قُلْنَا : كُمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا. (بخارى ٣٥٤٥ـ احمد ١٠١)

( ۳۲۳۸۲ ) حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور جولوگ مبجد کے قریب تھے کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور کچھ

لوگ باتی رہ گئے، چھررسول الله سَنُوسَفَقَعَ کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا،آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہآپ ہاتھ کو پھیلانہ سکے،آپ نے انگلیاں ملالیں اور سب لوگوں نے وضو کرلیا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بوچھا کہ وہ سکتے لوگ تھے؟انہوں نے کہا کہ اتنی آ دی۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكِرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَوَجَدْنَا مَانَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بَفِيهِ ، ثُمَّ مَجَهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكُثْرَ مَاوُّهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا. (بخارى ــ٣٥٠ـ احمَد ٢٩٠)

(٣٢٣٨٣) حضرت برا وفر مائے میں كہ بم نے حد يہيے كەن بڑاؤ كيا تو بم نے ويكھا كەاس كاپانى پېلج آنے والے لوگوں نے پی لي تھا، نبى كريم سۈئينينج كنويں پر بيٹھ گئے اورا كيك ڈول منگايا، اوراس ميں سے اپنے مندمبارك ميں پانی ليا اوراس ميں ڈال ديا اور القدے دعاكى، چنانچاس كاپانی زيادہ ہوگيا، يہاں تک كہ لوگ اس سے سيراب ہوگئے۔

( ٣٢٨٨) حَذَنَا مَرُوانُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَذَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ إلَيْهِ الْعَطْشَ ، فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًا : فَقَالَ اذْهَا فَابُغِيَا لَنَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَاءٍ فَأَفُرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتَيْنِ ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهَهُمَا فَدَعَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَاءٍ فَأَفُرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتَيْنِ ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَا أَفُواهَهُمَا وَالسَّقَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السَّقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَرْالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ السُقُوا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السَّقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَرْالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ السُقُوا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السَّقَى ، وَأَطْلَقَ الْمُورَا إلى مَا يُصَلّعُ بِمَائِهَا ، قَالَ : فَوَالِيهِ لَقَدُ أَفُلِعَ عنها حِينَ أُفْلِعَ ، وَإِنَّهُ لِبُحَيْلُ إِلَيْنَا أَنْهَا أَشَدُ مِلاَةً مِنْ اللّهِ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلِكَ مَالَهُ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلِكَ اللّهُ مَا مَاللّهُ مَا مَرَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلِكَ وَلَكَ وَاللّهِ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهُ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ شَلْكُ مَلْ مَائِكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهُ مَا رَزَأَنَكُ مِنْ مَائِكَ مَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا الل

( ٣٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : كُلَّ شَيْءٍ أُوتِي نَبِيكُمْ إلَّا مَفَاتِيحَ الْخَمْسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزُلُ الْغَيْثُ ، وَيَغْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا ﴾ الآيَةَ كُلهَا.

(بخارى ١٠٣٩ احمد ٣٨٦)

(٣٢٣٨٥) حضرت عبدالله فرمات بي كرتمبار بني كو برچيز دى گئي سوائ پاخي چيز ول كى تنجول ، هوان الله عنده عله السّاعة و يُندِّلُ الْغَيْتُ و يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ حَامَة و مَا تَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ بِاَيِ اَرْضِ السّاعة و يُندِّلُ الْغَيْتُ و يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ حَامِي اللهُ عَلِيْهُ خَبِيْرٌ \* برجمه بن بنگ قيامت كاعم الله ك پاس ب بي بارش برساتا ب وبى جانى ب كرم مادر من كيا ب - كوئن نفس نبيس جانتا كروه كل كياكر كاوركوئي نفس نبيس جانتا كروه كس زمين ميس مركا - بشك الله جانئ والا مدر جرد كينوالا بي الله جانئ والا الدجائية والا بي الله بالله عنه الله عنه عنه الله عنه ال

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ . (ترمذى ٣٦١١)

(۳۲۳۸۲) حضرت ابو ہرریرہ ڈیٹن فرماتے ہیں کہ نبی میڈنفٹے نے فرمایا کہ میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں اور مجھ سے زمین سب سے پہلے ہنے گی،اور میں پبلاسفارش کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مِنْبَرِى هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ. ااحمد ١٠٥٠. بيهقى ٢٣٠)

(۳۲۳۸۷)حضرت ابو ہرمیرہ بڑاؤنو فرماتے ہیں کہرسول اللہ <u>میں کیٹے نے فرمایا کہ میرا می</u> منبرامید ہے جنت کے باغوں میں ہے ایک ماغ ہوگا۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت هِشَامًا قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ. (ابن سعد٢١)

(٣٢٣٨٨) حضرت حسن فر مائے بین كەرسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى فر ما يا كەمىل عرب میں سب سے سبقت كرنے والا ہوں۔

( ٣٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأُوزَاعِى ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاسْفَعِ ، قَالَ · فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْوَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى اِسْمَاعِيلَ بَرِى كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ يَنِى كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ.

(مسلم ۱۲۸۲ ترمذی ۳۲۰۹)

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي ۱۹۳

اساعیل علایدا کواور قریش سے بی هاشم کواور مجھے بنوہشم سے چن لیا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا لَك ؟ قَالَ : فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَهَوُلاءِ ، قَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيك آيَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : أَدُعُ تِلْكَ

الشَّجَرَةَ ، فَدَعَاهَا فَجَانَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبِي حَسْبِي. (احمد ١١٣ـ دارمي ٢٣)

(۳۲۳۹۰)ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جبرئیل نبی مِنْوَفِظَةَ کے پاس آئے جبکہ آپ عملین بیٹھے تھے،

آپ کوبعض اہل مکہ نے ماراتھا،انہوں نے کہا آپ کوکیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کدان ان لوگوں نے میرے ساتھ براسلوک کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کیا آپ یہ بات پند کرتے ہیں کہ میں آپ کونشانی وکھاؤں؟ آپ مِنْ فَضَعَ أَ فَر مایا۔ ہاں۔ پس انہوں نے وادی کے چیچے دیکھااور کہا کہاس درخت کو بلائیں،آپ نے اس کو بلایا تو دہ چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا، پھر

كهاكدوالي هطي جاؤتو وه واليس جلا كيااوراني جكدوث كيا، ني مُؤَنفَظَةَ نفر ماياكه مجصى كافى ب مجصى كافى ب-( ٣٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ ابو نُوح ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِّ هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ النِّهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ

إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْتَفِتُ ، قَالَ :فَهُمْ يَحِلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَذَا سَيَّدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْش :مَا عِلْمُك ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلَا حَجَرٌ إلَّا خَرَّ

سَاجِدًا ، وَلاَ يَسْجُلُون إلاَّ لِنَبِيِّ. (ترمذي ٣٦٢٠)

(٣٢٣٩١) ابو بكر بن الي موى راوى بين كه حضرت ابوموى فرمات بين كه ابوطالب شام كي طرف فكلے اور رسول الله مَلِيْفَيْ أن ك ساتھ نگلےاور قریش کے کچھ بزرگ بھی، جب وہ راہب کے قریب پہنچے، تو آپنے کجادے کھولے، راہب ان کے پاس گیہ اور اس سے

یہلے وہ اس کے پاس سے گزرتے تو نہ وہ نکل کران کے پاس آتا نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا، چنانچیوہ اپنے کجاوے کھول رہے تھے اور وہ ان کے درمیان ہے ہوتا ہوا آیا اور رسول اللہ مُلِفَضَعَةَ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ جہانوں کا سردار ہے، بیرب العالمین کارسول ہے، اس کواللہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرجیجیں گے قریش کے بزرگوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ اس نے کہا کہ تم گھا فی

ہے جب چڑھے ہوتو کوئی چھراور درخت ایسانہیں تھا جو تجدے میں نہ گر گیا ہو،اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو تجدہ نہیں کرتیں۔

( ٣٢٩٢ ) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ قُوَائِمَ مِنْبِرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٢٨٩ـ ابن حبان ٣٧٣٩)

(٣٢٣٩٢) حضرت ام سلمه روايت كرتى بين كه نبي مَلِفَظَيْظَ في غرمايا كه ميرے منبركے پائے جنت ميں گڑے ہوئے ہيں۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ.

(٣٢٣٩٣) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات اورابتداءکرنے والےاورانتہاءکرنے

والے کلمات عطا کیے گئے۔

( ٣٢٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَانَتِ الذِّنَابُ فَعَوَتُ خَلُفَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَذِهِ الذِّنَابُ أَتَتُكُمُ تُخْبِرُكُمْ أَنْ تَقْسِمُوا لَهَا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُهَا ، أَوْ تُخَلُّوهَا فَتُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا :دَعْهَا فَلْتُغِرْ عَلَيْنَا.

(دارمی ۲۲)

(۳۲۳۹۳) شمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْتِفَقَاقِ نے ایک دن نماز پڑھی تو بھیڑیے آپ کے بیچھے آ کر بھو نکنے لگے، جب رسول اللہ مُؤْتِفَقَاقِ نے سلام پھیرا تو فر مایا کہ یہ بھیڑیے تمہازے پاس یہ بتانے آئیں ہیں کہتم اپنے مالوں میں سےان کے لئے پچھ تیار کر کے دے دیا کرو، ورنہتم اس بات کے لئے تیار رہو کہ رہتم برحملہ آ در ہوجا کیں۔

( ٣٢٩٥) حَدَّنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ : هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَا النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطُرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى رَأَيْت إِبِطَيْهِ ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَيْنَا الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَمَا صَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : خَتَّى إِنَّ الشَّمَاءِ فَوَعَ الْمَعْوَى الْقُويِ الْقُويِ الْمَالُ ، فَالَ : فَمَا صَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، قَالَ : فَأَضْحَتِ السَّمَاءُ.

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ) في مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلده )

( ٣٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُنْزِلَتْ عَلَى تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ ، فِيهَا نُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، لِتُفْتَحَ بِهَا أَغْيَنًا عُمْيًا ، وَقُلُوبًا غُلُفًا وَآذَانًا صُمَّا ، وَهِيَ أَحْدَثُ الْكُتُ بِالرَّحْمَانِ. (دارمي ٣٣١٤)

بھا اعینا عمیا ، و فلو با علقا و ا داما صما ، و هی احدت الحت بالوحمان. (دار می ٣٣٢٧)

(٣٢٣٩٢) مغیث بن می فرماتے ہیں کدرسول اللہ میر فظی احدت الحت پنی توراة نازل ہوئی ہے جس میں حکمت کا نوراور علم کے سرچشے ہیں، تاکداس سے اللہ اندھی آنکھوں اور بند دلوں اور بہرے کا نوں کو کھول دی، اور وہ رحمٰن کی سب ہے آخری ا

. ( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَرُوَةً ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لَأُمَّتِى ، فَقَالَ : لَك سَبْعُونَ أَلْفًا

الوكر فر ، يا كدائم والله كا الله ، قال : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَوِيدُ الْأَسَدِقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَوِيدُ الْأَسَدِقُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ السُّوَانِيُّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَقِيلٍ ، قَالَ : انْطَلَقْنَا فِى وَفْدٍ فَاتَبْنَا رَسُ لَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قَانِلٌ مِنَّا : بَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ سَأَلْت رَبَك مُلْكًا كَمُلُكِ سُلَيْمَانَ ، قَنَسِحِكَ وَقَالَ : لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْصَلَ مِنْ مُلُكِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكًا كَمُلُكِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَلْكًا كَمُلُكِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَهُ يَنْعَنُ نَبِيًّا إِلاَّ أَعْطَاهُ دَعُوةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّى شَفَاعَةً لِأُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللهِ الْمُعَلِيمَ اللهِ الْمُعَلِيمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

 بعض نے دنیا کوا ختیار کیا تو اللہ نے ان کوعطافر مادی ،اوربعض نے اپنی قوم کی نافرنی کے وقت اس کواپنی قوم کی بدد عامیں استعمال کیا ، چنانچہوہ ہلاک کردیے گئے ،اوراللہ نے مجھے دعاعطافر مائی تومیں نے اس کواپنے رب کے ہاں اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کرلیا۔

( ٣٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :صدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :لَقَدُ وَعَدَنِي

عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنُ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :صدَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ :لَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدُخِلَ مِنْ أُمْتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. (طيالسي ١٣٩١ـ احمد ١٦)

(۳۲۳۹۹) حضرت رفاعہ جمنی ہے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول الله مُؤافظة کے ساتھ او نے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعد و فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

( ٣٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدَّثُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْنًا .

منا معلیو رسته به طبیعت است و رسی و بعد اس مه بیسوت با ملیا . (۳۲۴۰۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَن \*\*\*

( ۴٬۴۰۰) حضرت ابو منظمر فرمائے ہیں کہ رسول اللہ میر فضیع کے نے فرمایا کہ جھے شفاعت عطا کی گئی ہے،اوروہ میری امت میں سے ہر اس مخض کو بہنچنے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کس کوشر یک نہ تھرایا ہو۔

( ٣٢٤٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبَى بُنُ كَعْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إِنَّ رَبِّى الرَّحْمَٰ بِنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ الْقُرْآنَ عَلَى عَرُفٍ ، فَرَدُدْتَ إلَيْهِ أَنْ هَوْنُ عَلَى أُمِّتِى ، فَرَدَّ إلَى أَنْ أَقُورُ آنَ عَلَى عَرُفٍ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُنَّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسُأَلُئِيهَا ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لُأُمَّتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ سُبُعَةِ أَحْرُفٍ ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُنَّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسُأَلُئِيهَا ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لُأُمَّتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لُأُمَّتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لُأُمَّتِى ، وَأَخْرُثُ الثَّالِئَةَ إِلَى يَوْمِ يَرُغَبُ إِلَى فِيهِ الْحَلْقُ حَتَى إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ٦٢٥ـ احمد ١١٥)

(۳۲۴۰۱) حضرت اُلِی فرماتے ہیں کہ نبی میرانی کے جھے نے مھا کہ اے اُلِی ایمبرے رب نے مجھ پر وحی فر مائی کہ قر آن کوایک حرف پر پڑھو، میں نے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرمائے ،اللہ نے فرمایا کہ قر آن کوسات حروف پر پڑھواور ہرمرتبہ کے

بدلے تمبارے لیے ایک دعا ہے جس کا آپ مجھ سے سوال کریں،آپ نے فر مایا اے اللہ! میری امت کی مغفرت فر ما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فر ما، اور میں نے تیسری دعا اس دن کے لئے مؤخر کر دی ہے جس میں مختوق میری طرف رغبت کرے گی میبال تک کدابرا ہیم علایا تا ہجی۔

( ٣٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ :يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى رُؤُوسِ الأوَّلِينَ وَالآحِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك ، الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ،

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في ١٩٩٧ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) وَمِنْك وَالِيْك ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْك ، سُبْحَانَك رَبَّ الْبَيْتِ ، تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ

فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. (نسائي ١١٢٩٣ طيالسي ١١٨)

( ۳۲٬۰۰۲ ) صلدروایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فر مایا کہلوگوں کوایک میدان میں جمع کیا جائے گا ،ان کی نظر تیز ہوگی ،اور

ان کو پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی ، چنانچہ ایک پکارنے والا پکارے گا اولین وآخرین کے سامنے ، کہ اے محمر! آپ مِزْنِیَۃُ ﴿ فر ما ئیں گے لیک وسعد یک ،تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فتہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطا فر مائیں، آپ برکت اور بلندی والے ہیں ،اور آپ ہی کی طرف ہے ملتا ہے اور آپ ہی کی طرف پہنچتا ہے، آپ سے پناہ اور نجات کی جگہنیں گر

آپ کی طرف،آپ یاک ہیں، بیت اللہ کے مالک ہیں،اے ہمارے رب آپ بابرکت اور بلند ہیں، حذیفہ فرماتے ہیں کہ یج ( ٣٢٤٠٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنُك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ ، قَالَ :الشَّفَاعَةُ. (ترمذي ١١٣٣ـ احمد ٣١١)

(٣٢٣٠٣) حفرت ابو بريره زَاتُهُ فِي مَرْضَفَعَ إَسه كفر مان ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَفَامًا مَحْمُودًا ﴾ كاتفيرنقل كرت

ہیں کہاں ہے مراد شفاعت ہے۔

( ٣٢٤.٤ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ امْرَأَةً جَانَتُ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَّا بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْذَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخْبُثُ ، فَالَ :فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَذَعَا ، فَثَعَّ ثَعَّةً ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْبِحِرْوِ الْأَسُوَدِ.

(٣٢٨٠٨) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه ايك عورت اپنے بينے كو نبي مَشْرَفْتُ فَقِرَ كَ بِإِسْ لا فَي ، اوراس نے كہايار سول الله! مير ب اس بیٹے کوجنون ہے،اوراس کودوپہراورشام کےوقت پرطاری ہوتا ہے،اوریہ بری حرکات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَوْفَقَعْ ﴿

نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی ،اس نے تے کی تواس کے پیٹ سے سیاہ بڑے چوہے کی شکل کا ایک جاندار نکلا۔

( ٣٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ إِلَى جِذْعِ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ نَحَوَّلَ إَلَيْهِ ، فَحَنَّ

الْجِذْعُ حَتَّى أَخَذَهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٦٧ـ دارمي ٣٩)

(٣٢٣٠٥) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه ني مُؤلفظة إيك صبير سے ميك لكا كو خطبه ديا كرتے تھے، جب آپ نے منبر بنواليا تو اس کی طرف منتقل ہو گئے ، چنانچہ وہ شہتیر رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ کر گلے لگالیا تواس کوسکون ہو گیا،تو آپ نے فر مایا كەاگرىمىي اس كوڭلے نەلگا تا توپەقيامت تك روتار ہتا ي

. ﴿ مَعنف ابن ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِهِ ، قَالَ أَتَوْ اسَهُمْ لَنُ سَعْد فَقَالُو ا : مِنْ أَيِّ شَنْء مِنْدُ رَسُول الله صَلَّم

٣٢٤.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، فَالَ أَتُوا سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالُوا : مِنْ أَيْ شَيْءٍ مِنْبُرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ : مَوْ أَنْ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلاَنْ - مَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَالَ : هُو مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلاَنْ - مَوْلَى فُلاَنَةَ - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي فَلَانَةَ - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَامٍ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

الْمَسْجِدِ يُصَلِّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذُعُ ، قَالَ : فَآتَاهُ رَسُولُ اللهِ صُلَّى الْمَسْجِدِ يُصَلِّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذُعُ ، قَالَ : فَآتَاهُ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَدَهُ ، - وَلَيْسَى فِي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ : فوطده - حَتَّى سَكَنَ. (بخارى ٣٨٨ ـ مسلم ٣٨٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَدَهُ ، - وَلَيْسَ فَي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ : فوطده - حَتَّى سَكَنَ. (بخارى ٣٨٨ ـ مسلم ٣٨٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَدَهُ ، - وَلَيْسَ مَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ : فوطده - حَتَّى سَكَنَ. (بخارى ١٨٥٨ ـ مسلم ١٣٥٠) الوصادم فرات بي كه لوگ حضرت مهل بن سعد كهاس آئے اور كُنے لگے كه رسول الله مَوْفَظَةَ كُلُ كُومُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَ طَدُهُ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَدَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ طَدَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَالْمَاءُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْ

بہ مہر بہر ہوں م ہرہ سے ہیں ردوں سرت بن بن سعد سے پان سے اور سے سے کہ رسوں اللہ بیوطیعیے کا جبر س پیر 6 ھا؟ رمانے گئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو جانے والا کوئی باتی نہیں رہا، فر مایا کہ وہ جنگل کے جھاؤ کے درخت کا تھا، اور اس کوفلاں عورت کے آزاد کردہ غلام فلال شخص نے رسول اللہ میز الفیکی آئے گئے تیار کیا تھا، اور رسول اللہ میز الفیکی ٹی مجد کے ایک شہتر سے فیک لگاتے اور جب خطبہ دیتے تو اس کے بعد اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ، جب منبر تیار ہوا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ شہتر رونے لگا،

چنا نچر رسول الله مُؤَلِّفَ فَهُ اس كَ پاس آئ اوراس كوز مين مين همرايا يهان تك كهاس كوسكون ، وگيا، اور ابو مازم كى روايت مين افو طده "كالفاظ نبيس مين". فو طده "كالفاظ نبيس مين". ٢٠٤٠٧ كَذَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِلَى جَذْعٍ نَخُلَةٍ ، فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَّا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي عُلَامًا نَجَّارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ مَنْ الْأَنْصَارِ : يَّا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي عُلَامًا نَجَّارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ ، إِنَّ لِي عُلَامًا نَجَّارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ وَ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا أَنْ لِي عُلَامًا نَجَّارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَكُونُونَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

یَصْنَعُ لَك مِنْبُرًا؟ قَالَ: بَلَی، فَاتَّحَذَ مِسْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبِرِ، قَالَ: فَأَنَّ الْجِذْعُ الَّذِى كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا يَانِ الصَّبِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكُوِ. ابخارى ٣٣٩ـ احمد ٣٠٠٠) مفرت جابرفرمات بين كرسول الله مَؤْفَظَةُ إيك مجورك تن سے فيك لگاكر خطبرو بيتے تھے، چنانچه ايك انساري

فورت نے عرض کیایارسول اللہ مُؤَنِّفَقَعَ اِمیراا یک بوصی غلام ہے کیا ہیں اس کو حکم نددوں کہ آپ کے لئے منبر بنائے؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں، چنا نچہ اس نے منبر بنایا، جب جمعے کا دن ہوا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا، چنا نچہ دہ شہیر رونے لگا جس ہے آپ ٹیک گاتے تھے جسے بچہ دوتا ہے، نبی مُؤِنِّفَ کَا اِنْ مایا کہ اس کواس لئے رونا آگیا کہ اس کے پاس سے ذکر ختم ہوگیا۔ ۲۴۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِلٍ ، عَنْ أَبِی الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، قَالَ : کَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

٣٤٠٠) حَدَّنَنَا ابُو اَسَامَهُ ، عَن مَجَالِلِهِ ، عَن ابِي الوَّدَاكِ ، غَن ابِي سَعِيدٍ ، قال : كَانُ رُسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ :أَصْنَعُ لَك مِنْبَرًّا تَخْطُبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِى تَرَوْنَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ خُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنزَلَ الِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ اللَيْهِ ، فَسَكَنَ ، فَأَمَوَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُحْفَرَ لَهُ. (دارمی ۳۷۔ ابویعلی ۱۰۱۲) (۳۲۴۰۸) حضرت ابوسعیدفرماتے ہیں کہ رسول الله سِرِ الله سِرِ سَسِرَ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ ایک روی شخص آپ

کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبددی ؟ چنانجی اس نے آپ کے لئے یہ منبر بنایا جوآپ د کیجد ہے ہو، جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح اومٹنی اینے بیچے برروتی

ہے، رسول الله مَنْوَفِظَةُ الرّكراس كے پاس آئے اوراس كواپے سينے سے لگايا تو وہ خاموش ہو گيا، پھر آپ نے اس كوايك جگه كھودكر . دن کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٢٤.٩ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمَاضِي. (ابن ماجه ١٣١٥ ـ احمد ٢٣٩)

(۳۲۴۰۹) حضرت انس نی مَنْ النَّنْ اللَّهِ الله عند ابن عباس کی گذشته روایت کی طرح روایت کرتے میں۔

( ٣٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ وَمَالِكَ بن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّى ، قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَانْتَبَهْتَ مَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَد، فَانْطَلَقُت أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَانِمَان ، قَالَ : قُلْتُ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَا : لا نَدْرِى ، غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا فِي أَعْلَى الْوَادِي ، فَإذا مِنْلُ هَزِيرِ الرَّحَى ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَنَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَحَيَّرِنِي أَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ :فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي ، قَالَ : فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي

اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَحَيَّرَنِي بَيْنَ إَنْ يُدْحِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَةَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، لَمَا جَعَلْنَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَصَرَ أَنَّ شَهَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْأُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (ابن خزيمة ٣٨٧)

(۳۲۳۱۰) حضرت عوف بن ما لک انتجعی فر ماتے ہیں کہ ایک رات رسول الله میلان کی ہمارے پاس تھہرے، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سواری کے اگلے پاؤل پرسر ہانداگالیا، میں رات کے کسی حقے میں بیدار ہوا تو دیکھا کدرسول الله مَرْاَفَعَيْنَ کَ اوْمَنَّى کے سامنے کوئی نہیں، چنانچہ میں رسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ فَعَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ الله على الله

رسول الله مِنْ فَضَيْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى علم الله عَنْ الله عَنْ الله عَن ال کہ پن چکی جیسی آواز آرہی تھی ، چنانچہ ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ رسول اللہ میز فطیع تشریف لے آئے ،اور فرمایا کہ آج رات میرے

پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور

معنف این الی شیرمتر جم (جلد ۹) کی معنف این الی شیرمتر جم (جلد ۹) کی همان الی معنف این الی معنف این الی معنف ال

شفاعت کے درمیان اختیارہ یا اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مِرِّونِ عَیْجَ ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت ہیں سے کر دیجے، آپ نے فرمایا تم میری شفاعت کے صقہ داروں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے لوگوں کے پاس آئے تو وہ گھبرائے ہوئے شے اور نبی مِرْفِی اُسْتَ کے نصف لوگوں کے پاس آئے تو وہ گھبرائے ہوئے شے اور نبی مِرْفِی امت کے نصف لوگوں کے جنت میں آئے رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور اس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں افتا کے جانے اور میری شفاعت کے درمیان اختیار دیا، اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مین اپنے اہل شفاعت میں کرد یجئے، آپ نے فرمایا کہ میں لتہ مِرْفِیْقَعْ ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں کرد یجئے، آپ نے فرمایا کہ میں لتہ مِرْفِیْقَعْ ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں کرد یجئے، آپ نے فرمایا کہ میں ا

للد عرفطیعی ہم آپ واللہ کا اور آپ فی حجت کا واسط دیتے ہیں لہ آپ میں اپنے اہل شفاعت میں نرد ہجئے ، آپ نے فرمایا کہ میں نام حاضرین کو گواہ بنا تا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ہرائ شخص کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ سی کوشر مک ندکر تاہوگا۔

٣٢٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِى وَأَنَا فِى آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظُلَع ، أَوْ قَدَ اعْتَلَّ ، قَالَ : مَا شَأْنُهُ ؟ فَقُدْتُ فَيْ يَدِهِ فَصَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ارْكَبْ ، فَلَقَدْ كُنْتَ أَخْرِسُهُ حَتَّى يَلْحَقُونِي. (مسلم ١٣٢٢ نساني ١٣٢٥)

قلقد کشت الحبیسه محتی یلحقوری (مسلم ۱۴۲۴ نسانی ۱۳۳۵) ۲۲۷۱) حفرت جابر بن عبدالله فرمات میں که رسول الله رَفِّقَ فَقِرَ سرے پاس سے گزرے جبکه میں اپنے اون کو ہا تک رہا تھا اور سب یحصے تھا اور میرا اونٹ کنگر ایا بیار تھا، آپ نے فرما یا اس کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله اِلنگر ایا بیار ہے، آپ نے ایک چیز لی جوآپ کے ہاتھ میں تھی ، اور اس کو مارا ، چھر فرما یا سوار ہوجاؤ ، چنانچہ میں اس کورو کتا تھا تا کہ لوگ مجھ تک پہنچ جا کیں۔ نے ایک چیز لی جوآپ کے ہاتھ میں تھی ، اور اس کو مارا ، چھر فرما یا سوار ہوجاؤ ، چنانچہ میں اس کورو کتا تھا تا کہ لوگ مجھ تک پہنچ جا کیں۔ ۲۲۶۱۶ ) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْدِر ، قَالَ : حَدَّنَا عُنْهَان بْنُ حَدِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمْدِر ، قَالَ : حَدِّنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمْدِر ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

٢١١) حَدَلنا عَبْدَ اللهِ بَنْ لَمُمِرٍ ، قَالَ : حَدَثنا عَثْمَانَ بَنْ حَكِيمٍ ، قالَ : اخْبَرَنِي عَبْدَ الرَّحَمَّنَ بَنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بَنِ مُرَّةً ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِى ، وَلاَ يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ بَغْدِى : لَقَدْ خَرَجْتَ مَعَهُ فِى سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ مَرَرُنَا بِالْمُرَأَةِ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٍّ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنِي هَذَا أَصَابَهُ بَلاَّ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَّهُ ، يُؤْخَذُ فِى الْيُومِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ، قَالَ :نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَنْهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا بِسُمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ

اللهِ انحَسَاْ عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : الْقَيْنَا بِهِ فِى الرَّجْعَةِ فِى هَذَا الْمَكَانِ ، فَأَخْبِرِينَا بِمَا فَعَلَ، قَالَ :فَذَهَبْنَا وَرَجَعْنَا ، فَوَجَدُنَاهَا فِى ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَاثٌ ، فَقَالَ :مَا فَعَلَ صَبِيُّك ؟ قَالَتُ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أَحْسَسُنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى السَّاعَةِ فَاجُتَزِر هَذِهِ الْغَنَمَ ، قَالَ :انْزِلُ فَخُذُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَّةَ.

وَرَفَّ الْجَبُّدُ. قَالَ:وَخُرَجُت مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، حَتَّى إِذَا بَرَزُنَا قَالَ :اُنْظُرْ وَيُحَك ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيك إِلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيك ، قَالَ : مَا قُرْبُهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : شَجَرَةٌ خَلْفَهَا ، وَهِى مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا.

فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرُجُعٌ كُلُّ وَاَحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا. قَالَ : وَكُنْت جَالِسًا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخِبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ وَيُحَكَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْت ٱلْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ وَيُحِكَ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلِكَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنَهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ مَتَى عَجَزَ عَنِ السَّقَايَةِ ، فَانْتَمَرُنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، هَبُهُ لِى، أَوْ بِعُنِيهِ ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِهِ.

(۳۲۲۲) حفرت یعلی بن مر وفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَرَّ اللَّهُ مَرَّ اللهُ عَن الله علی الله علی الله علی الله علی الله میں ایک کورت کے باس سے گزرے دیکھیں ندمیرے بعد کوئی دیکھے گا، میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں انکا یہاں تک کہ ہم راستے میں ایک عورت کے باس سے گزرے جس کے ساتھ ایک بچے تھا، اس نے کہایار سول اللہ ایمار سال سفے کو ایک مصیبت آئی ہے، آپ نے فر مایا جھے دو، اس نے بچہ آپ کو دیا، آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تین مرتبہ ''بیسیم کو دیا، آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تین مرتبہ ''بیسیم الله آنا عَبْدُ الله انحسنا عَدُو اللهِ ان عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ ان اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ میدان کی طرف نگلا یہاں تک کہ جب ہم دورنگل گئے تو آپ نے فر مایاد کھوکیا تم کوئی چیز دیکھتے ہوجو مجھے چھپا لے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مَافِظَةُ اللہ مجھے آپ کو چھپانے والی کوئی چیز نظر نہیں آرہی سوائے ایک درخت کے جو آپ کو چھپانہیں سکتا ، آپ نے فر مایا اس کے قریب کوئی چیز نہیں؟ میں نے عرض کیا اس کے چھپھا یک درخت ہے جو اتنا ہی ہے یا اس کے قریب ہے ، آپ نے فر مایا ان دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں تھم دیتے ہیں کہ تم خدا کھے ہو جاؤ ، کہتے ہیں کہ وہ دونوں درخت اسلامے ہو گئے ، تو رسول اللہ مَافِظَةَ إِنی عاجت کے لئے تشریف لے گئے ، پیرلوٹ آئے اور فر مایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ہوا کہ اللہ مَافِظَةَ تَم دونوں کو تھم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہرایک اپنی جگہ لوٹ آئے اور فر مایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ مَافِظَةَ تَم دونوں کو تھم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہرایک اپنی جگہ لوٹ جائے۔

کہتے ہیں کدایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کدایک اونٹ روتا ہوا آیا،اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پھراس کی آنکھوں

ے آنسو بہنے گئے، آپ مُرِافِقَ فَقِ مایا دیکھویہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کی بری حالت ہے، کہتے ہیں کہ ہیں اس کے مالک کو ڈھونڈ نے نکلاتو وہ اونٹ انصار میں سے ایک آ دمی کا پایا، میں نے اس کو آپ کے پاس بلایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بخدا میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا حالت ہے البتہ یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس پر کام کیا اور پانی انھوایا، یہاں تک کہ یہ پانی اٹھانے سے عاجز ہو گیا پھر شام کو ہما را مشورہ ہوا کہ اس کو ذرج کر دیں اور اس کا گوشت تقیم کر دیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کر ویہ جمہے ہمہ کردویا نے دو، اس نے کہایا رسول اللہ مَرِافِقَ فَق ایر آپ کا ہے، آپ نے اس پرصدقہ کا نشان لگایا اور پھر اس کو تھے دیا۔

كروية يحصي به كردويا في دو،اس ني كهايار ول الله مَوْنَ فَيْ إِيهَ إِيهَ إِيهَ الْهُ عَلْهُ وَسَلَّم وَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلْهُ وَسَلَّم فَي سَفَو، وكان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم لَا يَأْتِى الْبُرَاز حَتَّى يَتَعَيَّبَ فَلَا يُرَى ، فَنَزَلْنَا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسُ فِيها شَجَرةٌ وَلاَ عَلَمٌ ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء ، يَتَعَيَّبَ فَلا يُرَى ، فَنَزَلْنَا بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسُ فِيها شَجَرةٌ وَلاَ عَلَمٌ ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُ حَتَّى لاَ نُرَى فَإِذَا هُو بِشَجَرَتِيْنِ بِينِهِما أَرْبَعَة أَذُرَعُ ، فَقَالَ : يَا جَابِرِ انْطَلِقُ لِنَا ، فَالْ : فَانْطَلَقُ حَتَّى لاَ نُرَى فَإِذَا هُو بِشَجَرَتِيْنِ بِينِهِما أَرْبَعَة أَذُرَعُ ، فَقَالَ : يَا جَابِرِ انْطَلِقُ لَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقِى بِصَاحِبَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إِلَى مَكَانِهِمَا فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إِلَى مَكَانِهِمَا فَرَكُمْ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، فَوَجَعَتُ إِلَيْها فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَ إِلَى مَكَانِهِمَا فَلَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، فَوَجَعَتَ إِلَى مَكَانِهِمَا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، فَوَجَعَتُ إِلَى مَكَانِهِمَا فَلَ الْمُوالُةُ مَعَهَا فَرَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُمَا ، فَوَرَضَتُ لَنَا الْمُوالَةُ مَعَهَا فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُوالَةُ الْمُوالَةُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا مُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُهُمَا مُولَا اللّهُ عَلَيْهُ

فَرَكِبْنَا وَرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : بَيْنَا كَانَمَا عَلَى رَوْوسِنَا الطَيْرُ تَظِلْنَا ، فَعَرَضَتَ لَنَا الْمَرَاةَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ايْنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمِ مِرَارًا ، فَوَقَفَ بِهَا ، ثُمَّ تَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ قَالَ : اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا قَضَيْنَا مَشُونَا مَرَرُنَا بِلَكِ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتُ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اللهِ الْمَرْنَا بِلَكِ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتُ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْبَلِهِ ، الْفَرْنَا بِلَكِ الْمُولِي فَقَالَ : عَلَيْهِ الْمَرْقَا فَقَالَ : عَلَيْهِ الْمَدُونِ عَلَيْهِ الْمَرْقَ اللهِ ، أَنَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْبَلِهِ ، الْبَلُ مِنْ مَلَوْ اللهِ مَلِيهِ وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوفُهُمَا ، وَرُدُوا عَلَيْهَا الآخَلَ اللهِ ، اللهِ ، الْبَلُ مِنْ مَا عَالَ اللهِ مُلَا عَلَى اللهِ مَا عَالَ الْمُولَا اللهِ ، الْبَلُ مِنْ مَا مُؤْدُلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مُعْمَا صَبِيلًا اللهِ مُعْمَا عَلَى اللهِ مُلْكَالُهُ اللّهِ مُعْلَى اللّهُ مَا مُؤْدُلُ اللّهِ مُعْلَى اللّهُ مَا عَالَ الْمُحْتَلِ مَا عَالَا اللّهِ مَا عَلَى اللّهِ مُلْكَالًا مُعْمَا مَا عَلَى اللّهِ مَا عَلَى اللّهِ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهِ مُعْمَالًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا مُؤْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ :ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلٌ نَادُّ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّمَاطَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ:عَلَىَّ النَّاسَ، مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلِ ؟ فَإِذَا فِنْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا :هُو لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :فَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالُوا:سَنَيْنَا

عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَتُ بِهِ شُحَيْمَةٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ ، فَنَفْسِمُهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا ، فَانْفَلَتَ مِنَّا ، قَالَ : تَبِيعُونَهُ ، قَالُوا : لَا ، بَلْ هُوَ لَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِمَّا لَا فَأَخْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِينُهُ أَجَلُهُ.

(٣٢٣١٣) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مَلِقَظَةُ کے ساتھ نکلا ،اوررسول اللہ مَلِقظَةُ قضائے حاجت کے لئے نہ جاتے یہاں تک کہ اتن دور چلے جائیں کہ نظرند آئیں، چنانچہ ہم ایک چٹیل میدان میں اترے جس میں کوئی درخت یا ٹیلز نہیں تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اپ برتن میں پانی ڈالو، پھر ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم نظر نہیں آرہے تھے، دہاں آپ کودودرخت نظر آئے جن کے درمیان چارہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اس درخت کے پاس جاؤاوراس کے

هي منف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي که ۱۳۰۲ کي کاب ۱۳۰۲ کي کاب الفضائل

کہوکہ رسول الله مَثَرِّفُوْکَوَفَقِ تم سے فرمارے ہیں کہا ہے ساتھ والے درخت کے ساتھ ال جاوُتا کہ میں تمہارے بیچے بیٹھ سکوں، چنانچہ وہ درخت دوسرے سے مل گیا،اوررسول الله مَثِلِّقِفَعَ ان کے بیچے بیٹھ گئے، بھروہ اپنی جگہوالیں چلے گئے۔

(۲) پھر ہم سوار ہوئے اور رسول الله مَيْرِافِينَا فَيْ بمارے درميان تھے، گويا كہ ہمارے سروں پر پرندے سايقكن ہيں، چنانچيہ

(۲) چرنہ صوار ہوئے اور رصوں اللہ پر تھے ہا کہ اسے در میان ہے، ویا کہ ہارے سروں پر پر مدے سابیا ہی ہیں، چیا چہ ہما راا کیے عورت سے سامنا ہوا جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اس نے کہایا رسول اللہ مِیَاَ تَشِیْجَ اِمِیر سے اس بیٹے کو ہمر روز کئی مرتبہ شیطان کپڑلیتا ہے، آپ اس کے لئے تھہرے اور بیچے کولیا اور اس کواپنے اور کجاوے کے اسکلے حقے کے درمیان رکھا، پھر فر مایا اے اللہ کے دخمن! وقع ہو جا، میں راللہ کارسول ہوں، تین مرتبہ اس طرح فر ماما، پھر بچے عورت کو دے دیا، جب ہم اس سفر ہے والیس ہوئے تو ہم

دشمٰن! دفع ہوجا، میں اللہ کارسول ہوں، تین مرتبہاس طرح فر مایا، پھر بچہ عورت کو دے دیا، جب ہم اس سفر سے واپس ہوئے تو ہم اس جگہ ہے گزرے وہ عورت ہمارے سامنے آئی اوراس کے پاس دومینڈ ھے تھے جن کو وہ ہا تک رہی تھی،اس نے عرض کی یارسول اللہ مجھ سے بیقول کر لیجیے،اس ذات کی قتم جس نے آپ کوخق کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا، آپ نے فر مامالاس سے ایک لےلواوں دوسراوا پس کر وو۔

فر مایااس ہےا یک لےلواور دوسراوا پس گردو۔ (۳) فرماتے ہیں کہ پھرہم چلے اور رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ بھارے ورمیان تھے، اس طرح تھے کہ گویا ہمارے سروں پر برند سرسالہ فکن میں ماجا کہ ماک اوٹر میں وہ قطاروں کردرمیان بھاگتا ہوا آیا اور سحد سرمیں گرگہا، سول الله مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَالْمَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

پرندے سابی گن ہیں، اچا تک ایک اونٹ دو قطاروں کے درمیان بھا گنا ہوا آیا اور تجدے میں گر گیا، رسول اللہ مُؤَفِّقَ ہم ہے گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں اس اونٹ کا مالک ہے؟ معلوم ہوا کہ انصار کے چند جوان ہیں، کہنے گئے یارسول اللہ! یہ ہمارا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم نے ہیں سال اس سے پانی لگوایا ہے، اور اس میں پچھ چربی ہے اس لیے ہم اس کو ذرح کرنا چاہتے ہیں اس کو قصیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم سے چھوٹ گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو نیچتے ہو، وہ کہنے گئے نہیں، بلکہ یا رسول اللہ مُؤسِّفَ آئے ہی آپ کو مدید ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بیچنا نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرویہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔

﴿ ٣٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بن الأَحُوصِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جُنْدُب ، قَالَتْ :رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ

وَهُوَ عَلَىٌ دَابَّةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبَعَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ ، وَمَعَهَا صَبِى ۖ لَهَا بِهِ بَلاَءٌ ، فَقَالَتُ ۚ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إنَّ هَذَا ابْنِى وَبَقِيَّةُ أَهْلِى ، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انْتُونِى بِشَىءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَتِى بِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ :اسْقِيهِ مِنْهُ ، وَصُبِّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَلَيْتِ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْت لِى مِنْهُ ، فَقَالَتْ : إنَّهَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى، فَلَقِيت الْمَرْأَةَ مِنَ

الْحَوْلِ فَسَالَتُهَا عَنِ الْغُلَامِ ، فَقَالَتُ :بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. (ابوداؤد١٩٢١ـ احمد ٥٠٣)

(۳۲۳۱۲) حضرت الم جندَ بفر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِقَطَةَ کود یکھا کہ آپ نے یوم النحر کوطن الوادی سے جمرة العقبة کی ری کی ، جبکہ آپ سواری پر تھے، پھر آپ مڑے اور قبیلہ شعم کی ایک عورت آپ کے پیچے ہوئی ، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا جس پراٹر تھا، کہنے گئی یارسول اللہ! میر ابیٹا اور میر اوارث ہے، اور اس کو ایک اٹر ہے جس کی وجہ سے بولتا نہیں، رسول اللہ مُؤَفِّئَا فَجَمَّا کَمْرِ سے بَالَ نَا اَللہُ مُؤَفِّئَا وَمُورَا یا نَیْ لا یا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور اس کو پانی وے دیا، اور فرمایا کہ اس کو اس سے بلا و اور اس پر اس سے چھڑ کو، اور اللہ سے اس کے لئے شفاء ما نگو، کہتی ہیں کہ میں ایک عورت سے ملی اور اس سے کہا کہ اگر تھوڑا سا پانی اس میں سے مجھے دے دیں تو کیسا ہے، وہ کہنے لگی کہ بیتو اس آفت زوہ کے لئے ہے، پھر میں ایک سال کے بعد عورت سے ملی اور اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ صحت یا ہو گیا اور ایساعقل مند ہوگیا کہ عام لوگ استے عقل مند نہیں ہوتے۔

العسر المدين الموسلة المستورة الله المن المناس الم

(۳۲۲۱۵) حفرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مَوْفَظِیَّمَ نے جھے اپنا ردیف بنایا اور جھے راز داری ہے ایک بات بتلائی جو میں کسی کونیس بتاؤں گا ،اور آپ کویہ پسندتھا کہ قضاء حاجت کے لئے آپ کوکوئی ٹیلہ یا تھجور کے درخت کا جھنڈ چھپالے ، ایک مرتبہ آپ انصار کے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو اس میں ایک اونٹ دیکھا، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو گر گیا اور اس کی آئکھیں بہنے گئیں ، چنا نچہ نبی مِوْفِظُ فَیْ اُس کی پیٹھا اور گردن پر ہاتھ بھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا ، آپ نے فر مایا کہ یا ونٹ کس کا ہے ؟ یا فر مایا کہ انصاری نے کہایا رسول اللہ مِرْفِظُ فِیْ اِس ہوں ، آپ نے فر مایا کہ ساتھ اچھا سلوک کرو ، کیونکہ یہ جھے شکایت کرد ہا ہے کہ آس کو بھو کا رکھتے ہوا در ہمیشہ کا م میں لگا کرد کھتے ہو۔

( ٣٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ ، فَاسُودَ شَعْرُهُ.

(۳۲۳۱) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی مَؤْفِقَائِمَ کے لیے اوْٹُنی کو دوہا، تو آپ نے فر مایا ہے اللہ! اس کوخوبصورت فرما، چنانچہ اس کے بال سیاد ہوگئے۔

( ٣٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ :اسْتَسْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُهُ بِقَدَحِ ، فَكَانَتُ هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي که ۱۳۰۳ کي که ۱۳۰۳ کي کتاب الفضائل

فِيهِ شَعْرَةٌ فَنَزَعَهَا ، قَالَ :اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ ، وَمَا فِي رَأْسِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

(ترمذی ۳۲۲۹ احمد ۳۴۱)

(۳۲۲۱۷) حفرت ابن تُعیک فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن اخطب ابوزید انصاری کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَوْفَظَةَ آنے پانی طلب کیا ، تو میں آپ کے پاس ایک پیالہ لایا ، اس میں ایک ہال تھا میں نے اس کو نکال دیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کو خوبصورت فرما ، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ اس وقت بھی ان کے سرمیں سفید بال نہیں تھا۔

( ٦٣٤١٨ ) حَلَّاثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُور ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةً ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَدَّتَه ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الّْحَمِقِ : أَنَّهُ سَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَّا ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَمْتِعُهُ بِشَبَابِهِ ، فَلَقَدْ أَنَتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَا يَرَى شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (مسند ٨٢٣)

(۳۲۲۱۸) حضرت عمر و بن انحمق فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مُرِالْفَظَةَ کو دودھ پلایا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! اس کو اس جوانی سے فاکدہ پہنچا، چنانچیان کی عمراتی سال ہوگئ اوران کے سرمیں ایک سفید بال بھی نہ تھا۔

( ٣٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعُدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّ مَالِكٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَاتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَاتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَالَتْ : رَدَدُدْت عَلَى هَدِيتِي ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدْ عَصَرْتُهَا حَتَّى السَّتَحْيَثِت ، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدْ عَصَرْتُهَا حَتَّى اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِ ، لَقَدْ عَصَرْتُهَا حَتَى السَّتَحْيَثِت ، فَقَالَ رَوسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِيانًا لَكَ يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَّلَ اللَّهُ لَكِ ثُوابَهَا ، ثُمَّ عَلَمُهَا أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمَا لَكُ يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَّلَ اللَّهُ لَكِ ثُوابَهَا ، ثُمَّ عَلَمُهَا أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَشْرًا وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشُوالً (احمد ١٣٠٥ عَلَى بَن جعده الله مَا لَكَ الله عَشْرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَشْرًا وَاللّهَ أَكْبَرُ عَشْرًا. (احمد ١٣٠٥ عَلَى بَلَ مَن كَان مِن كَامَ مَن كَاللهُ مَنْ يَعْدُولُ اللهُ مَنْ يُورُ مِن عَلَى اللهُ مَنْ مَا لَكَ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ مَنْ مَن كَاللهُ مَن كَاللهُ مَن كَوْمَ مَن كَاللهُ مَن كَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا لَكَ اللهُ مَن مَن مَا مَا لَكَ اللهُ مَن مَن مَن مَا مَن مَا لَا مَا لَكَ اللهُ مَن مَن مَن مَا مَا لَكُ اللّهُ مَن مَن مَا مَن مَا مَا لَكُ اللّهُ مَا مُؤْلِكُ مَا مُولَا مَا لَكُ مَا مَا لَكُ الْحَدِي مُنْ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُولُ مَا مُولِكُولُ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُمُ اللّهُ مَا مُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا م

ایک مثک لامیں، چنانچے رسول القد مرافظ نے بلال لواس نے مچوڑ نے کا عم دیا اور چران لومثک واپس کردی، وہ لومیں تو دیلھا کہ وہ مثک بھری ہوئی ہے، چنانچے دوہ نبی سِرَفظ نیکھ ہے۔ باس آئیں اور کہایا رسول اللہ! کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا اے ام مالک! کیا ہوا؟ کہنے گئیں کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا میں نے اس کو اتنانچوڑا کہ مجھے شرم آنے گئی، چنانچہ رسول انلہ مُؤسِّفِی کی ہے۔ میں مالک! جمہیں مبارک ہویہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ نے تہمیں جلد عطا کیا ہے، پھر آپ نے ان کو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ بیان اللہ، دس مرتبہ لیمد لئد اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی تعلیم فرمائی۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَاتشِيِّ ، عَنِ ابْنَةٍ لِخَبَّابِ،

قَالَتُ : خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلِبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِءُ ، فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ كَانَ يَحْلَبُهَا فَعَادَ حِلَابُهَا. (احمد ٣٤٢ـ ابن سعد ٢٩٠)

(۳۲۳۲۰)عبدالرحمٰن بن بزید فاکنی حضرت خباب کی بیٹی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والدرسول الله مِنْوَالْفَظَةُ کے زمانے میں ایک لڑائی میں نکلے، تو رسول الله مِنْوَافِظَةُ ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ،اور آپ اس کوایک بڑے

پیا لے میں دو ہے اور وہ بھر جاتا ، جب خباب آئے اور وہ اس کا دود ھدو ہے تو اس کا دود ھ کا برانا برتن استعال ہونے لگا۔

( ٣٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ يَقُولُ : بُدِءَ بِى فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(احمد ١٢٤ ابن حبان ١٣٠٣)

(٣٢٣٢) حفرت تناده فرماتے ہیں کہ نی مَالِنَظَافَۃ جب ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ بڑھتے تو فرماتے کہ خیر کی ابتداء جھسے کی گئی اور بعثت میں میں ان سب سے آخری ہوں۔

( ٣٢٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو عَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جَبْرِيلَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَّاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : أَعُولُ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوكَ حُذَافَةً ، قَالَ : فَقَامَ إلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ : أَعُلُنْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ اللهِ ، وَلَوْ لَمُ تَقُومُوا بِهَا لَعُذَبْتُمُ . قَالَ : أَنَا أَمُ عَمْ وَلُو لَمُ تَقُومُوا بِهَا لَعُذَبْتُمُ .

قَالٌ : فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَا تُفْصَحْنَا لِلسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا رَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، كُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تُبْدِ سَوْآتِنَا ، وَلَا تَفْصَحْنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْك ، قَالَ : فَسُرِّى عَنْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ نَحُو الْحَائِطِ ، فَقَالَ : لَمُ أَرْ كَالْيُومِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، رَأَيْت الْجَنَّةَ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَائِطِ. (بخارى ٩٣ ـ مسلم ١٨٣٢)

(٣٢٣٢٢) حفرت انس بن ما لك فرماتے میں كدا يك دن رسول الله مُؤَنِّفَةَ غصى حالت ميں بمارے پاس آئے، اور ہم بجھتے تھے كہ آپ كے ساتھ جرائيل ہیں، كہتے ہیں كہ میں نے اس دن سے زیادہ رونے والا كوئى دن نہیں پایا، آپ نے فرمایا كہ جھ سے سوال كرو گے میں تہمیں اس كی خبر دوں گا، كہتے ہیں كہ ايك آ دمی كھڑ ابوا اور اس نے عرض كيا يا رسول الله! میں جنت میں بول یا دوزخ میں، آپ نے فرمایا كہنیں بلكد دوزخ میں، دومرا آ دمی كھڑ ابوا اور اس نے كہا يارسول الله!

میرا والد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا والد حذافہ ہے، ایک اور آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہایار سول اللہ! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں بیر کہددوں تو واجب ہو جائے گا۔ اگر واجب ہوا تو تم اس کواد انہیں کرسکو گے، اور اگرتم اس کوادا نہ کرو گے تو حمہیں عذاب دیا جائے گا۔

کہتے ہیں کہ اس پرحفزت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور عرض کیا'' رَضِینا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِیناً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا" یا رسول الله! ہمارا جا لجیت کا زمانہ قریب ہے، آپ ہماری برائیاں ظاہر نہ فرما کیں، اور ہمیں ہمارے پوشیدہ کاموں کی وجہ سے رسوانہ فرما ہے، اور ہمیں معاف فرما ہے، الله نے آپ کومعاف فرما دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بیرا ترفی کی چرنہیں دیکھی، بعد آپ کی بیرات ختم ہوگئی، بھر آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے آج کی طرح خیروشر میں کوئی چرنہیں دیکھی، میں نے جنت اور دوزخ کواس دیوار کے پاس پایا۔

( ٣٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةُ : إِنِّى أَرَى رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ مِمَّا يَرَى مِنْ جَزْعِكَ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا قَلَى ﴾ . (بخارى ١١٣٣ ـ مسلم ١٣٣١)

(۳۲۲۲۳) حفزت عروہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی سُؤُفِیَکَا آجے میں استانے میں تاخیر کی تو آپ بہت گھبرائے ،حضرت خدیجہ نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کی گھبراہٹ کودیکھا ہے، اس پریہ آیات نازل ہوئیں ﴿وَالصَّحَی وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَّعَك رَبُّك ، وَمَا فَلَی ﴾.

( ٣٢٤٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّمْ صَلَّاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجُت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجُت مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّ أَحَدِهِمُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّتَى ، فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ بَرُدًا وَرِيحًا كَانَّمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ. (مسلم ١٨٢٢ طبراني ١٩٣٣)

(۳۲۳۲۳) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِیْنَظِیَّۃ کے ساتھ صلاۃ الاُ کولی پڑھی، پھر آ پاپ گھر کی طرف چلے اور میں بھی چلا، چنانچہ آپ کے پاس بچے آئے تو آپ ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرنے گئے، کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پربھی ہاتھ پھیراتو میں نے اس کی ٹھنڈک اورخوشبومحسوس کی گویا کہ ابھی عطرفروش کے تھیلے سے نکالا ہو۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْكُوْثَرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الْخَيْرُ الْكَنِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(۳۲۳۲۵) حضرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ خیر کثیر ہے جو اللّہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ ( ٣٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ النَّبُوَّةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(٣٢٣٢٦) عماره روايت كرتے بيل كه حضرت عكر مفرماتے يى كداس سے مراد نبوت اور خير بے جوالتدنے آپ وعطافر مائى۔

( ٣٢٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فُلَيت ، عَنْ جَسْرَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرَدِّدُ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، بِهَا يَرْكُعُ ، وَ بِهَا يَسْجُدُ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمُ عَلِيْهُمْ وَإِنَّهُمْ وَاللّهِ ، مَا زِلْت تُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْت ، قَالَ : إِنِّى سَأَلْت رَبِّى وَالشَّفَاعَةَ لَأُمْتِى وَهِى نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣)

(٣٢٣٤) حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَافِقَ اَ کُوایک رات نماز میں بار بار رکوع اور تجدے میں یہ آیت دہراتے ہوئے ساچ اِنْ تعدّبُهُم فَاِنَّهُم عِبَادُك میں نے عرض كيا يارسول الله مِنْفَقَة اَ پُ شِح تك اس آیت كود ہراتے رہے؟ فرمایا كہ میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت كاسوال كيا ہے، اور وہ ہراس آ دمى كو حاصل ہونے والى ہے جواللہ كے ساتھ كى كوشر يك ندھ ہراتا ہو۔

( ٣٢٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿ تَبَتْ يُكَا أَبِي لَهُ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُّو بَكُو ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَّهَا سَتُؤذيك ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَلَمْ تَرَهُ ، فَقَالَتُ لأبِي بَكُو : هَجَانَا صَاحِبُك ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّك لَمُصَدَّقُ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الشَّعْرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّك لَمُصَدَّقٌ ، قَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَزُلُ مَلَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا يَسْتُرُنِي حَتَّى ذَهَبَتْ. (ابن حبان ١٥٠١ - ابو يعلى ٢٥)

(۳۲۲۲۸) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ﴿ تَبَّتُ یَدَا أَبِی لَهَبٍ ﴾ نازل فرما کی تو ابولہب کی بیوی نی مُؤْفِظُةُ کے پاس آئی جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر سے مصرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایہ آپ کو تکلیف دے گی، آپ نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان پر دہ حائل ہوجائے گا، چنا نچہ آپ اس کونظر نہ آئے ، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے ہمیں غصے میں مبتلا کر دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بخداوہ نہ تو شعر بناسکتے ہیں نہ شعر کہتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، اس کے بعدوہ چلی گئی، حضرت ابو بکر نے عرض کی یارسول اللہ! کیا اس نے آپ کونیس و یکھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان رہا اور مجھے چھپا تارہا۔ یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ ':قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِئْت أَنَا فَأَتْمَمْت تِلْكَ اللَّبِنَةَ. (مسلم ١٤١١ ـ احمد ٩)

(٣٢٣٢٩) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول التد مُؤلِفَقِينَ أخ مايا كدميرى اورانبياء كامثال اس آدى كى س ب جس نے گھر بنايا

ہواوراس کو ممل کردیا ہواورایک این چھوڑ دی ہو، میں آیا اور میں نے اس این کی جگد کو پر کردیا۔

( ٣٢٤٣) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثْلِى وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا ، فَأَتَمَّهَا وَأَنْحَمَلَهَا إلاَّ مَوْضِعَ النَّبِيِّ مَنْكَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ : لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْت فَخَتَمْت الْأَنْبِيَاءَ. (بخارى ٣٥٣٣ـ مسلم ١٤٩١)

( ٣٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنِّى بُعِثْت خَاتَمَّا وَفَايِّحًا ، وَاخْتُصِرَ لِى الْحَذِيثُ اخْتِصَارًا ، فَلَا يُهْلِكُكُم المشركون.

(عبدالرزاق ۲۰۰۲۲)

(۳۲۳۳) حضرت ابوب بن مویٰ نبی مُشِلِّنْ ﷺ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ججھے نتم کرنے والا اور شروع کرنے والا بنا کر جھیجا گیا ہے،اور میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے،اس لئے تنہیں مشرکین ہلاک نہ کردیں۔

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا بُعِثْت لُأَتَمَّمَ صَلاحَ الْأَخْلَاقِ. (احمد ٣٨١ ـ حاكم ١١٣) هي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده) كي معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده)

(٣٢٣٣٣)حضرت زيد بن اسلم فرمات بين كه رسول الله مَيْلِ اللهُ عَيْلِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلَ عَلَيْكُ فِي اللهُ عَلَيْكُ فِي فَي أَمّالِ كَاللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيكُ عَلَّ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ ( ٣٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ - : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَوْلُنَا أَنْ نُفَارِقَك فِي الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ رُفِعْت فَوْقَنَا فَلَمْ نَوَك ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَنِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾. (طبراني ١٣٥٥٩)

(٣٢٣٣٣) حضرت مسلم فرمات بين كدرسول الله مَ فِيقَ عَلَيْهِ كَ صحابة في ماان ميس بعض في كهايا رسول الله! همارا آپ سے دنيا میں جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا، کہ اگر آپ فوت ہوئے تو آپ بلند در جات پر پہنچ جائیں گےاور ہم آپ کود کھے نہیں گے، چنانچہ اللہ

نے يه آيت نازل فرمانی ﴿وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

( ٣٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا أَنْزِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ ، قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أُحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْك وَعَلَى أُمَّتِكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا

يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. (طبرى ١٥٣) (٣٢٣٥) حفرت عيم بن جابر فرمات بيل كدجب بيآيت نازل موئى ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ توجريل

نے نبی مَثِلِنظَةً سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی بہترین تعریف فرمائی ہے، آپ ما تکئے آپ کوعطا کیا جائے كَا، چِنانِي نِي مُؤْتِفَعَ فَي مِن مِن عِن مِن مِن عَلَى مُن اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ .... الخ ( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْعَلَافُ ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾،

قَالَ :هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ. (ابن جرير ١٣) (٣٢٣٣١) حضرت حسين بن على الله ك فرمان ﴿ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ ك بارے مين فرماتے بيں كداس مرادمحمر مَلِفَظَيْحَةً

ہیں جواللہ کی طرف ہے گواہ ہیں۔ ( ٣٢٤٣٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَٰهُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ :هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ لَوْ رَدَدْت عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ :فَطَفَّ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ :فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، قَالَ :فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخُوجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُمَا ۖ، قَالَ :فَخَرَجَتُ فَعَادَتُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : ثُبًّا وتَعْسًا ، ثُمَّ قَالَ :هَلُ لَك إلاَّ الزَّادُ

وَالْحُمْلَانِ ؟ قَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ ، أَغُنِ عَنَّا نَفْسَك ، قَالَ : كَفَيْتُكُمَا. (ابن سعد ٢٣٢)

(٣٢٣٣) حضرت عمير بن اسحاق فرمات بيس كه ني مَرْفَظَة إور حضرت ابو بكرمدينه كي طرف نظي توسراقه بن ما لك نے ان كا تعاقب كيا، جب اس نے ان دونول كوديكھا تو كہا كه بيقريش كے مفرور بيں، ميں قريش كوان كے مفرورين پہنچا تا ہول، چنانچداس

نے اپنے گھوڑے کوان پر کودوایا تواس کے گھوڑے کے پاؤل دھنس گئے ،وہ کہنے لگا کہ اللہ ہے دعا تیجیے کہ ان کو نکال دے ، میں آپ کے قریب نہیں آؤل گا، چنانچہ وہ نکل گئے ، پھراس نے ایسا ہی کیا ،اور دویا تین مرتبداییا ہی ہوا، کہنے لگا ھلاک و ہر باد ہو، پھر کہنے لگا

ے ریب کی وق شداور سواری کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم نہیں جا ہتے ، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ، ہمیں اپ آپ سے کیا آپ کوقو شداور سواری کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم نہیں جا ہتے ، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ، ہمیں اپ آپ کافی ہوجا کیں ، اس نے کہا کہ میں تمہیں کافی ہوں۔

( ٣٢٤٣٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَسْأَلَةً : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ فَأْعُطِيَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بزار ٢٢١٢)

(٣٢٣٨) سعيد بن جيرروايت كرتے بيل كه حضرت ابن عباس نے فرمايا كه حضرت موىٰ نے اپنے آپ سے سوال كيا ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ..... مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مَلِنَقَطَةَ كے ليے قبول كرايا گيا۔

( ٣٢٤٣٩ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ : كَانَ فِي تُرْسِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشٌ مُصَوَّرٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدُ ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ

(۳۲۳۳۹) حفزت کمول فرماتے ہیں کہ نبی مَلِّفْظَةَ ہَا کہ ڈ ھال میں ایک مینڈ ھے کی تصویرینی ہو کی تھی ، آپ پروہ شاق ہو کی ، چِنا نچِه صبح کودہ ختم ہوگئی۔

( ٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْأَنْبِيَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُو قَالَ :ذَاكَ خَلِيلُ اللهِ. (مسلم ١٨٥٥ـ احمد ٣٧٧)

ر المستخرج المستخرج

يـالله كادوست ہے۔ ٣٢٤٤١ كَـدَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حِدَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ المُخْتَادِ نِي فُلْفًا ، عَنْ أَنَس نُه مَالِكِ ، قَالَ ﴿قَالَ

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

(مسلم ۱۸۸\_ ابویعلی ۳۹۳۲)

(۳۲۳۳) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُؤْفِقَعَ آنے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا،اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيهَا النَّاسُ

هي مصنف ابن اني شيبه ستر جم ( جلد ۹ ) 💸 💝 😭 ۱۱۹ 💸 مصنف ابن اني شيبه ستر جم ( جلد ۹ ) كتاب الفضائل كالم

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهُدَاةً. (ابن سعد ١٩٢ـ دارمي ١٥) (٣٢٣٣٢) حضرت ابوصالح فرمات بي كدرسول الله مِزْ فَقَعَةَ فِي هَا كما حالو كوا بين تحفيكي موكى رحمت مول ـ

( ٣٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أَبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلُّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ :إِذِنْ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ

أَمُر دُنْيَاكَ وَآخِرَتِك. (۳۲۴۳۳) حضرت ألی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر میں اپنے تمام ذکر میں آپ پر درود بھیجنا رہوں تو کیساہے؟ فرمایا کہ تب اللہ تمہاری و نیاو آخرت کے تمام احم کاموں کے لئے کافی ہوجا نیں گے۔

( ٣٢٤٤٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ كَعْبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَىَّ زَكَاةٌ لَكُمْ ، وَسَلُو! اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ ، قَالُوا : وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَا يَنَالُهَا إلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

(٣٢٣٣) حضرت ابو بريره رفي فر مات بيل كدرسول الله مَوْفَقِعَ أ فر مايا كه مجھ ير درود بحجيجو كيونكه مجھ ير درود بهجنا تمهاري یا کیزگی ہے،اورمیرے لیےاللہ ہے وسلے کا سوال کرو،صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ فر مایا کہ جنت میں اعلیٰ درجہ بجس کوایک بی آدمی یاسکتاب، مجھامید ہے کدوہ آدمی میں موں۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ. (٣٢٣٥) حفرت معنی فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظَةً نے فرمایا کہ جس نے مجھ پرایک مرتبددرود بھیجااللہ اس پردس مرتبدر حمت

( ٣٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عْن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عُنْهُ عَشُرَ سَيْنَاتِ.

(٣٢٣٣٦) حفرت انس بن ما لك فرمات بين كدرسول الله مَوْفَقَدَةً في ما يا كدجس في مجھ يرايك مرتبد درود بهيجاالله اس يردس مرته رحت جیجیں گے،اوراس کے دس گناہ معاف فر مائیں گے۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَفْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَلَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثُرُهُمْ عَلَيَّ صَلَّاةً. (ترمذي ٣٨٣- ابن حبان ٩١١)

(٣٢٣٨) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں كدرسول الله مَلِيَ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن موگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنا موگا۔

( ٣٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالشُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالُوا : يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِي وَجُهِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك

أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْك مِنْ أُمَّتِكَ أَحَدٌ إلَّا صَلَّيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَي.

(٣٢٣٨) حصرت ابوطلح فرمات بيس كدرسول الله فيؤفظ أيك دن تشريف لائ جبكه آب ك جبر يرخوش ك آثار دكائي دية بين،آپ فرمايا كميرے پاس ايك فرشد آيا،اوراس في كهاا عدر اكيا آپ اس پرراضي نبيس بين كد آپ كى امت بيس سے جو بھی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیج میں اس پروس مرتبدر عمت بھیجوں ،اور جو آپ پرایک مرتبہ سلام بھیج میں اس پروس مرتبہ سلام تجفیجوں،آپنے فرمایا، کیوں نہیں!

( ٣٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَجَدْت شُكُرًا فِيمَا أَبُلَانِي مِنْ أُمَّتِي :مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيّنَاتٍ.

(٣٢٣٨٩) حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمات بين كه نبي مَؤْفَظَةَ أنه فرمايا كه مين في شكر كاسجده كيا اس نعت يرجوالله ن مجه میری امت کی جانب سے عطافر مائی ، کہ جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا،اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جا کیں گی اوراس کے دس گناہ معاف کے حاتیں گے۔

( ٣٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن الْعَوَّامِ ، قَالَ :حذَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، إنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. ( ۳۲۳۵ ) حضرت عبدالله بن عمر فرمات بین که جس نے نبی مَوْفَظَ فِر درود بھیجااس کے لیے دس نیکیال ملسی جا کیں گی اوراس کے

دل گناہ معاف کیے جائیں گے،اوراس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے۔

( ٣٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَزَلَ الْمَلَاتِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلَّى عَلَى ، فَلْيُقِلُّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يُكُثِرِ.

(٣٢٣٥١) حضرت عامر بن ربيعة فرمات بين كدرسول الله مِزْ فَقِينَا في في ما يا كه جس في مجمد بردرو د بيجاملا تكداس كي لئے اس وقت

مصنف ابن انی شیبرمتر جم (جلده) کی مستقد ابن انی شیبرمتر جم (جلده) کی مستقد ابن انی شیبرمتر جم (جلده)

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ

(٣٢٣٥٣) حفرت جعفر كے والد فرماتے ہيں كدرسول الله مَوَّافِظَةَ فَم مايا كه جس كے سامنے ميراذ كركيا گيااوروہ مجھ پر درو د بھيجنا

( ٣٢٤٥١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْكُوثَرُ مَا أُعْطِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(٣٢٣٥٨) بدر بن عثمان فرمات بين كد حضرت عكرمه في فرمايا كدكوثر وه بهلائي ، نبوت اوراسلام ب جورسول الله مَلِينَفَيْفَ كوعطاكي عني

( ٣٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُونَ﴾ ، قَالَ : حوْضٌ فِي الْجَنَّةِ أُعْطِيه

(٣٢٣٥٥) حضرت عطاء الله ك فرمان ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُونَ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كدكور جنت مين ايك حض بجو

( ٣٢٤٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَمَّا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَتْ قُرَيْشٌ : يُتِرَ مُحَمَّدٌ مِنَّا ، فَنَزَلَتْ : ﴿إِنَّ شَانِئك هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ : الَّذِي رَمَاك بِهِ هُوَ الْأَبْتُرُ . (طبري ٣٣٠)

(٣٢٣٥١) حفرت عكرمه فرمات بين كه جب ني مَوْفَقَعَةً بروى كي كلي تو قريش نے كہا كه محر بم سے كات ديے كئے ، چنانچة آيت

( ٣٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : لَا نُفَضَّلُ عَلَى نَبِيَّنَا

(٣٢٣٥٧) حضرت ابويعلى حضرت ربع بن خشيم سے روايت كرتے ہيں كه فر مايا كه ہم اپنے نبي محمد مَثَرِ اَنْتَكُا اَمْ بركسي كوفضيات نہيں ديت ،

٣٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ نازل بوئي، كه جس نے آپ کویہ بات کہی وهی مقطوع النسل ہے۔

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا ، وَلَا نُفَصِّلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ أَحَدًا.

تك دعائمي كرتے رہتے ہيں جب تك وہ مجھ پر درود بھيجار ہتا ہے، لبذابندہ چاہے تو كم درود بھيجے يازيادہ بھيجے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبُلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْك. (٣٢٣٥٢) حصين روايت كرے ہيں كه يزيدر قاشى نے فر مايا كه ايك فرشته اس آ دمى پرمقرر ہوتا ہے جو نبى يُزَا ﷺ پر درود بھيجتا ہے،

ذُكِرْت عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ خَطِءَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٩٠٨)

کہاں کا درود نبی مِنْرِفْقِ اَقِ تک پہنچائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجاہے۔

بھول گیاوہ قیامت کے دن جنت کے رائے ہے بھٹک جائے گا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِسْلَامِ.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اورندابرا ہیم خلیل اللہ علیبیّلاً برکسی کو فضیلت دیتے ہیں۔

رسول الله مِنْإِنْ عَنْ كُوعِطا كَمِيا كَمِيا\_

( ٣٢٤٥٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مَلَكًا مُوكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ

کی مسنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی کی است کی است کی است کی کار است کی کی سال شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی کی كتباب الفضيائل

**E** 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. (بخارى ١٩١٧ مسلم ١٨٣٥)

(٣٢٣٥٨) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول الله مُؤَافِينَ فَي أَن فرمايا كدانبياء كوايك دوسر سي الفلل قرار ندوو

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :جَاءَ جِبْرِيلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَقْرَأَهُ آخِرَ الْبَقَرَةِ حَتَّى إِذَا حَفِظُهَا ، قَالَ :اقْرَأُهَا عَلَى ، فَقَرَأُهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ جِبْرِيل

يَقُولُ : ذَلِكَ لَك ، ذَلِكَ لَك ﴿لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخُطَأْنَا﴾. (ابن جرير ١٦٠)

(٣٢٣٥٩) ضحاك فرماتے بين كه جرائيل نبي مُؤَفِّعَةَ م ياس آئ اور آپ كوسورة بقره كي آخرى آيات پر هائيس، يهال تك

جب آپ کو یاد ہو گئیں تو فر مایا کہ مجھے بڑھ کر سناہئے ، چنانچہ نبی مِزَافِظَةً بڑھتے رہے اور جبرئیل کہتے رہے ' یہ آپ کے لیے ہے

آب کے لئے ہے، کہ ہمارامؤاخذہ نہ فرمائے اگرہمیں بھول ہوجائے یاغلطی ہوجائے۔"

( ٣٢٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْثُمَة ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْه أَعْطَيْنَاكَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَخَزَائِنَهَا ، لاَ يَنْقُصُك ذَلِكَ عِنْدَنَا شَيْئًا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ شِنْت جَمَعْتُهَا لَك فِ

الآخِرَةِ ، قَالَ : لَا ، بَلَ اجْمَعُهَا لِي فِي الآخِرَةِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِنْ ذَلِل

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

(۳۲۷۲۰) حضرت خیشمه فرماتے ہیں کہ ہی مُؤَفِّفَ ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ اگر آپ جا ہیں تو ہم آپ کوز مین کی تنجیاں اوراس کے خزاب

عطا کر دیں اور آخرت میں اس سے ہمارے ہاں کوئی کی نہ ہوگی ،اوراگر آپ جا جیں تو اپنے لیے آخرت میں جمع کرلیں ، آپ \_

فرمايا بلكه مين اس كوايينے ليے آخرت ميں جمع كروں گا، چنانچه آيت نازل ہو كي ﴿ تَبَادَكُ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا عِر

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

إِنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - فَقَالَا :يَا غُلَامُ ، هَلْ لَكَ مِنْ لَبَنِ تَسْقِينَا ؟ قُلْتُ :إنّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْت سَاقِيَكُمَاً

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؛ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَتَيْتُهُمَا بِرَ

فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الطَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الطَّرْعُ ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَحْ

مُنْفَعِرَةٍ - أَوْ مُنْفَرَةٍ - فَاحْتَلَبَ فِيهَا ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ شَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع ۚ : ٱقْلِصْ

فَقَلَصَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بَعُدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ : عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُولِ ، قَالَ : إنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ.

(٣٢٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نو جوان لڑ کا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چراتا تھا، نبی مَثَرُ اُنْتُظَةً او

حضرت ابو بکرآئے جبکہ وہ دونوںمشر کین ہے فرار ہوئے تھے،اور فر مایا اے لڑکے! کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے کچ

دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امین ہوں ، اور آپ کو پلانہیں سکتا ، نی مَنْ الْفَظَامُ آنے فرمایا کہ کیا تہارے پاس کوئی چھ ماہ کی بکری ہے جس پر کوئی نرنہ کو دا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان کے پاس لایا ، نبی مَنْ الْفَظَامُ نے اس کی ٹائلیں کھولیں اور تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دعا فر مائی ، پھر حضرت ابو بکر آپ کے پاس ایک کھدا ہوا پھر لائے ، آپ نے اس میں دودھ دو ہا، آپ نے دودھ بیااور حضرت ابو بکر نے بھی پیا ، پھر میں نے بیا ، پھر آپ نے تھن سے فر مایا سکڑ جا ، چنا نچہ وہ سکڑ گیا ، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ان باتوں میں سے جھے بھی سکھا دیجئے ، فر مایا کہ تم تعلیم یا فتہ لڑ کے ہو۔

( ٣٢٤٦٢ ) حَلَثَنَا يعلى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو سِنان ، عَنُ عَبُو اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنُ مَكُحُول ، قَالَ : كَانَ إِعُمَر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حَقَّ ، فَآنَاهُ يَطُلُبُهُ فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لاَ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، لاَ أَفَارِفُك وَأَنَا أَطُلُبُك بِشَىءٍ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشَرِ ، فَلَطَمَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَالَ : لاَ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلَى اللّهُ عَلَى الْبَشِرِ ، فَلَطَمَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، وَهُو السَّلَامُ ، وَلَى يَهُودِى ، آللهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أُمَّتِى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أُمَّتِى اللهُ مُورِى الله ، وأَن حبيب الله ، بَلَى يَا يَهُودِى تَسَمَّى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أُمَّتِى الْمُورِينَ نَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلُونَ وَنَحُنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنَّ مَلَى اللهُ يَعْمَلُونَ وَمُونَ اللهُ وَلُونَ وَنَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنَّ حَلَى الْأَنْتِي عَلَى الْأَمْمَ حَتَّى تَذُخُلُهَا أُمْتِي وَلَا لَكُونُ وَنَ وَنَحُنَ الْأَوْلُونَ وَنَحُنَ الْأَمْمَ حَتَّى تَذُخُلَهَا أُوتِي وَلَا لَكُونُ وَلَى الْمُؤْونَ الْمَالِقُونَ يَوْمَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَاللهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللهُ وَلُولُ وَا وَاللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمَالِهُ اللهُ ا

 موجاؤن ،اوروه تمام امتوں پرحرام ہے یہاں تک کدمیری امت اس میں داخل ہوجائے۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخُورى ﴾ ، قَالَ : رَأَى رَبُّهُ. (ترمذى ٣٢٨٠)

(٣٢٣٦٣) حضرت ابن عباس ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ مَزْلَةً أَخْرَى ﴾ كَاتفير مِين فرمات مِين كرآب في اين الميات المات الم

( ٣٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلَامَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّهِ : أَنَّ حَالَهَا حُبيبَ بْنَ فويكٍ حَدَّثَهَا : أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ :مَا أَصَابَهُ ؟ قَالَ :كُنْتُ أَمَرْنُ خَيْلًا لِي ، فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ فَأُصِيَّبَ بَصَرِى ۚ فَنَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَّأَيْتُهُ يُدُحِلُ

الْحَيْطَ فِي الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَطَّنَان.

(٣٢٣١٣) حبيب بن فو يك فرمات يس كدان كو والدان كورسول الله مَرَافِظَةَ كي ياس ل عي محت جب كدان كي آتكسيسفيد تھیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھ سکتے تھے ، آپ نے ان سے بوچھا کہتمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے مگھوڑے کوسدھار ہاتھا تو میرا یا وُل ایک سانپ کے انڈے پر پڑھیا،جس ہے میری آنکھ متاثر ہوئی ،رسول اللہ مَثِلَظَ فَيَقَعَ فَ ان کی آ تکھول میں چھونکا تو وہ دیکھنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کودیکھا کہاتی سال کی عمر میں سوئی میں دھا گہڑ ال رے تھے اور ان کی آنکھیں سفیدتھیں ۔

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ ، فَالَ · كَانَ عَلِيٌّ إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَكُنُ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّد ، كَانَ رَبُّعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، كَانَ جَعْدَ الشُّغْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِّمِ ، وَلَا الْمُكَلُّثَمِ ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُوِيرٌ ، أَبْيَضَ مُشُرَبًا حُمْرَةً ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدَ ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِى فِي صَبَبِ ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيُّينَ ، أَجُودَ النَّاسِ كُنًّا ، وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً ، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَغْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ :لَكُمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَغْدَهُ.

(احمد ۸۹ ابن سعد ۳۱۰)

(٣٢٣٦٥) حضرت ابراہيم بن محمد جو حضرت على كى اولا دييں سے ہيں فرماتے ہيں كد حضرت على جب رسول الله مُأْنِفَقِيَافَ كَي صفت بیان فر ماتے تو فر ماتے کہ آپ نہ لیے تھے اور نہ بہت مچھوٹے قد والے ، آپ متوسط قد کے مالک تھے ، اور آپ طکے گھنگریا لے بالوں

زیادہ عمدہ معاشرت والے تھے، جوآپ کواچا نک دیکھا تو ہیبت زدہ ہوجاتا،اور جول جل کرمعرفت کے ساتھ ربتا آپ نے محبت کرنے لگتا،آپ کی صفت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھانہ آپ کے بعد۔

( ٣٤٦٦ ) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتُ فِى سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إلَّا تَبَسُّمًا ، وَكُنْت إذَا نَظَرُت قُلْتُ : أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. (ابويعلى ٢٣٢٣)

''منیتیں ویس بِ صحل، ابویعلی ۱۹۲۳) (۳۲۳۷۱) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلفظَةِ کی پنڈ لیاں قدرے بتی تقیس، آپ ہنتے تو صرف سکراتے ،اور حسالہ کہ طرف سکھھ ع ہے کہ در علی ہیں۔ نہ سیس سر میں میں میں میں میں میں ایک میں اس کا میں میں میں میں میں میں

جب آب ان كى طرف ويكس كو قوم من عنى كرا ول المدروطي في بدايا الدرك بى ين اپ سے و طرف عرائے ، اور جب آب ان كى طرف و عرف عرائے ، اور جب آب ان كى طرف و يكس كا يا مواقعا۔ ( ٢٢٤٦٧ ) حَدِّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : إِنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ

٣١٤) محدثنا سويك بن عبد الله ، عن عبد العبك بن عمير ، عن نافع بن جبير ، عَنْ عَلِمَّى : إِنهُ وَصَفَ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبَيْضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ اللَّحْية ضَخْمَ الْكُرَادِيسِ ، شَثْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ، كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، رَجِلَه مَيْتَكُفَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَّيٍ، لاَ طَوِيلٌ ، وَلاَ قَصِيرٌ مِلْمُ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. (ابن حبان السلام احمد ١٣٣)

(۳۲۲۷۷) حضرت نافع بن جبیر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَافِظَةَ آپی کے صفت بیان کی اور فرمایا کہ آپ بڑے سروالے، سرخی مائل گورے، بڑی داڑھی والے، موٹی ہڈیوں والے، موٹی ہتھیلیوں اور قدموں والے، سینے سے ناف تک کبی بالوں کی کیسروالے، اور گھنے اور ملکے خمرار بالوں والے تھے، اپنی چال میں مضبوطی اختیار کرتے گویا کہ ڈھلوان میں امر رہے ہوں،

كدبهت لحياورند بهت چھوٹے قدوالے تھے، میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے ديكھاندآپ كے بعد۔ ( ٢٢٤٦٨ ) حَدِّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ : إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا اذَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، بَلُ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَدِيرٌ ، وَرَأَيْت الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسلم ١٨٢٣ـ احمد ١٠٥٠)

(۳۲۲۸) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْوَفَظَة کے سراور داڑھی کے اگلے تھے کے بال سفید ہو گئے تھے، جب آپ تیل لگاتے اور پھر تنگھی کرتے تو وہ نظر نہ آتے اور آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ کا چبرہ مکوار کی طرح تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح کول تھا، اور میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کی مہردیکھی، جوآپ کے جسم کے مشابقی۔

( ٣٤٦٩) حَلَّتُنَا هَوُذَهُ ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَوْقٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّصِ عَلَى الْبُصْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: إِنِّى قَد رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ : فَهَلُ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاَ بَيْنَ الرَّجُلَ الْذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَ الْذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَ الْخِيتَهُ جِسْمَهُ وَلَحُمُهُ أَسْمَرُ فِي الْبَيَاضِ، حَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ جَمِيلَ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلَاتُ لِحُيتَهُ عِنْ لَدُنْ هَذِهِ إِلَى هَدُهِ إِلَى صُدْعَيْهِ - حَتَّى كَادَتْ تَمُلَا نَحْرَهُ - قَالَ عَوْقُ : وَلاَ أَدْرِى مَا كَانَ مَعْ هَذَا مِنَ النَّعْتِ - ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْته فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا. (احمد ١٣١١)

مع مدا من النعب - ، عدان ابن عبس بو راید وی الیست الله می است وی الیست الله می است وی مدار الله می ال

(۳۲۴۷) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا فَظَفَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا فَظَفَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا اللللّهِ مَا اللهُ مَا اللللْمُعَامِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ : لاَ. (بخاري ٢٠٣٣ـ مسلم ١٨٠٥)

( ٣٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي که ۱۹۹ کي ۱۹۹ کي کام کناب الفضائل کي کام

رات کی صبح ہوتی جس میں آپ نے دور کیا ہوتا تو آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ تنی ہوتے ،اور آپ ہے جس چیز کا بھی سوال کیا جا تا وہی

( ٢٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْتَلِفُ إِلَى اَلشَّامِ ، قَالَ :وَكَانَ يُعْرَفُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ، قَالَ :

هَذَا هَادٍ يَهْدِى السَّبِيلَ ، قَالَ ، فَلَمَّا دَنَوَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَا الْحَرَّةَ ، وَبَعَثُوا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ

مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاكَ فِيهِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ.

(احمد ۱۲۲ ترمذی ۱۲۸)

(۳۲۷۷۲) حفرت انس فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نبی مَلِّفْقِیَا آ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک ردیف تھے،اور حضرت ابو بکر شام میں آتے جاتے تھے،اورمعروف تھے،اور نی مُؤلِفَقِعَ أَس قدرمعروف ندتھ، چنانچہ لوگ کہتے اے ابو بکر! تمہارے ساتھ بیاڑ کا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ بیر ہنما ہے جو مجھے راستہ بتلا رہاہے، جب وہ یہ یہ کے قریب ہوئے تو تر ہ کے مقام پر تھہرے اور انہوں نے انصار کے پاس پیغام بھیجاتو وہ آ گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ، میں نے کوئی دن اس دن سے اچھااور روثن نہیں پایا جس دن آپ ہارے پاس آئے تھے،اور میں نے آپ کواس دن ویکھا جس دن آپ فوت ہوئے ،تومیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ برااور تاریک نہیں پایا جس دن آپ فوت ہوئے ،آپ پراللہ کی رحمت اور رضا ہو۔

(٢) ما ذكِر مِمّا أعطى الله إبراهِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفضَّله بهِ

وه تصیکتیں جواللہ نے حضرت ابرا ہیم علایتِّلاً) کوعطا فرما ئیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُغْبَّةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْخَلاَثِقِ يُلْقَى بِغَوْبٍ إِبْوَاهِيمُ. (مسلم ۲۱۹۳ ترمذی ۲۱۲۷)

(٣٢٣٤٣) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں كه رسول الله مُؤَفِّقَةُ هارے درمیان كھڑے ہوئے اور فرمایا كه تمام مخلوقات میں سب

سے پہلے ابراہیم علائقا کولہاس پہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَى﴾

(٣٢٢/٢) حفرت سعيد بن جبير الله كفر مان ﴿ وَإِنْوَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ كامعنى بيان فرمات بي كدان كوجس چيز كاحكم ديا كيا

تھااس کو پینچادیا۔

( ٣٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأَوَّاهُ الدُّعَاءُ. يُرِيدُ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَاوَّاهٌ﴾.

(٣٢٣٧٥) حضرت عبدالله فرمات بيس كه الأوَّاهُ كامعنى ببهت دعاكر في والا مرادآيت ﴿إِنَّ إِبْوَاهِيمَ لاَوَّاهُ ﴾ ب-

( ٣٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (مسلم ١٨٣٩ - ابو داؤ د ٣٢٣٩)

(۳۲۳۷) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مَؤَلِفَقِيَعَ کے پاس آیا اوراس نے کہااے مخلوق میں سب سے بہترین \*\*

څخص! آپ نے فرمایا که ده توابراہیم ہیں۔ پریئی بردینہ دو ورد سابہ سابہ دیر ہے دوج سن پر دیر د ورد سابہ ودیروں و

(٣٢٤٧٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً ، فَأَوَّلُ مَنْ يُلْفَى بِنَوْبِ إِبْرَاهِيمُ.

(٣٢٣٧٤) حفرت سعيد بن جبير فرمات بين كداوكون كوبر جندا فهايا جائے گا،اورسب سے پہلے حضرت ابراجيم عَالينِلا كوكبر اببهايا

يائےگا۔ بائےگا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : ﴿أَذِّنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ قَالَ :رَبِ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِى ؟ قَالَ :أَذْنُ وَعَلَىَّ الْبَلَاعُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ

قَقَالَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : يَا أَيْهَا النَّاسُ كَتِبُ عَلَيْكُمُ الْحَجِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَجِيئُونَ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ يُلَبُّونَ.

(۳۲۳۷۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائیلا بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کردو، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میری آواز کیسے پنچے گی، اللہ نے فرمایاتم اعلان کردو، پہنچانا میری ذمہ

سی ما معنان ورومہ ہوں سے بہا جہ سے ایر کے رہا ہیں۔ ایران مورد سے بچن مسلمت رہی ہمان وروم بہا یہ دروں سے داری ہ داری ہے، چنانچ دھنرت ابراہیم علایہ اللہ اے فرمایا اے لوگو! تم پر بیت اللہ کا جج فرض کیا گیا ہے، چنانچ اس آواز کوآسان اور زمین کے دوردراز حصول سے لبیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ درمیان ہر چیز نے سنا، کیا تم و کیھتے نہیں کہ لوگ اس کی طرف زمین کے دوردراز حصول سے لبیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔

( ٣٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ :انْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَارُ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الطَّعَامِ ، فَمَرَّ بِسِهْلَةٍ حَمْرَاءَ ، فَأَخَذُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ

إبرَاهِيمُ النبِيَّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمُ يَمَتَارَ قَلَمَ يُقَدِّرُ عَلَى الطَعَامِ ، قَمَرٌ بِسِهلةٍ خَمَرًاءً ، قانحد مِنها ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا :مَا هَذَا ؟ قَالَ :حِنْطَةٌ حَمْرًاءُ ، قَالَ :فَقَتَحُوهَا فَوَجَدُّوهَا حِنْطَةً حَمْرًاءَ ، قَالَ :فَكَانَ إِذَا

زَرَعَ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ سُنْبُكَةً مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا. (9 ٣٢/٧) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں كه ابراہيم علائِمًا خوراك كى تلاش ميں فكاليكن كھانا لانے پر قادر نه ہوئے ، چنانچية پ

سرخ ریتلی زمین پرے گزرے تواس سے کچھریت لے لی،اوراپے گھرواپس گئے،انہوں نے کہابیکیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ

سرخ گندم ہے،انبول نے اس کو کھولاتو اس میں سرخ گندم تھی، چنانچیوہ جب بھی کچھ بوتے اس کی بالیوں ہے کئی دانے نکلتے۔

( ٣٢٤٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ:أَنُزلُوا عَبُدِي ، لاَ يُهُلِكُ عِبَادِي.

(۳۲۷۸) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم غلائِلا) کوآسانوں اور زمین کا ملک دکھایا گیا تو انہوں نے ایک بندے وفخش کام کرتے ہوئے دیکھا، چنا نچہ آپ نے اس کو بددعا دی تو وہ ہلاک ہوگیا، چردوسرے کودیکھا اور اس کو بددعا دی تو وہ بھی ہلاک ہو

گیا، چنانچاللدنے فرمایا کەمىرے بندے کوا تارو، کہیں بیمیرے بندوں کو ہلاک نہ کردے۔ ( ٣٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَرْسِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسَدَان مُجَوَّعَان ، قَالَ : فَلَحَسَاهُ وَسَجَدَا لَهُ.

(۳۲۲۸۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلاینلا پر دوبھو کے شیر جھوڑے گئے ، چنانچہ وہ آپ کو چا شنے لگے اور آپ کو

( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُليلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا

وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ قَالَ :لَوْلا أَنَّهُ قَالَ ﴿وَسَلَامًا ﴾ لَقَتَلَهُ بَرُدُهَا. (٣٢٨٨) عبدالله بن مليل حضرت على سالله كفر مان ﴿ يَا نَادُ كُونِي بَوْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ كتحت نقل كرت

ہیں، فرمایا کہ اگراللہ ﴿ وَسَلاَمًا ﴾ نەفر ماتے تو وہ اتن ٹھنڈی ہوجاتی کہ اس سے ان کی جان چلی جاتی ۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُوسَى مَوْلَى أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَنَامِ ذَبْحَ إِسْحَاقَ سَارَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَتَى الْمَنْحَرَ بِمِنَّى ، فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّبْحَ قَامَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِي رَوُحَةٍ وَاحِدَةٍ ، طُوِيَتُ لَهُ الْأَوْدِيَةُ وَالْجِبَالُ.

(٣٢٨٨٣) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه جب ابراتيم عَلايتًا كا كوخواب مين حضرت اسحاق عَلايتًه كاذ بح مونا دكهلا يا كيا تؤوه ان کوامیک دن میں ایک مینے دور کی مسافت پر لے گئے یہاں تک کہ منی میں نحر کرنے کی جگہ آ گئے ، جب اللہ نے ذ زم کوان ہے دور فر ما دیا تو انہوں نے مینڈ ھے کو ذ<sup>رخ</sup> کر دیا، پھر ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت سے واپس آ گئے، ان کے لئے واد یوں اور

يباژوں کولپيٺ ديا گيا

( ٣٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ مِنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا وثَاقَهُ.

(٣٢٨٨) حضرت كعب فرماتے ہيں كه آگ نے حضرت ابراہيم عَلائِلاً كى رتى كے علاوہ كى چيز كونہيں جلايا۔

( ٣٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ : ذَكُرْت إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتُهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِى بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجْوَدُ ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِى بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجْوَدُ ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِى بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجْوَدُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمُ أَبْتَلِهِ بِبَكَاءٍ إِلَّا زَادَ بِى حُسْنَ ظَنَّ.

(۳۲۲۸۵) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت موی نے فرمایا اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب عین کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب عین کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے ان کو یہ فضیلت کیے عطافر مائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ سے پھیرنے کی کوشش کی گئ انہوں نے مجھے اختیار کیا، اوراسحاق نے اپنے نفس کومیرے لئے قربان کیا، تو وہ دوسری چیزوں کوزیادہ قربان کرنے والے ہیں، اور یعقوب کو میں نے جس طرح بھی آزمایا میرے ساتھ ان کاحسن طن پہلے سے بڑھ گیا۔

( ٣٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : لَمَّا أَمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْحَجِّ فَقَامَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ، فَأَجَابُوهُ :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

(٣٢٣٨٦) حضرت مجابد ﴿ وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ كتحت فرمات بي ل كه جب ابرا بيم عَالِيَلًا كوج كاعلان كرن كالحكم دياً كيا توه وه كرب ابرا بيم عَالِيَلًا كوج كاعلان كرن كالحكم دياً كيا توه وه كرب عالمَيْكَ اللَّهُمُ الْبَيْكَ.

( ٣٢٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ ﴾ قَالَ :اُبْتُلِي بِالآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا.

(٣٢٣٨٤) مجابدايك دوسرى سند ع ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ كَافْير مِس فرمات بين العنى جبان كوان آيات ك ذريع مِتلاكيا كيا جواس آيت ك بعد بين -

( ٣٢٤٨٨ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : ﴿ وَإِذَ الْبَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ :مِنْهُنَّ الْخِتَانُ.

(٣٢٨٨) حفرت عنى في ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ﴾ كتحت فرمايا كدان كلمات مين ايك فتنه جي ب

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ : لَمْ يُبْتَلُ أَحَدٌ بِهَذَا الدِّينِ فَأَقَامَهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٢٣٨٩) عكرمه حفزت ابن عباس سے ﴿ وَإِذَ البَّتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كَتَحْت نقل كرتے ہيں، فرمايا كه كونى شخص ايسا

نہیں جس کواس دین میں آز مائش میں ڈالا گیا ہواوروہ اس آز مائش میں پوراا تر اہوسوائے حضرت ابراہیم غلایتا ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ :حَسُبُنَا اللَّهُ وَيِّعْمَ الْوَكِيلُ.

(۳۲۳۹۰) معنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فر مایا کہ سب سے پہلاکلہ جوابرا ہیم علایہ اُل نے آگ میں گرنے کے بعد کہاوہ حسّبہ کا اللّه وَ فِعْمَ الْوَ کِیلُ ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ اِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الطَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ أُخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ فَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، وَجُزَّ شَارِبَهُ ، وَاسْتَحَدَّ.

(۳۲۳۹) حفرت سعید سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِیٹلا نے مہمان کی مہمان توازی کی ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ناخن تر اشے ،اورمونچیس کتر وائیس اور زیریاف بال صاف کیے۔

( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْوَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، وَذُنِى وَقَارًا.

(۳۲۳۹۲) یمی بن سعید حضرت سعید ہے ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائظ کے سب سے پہلے سفید بالوں کو دیکھا،

عرض کیااے میرے دب! بیکیاہے؟ اللہ نے فر مایا بیوقار ہے آپ نے عرض کیااے میرے دب!میرے وقار میں اضافہ فر ما۔

( ٣٢٤٩٣ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عليه السلام.

( ٣٢٣٩٣) سعد بن ابرا ميم كتب بي كرحضرت ابرا ميم في فرما يا كدسب سے يملح منبر پرحضرت ابرا ميم علايفا إن خطب ديا۔

## (٣)ما ذكِر فِي لوطٍ عليه السلام

## ان فضیلتوں کا ذکر جوحضرت لوط علایتاً ایک بارے میں آئی ہیں

( ٢٢٤٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قَالَ : لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَالنَّسَهِ.

(٣٢٣٩٣) حضرت مجاہد اللہ كفر مان ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كداس سے مرادلوط عَلَيْنَا اوران كى دو بيٹياں ہيں۔

( ٣٢٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : لَمَّا أُرْسِلَتِ الرَّسُلُ إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ لِيُهْلِكُوهُمْ قِيلَ لَهُمْ: لَا تُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ: وَكَانَ طَرِيقُهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : فَأَتُوْا إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَلَمَّا بَشَّرُوهُ بِمَا بَشَّرُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّهُ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَانَتُهُ البُّشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ قَالَ : وَكَانَ مُجَادَلَتُهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَتُهُلِكُونَهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُهُلِكُونَهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْبُعُونَ ؟ قَالَ : قَالُوا : لا ، حَتَّى انْتَهَى إلَى عَشْرَةٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ - حُمَيْدٌ شَكَّ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : قَالُوا : فَاتَوُا لَوْطًا وَهُو يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ - ، قَالَ : قَالُوا : فَاتَوْا وَهُو يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ ، قَالَ : فَحَرِسَهُمْ بَشَرًا ، قَالَ : فَأَفَبَلَ بِهِمْ خَفِيًّا حَتَّى أَمْسَى إلَى أَهْلِهِ.

تُوكُ وَهُو يَلْهُلُ وَهُ قَالَ: فَلَيْهُمْ، قَالَ: وَمَا تَذُرُونَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءٍ؟ قَالُوا: وَمَا يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ هُو شَرِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَيْهُمْ، قَالَ: فَلَيْهُمْ عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُواْ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَالنَّهُم عَلَى مَا قَالَ، وَمَشُواْ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَالنَّهُم يِهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتِ الْمُرَاثَةُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إِلَى قَوْمِهِ ، هَذَا ثَلَاتَ مِرَادٍ ، قَالَ: فَالْتَهُم يَهِمْ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتِ الْمُرَاثَةُ الْعَجُوزُ - عَجُوزُ السُّوءِ - إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَتُ : لَقَدْ تَضَيَّفُ لُوطٌ اللَّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْبَ رِيحًا مِنْهُمْ . فَقَالَتُ : لَقَدْ تَضَيَّفُ لُوطٌ اللَّيْلَةَ رِجَالًا مَا رَأَيْت رِجَالًا قَطُ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْبَلَ رِيحًا مِنْهُمْ بَحَنَامِهِ ، قَالَ : فَقَالُوا عَلَى مَنْهُمْ مَا يَوْلِهِ عَتَى دَافَعُوهُ الْبُابَ حَتَى كَادُوا يَغْلِمُ لَيْخَلُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالُوا : ﴿ لَقُلُولُ عَلَيْهُمْ مَا لَنَ عِلَى عَلَيْهِمُ قَالَ : فَقَالُوا : ﴿ لَقُولُولُ اللّهُ وَلا يَعْلَى اللّهُ مَا نُولِكُ لَنْ يَصِلُوا اللّهَ مَنْ وَلِهُ اللّهُ مَا نُولِكُ لَنْ يَصِلُوا اللّهُ مَا أَنْ يَصِلُوا اللّهُ مَا نُولِكُ مَا اللّهُ مَا نُولِكُ مَا اللّهُ مَا نُولِكُ لَنْ يَصِلُوا اللّهُ عَلَى اللهُ مَا أَنْ يَصِلُوا اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهُ مَا مُولِكُ لَو عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ مَا أَلَى اللّهُ مَا نُولِكُ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قَالَ : وَقَالَ مَلَكٌ : فَأَهْوَى بِجَنَاحِهِ هَكَذَا - يَعْنِى : شِبْهَ الضَّرْبِ - ، فَمَا غَشِيَهُ أَحَدْ مِنْهُمْ تِأَكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ فِى عَلَكَتِهِمْ ، فَأْذِنَ لَهُ ، فَاحْتَمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَأَلُوى بِهَا حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا ضُغَاءَ كَلَابِهِمْ ، قَالَ ، ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ ، قَالَ : فَسَمِعَتِ امْرَأَتُهُ - يَعْنِى :لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِى مَعَهُ فَالْتَفَتَتُ فَأَصَابَهَا الْعَذَابُ ، قَالَ : وَتَتَبَعَتْ سُقَارَهُمْ بِالْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۹۵) جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط علایتها کو ہلاک کرنے کے لئے دوفر شتے بھیجے گئے تو ان سے کہا گیا کہ ان کواس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علایتها ان پر تین مرتبہ گوائی نہ دے دیں، کہتے ہیں کہ ان کا راستہ ابراہیم علایتها سے ہو کر گزرتا تھا، چنا نچہ دہ ابراہیم علایتها کے پاس آئے اور ان کوخوشخبری سائی، الله فرماتے ہیں ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ رَاستہ ابراہیم علایتها ہے ہو کہ انہوں نے میں کہ ان کا ان سے جھر اس مطرح ہوا کہ انہوں نے فرمایا تو پھراگراس میں فرمایا کہ اگراس میں جاس مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کر ڈالو کے؟ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں میں بھی سے میں مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کر ڈالو کے؟ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگراس میں

کے مسنف ابن الی شیب سرتم (جلد و) کی دور سرت کی ساب الفضائل کی ایس مسلمان ہوں تو کیا تم الفضائل کی دور اور کی اس مسلمان ہوں تو کیا تم ان کو ہلاک کرڈ الو کے؟ انہوں نے کہانہیں ، یہاں تک کرآپ دس یا پانچ تک پہنچ گئے ، حمید راوی کواس میں شک ہے۔ چنانچہ وہ اپنی زمین پر کام کر رہے تھے، انہوں نے لان کو انسان سمجھا ، چنانچہ وہ ان کو خفیہ طور پراپنے گھر لے چلے۔

(۲) اس کے بعد وہ ان کے ساتھ چلے، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے گئے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ لوگوں میں ان سے بدترین کوئی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس پرکوئی بات نہ کی ،اور ان کے ساتھ چلنے گئے، پھر انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کہا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، تین مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد وہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے، چنانچہ ان کی بڑھیا ہیوی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آجے رات ایسے

کی ساور با کے بعد وہ ان کو گھر لے کر پہنچ گئے، چنا نچہ ان کی بڑھیا ہو کی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ لوط کے پاس آج رات ایسے آدمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودارلوگ نہیں دیکھے۔

آدمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودارلوگ نہیں دیکھے۔

(۳) چنا نچہ وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے یہاں تک کہ دروازہ دھکتے لئے قریب تھا کہ اس کو گرادیے، چنا نچہ ایک فرضتے نے اپنا پر ان کو مارا اور ان کو ہٹا دیا ، اور لوط علائیلاً کہ دروازے پر چڑھ گئے اور وہ بھی چڑھ گئے ، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کرفر مایا ''سیمیری بیٹیاں ہیں بیتمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہیں۔ بھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو کیا تم میں کوئی سمجھ دار آ دی نہیں اور جو بھارا ارادہ ہوہ کہ تمہیں پہتے ہے۔'' دوہ کہنے گئے''تم جانتے ہو کہ بھاراتمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں اور جو بھارا ارادہ ہوہ کہ تھے گئے'' اے لوط!

آپ نے فرمایا: '' کاش مجھے کوئی قوت حاصل ہوتی اور کاش میں بھی کسی مضبوط مددگار سے مدد لے سکتا۔'' وہ کہنے گئے'' اے لوط!

ہمارے تمہارے رب کے بھیج ہوئے ہیں اور میہ ہم تک نہیں بیٹی سکتے۔'اس وقت ان کوعلم ہوا کہ وہ اللہ کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں۔
پھر آپ نے (اکیس الصّبہ نے بقریب) تک تلاوت فر مائی۔
(۴) کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اپنے برکواس طرح ترکت دی جس طرح مارتے ہیں چنانچہ جہاں تک وہ پر پہنچ سب
لوگ اندھے ہوگے ، چنانچہ انہوں نے اندھے ہونے کی حالت میں بدترین رات گزاری اور وہ عذاب کا انتظار کررہ بے تھے، اور
لوط عَلالِاللَّا الٰہے کھر والوں کو لے کر چلے اور جرائیل نے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت مانگی اور ان کو اجازت دے دی گئی، انہوں نے
اس زمین کو اٹھایا جس پروہ تھے اور اس کو بلند کر دیا یہاں تک کہ آسمان و نیا کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آ وازیس نیس ، پھر انہوں
نے اس کو بلٹ دیا ، آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ تھی آ وازشی اور اس نے مؤکر دیکھا تو اس کو بھی عذاب نے آلیا ، اور ان کے
سفیروں پر بھی پھر برسے۔

(٤) مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْلِ وه فضائل جوموی عَلاِیَلام کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں

( ٣٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادِى :

کی مصنف این ابی شیبه ستر جم (جلده) کی ۱۳۲۸ کی 💸 لَبُيْكَ ، قَالَ :وَجَبَالُ الرَّوْحَاءِ تُجيبُهُ.

(٣٢٣٩٦) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا کہ حضرت موی علایتا کا پیارتے تھے 'لبیک' اور روحاء کے بہاڑ ان کا جواب

( ٣٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَزَّ

رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَقُولُ :وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ : أَىٰ خَبِيتُ ، أَعَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ؟ فَانْطَلَقَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ضَرَبَ وَجُهِى فُلاّنٌ ، فَأَرْسَلَ الِيْهِ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :لِمَ ضَرَبْت وَجُهَهُ ، فَقَالَ إنِّى مَرَرْت بِهِ فِى السُّوقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَضَرَبْتُ وَجْهَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَادَ ِ

فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَصَعِقَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَيْلِي ، أَو حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُولَى ، أَوَ قَالَ : كَفَنْهُ صَعْقَتْهُ الْأُولَى.

(۳۲۳۹۷) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ایک یہودی کو بازار میں یہ کہتے سنا کہ'' اس ذات کی تشم جس

نے مویٰ کوانسانوں پرفضیلت دی،اس نے اس کے منہ پڑھیٹر ماردیا،ادر کہااے خبیث! کیاابوالقاسم مَوْفِظَوَّةَ پربھی؟ چنانچہوہ یہودی

رسول الله مَؤْفِظَةُ كے پاس كيا اور كہا كدا ہے ابوالقاسم! فلا صفحص نے ميرے چېرے پر مارا ہے، آپ نے ايك آ دمي جيج كراس كم بلوایا اور فرمایا کتم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس سے بازار میں گزرر ہاتھا کہ میں نے اس کو کے

ہوئے سنا کہ''اس ذات کی قتم جس نے مویٰ کوانسانوں پر فضیلت دی'' چنانچہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر مار دیا

رسول الله مُؤْفِظَةَ فَ فرمايا كدانهياءكوايك دوسر برترجح نددو كيونكدلوگول كوقيامت كدن ايك جهيئا ديا جائے گا، چنانچه ميں ان سراٹھاؤں گا تو موکٰ عَلاِئِلًا) عرش کے بائے بکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہان کولوگوں کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا اور پھران کو مجھ

سے پہلے افاقہ موجائے گایا پہلا جھٹاان کوکافی موجائے گا۔

( ٣٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ

كَعْبِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ كَلَامُهُ وَرُوْيَتَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدُ مُرَّتَيْنِ. (حاكم ٥٤٥)

(٣٢٣٩٨)عبدالله بن حارث روايت كرت بين كه حضرت كعب نے فر مايا كه الله تعالى نے اپنے كلام اور ديداركوموي علايقا م اور محمد مَرْالْتَ عَنْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ مَا ديا ہے، چنانچه دومرتبه موی عَلاِيَا الله عند محمد عَرالْتَ عَلَيْ الله عند عند علامی کی اور دومرتبه محمد مَرَالْتَ عَلَيْ الله عند کودیکھا۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ أَحْدَثِ النَّاسِ ، عَنْ بَنِي إِسُوَائِيلَ - قَالَ : فَحَدَّثَنَا أَنَّ الشِّرُذِمَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فِرْعَوْنُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ ، وَكَانَ مُقَدَّمَةُ فِرْعَوْنَ سَبْعَمِنَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْصَةٌ وَبِيدِهِ حَرْبَةٌ وَهُوَ خَلْفَهُمْ فِي الدُّهْمِ ، فَلَمَّا النَّهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِيَنِي إِسْرَائِيَّلَ إلى الْبَحْرِ ، قَالَتْ بَنُو

خُرِبَةُ وَهُوَ حَلْفُهُم فِي الدَّهِمِ ، فَلَمَّا انتهَى مُوسَى غَلَيْهِ السَّلامِ بِيَنِى إِسْرَائِيلَ إِلَى البَّخْرِ ، قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبُحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْبَحْرِ : انْفَلِقُ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَك يَا مُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُّ ، قَالَ : لَا أَنْفُلِقُ لَك يَا مُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُّ ، قَالَ : فَقَالَ : فَاللَّهُ فَلَوْلُكَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(۳۲۳۹۹) ابواسلیل حفرت قیس بن عباد ہے روایت کرتے ہیں جو نی اسرائیل کے بارے میں سب سے زیادہ روایث کرنے

والے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ وہ جماعت جن کے نام فرعون نے لکھے ہوئے تھے چھ لا کھلوگ تھے اور فرعون کا مقدمہ الجیش سات لا کھا فراد پر شمتل تھا، اور ہر مخص گھوڑ ہے پر سوار ہوتا اور اس کے سرپڑو دہوتا، اور اس کے ہاتھ میں نیز ہ ہوتا، اور وہ ان لوگوں کے بیچھے ہوتا، جب موک غلائیلا بن اسرائیل کو سمندر تک لے گئے تو بن اسرائیل کہنے لگے کہاں ہے جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہا ہے، یا کہا کہ ہمارے بیچھے، مولی غلائلاً نے ہم سے وعدہ کیا ہے، سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہا ہے، یا کہا کہ ہمارے بیچھے، مولی غلائلاً نے فرمانا کہ اے سمندر اور اس کے لیے بیٹوں پھٹتا، میں سوائش میں آ ہے۔ ہم عدم مولی میں ان کہا کہ اور فرعون ور اور اس کا کہندا کہ اور فرعون ور اور اس کا کہندا کہ اس میں انسان میں آ ہے۔ ہم عدم مولی میں انسان کی کہندا کہ اور کہ کہندا کہ کا کہندا کہ بھٹر کی کہندا کہ کہندا کہ بھٹر کی کھٹر کی کہندا کہ کہندا کہ کہندا کہ کہندا کہ کہندا کہ کہندا کہ کہندا کے کہندا کہ کہندا کہ کہندا کے کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کیا کہندا کہ کہندا کہ کہندا کو کہندا کے کہندا کہ کہندا کہندا کے کہندا کو کہندا کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کو کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کی کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کی کہندا کو کو کو کہندا کہندا کی کرندا کہ کہندا کہ کہندا کہ کہندا کے کہندا کے کہندا کہ کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کو کو کہندا کو کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کو کہندا کہندا کہندا کہ کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کہندا کی کرندا کرندا کہ کرندا کہندا کو کہندا کو کہندا کہندا کہندا کی کرندا کرندا کہ کرندا کہندا کہندا کو کہندا کو کہندا کرندا کہ کرندا کہ کرندا کو کہندا کہ کرندا کو کہندا کہ کرندا کو کہندا کرندا کرندا کی کرندا کہ کرندا کہ کرندا کہ کرندا کو کرندا کرندا کرندا کہ کرندا کرندا کہ کرندا کر

نے فرمایا کدا سے سندر! بھٹ جا،اس نے کہاا نے مول میں آپ کے لیے نہیں بھٹا، میں پیدائش میں آپ سے مقدم ہوں، یا کہا مضبوط ہوں، چنانچہ آواز دی گئی کہ سمندر پراپناعصار مارو، آپ نے عصا مارا تو وہ بھٹ گیا۔ مُریری کہتے ہیں کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک راستہ جدا تھا، جب فرعون کے لشکر کا پہلاھتہ سمندر تک پہنچا ت

معوڑے مشعلوں سے ڈرگئے ،اور ہر گھوڑے کے سامنے ایک مادہ گھوڑی کی شکل آگئ چنا نچہ گھوڑے تیزی سے ان کے چیجے دوڑ نے
کئے ، جب لشکر کا آخری حقہ سمندر میں پہنچ گیا تو بنی اسرائیل سمندر سے باہر نکل گئے ، چنا نچہ سمندران پرلل گیا ، بنی اسرائیل کہنے گئے
کے ذعون نہیں مرا ،اورو و تو کبھی نہیں مرے گا ، چنا نچہ اللہ نے ان کی تکذیب ان کے نبی تک بھی نہ پنچائی تھی کے سمندر نے اس کو
ساحل پرڈال دیا گویا کہ وہ مرخ رنگ کا بیل تھا ،اس کو بنی اسرائیل دیکھنے گئے۔

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَسُرَى بِيَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَغَ فِرْعَوْنَ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، ثُمَّ قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ يُفُرَّغُ مِنْ سَلْخِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ إِلَىَّ سِتُّمِنَةِ ٱلْفِ مِنَ الْقِبْطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى انْتَهَى إلَى

الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ:ٱفْرُقَ، فَقَالَ:الْبَحُرُ:لَقَدَ اسُّتَكْبَرُتَ يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقْتَ لَأَحَدٍ مِنُ وَلَدِ آدَمَ فَأَفْرُقَ لَك؟ قَالَ:وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَانِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أُمِرْت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: مَا

قَالَ: وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَانِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إِلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : فَأَقْحَمَ فَرَسَهُ فَسَبَحُ بِهِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إِنَّ بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ : فَأَقْحَمَ فَرَسَهُ فَسَبَحُ بِهِ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت اللهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَى اللهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَيْ اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَى اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَى اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَيْ إِلَيْ إِلَى اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَى إِلَى اللّهِ ؟ فَالَ : مَا أُمِرُت إِلَيْ إِلَيْ اللّهِ إِلّهُ اللّهِ ؟ فَالّ : مَا أُمِرُت إِلّهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ إِلّهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَا إِلَيْ إِلَيْ إِلَهُ إِلّهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلّٰ إِلَى اللّهِ اللّ

إلاَّ بِهَذَا الْوَجُهِ ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبُت ، وَلَا كُذَّبُت ، قَالَ :ثُمَّ اقْتَحَمَ النَّانِيَةَ فَسَبَحَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ: أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِىَّ اللهِ ؟ قَالَ :مَا أُمِرُت إلاَّ بِهَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا كَذَبْت ، وَلَا كُذَّبْت ، قَالَ :فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿أَنَ اضْرِبُ بِعَصَاكَ ﴾ فَضَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ ﴿فَانْفَلَقَ ، فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ

الله إلى موسى عليه السلام : ﴿ أَنْ أَصْرِبَ بِعَصَاكَ ۗ قَصَرَبَ مُوسَى بِعَصَاهُ ﴿ قَالَمُكُنَّ مِنْ فَكَانَ كَلْ قِرْقَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ ، فَكَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا لِاثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ يَتَرَانُوْنَ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصْحَابُ مُوسَى وَتَنَامَ أَصْحَابُ فِرْعَوْنَ الْتَقَى الْبُحْرُ عَلَيْهِمْ فَأَغْرَقَهُمْ.

(۳۲۵۰۰) عمرو بن میمون حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹی علایتلا بن اسرائیل کورات کے وقت لے کر چلے تو فرعون کالشکر پہنچ گیا، آپ نے ایک بمری کو ذرج کرنے کا حکم دیا اور فر مایا کہ اس کی کھال اترنے سے پہلے چھ لا کے قبطی میرے پاس جمع ہوجا ئیں، چنانچے موٹی علایتلا ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے تو اس سے فر مایا بھٹ جا،سمندرنے کہا اے

مویٰ! تم تکبرکرتے پھرتے ہو، کیا میں اولا دِ آ دم میں کسی کے لیے پھٹا ہوں کہ تمہارے لیے بھٹ جاؤں؟ کہتے ہیں کہمویٰ عَلاِیلاً کے ساتھ ایک آ دمی گھوڑے پرسوارتھا ،اس نے کہااے اللہ کے نبی! آپ کوکس طرف آنے کا حکم

ہوا ہے؟ آپ نے فرما ملی کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، چنانچہاں نے انہائے اللہ نے کی اپ اپ تو س طرف انے کا ہم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، چنانچہاں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اور اس پرتیر نے لگا پھر نگلا اور کہا اے اللہ کے نبی! آپ کو کہاں بانے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس طرف ہی آنے کا حکم ہوا ہے، اس نے کہا بخد اندآ پ نے جھوٹ بولا اور ندآ ہے کی تکذیب کی گئی، اس کے بعد اللہ نے موئی غلائے اس کی طرف وجی فرمائی کہ ان کی اٹنی ایسی سمند،

کہا بخدانہ آپ نے جھوٹ بولا اور نہ آپ کی تکذیب کی گئی، اس کے بعداللہ نے موئی علایتا) کی طرف و جی فرمائی کہ اپنی لاتھی سمندر پرمارو، آپ نے اس پرلاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا اور ہرراستہ بڑے ٹیلے کی طرح ہوگیا، چنا نچیاس میں ہارہ قبیلوں کے لئے ہارہ راستے بن گئے، اور ہر قبیلے کا راستہ جدا تھا اور وہ ایک دوسرے کود کھے رہے تھے، جب موئ علائیا کی ساتھی نکل گئے اور فرعون کے ساتھی سب کے سب سمندر میں پہنچ گئے تو سمندران پرال گیا اور وہ سب ذوب گئے۔

( ٣٢٥٠١ ) عن أبي نضرة ، عن جابر : ﴿فُصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ قَالَ :موسى ممن استثنى الله.

(۳۲۵۰۱) حضرت جابرنے اللہ کے فرمان ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتت فرمايا كيموئ عَلاِيَلاً اللَّوْصِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتت فرمايا كيموئ عَلاِيَلاً اللَّوُول مِن سے بين جن كوالله نے متثنى فرمايا ہے۔

( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: انْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ عليهما السلام وَانْطَلَقَ شَبَّر وَشَبِير، فَانْتَهُواْ إِلَى جَبَلٍ فِيهِ سَرِيرٌ فَنَامَ عَلَيْهِ هَارُونُ فَقُبِضَ رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلْتُه ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلِّقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - الشَّكُ مِنْ سُفَيَانَ - ، قَالَ : كَيْفَ أَقْتُلُهُ وَمَعِى ابْنَاهُ ؟ قَالَ : فَاخْتَارُوا مِن شنتم ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ عَشْرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَهْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُواْ إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلُك يَا هَارُونُ وَ مَن سُغِيمَ عَنْهُ وَالْتَهُواْ إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ وَ وَمَعِي الْعَارُونَ وَ الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَيْهِ مَا أَوْلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَالًا وَالْمُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

عَشْرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهَوْا إلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، قَالَ : مَا قَتَلَنِى أَحَد ، وَلَكِنُ تَوَقَّانِى اللَّهُ ، قَالُوا : يَا مُوسَى مَا تُعْصَى بَعْدُ، قَالَ: فَآخَذَتْهُمَ الرَّجْفَةُ، فَجَعَلَ يَتَ ذَذُ يَمِينًا وَشَمَالًا وَيَقُولُ : ﴿ لَهُ شُنْتِ الْهَلَكُتَهُمْ مِنْ قَثْلُ وَإِيَّاىَ أَتُهْلِكُنَا مِهَا فَعَلَ السُّفَقَاءُ مِنَّا انْ هِرَ اللَّهُ

يَتَرَدَّدُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيَقُولُ: ﴿ لَوْ شِنْتَ اهْلَكُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فَيَنَتُك ﴾ قَالَ: فَذَعَا اللَّهَ فَأَحْيَاهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ. (ابن جرير ٢٥) فِنْسَتُك ﴾ قَالَ: فَذَعَا اللَّهَ فَأَحْيَاهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ. (ابن جرير ٢٥) (٣٢٥٠٢) حفرت على وَانْ فَرْ فرمات مِن كرمون اور بارون عَنِيّا اورشبر اورشير عِلے اور ايك بِهارُ تك بِنِي جس ميں ايك بستر تحا

بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتنَتُك ﴾ ال ك بعدانهول في دعا كي لا الله في الكوزنده كرديا اوران سبكوانهياء بناديا - ( ٣٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ بُنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بُنِ مَيْمُونِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ بُنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، فَلَمَّا فَرَغُوا بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، فَلَمَّا فَرَغُوا أَعُلَا الصَّخُورَةَ عَلَى الْبِيثِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهَا إِلَّا عَشْرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَ أَتَيْنِ تَذُودَانِ ، فَلَمَّا فَرَعُوا الصَّخُورَةَ عَلَى الْبِيثِ ، وَلَا يُطِيقُ رَفْعَهُ إِلَّا عَشْرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا هُو بِامْرَ أَتَيْنِ تَذُودَانِ ، فَاتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَقِ اللّهُ ذَنُوبًا وَاحِدًا حَتَى رُويَتِ الْغَنَمُ وَرَجَعَتِ قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا فَحَدَّثَنَاهُ فَاتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَقِ اللّهَ ذَنُوبًا وَاحِدًا حَتَى رُويَتِ الْغَنَمُ وَرَجَعَتِ

قَالَ : مَا خَطَبُكُمَا فَحَدَّثَتَاهُ فَآتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ، ثُمَّ لَمُ يَسْتَقِ إِلَّا ذَنُوبًا وَاحِدًا حَتَّى رُوِيَتِ الْغَنَمُ وَرَجَعَتِ الْمَرُأْتَانِ إِلَى أَبِيهِمَا فَحَدَّثَتَاهُ ، وَتَوَلَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظَّلِّ ، فَقَالَ : ﴿رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلُتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

قَالَ : ﴿فَجَانَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وَاضِعَةٌ ثَوْبَهَا عَلَى وَجُهِهَا ، ﴿فَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوك لِيَجُزِيَك أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ قَالَ لَهَا : امْشِى خَلْفِى وَصِفِى لِى الطَّرِيقَ ، فَإِنِّى أَكُرَهُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ

نوبك فيضِف جسدك. فَقَالَ :عُمَرُ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِسَلْفَعِ مِنَ النِّسَاءِ لَا خَرَّاجَةٍ وَلأولَاجَةٍ ، وَاضِعَةً ثَوْبُهَا عَلَى وَجْهِهَا.

ققال : عمر قافیلت إلیه لیست بیسلفیم من النساء لا حراجه و لا و لا جوم و اوجها علی و جومه . (۳۲۵۰۳)عمر وبن میمون اُودی روایت کرتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب موی علیقا کم مین کے پانی پر پنچی، تو اس پر بعض لوگوں کو پانی بھرتے ہوئے و یکھا، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے دویا ۔ : کنویں پر چٹان رکھوی، اوراس کودس سے

تواس پر بس تو توں و پاق جرمے ہونے و یہ بہب وہ قاری ہوئے وہ ہوں ہے دوبا یہ دی پر پہاں رسادی ہمران کروں سے مرم آ کم آ دی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے وہاں دوعور توں کو دیکھا جواپی بکریاں بٹار ہی تھیں، آپ نے ان سے بوجھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے آپ کو بتائی، تو آپ پھر کے پاس آئے اور اس کواٹھا یا پھر ایک ہی ڈول کھینچا تھا کہ بکریاں سیراب ہوگئیں، اور وہ

دونوں عورتیں اپنے والد کے پاس جل گئیں، اور ان سے تصنہ بیان کیا، اور موک علائل اسائے میں تشریف لے گئے اور فر مایا ﴿ زَبِّ اِنِّی لِمَا أَنْوَلْتَ إِلَیْ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴾ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت حیاء کے ساتھ اپنے چہرے پر کپڑا رکھے ہوئے آپ اِنی لِما أَنْوَلْتَ إِلَیْ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴾ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت حیاء کے ساتھ اپنے چہرے پر کپڑا رکھے ہوئے آپ کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ تہمیں ہماری بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دیں، آپ نے فر مایا کہ میرے چھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو، کیونکہ مجھے میہ بات بری گئی ہے کہ ہوا آپ کے کپڑوں پر گئی تو آپ کا جسم مجھے نظر آئے، میرے چھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو، کیونکہ جھے میہ بات بری گئی ہے کہ ہوا آپ کے کپڑوں پر گئی تو آپ کا جسم مجھے نظر آئے،

جب وہ اپنے والد کے پاس پنچی تو اس نے قصہ بیان کیا اور کہا ابا جان اس کواجرت پر رکھ لیس، بے شک بہترین مزدور وہ بے جو مفبوط اور امانت دار ہو، انہوں نے فر مایا ہے بیٹی! تمہیں اس کی امانت اور طاقت کا کیے علم ہوا؟ اس نے کہا قوت کاعلم اس طرح ہوا کہ انہوں نے پھر کوا کیلے اٹھا یا جبکہ اس کو دس آ دمی اٹھاتے ہیں، اور اس کی امانت کاعلم اس طرح ہوا کہ اس نے جھے کہا کہ میرے چچھے چلواور مجھے راستہ بتاؤ۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے کپڑوں پر ہوا گلے اور مجھے تمہاراجسم نظر آئے۔

سي و التحقيق المرات التي كروه ال كم ياس آ في السكر ح كرجرى ورتوں كى طرح نييں تھى اور نہ بہت كھرسے نكلنے اور داخل مونے والى تھى اور اپنے چرے پر كيڑار كھے ہوئے تى -( ٣٢٥.٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَزِ

١٠٠ حَدَثُنَا اَبُو مَعَاوِيَهُ ، عَنِ الْرَحْمَشِ ، عَنِ الْجَنْهُ فِي الْحِنْهِ بِي جَبَيْرٍ ، وَقَالَ : هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالظَّوْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ فَأَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونُ ، فَقَالَ : هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالصَّوْ وَالصَّلَاةِ وَبَأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُّوهُ أَمْوَالكُمْ ؟ فَالُوا : مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعْطِيَهُ أَمْوَالنَا فَمَا تَرَى. قَالَ : أَرَى أَنْ نُوْسِلَ إِلَى بَعِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأْمُوهَا أَنْ تَوْمِيَهُ عَلَى رُؤُوسَ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَم

قَالَ :أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى بَغِيِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأْمُرَهَا أَنْ تَرْمِيَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَحْبَارِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَمَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَرَمَتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَدَعَا اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَمِ النَّاسِ أَنْ فَطَعُهُمْ ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَمَ الْأَرْضِ أَنْ أَطِيعِيهِ ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُلِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَم

الله المنظر المن المنظر من المنظر المنطر المنطق الم يًا مُوسَى فَقَالَ: خُذِيهِمْ ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى رُكَبِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى حُجَزِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتْهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: فَأَخَذَتْهُمْ فَغَيَبْتُهُمْ ، فَأَرْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُوسَى، سَأَلَك عِبَادِي وَتَضَرَّعُوا إِلَيْك فَأَبَيْت أَنْ تُجِيبَهُمْ، أَمَا وَعِزَّتِي لَوْ إِيَّاىَ دَعَوْنِي لَاجَبْتُهُمْ. (حاكم ٣٠٨)

(۳۲۵۰۳)عبدالله بن حارث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے میں کہ جب موی علایتلا اپنی قوم کے پاس آئے اوران کوز کو ق

كاحكم فرمايا تو قارون نے ان كوجمع كيا اوركها كه يتمهارے پاس ايے حكم لائے يعنى نماز ،روز و وغير و كا جس كى تم طاقت ركھتے ہو، تو كياتم اس كى طاقت ركتے موكدان كواين اموال دو؟ وہ كہنے لكے جميں اس كى طاقت نہيں بتہارا كياخيال ہے؟ اس نے كها كدميرا

خیال ہے کہ ہم بنواسرائیل کی زانیہ کو بیغام بھیجیں اوراس کو حکم دیں کہ لوگوں کے سامنے ان پر تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کی عزت

ير ممله كيا ہے، چنانچ انہوں نے ايسائى كيا، اور اس عورت نے مولى علايتا مس كولوگوں كے سامنے تہمت لگائى آپ نے ان كے خلاف

بددعا کی،اللہ تعالی نے زمین کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی اطاعت کرو، چنانچہ موٹی علایتا ہے اس سے کہا کہ ان کو پکڑ لے،اس نے

ان کو گھٹنوں تک بکڑلیا، چنانچہوہ کہنے لگےا ہے مویٰ!ا ہے مویٰ! آپ نے پھرفر مایا کہان کو پکڑ لے، چنانچہاس نے ان کو گھٹنوں تک بكراليا، وه كہنے لگے اے مولیٰ! اے مولیٰ! آپ نے پھر فر مایا كدان كو پکڑ لے، چنانچداس نے ان كو كمرتك پکڑليا، پھروہ كہنے لگے

اے مویٰ! اے مویٰ! آپ نے فر مایا ان کو پکڑ لے، چنانچہ اس نے ان کو گردن تک پکڑلیا، وہ کہنے گے اے مویٰ! اے مویٰ! چرز مین نے ان کو غائب کردیا، چنانچاللہ نے موئ علائلہ کی طرف وی فرمائی کداے موئ! تم سے میرے بندوں نے سوال

كيااورتمبارے سامنے كرييزارى كى الكين تم نے ان كى بات مانے سے انكار كرديا، ميرى عزت كى تىم !اگروہ مجھے يكارتے توميں ان کی دعا قبول کر لیتا۔

٥٠٥٥) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ فَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ : ﴿ وَٱلْقَيْتِ عَلَيْك مَحَبَّةً مِنَّى ﴾ قَالَ: حَبَّبُتُك إِلَى عِبَادِي.

(٣٢٥٠٥) حضرت سلمد بن كهيل الله كفر مان ﴿ وَٱلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ كاتفيريس بيان فرمات بين، يعن "س ن

آپ کوایئے بندوں کامحبوب بنادیا۔ ا ٣٢٥.٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ

نَجِيًّا﴾ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ. (٣٢٥٠٦) حضرت ابن عباس سے ﴿ وَقَرَّبْهَا هُ نَجِيًّا ﴾ كتحت منقول بكراتنا قريب مو كئ كدانهوں نے قلموں كے حلنے ك

آوازسنی۔

٣٢٥.٧) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّلِهِ أَنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ

الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ :أَوْفَاهُمَا وَٱتَّمَّهُمَا.

(٣٢٥٠٤) حفزت محد بن كعب فرمات بين كدرسول الله مَا الله م

کو بورا کیا؟ فرمایا کہان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔ ( ٣٢٥.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُئِلَ

أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ :أَتَمَّهُمَا وَآخِرَهُمَا. (حميدي ٥٣٥ـ بزار ٢٣٣٠)

(٨- ٣٢٥) حضرت ابن عباس سے روایت ہے كه آپ سے سوال كيا گيا كموى فلليَلام نے دو، مدتوں ميں سے كس مدت كو پوراكيا؟ فر مایا کہان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ :قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ۚ : إِنَّهُ آذَرُ ، قَالَ :فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَغُتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ ، فَخَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَشْتَذُ بِثِيَابِهِ ، وَخَرَجَ يَتْبَعُهَا عُرْيَانًا حَتَّى انْتَهَتْ بِهِ إِلَى مَجَالِسِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، قَالَ :فَرَأُوهُ لَيْسَ بِآدَرَ ، قَالَ :فَذَاكَ قَوْلُهُ ﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾.

(٣٢٥٠٩) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس سے الله كفر مان ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا فَالُوا

و كانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَتْغير مِن روايت كرت بن كرآب كوم ني آب علم كرآب كو" أوره" يمارى ب، چنانچايك دن آپ شل کے لئے نظل تو آپ نے اپنے کیڑے ایک پھر پرر کھ دیے چنانچہ وہ پھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھا گئے لگا،اور آپ برہنداس کا بیچھا کرنے گئے، یہاں تک کہ وہ پھر آپ کو بنی اسرائیل کی مجلس میں لے گیا، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو'' أدرہ'' يَارى نبيس، كمت بي كدي الله كفر مان ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كامعنى إ

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْڤ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرِو وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :فِي

قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجيهًا ﴾ فَالَ: كَانَ مِنْ أَذَاهُمْ إِيَّاهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا :مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتر إلَّا مِنْ عَيْب بِجِلْدِهِ : إمَّا بَرَصٌ ، وَإِمَّا آفَةٌ ، وَإِمَّا أُذْرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَا قَالُوا :قَالَ :وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَا ذَاتَ يَوْمٍ وَحْدَهُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ ، ثُمَّ ذَخَلَ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا

الْحَجَرُ بِفَوْبِهِ ، فَأَخَذَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَاَّهُ فِي أَثْرِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ا ثَوْبِي يَا حَجَرُ ا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلاْ مِنْ يَنِي إِسُوَاثِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأْحُسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ :

وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثُوْبَهُ فَلَبِسَهُ ، وَطَفِقَ مُوسَى يَضُرِبُ الْحَجَرَ بِعَصَاهُ ، فَوَاللهِ إنَّ بِالْحَجَرِ الآنَ مِنْ أَثَرِ

مصنف ابن البي شير مترجم (جلده) في مستقد ابن البي شير مترجم (جلده) في مستقد ابن البي الفضائل المستقد ال

ضَرْبِ مُوسَى نَدَبًا ، ذَكَرَ ثَلَاث ، أَوْ أَرْبَع ، أَوْ خَمْس. (احمد ۵۱۳ طبری ۵۱) (۳۲۵۱۰) حف ما الديم مطافع سالة كرفي الدين الثين آن كربي كربي في سالة كرفي الدين

(۳۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے اللہ کے فرمان ﴿ اِنَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا اَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ آذُوُا مُوسَی فَہْرَاہُ اللّٰهُ مِمَا فَالُوا وَکَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِیهًا ﴾ کی تغیر میں روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے آپ کواذیت اس طرح تھی کہ بواسرائیل کی ایک ہماعت نے ان سے کہا کہ موئ ہم سے اس لیے چھتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے یا ہوس ہے یا کوئی اور بیاری یاا ورہ بیاری ہے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کی اس بات سے ہری کرنے کا ارادہ فر مایا تو ایک دن موک علایتها خلوت میں گئے اور اپنے کپڑے ایک پیٹر پررکھے پھر داخل ہو کر خسل کرنے لگے، جب فارغ ہوئے تو اپنے کپڑوں کی طرف آئے تاکہ کپڑے لیس، چنانچہ پھر دوڑنے لگا، موک علایتها نے اپنی لاٹھی پکڑی اور اس کے چھچے ہی جیجے یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگا اے پھر! میرے کپڑے، اے بھر! کہ موک علایتها این میرے کپڑے، ایک کہ جب وہ بنواسرائیل کی مجلس میں پنچا اور انہوں نے آپ کو ہر ہند دیکھا تو آپ بہترین جامت والے میرے کپڑے، یہاں تک کہ جب وہ بنواسرائیل کی مجلس میں پنچا اور انہوں نے آپ کو ہر ہند دیکھا تو آپ بہترین جامت والے تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے ہری فرما دیا، اور پھر تھم گیا اور آپ نے اپنے کپڑے کہ بخدا پھر ہرا اور اس میں خوانیت ہیں، تین ہیں یا چاریا کی ج

# ( ٥ ) ما أعطى الله سليمان بن داود صَلَّى الله عليهما

## وه فضيلتين جوالله نے سليمان علايتا كوعطافر ما كيں

( ٣٢٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا سُخِّرَتَ الرِّيحُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْدُو مِنُ بَيْتِ الْمَقُدِسِ فَيَقِيلُ بِفَزِيرًا ، ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ فِي كَابُلَ.

(۳۲۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داوُد عَلاِینًا کے لیے ہوا کو سُحُر کیا گیا تو وہ مج بیت المقدس سے نکلتے اور دو پہر کوفز برامیں قیلولہ فرماتے تھے،اور پھرشام کو چلتے تو کا بل میں رات گز ارتے تھے۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ يُوضَعُ لَهُ سِتُمِنَةِ أَلْفِ كُرُسِمٌ.

#### (٣٢٥١٢) حضرت سعيد بن جبير فرمات بي كه حضرت سليمان عليشلاك لئے جھالا كھ كرسياں لگائي جاتي تھيں۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُليمَان بن دَاوُد عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِنَةِ أَلْفِ كُرْسِقِ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشُوافُ الإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو الرَّيْسَرَ ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُظِلَّهُمْ ، ثُمَّ يَدْعُو الرِّيْحَ فَتَحْمِلَهُمْ ، فَيَسِيرُ فِي الْعَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ شِهْرِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَسِيرُ فِي فَلاقٍ مِنَ لَكُنْ اللَّهُ وَ فَلَا إِلَى الْأَرْضِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ ، فَدَعَا الْهُدُهُدَ فَجَاءَ فَنَقَرَ الْأَرْضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَ الْمَاءِ ثُمَّ تَجِيءُ الشَّيَاطِينُ

ذَلِكَ الْمَاءِ فَتَسْلَخُهُ كُمَا يُسْلَخُ الإِهَابُ فَيَسْتَخُرِجُوا الْمَاءَ مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بُنُ الْأَزُرَقِ : قِفْ يَا وَقَافُ ، أَرَأَيْت قَوْلَك الْهُدُهُدُ يَجِىءُ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِبُ مَوْضِعَ الْمَاءِ كَيْفَ يُبْصِرُ هَذَا ، وَلَا يُبْصِرُ الْفَخَّ يَجِىءُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ لَمَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إِنَّ الْقَدَرَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ.

(۳۵۱۳) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد غلایتا کے لیے چھلا کھ کرسیاں لگائی جاتی تھیں، پھرانسانوں میں سے شرفاء آتے اور دائیں جانب بیٹے جاتے، اور پھر جنوں کے شرفاء آتے اور بائیں جانب بیٹے جاتے، پھر آپ پرندوں کو بلاتے اور وہ ان کواٹھاتی ،اور آپ ایک صبح میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے، ایک دن آپ ای طرح ایک میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے، ایک دن آپ ای طرح ایک میدان میں جارہے تھے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی ، آپ نے ہد ہد کو بلایا، وہ آیا اور اس نے زمین میں چونی ماری اور پانی کی جگہ بتلائی، پھراس جگہ شیاطین آئے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بھری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ ہے یانی تکالا۔

کتے ہیں کہ اس پرنافع بن ازر ت نے کہا اے ظہر نے والے ظہر جائے ،آپ کہتے ہیں کہ مد مدنے آکرز مین میں پائی کی جگہ چونچ ماری ،اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے جبکہ اس کو جال بھی نظر نہیں آتا جو آکر اس کی گردن میں پڑ جاتا ہے ،حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارانا ہی وہ نقد ری کھوں کے سامنے حاکل ہوجاتی ہے۔

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَذَادٍ ، قَالَ : كَانَ كُوْسِيُّ سُلَيْمَانَ يُوضَعُ عَلَى الرِّيحِ وَكَرَاسِيُّ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدَ الْهُدُهُدَ فَتَوَعَّدَهُ ، وَكَانَ عَذَابُهُ نَنْفَهُ وَتَشْمِيسَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلَهُ الطَّيْرُ فَقَالُوا : قَدْ تَوَعَدَك سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِحَبِرِ صَاحِبَةِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعَمُ ، إِلَّا أَنْ تَجِىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِحَبِرِ صَاحِبَةِ سَبُمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ سُلَيْمَان : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ . وَأَنْ شَدَاهُ اللّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَالْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴾ .

. قَالَ : فَأَفَهُلَتُ بِلْقِيسُ ، فَلَمَّا كَانَتُ عَلَى قَدْرِ فَرُسَخ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : ﴿أَيَّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُومٌ أَن الْجِنِّ أَن آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ سُلَيْمَانُ: أَرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ، ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّهُ دَخَلَ فِي نَفَقٍ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَ اللّهُ عَرْشُكِ ﴾ ، قال : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنكِرُ ، وَعَجِبَتْ مِنْ سُرْعَتِهِ ، وَ﴿ قَالَتُ كَأَنّهُ هُوَ الْعَلْمُ رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ فَإِذَا الْمَرَأَةُ شَعْواءُ ، قَالَ : أَ

هُ معنف ابن الب شير مر جم (جلده) في معنف ابن الب شير مر جم (جلده) في معنف ابن الب الفضائل في معنف ابن الب المفائل الله وقد الله

كهاكياانهوں نے كوئى استناءكيا ہے؟ وہ كہنے گے جى ہاں! يدكمآپ كوئى عذر بيان كريں، اوراس كاعذر يدتھا كه وہ ملكه سباكا قصه وكي كرآياتھا، چنانچ سليمان عليه الآخمين الرَّحيم، ألَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي وَكُورَا يَاتُهَا، چنانچ سليمان عليه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، ألَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مَعْرُ شِهَا قَبُلُ مُسْلِمِينَ ﴾ كہتے ہيں كہ بقيس چلى، جب وہ ايك فرح كى مسافت پر تقى توسليمان عليه الله فرمايا ﴿ أَنْ كَاتُونِي مَعْرُ شِهَا قَبُلُ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُومِ فَى أَمِينَ ﴾ أَمِينَ فَالَ عَفُريتُ مِّن الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُومِ فَى أَمِينَ ﴾ وعنده عليه الله المراس سے زیادہ جلدی حامتا ہوں، ﴿ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ الّذي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذِي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذِي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ الْكُتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اللّذِي عِندَهُ عِلْهُ مِنْ اللّذِي اللّذي عَلَيْهِ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمَ اللّذِي عَلْمُ اللّذَي عَلْمُ اللّذِي عَلْقُلْمُ اللّذِي عَلْمُ اللّذَي عَلْمُ اللللّذِي عَلْمُ الللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمُ الللّذِي اللّذَي عَلْمُ الللّذِي عَلْمُ الللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي اللّذِي عَلْمُ الللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي عَلْمُ اللّذِي اللّذِي الللللّذِي اللّذِي عَلْمُ اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللللّذِي اللّذِي الللللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّ

أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْحِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبُلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِیْ أَمِینَ ﴾ حضرت سلیمان عَلِیْنا نے فرمایا میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں، ﴿قَالَ الَّذِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾، کہتے ہیں کہ مجھے منصور نے مجاہد کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ زمین کے نیچ ایک مربگ میں واضل ہوئے اوراس کو لے آئے، حضرت سلیمان عَلیمِ اللَّمِ اللَّهِ عَرِید بل کردو۔ ﴿قِیلَ لَهَا الْهُ خُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَرِیبَتُهُ مِن اوراس کو لے آئے، حضرت سلیمان عَلیمِ اللَّمَ فرمایا اس کو تبدیل کردو۔ ﴿قِیلَ لَهَا الْهُ خُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَرِیبَتُهُ

لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ چنانچد كياوه بهت بال والى عورت تيس ، حضرت سليمان عَلاِئِلا نے فرمايا كه اس كوكيا چيزختم كرے گى؟ لوگوں نے كہا چونا چنانچياس وقت چونے كا استعال ہوا۔ گى؟ لوگوں نے كہا چونا چنانچياس وقت چونے كا استعال ہوا۔ ( ٣٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الْكُويمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَمَا قَالَ : ﴿أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ

أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ هَذَا ، قَالَ : أَنَا أُوِيدُ أَعُجَلَ مِنْ هَذَا ، ﴿قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ ، قَالَ : فَخَرَجَ الْعَرْشُ مِنْ نَفَقِ مِنَ الْأَرْضِ.

(٣٢٥١٥) مجابر فرماتے ہیں کہ جب جن نے کہا ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنَّ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ توانہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ جلدی جا ہتے ہیں اللہ علیہ اللہ کہ کہتے ہیں دیادہ جلدی جا ہتے ہیں اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کہتے ہیں کہنے کہ کہتے ہیں کہتے کہ کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں

ریادہ جس پر جس ای بہ سوی سند رسم یس الرساب او اربیت برد جس ان یوند این طرفت ہے ہیں۔ کدائ کا تخت زمین کی سرنگ نے نکل آیا۔

( ٣٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ قَالَ: مَجْلِسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجُلِسُ فِيهِ حَتَّى يَخُوجَ مِنْ عِنْدِهِ

مُجلِسُ الرِّجلِ الذِى يَجلِسَ فِيهِ حَتى يَحرَجَ مِنَ عِندِهِ. (٣٢٥١٢) مجامِد حضرت ابن عباس سے اللہ کے فرمان ﴿ فَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ كي تفير ميں روايت كرتے ہيں كه اس كا

مفهوم پیه به که آدی کی وه مجلس جس میں وه بیشے یہاں تک کہ حاضرین اٹھ جائیں۔ ریب ریہ میں وہ بیشے یہاں تک کہ حاضرین اٹھ جائیں۔

( ٣٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتٍ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيّ، قَالَ: لَمْ تَنْزِلُ ﴿بسم الله الرَّحْمَن

الرحيم، فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرُ آنِ إِلاَّ فِي سُورَةِ النَّمُلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم، ...
(٣٢٥١٧) عبدالله بن معبد زِمَا نَى فرماتے ہیں کہ ﴿بسم الله الرَّحْمَن الرحيم، سورة النمل كعلاوه قرآن پاك مِن كى جگه

نازل بيس بوئي، ارشادفرما يا ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ يَوْتَذَ إِلَيْكَ طُوفُكُ ﴾

قَالَ: رَفَعَ طَوْفَةُ فَلَمْ يَوْجِعُ إِلَيْهِ طَوْفُهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَوْشِ بَيْنَ يَكَيْهِ.

(٣٢٥١٨) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه ﴿ فَهُلُ أَنْ يَوْلَكُ إِلَيْكَ طَوْفُك ﴾ كي تفسيريه ہے كه انہوں نے اپنی نظراو پراٹھائی،

ابھی نیچان کی نظرنہیں نینچی تھی کہانہوں نے تخت کواپنے سامنے دیکھا۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلُةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ قَالَ : كَانَتُ هَدِيَّتُهَا

سِبِ مِن منتهِ ؟ (٣٢٥١٩) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ کی تفسیریہ ہے کہانہوں نے سونے کی اینٹیں ہدیہ پریتہ

ل ين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَسْمُهَا بِلْقِيسُ بِنْتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَسْمُهَا بِلْقِيسُ بِنْتُ فِي شَرِه ، وَكَانَتُ هَلْبَاءَ شَعْرًاءَ.

(۳۲۵۲۰) سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہان کا نام بلقیس بنت ذی شرہ تھااوروہ بہت زیادہ بالوں روز میں انتھر

( ٣٢٥٢١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ صَاحِبَةَ سَبَأْ كَانَتُ جِنْيَةً شَعْرَاءَ.

(۳۲۵۲۱) حکم حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ تو مسبا کی ملکہ جنیہ اور بہت زیادہ بالوں والی تھی۔

( ٣٢٥٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ ، قَالَ : أَرْسَلَتُ بِذَهِبٍ ، أَوْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمَّا قَدِمُوا إِذَا حِيطَانُ الْمَدِينَةِ مِنْ

ذَهَبِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالِ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الآيةَ. ٣٢٥٢ ) من من حم حضرة المنهاك من هُمَانَ مُنْ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الآيةَ.

(٣٢٥٢٢) سعيد بن جير حضرت ابن عباس سے ﴿وَإِنِّى مُوْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كتحت روايت كرتے بي فرمايا كرانبول نے مونايا سونايا سونے كى اين بيعنى ہے اللہ كورمان ﴿أَتُعِدُّونَنِى مُوالِيا سُونے كى بين، يمعنى ہے اللہ كورمان ﴿أَتُعِدُّونَنِى بِمَالٍ فَمَا أَتَالِي اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ الخ.

# (٦) ما ذكر فِيما فضّل بِهِ يُونُسُ بْنِ مَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٣٢٥٢٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ - يَغْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - : لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣٣١٦ـ مسلم ١٢١)

(٣٢٥٢٣) حضرت ابو ہریرہ تا اُنو نبی میران اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن وجل نے فرمایا کہ میرے کی بندے کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہ کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ - يَعْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - :لَيْسَ لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، سَبَّحَ اللَّهَ فِى الظُّلُمَاتِ. (طحاوى ١٠١٣)

(۳۲۵۲۴)عبدالله بن سلمه حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میرے کسی بندے کے لئے پیرجائز نہیں کے مصریک میں رونس مرمقی ہے ہمتا ہے رہ میں مند روز میں میں مدر روایا کہ کی درک

نہیں کہ وہ یہ سکے کہ میں یونس بن تی ہے بہتر ہوں ،انہوں نے اند حیروں میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ ( ۲۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی وَ ائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی

( ٣٢٥٢٥ ) حدثنا الفضل ، عَن سفيانَ ، عَنِ الاعمَشِ ، عَنَ ابِي وَائِلٍ ، عَنَ عَبَدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لاَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٣١٢ـ احمد ٣٩٠)

(٣٢٥٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مِرَّفَظَةَ فَ فرمایا که کسی کے لیے بیدجائز نہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں یونس بن متّی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ عَمْ نَبِيْكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٤٣٩هــ ابوداؤد ٢٦٣٣)

(۳۲۵۲۷) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے نبی مَلِّقَتَیْجَ کے بچاز ادحضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَلِّقَتِیَجَةَ نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے بیرجا کرنہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : إِنَّ يُونُسَ كَانَ قَدْ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، ثُمَّ خَرَجُوا فَجَأَرُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرُوا ، فَكَفَّ اللَّهُ عَنْهُمَ الْعَذَابَ ، وَغَذَا يُونُسُ يَنْتَظِرُ الْعَذَابَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، وَكَانَ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُتِلَ ، فَانْطَلَقَ مُعَاضِبًا حَتَّى أَتَى قَوْمًا فِى سَفِينَةٍ فَحَمَلُوهُ وَعَرَفُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ رَكَدَتُ ، وَالسُّفُنُ تَسِيرُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالُوا :مَا لِسَفِينَةِكُمْ ؟ فَالُوا :مَا لَدُرِى ، قَالَ يُونُسُ :إنَّ فِيهَا عَبْدًا أَبَقَ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنَّهَا لَا تَسِيرُ حَتَّى تُلْقُوهُ ، فَقَالُوا :أَمَّا أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلا وَاللهِ لَا نُلْقِيك.

قَالَ لَهُمْ يُونُسُ : فَاقْتُرِعُوا فَمَنُ قُرِعَ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَأَبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَأَبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَقَعْ ، وَقَدْ كَانَ وُكُلَ يِهِ الْحُوثُ ، فَلَمَّا وَقَعَ البَتَلَعَهُ فَأَهُوى بِهِ الْمَ قَرَادِ الْأَرْضِ ، فَسَمِعَ يُونُسُ عَلَيْهُ السَلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتِ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثٌ ، ظُلُمَة بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللَّلِ ، سُبُحَانَك إِنِّى كُنْتِ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثٌ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ اللَّلْلِ ، فَاللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ يَعْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَرِسَتُ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَسِتْ ، وَلا تَبْكِى عَلَى مِنْهِ أَلْهِ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت أَنْ تُهُلِكُهُمْ.

لَبَجِى عَلَى سَجَرَةٍ يَبِسَبُ ، وَ لَ لَبَجِى عَلَى مِنْهِ الْفُ الْ يَرْيَلُونَ ارْدُكَ انَ لَهُلِكُمْ ، فَقَالَ : مِنْ قَوْمٍ يُونُسَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجَعُت الْنَهُمُ فَأَخْرِهُمْ أَنَّكَ قُدُ لَقِيت يُونُسَ ، قَالَ : فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنْ يُقْتَلَ ، فَمَنْ يَشْهَدُ لِى ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ : تَشْهَدُ لَكَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ ، وَهَذِهِ النَّفُعَةُ ، فَقَالَ الْغُلَامُ الْغُلَامُ : أَنْ يَعْنَى اللَّهُ مَا يُونُسُ : إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلَامُ فَاشُهَدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعَمْ ، فَرَجَعَ الْغُلامُ ! إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلَامُ فَاشُهَدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعَمْ ، فَرَجَعَ الْغُلامُ ! أَنْ اللهِ الْمَلِكُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيت يُونُسَ وَهُو يَقُرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلَامَ ، فَآمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ اللهِ الْمُلِكُ ، فَقَالَ : إِنِّى الشَّجَرَةِ وَالْبُقُعَةِ ، فَقَالَ لَهُمَا الْغُلَامُ : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ يُقْتَلَ ، فَقَالَ لَهُمَا الْغُلَامُ : أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الْمُلِكُ أَنْ اللهُ الل

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَنَاوَلَهُ الْمَلِكُ فَأَحَذَ بِيَدِ الْغُلَامِ فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَكَانِ مِنْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَأَفَامَ لَهُمْ ذَلِكَ الْغُلَامُ آمْرَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۲۷) عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معود نے ہمیں بیت المال میں بیان فرمایا کہ حضرت یونس علایتا ہے نے اپنی قوم سے عذاب کے آنے کا وعدہ کیا اوران کو بتایا کہ ان پر تمین دن کے اتدرعذاب آئے گا، چنانچے انہوں نے ہر ماں کواس کے نیچ سے جدا کیا پھر نکلے اوراللہ سے گریہ زاری اوراستغفار کرنے لگے، چنانچے اللہ نے ان سے عذاب کوروک لیا، اور حضرت یونس علایتا کا استخفار کرنے بیان کے جھنظر نہ آیا، اوراس زمانے میں جو شخص جمود بولتا اس کول کردیا جاتا، چنانچے وہ غضے میں نکلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں آئے اورانہوں نے ان کو پہچان کرسوار کرلیا، جب آپ کشتی پرسوار ہوئے تو کشتی رک گئ،

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده) کشتیاں دائیں اور بائیں چلا کرتی تھیں، وہ کہنے لگے کہشتی کوکیا ہو گیا ، دوسرے جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں پچھ معلوم نہیں ،حضرت

یونس عَلایتِلا نے فرمایا کہ اس میں ایک بندہ ہے جواینے مالک سے بھا گر آیا ہے، اور کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس کو پانی میں نہیں ڈال دو گے ،انہوں نے کہااے اللہ کے نبی! بخدا آپ کوتو ہم نہیں ڈال سکتے ۔ (٢) چنانچہ یونس عَالِینَلا) نے فرمایا کہ قرعہ ڈال او،جس کے نام قرعہ آئے اس کوگرا دیا جائے، چنانچہ یونس عَالِینَلا) کے نام قرعه نکلا الیکن انہوں نے آپ کوگرانے ہے انکار کردیا ، پھروہ کہنے لگے کہ جس کے نام تین مرتبہ قرعه نکل آئے اس کوگرادو ، چنانچے تین

مرتبہ یونس عَلاِیْلا کے نام قرعه نکلا ،آپ پرایک مجھلی مقرر کی گئی تھی ، جب آپ گرے تو اس نے آپ کونگل لیااوران کو لے کر زمین کی تهدتك عِلى كُلْ چِنانچِد يونس عَالِينًا إلى خَكْر يول كُلْ بِيحَ مَنْ هِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْت مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ انہوں نے تین تاریکیوں میں تبیح کی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سندر کی تاریکی اور رات کا اندھیرا، الله فرماتے ہیں کہ

پھر ہم نے ان کومیدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیار تھے،ادراس پرندے کی طرح ہو گئے تھے جس کے پرنہیں ہوتے ،ادراللہ نے ان پر ایک کدو کا بوداا گایا، جس سے آپ سامیہ لیتے اور کھاتے ، چنانچہ وہ خشک ہو گیا تو آپ رونے لگے، چنانچہ اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ بودے کے خشک ہونے پرتوروتے ہیں اورایک لا کھ سے زیادہ لوگوں پرنہیں روتے جن کو ہلاک کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا۔ (٣) چنانچة تب نكلے اور ايك كڑكے پاس پنچے جو بكرياں جرار ما تھا اور اس سے فرمايا اے لڑكے! تمہارا كس قوم سے تعلق

ہے!اس نے کہا قوم یونس سے،آپ نے فر مایا: جبتم ان کے پاس جاؤتو بتانا کہتمہاری حضرت یونس عَالِبَلاً سے ملاقات ہوئی ہے لڑ کے نے کہا کہ اگر آپ یونس بین تو آپ جانتے ہیں کہ جو تض جھوٹ بولتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتو اس کو آل کر دیا جاتا ہے، تو میرے لئے کون گواہی دے گا؟ حضرت یونس نے اس سے فر مایا کہتمہارے لیے بیددرخت گواہی دے گا اور بیجگہ الز کے نے کہا کہ ان کو حکم دے دیجئے ، چنانچے حضرت یونس عَالِیّنا اِنے ان سے فر مایا کہ جب بیار کا تمہارے پاس آئے تو اس کے لئے گواہی دے دینا، انہوں نے کہاٹھیک ہے، چنانچیدہ واڑکا پنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور اس کے بھائی بھی تھے، اور وہ اثر ورسوخ کا مالک تھاچنانچوہ مادشاہ کے پاس گیااور کہا کہ میں حضرت یونس عَالِیسًا اسے ملا ہوں اوروہ آپ کوسلام کہتے ہیں، بادشاہ نے اس کوتل کرنے کا حکم دیا تولوگوں بنے کہا کہ اس کے پاس گواہی ہے، چنانچہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کچھلوگوں کو بھیج دیاوہ درخت اور جگہ کے پاس

ہاں! چنانچہلوگ خوفز دہ ہو کر واپس لوٹے اور کہنے گئے بیدرخت اور زمین بھی اس لڑکے کے لئے گوای دیتے ہیں،اور بادشاہ کے یاس مینچاور جو کچھ دیکھا تھااس کے سامنے بیان کردیا۔ ( ٣ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس لڑ کے کا ہاتھ پکڑااور اس کواپنی جگہ بٹھایا اور کہا کہتم اس جگہ کے مجھ

بہنچ اور لڑکے نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا حضرت یونس عَلالِتِلام نے تمہیں گواہ بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی

سے زیادہ حق دار ہو، حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس کے بعدوہ لڑکا جالیس سال تک ان کا حاکم رہا۔

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّئّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:مَكَّتْ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۲۵۲۸) حضرت ابوما لک فرماتے ہیں کہ حضرت یونس عَلالِتُلام جالیس سال تک مجھلی کے پیٹ میں رہے۔

- ( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ :﴿فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :حوتٌ فِى حُوتٍ وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ.
- (۳۲۵۲۹) منصور حفرت سالم سے ﴿فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ ﴾ كَتفير مِين روايت كرتے بين قرمايا كماس سے مرادمچھلى كے پيٹ كى تاريكى اور سمندركى تاريكى ہے۔
- ( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ : ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :ظُلُمَةُ اللَّهُو ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحُوتِ.
- (۳۲۵۳۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ﴿فَنَادَی فِی الظُّلْمَاتِ ﴾ سےمرادرات کا اندھیرا،سمندر کا اندھیرا،اور مجھلی کا اندھیراہے۔
- ( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَّهُ النَّسُبِيحِ. الْتَقَمَّهُ النَّسُبِيحِ.
- (۳۲۵۳۱)عمرو بن مرّ ہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب مچھکی کے آپ کالقمہ بنایا اور آپ کوز مین پر ڈال دیا اور آپ نے اس کوتبیج پڑھتے ہوئے سنا تو اس ہے آپ کوتبیج پڑھنے کی ترغیب ہوئی۔

#### (٧) ما ذكِر مِمَّا فضَّل الله بِهِ عِيسى صَلَّى الله عليه وسلم

## وه فضیلتیں جواللہ نے عیسی علایتلا کوعطافر مائی ہیں

( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكِير ، قَالَ :حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَتُ مَرْيَمُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِى وَحَدَّثُتُهُ ، وَإِذَا شَغَلِنِى عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَا أَسْمَعُ.

- (٣٢٥٣٢) مجاہد فرماتے ہیں كەحضرت مريم نے فرمايا كەجب ميں خلوت ميں ہوتی توعیسیٰ مجھے ہے باتيں كرتے اور میں ان سے باتيں كرتی ،اور جب كوئی آ دمی سامنے آتا تو وہ مير بيٹ ميں شبيح كرتے اور ميں سناكرتی تھی۔
- ( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَانِ.
- (۳۲۵ ۳۳) مجاہدایک دوسری سندے حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کوئیسٹی عَالِیَّلاً نے بچپن میں ان آیات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جواللہ نے ارشاد فرمائی تھی۔

( ٣٢٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : لَمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجِ.

(٣٢٥٣٣) حضرت ہلال بن بياف فرماتے ہيں كە گودييں تين كېچوں كے علاوہ كى نے بات نہيں كى،حضرت عيسىٰ عَلايَلام،حضرت

یوسف عَلاِیِّلاً) کی گواہی دینے والا بچہ،اورجر بج کے لئے گواہی دینے والا بچہ۔ ( ٣٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةَ ، فَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ رُزَیْقِ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿وَ إِنَّهُ لِعِلْهُ

( ٣٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قَالَ :خُرُو جُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٥) عجابد حضرت ابن عباس سے ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كى تفسير ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كداب سے مراوحضرت

عَيْنُ عَلَيْنِلًا كَانزُول ہے۔ ( ٣٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى

اللَّدِينِ كُلِّهِ ﴾ قَالَ : خُرُوجٌ عِيسَى عليه السلام. (٣٢٥٣١) ثابت بن بُر مزايك شِنْ كروال سے حضرت ابو ہریرہ وڑائٹو سے روایت كرتے ہیں فرمایا كر ﴿إِلْيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

ر ، ۱۵۰۰) ماہت بی ہر مزمین کے واسے سے سرت ہو ہریرہ رہی تو سے رودیت رہے ہیں رمایا کہ توریف بیورہ علی المعایق تحکیه کا مراد حضرت میسلی علایتها کا مزول ہے۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - مِنْ عين لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَوْفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ اثْنَا عَشَرَ وَجُلًا - مِنْ عين فَى الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكُفُرُ بِى اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِى ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ : أَنَّا مَنْ سَيَكُفُو مُ عَلِيهِ مَ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عَيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ،

قَالَ : وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَوْزَنَةٍ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبِية فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ ، فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرْقَ ، قَالَ : فَقَالَت فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلَى السَّمَاءِ ، وَهَوُلَاءِ الْيَعْفُوبِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ.

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا ، فَلَمْ يَزَلَ الإسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :﴿فَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ يَعْنِي :الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) و المعنف المع

زَمَنِ عِيسَى ﴿وَكَفَرَتُ طَائِفَةٌ ﴾ يَعْنِي : الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتُ فِي زَمَنِ عِيسَى ﴿فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فِي زَمَانِ عِيسَى ﴿عَلَى عَدُوِّهِمْ﴾ بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ ﴿فَأَصْبَحُوا

ظاهِرِينَ ﴾. (نسائي ١١٥٩)

(٣٢٥٣٧) سعيد بن جبير روايت كرتے بيل كه حضرت ابن عباس نے فرمايا كه جب الله تعالى نے حضرت عيسى عَالِيَّلَمُ كوآسان كو

طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے حواریوں کے پاس تشریف لائے ، جواس وقت بارہ تھے، اور آپ کے سر سے اس وقت پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہتم میں ہے بعض لوگ مجھ پر ایمان لانے کے بعد میرے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کریر گے، پھرآ پ نے فرمایا کہتم میں ہے کون اس کے لئے تیار ہے کہ اس پرمیری صبیبہ ڈالی جائے اور وہ میری جگہ تل ہو جائے ،اور وہ

میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، چنانچہ ایک نوجوان کھڑ اُ ہوا، اور کہنے لگا میں تیار ہوں، حضرت عیسیٰ عَالِیْلام نے فرمایا بیٹھ

جاؤ، پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا تو وہ جوان پھر کھڑ اہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو وہ جوان کھڑ اہوا اور کہنے لگامیں تیار ہوں ،آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی ہو، چنا نچے اس پر حضرت عیسیٰ عَالِیمَا اس کی شبہید وال دی گئی۔

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَلاِیسِّلاً مگھر کے ایک روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیے سمئے ،اور یہود یوں کی فوج آئی اور

اس نے آپ کے ہم شکل کو گرفتار کر کے قل کردیا، پھراس کوسولی جڑھادیا،اوران میں سے ایک نے آپ کے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کیا، اس کے بعدان کی تین جماعتیں ہوگئیں، چنانچ ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہے پھرآسان کی

طرف چلے گئے، یہ یعقوبیہ ہیں،اورایک جماعت کہنے گی کہ اللہ کے بیٹے ہمارے درمیان تھے پھراللہ نے ان کواٹھالیا، یہ نسطوریہ ہیں،اورایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ایک عرصہ ہمارے ساتھ رہے، پھراللہ نے ان کواٹھالیا، بیمسلمان ہیں، چنانچہ کا فرجماعتیں مسلمانوں برغالب آگئیں،اورانہوں نے ان سے قال کر کے ان کوتل کر دیا،اوراسلام مثار ہایہاں تک کہ

الله نع محر مَ النَّفَيَّةَ كَوم بعوث فرما يا اور الله في آيت نازل فرما كي ﴿ فَا مَنْتُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إسْرًا إِيلَ ﴾ ليني وه جماعت ايمان لائی جوحضرت عیسیٰ عَالِینَالا کے زمانے میں تھی ،اورایک جماعت نے کفر کیا، جوحضرت عیسیٰ عَالِینَالا کے زمانے میں تھی ،' چنانچہ ہم نے اليمان لانے والى جماعت كى مددكى " يعنى جوحضرت عيسى عَلالبِلام كے زمانے ميں ايمان لائے تھے۔" ان كے دشمنوں يرمحمر مَرَافِيَكُومَ مَرَ دین کو کفار کے دین برغالب کر کے''اوروہ غالب ہو محنے ۔''

( ٣٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَلَا غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ :إنَّ مَعَ كُلِّ يوم رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعرَ ، وَيُأْكُولُ الشَّجَوَ ، وَيَنَامُ حَيثُ أَمْسَى.

(٣٢٥٣٨) حفرت عبيد بن عمير فرماتے ہيں كه حفرت عيسى بن مريم علايتا الله م كے كھانے كوسى كے ليے اور صبح كے كھانے كوشام کے لیے نہیں بچاتے تھے،اورآپ فرماتے تھے کہ ہردن کے ساتھ اس کا رزق ہے،اورآپ بالوَن کا بنا ہوالباس پہنتے،اور درختوں

کے پتے کھالیتے ،اور جہاں شام ہوتی سوجاتے۔

( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ:مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِثَدِّي أَرْضَعَك ، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبُعَ مَا فِيهِ.

(٣٢٥٣٩) حفرت خيشمه فرماتے ہيں كه ايك عورت حفرت عيلى بن مريم علائلا كے پاس سے گزرى ،اوراس نے كہا كه خوشخرى ہو

اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کواٹھایا،ادراس چھاتی کے لیے جس نے آپ کودودھ پلایا،حضرت عیسیٰ علایہ ہلا کہ خوشخبری ہواس خص کے لیے جس نے آپ کو میں ہے۔ ہواس خص کے لئے جس نے قرآن پڑھااور جو بچھاس میں ہےاس پڑمل کیا۔

( ٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَغْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنُ لَا تَغْلَمُونَ ، لَا تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبْتَلَى وَمُعَافًى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۲۵۴۰) حضرت محمد بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس آ ہے تہارے دل سخت ہوجا کیں گے اور سخت ول اللہ سے دور ہیں لیکن تم نہیں جانتے بندوں کے گنا ہوں کواس طرح مت ویکھوگویا کہتم ان کے رب ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کواس طرح دیکھو کہتم بندے ہو کیونکہ لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوآ زمائش میں مبتلا

ہیں دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں للبذاتم آز مائش میں مبتلالوگوں پردم کرواور عافیت پراللہ کی تعریف کرو۔ پر تاہد کے بعد میں میں البندائم آ

( ٣٢٥٤١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ رَفَعَهُ إِلَى عِيسَى ، قَالَ:قَالَ: لَاصْحَابِهِ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَاتَّخِذُوا الْبُيُوتَ مَنَّاذِلَ ، وَانْجُوا مِنَّ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ الْبَرِيَّةِ ، وَزَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ مَاءِ الْقَرَاحِ.

(۳۲۵۳) حضرت ابوصالح مرفوعاً حضرت عیسیٰ علایسًلام ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علایسًلام نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ مسجدوں کو ٹھکا نہ بناؤ اور گھروں کوراستے کی منزل سمجھواور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نجات پا جاؤ اور دیہات کی سنزیاں کھایا کرو،

اعمش اس میں بیاضافہ کرتے ہیں کہ سادہ پانی پو۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَةُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام :مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ :خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا :وَمَا تَلْبَسُ ؟ قَالَ :الصُّوفَ ، قَالُوا :وَمَا تَفْتَرِشُ ؟ قَالَ :الْأَرْضَ ، قَالُوا :كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :كُنْ تَنَالُوا مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ. أَوَ قَالَ :عَلَى شَهْوَةٍ.

(٣٢٥ ٣٢) علاء بن ميتب ايك آدمى كواسط سے روايت كرتے ہيں كه فر مايا كه حواريوں في حضرت عيسىٰ بن مريم علايلًا سے

عرض کی کہآپ کیا کھاتے ہیں انہوں نے فرمایا جو کی روٹی ، وہ کہنے لگے آپ کیا پہنتے ہیں آپ نے فرمایا اون ، کہنے لگے کہ آپ کا بستر کیا ہے آپ نے فرمایا ، زمین ، کہنے لگے یہ سب تو بہت مشکل ہے آپ نے فرمایا کہتم آسانوں اور زمین کی باوشاہت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک مید چیزیں لذت کے باوجودیا فرمایا کہ شہوت کے باوجود استعمال نہ کرو۔

( ٣٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّثَنا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ سَمِعْته يَذُكُوْ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكَرُوا عِيسَى وَعُزَيْرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُعْبَدَانِ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا :﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٣) حضرت ابوصين حضرت سعيد بن جُير ت الله كفر مان ﴿ إِنَّكُمْ ، وَمَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْهُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ كَانفيريس روايت كرتے بين رمايا كه انهوں في حضرت عيلى عَلاِيَلا اور حضرت عزير كا ذكركيا كه ان كى بھى عادت كى جاتى تى چائت كى جاتى تى جادت كى جاتى تى چائت كى جائى تى بعديد آيت نازل ہوئى ، (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) فرمايا كه اس سے مراديسى بن مريم علايلا ايس -

## ( ٨ ) ما ذكر مِن فضلِ إدريس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضياتيس جوحضرت ادريس عَلايِّلاً كي ذكر كي سَيْن

( ٣٢٥٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِذْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ؟ فَقَالَ :أَمَّا رَفْعُ إِذْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ، فَكَانَ عَبْدًا تَقِيًّا ، يُرُفَّعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرْفَعُ لَأَهْلِ الْأَرْضِ فِى أَهْلِ زَمَانِهِ ، قَالَ : فَعَجِبَ الْمَلَكُ الَّذِى كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ النَّذَنُ لِى إِلَى عَبْدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسُتَأَذَنَ رَبَّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَلَى الْكَالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَأَهْلِ الْأَرْضِ ، قَالَ : وَمَا عِلْمُك ؟ قَالَ : إِنِّى مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ فَعُلِمُ لَكُ عَلَى الْبَابِ الَذِى يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُك .

قَالَ : أَفِلَا تَشْفَعُ لِى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِى لِأَزْدَادَ شُكْرًا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، قَالَ : قَدْ عَلِمْت وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى ، فَحَمَلَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَأَهُلِ الْأَرْضِ ، السَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِيَّ نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ أَعْجَنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَّوْتِه بِلَوْكَ سَأَلَئِي لَأَشْفَعَ لَهُ اللَّكِ لِيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِهِ وَإِنَّهُ أَعْجَنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَرْتِه بِلَوْكَ سَأَلِنِى لَأَشْفَعَ لَهُ اللَّكَ لِيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِهِ فَيَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إذْرِيسُ ، فَنَظَرَ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَّى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : فَيَزْدَادَ شُكُرًا وَعِبَادَةً لِلَّهِ ، قَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إذْرِيسُ ، فَنَظَرَ فِي كِتَابٍ مَعَهُ حَتَّى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ :

کی مصنف این الی شیبه متر تم (جلده) کی پیشین مستف این الی شیبه متر تم (جلده) كتاب الغضائل كثا

وَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِدْرِيسَ شَيْءٌ ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ.

(۳۲۵۳۳) عکرمه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت کعب سے سوال کیا حضرت اور لیس علایال كيا المائ ك ي ؟ انهول ف فرمايا كه حضرت ادريس علايقال ك بلندجك برينجني كا مطلب يد ب كدوه بريميز كاربند عصان ك ات نیک اعمال آسان پر بہنچ تھے جتنے اس زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال تھے چٹانچاس فرشتے کو تعجب ہواجس کے پاس اعمال مینیجے تھاں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہا ہے اللہ مجھے اجازت و یجئے کہ میں آپ کے اس بندے کی زیارت کروں اللہ نے ان کواجازت دے دی فرشتہ آیا اور اُن کو کہا کہ اے اور لیس آپ کو بشارت ہو کہ آپ کے اسنے نیک اعمال آسان پر پہنچتے ہیں کہ جو تمام اہل زمین کے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تہہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہامیں فرشتہ ہوں ، آپ نے فرمایا کہ

اگرتم فرشتے ہوتب بھی آپ کو کیے معلوم ہوا؟اس نے کہا کہ میں اس دروازے پرمقرر ہوں جس ہے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ ٠ آپ نے فرمایا کیاتم ملک الموت سے میری سفارش کر سکتے ہو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تا کہ میں زیادہ شکر اور عبادت كرسكول فرشة نے كہا كەللەتعالى كى آدى كى موت كومۇخزىبىس كرتے جب موت كاوقت آجاتا ہے آپ نے فرمايا كد مجھے اس کاعلم ہے کیکن میمیرے لئے زیادہ خوش کا باعث ہے چنانچے فرشتے نے آپ کواپنے پر پراٹھایا اور آسان پر لے گیا اور کہا اے ملک

الموت به پر میز گار بندے اور نبی ہیں اور ان کے اتنے نیک اعمال آسان پر جاتے ہیں جوتمام اہل زمین کے نہیں جاتے اور مجھے بیہ بات بہت اچھی لگی اور میں اللہ سے اجازت لے کراس کے پاس گیا جب میں نے ان کواس کی بشارت دی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان کے لئے سفارش کروں تا کہ ان کی موت کا وقت مؤخر ہوجائے اور بدائلد کا شکر اور عبادت کرسکیں ، انہوں نے کہا بدکون ہیں؟ فرشتے نے کہا ادریس علایمًا چنانچہ ملک الموت نے اپنے رجٹر میں دیکھا جب ان کے نام پر بہنچا تو کہنے لگے خدا کی قتم

ادرلیں عَالِینًا الله کی موت میں کوئی وقت باتی نہیں اوران کے نام کومٹادیا چنا نچہ وہ و ہیں فوت ہو گئے۔ ( ٣٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ فَقَالَ:فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٨٥)منصور حضرت مجامد ع ﴿ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ كتحت روايت كرتي بين كداللد في آپكوچو تص آسان يرينجاديا-

( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٣١) حفرت ابوسعيد بروايت بفر مايا كماللد في آپ كوچو تص آسان ير پينجايا-

#### (٩)ما ذكِر فِي أمرِ هودٍ عليه السلام

#### حضرت ہود غلایئِلاً کے معالمے کا ذکر

( ٣٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :كَانَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلَّد فِى قَوْمِهِ ، وَإِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي قَوْمِهِ ، فَجَاءَ سَحَابٌ مُكُفَهِرٌ فَقَالُوا :﴿ هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ فَقَالَ :هُودٌ عَلَيْهِ

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۹) کی مستقد ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۹) کی مستقد ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۹)

السَّلامُ: ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمُ بِهِ رِبِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فَجَعَلَتُ تُلْقِى الْفُسُطاطُ وَتَجِيءُ بِالرَّجُلِ الْعَانِبِ.
(٣٢٥/٤) حفرت عمرو بن ميمون فرمات بي كه حضرت بود عَلِينِنا كوا پِي قوم مِن بهت عمردى كَيْ تَى، اور آب ا بِي قوم مِن بيضے عنے كه ايك مجرابادل آيا، لوگوں نے كہا كه يه بادل بهم پر بارش برسائے گا، حضرت بود عَلِينَا الله نے فرمايا بلكه يه وبى ہے جس كاتم نے مطالبه كيا تھا، اس مِن بواہے جس مِن دردتاك عذاب ہے، چنا نجه وہ جوانحيا اڑانے لكى، اورسفر پر مَنے ہوئے لوگول كولانے لكى۔

## (١٠) ما ذكِر مِن أمرِ داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ وتواضعِهِ

#### حضرت داؤد غلايتًلا)اوران کی تواضع کا ذکر

( ٣٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْطُبُ النَّاسَ وَفِى يَدِهِ الْقُقَّةُ مِنَ الْخُوصِ فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَهَا بَعْضَ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ يَبِيعُهَا.

(۳۲۵۳۸) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤر علائیلا کو گوں کو خطبہ دیتے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہوتی تھی، جب آپ فارغ ہوتے تو کسی قریب بیٹھنے والے کودے دیتے تا کہ اس کو بچ لے۔

( ٣٢٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْحَطِينَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ خَطِينَةُ إِنَّهُ لَمَّا أَبُصَرَهَا أَبُصَرَهَا أَبُصَرَهَا أَبُصَرَهَا أَبُصَرَهُمَا قَامَ إِلَيْهِمَا ، فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَلَمْ يَقُربُهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرُوا فِي الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ الْهِمَا ، فَقَالَ : الْخُرُجَا عَنِي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ؟ فَقَالًا : إِنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلاَمُ يَسِيرٍ ، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَسِعُ وَيَرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللهِ إِنَّهُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِي ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللهِ إِنَّهُ أَنْ يَكُسُر مِنْهُ مِنْ لَدُنُ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - يَعْنِي مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : وَقَلَ دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ . فَعَرَفَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّه إِنَّمَا ، يُعْنَى بِلَولِكَ ، وَعَرَفَ ذَنْهُ ، فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلُهُ ،

وَكَانَتُ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَيْ لَا يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَّى رَأْسَهُ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَةٍ بِشَيْءٌ فَنُودِى : أَجَانُ فَتُكْمَى ؟ أَمْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ أَجَانُ فَتُكْمَى ؟ أَمْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ أَذَكُ ذَنُهُ وَهُ إِنَّهُ الْقَامَةِ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ذَكُهُ أَمْ اللَّهُ أَنْ يَهُ وَلَا يَهُ أَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْعَلْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ قَالَ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

يَذْكُرْ ذَنْبَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ رَبَّهُ : كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي فَيْقُولُ لَهُ : خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِي وَيَقُولُ : فَيُقُولُ لَهُ : خُذْ بِقَدَمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

(۳۲۵۴۹) مجاہد سے روایت ہے فر مایا کہ جب حصرت داؤد علینیاً کی سے خلطی ہوئی ،اور اُن کی غلطی سیھی کہ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کو دورکر دیا ،اور اس کے قریب نہیں گئے چنانچہ دو جھکڑنے والے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیوار کو بھاندا ، جب آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہوکر ان کے پاس گئے اور فر مایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ ،تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے تھوڑی تی بات کرنا جاہتے ہیں،میرے اس بھائی کی ننا نوے مینڈھیاں ہیں اورمیری ایک مینڈھی ہےاور سیر مجھ سے وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے،حضرت داؤر عَلاِئِلا نے فرمایا کہ داللہ! بیاس کامستحق ہے کہ اس کا یہاں سے يهال تك كاجسم تو رويا جائے ، يعنى ناك سے سينے تك ، و ه آدمى كہنے لگا كدواؤونے يكام كرديا۔

چنانچید حضرت واور علیبنام کومعلوم ہوگیا کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے، اوران کواپنے گناہ کاعلم ہوگیا، چنانچہ وہ چالیس دن رات محدّے میں رہے اور ان کا گناہ ان کے ہاتھ میں لکھار ہتا تا کہ کسی وقت بھول نہ جائیں، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤل کی وجہ سے ان کے گردخودروسز یاں اگ گئیں، چنانچدانہوں نے عَالیس دن کے بعد پکارا کہ بیشانی زخی ہوگئی ،اور آنکھ

ختک ہوگئی اور داؤ د کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکرنہیں ہوا، چتانچہ پکارا کیا کیا کوئی بھوکا ہے کہاس کو کھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی برہنہ ہے کہاس کو پہنایا جائے؟ یا کوئی مظلوم ہے کہاس کی مدد کی جائے؟ چنانچہ آپ اتناروئے کہ جس سے آپ کے قریب کی گھاس زرد

موكن ،اس وقت الله نے آپ کومعاف فرمادیا ، جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی فرمائیں گے کہ میرے سامنے آؤ، وہ عرض کریں مے کہ میرا گناہ! الله فرمائیں کے کہ میرے پیچھے آؤوہ کہیں گے کہ اے رب! میرا گناہ ،اللہ ان سے فرمائیں گے کہ میرے قدم پکڑلو،

چنانچہوہ اللہ کے قدموں کو پکڑلیں گے۔

. ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ جَزَّأَ الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ مِنْ آلِ دَاوُد

يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُمْ هَٰذِهِ الآيَةُ : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ . • ٣٢٥٥) حضرت ثابت بُناني فرماتے ہيں كہ بميں پي خبر پنجى ہے كه الله كے نبى داؤد علايتا اپنے السے گھر كى عورتوں اورا بني اولا دير

لماز کوتقسیم فرمادیا تھا، چنانچہ رات دن کی کوئی گھڑی ایس نتھی کہ آل داؤ دمیں ہے کوئی نہ کوئی فخص نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، چنانجہ ان کے إر عين بيآيت نازل بولى ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾.

٣٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ :أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِلَهِي ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَصَيْت حَقَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِك عَلَىَّ.

(۳۲۵۵۱) حفَرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت داؤر عَلاِیٹلا نے فرمایا کہ اگر میرے ہر بال کو دوز بانیں بھی عطا کر دی جائیں اور وہ ن رات آپ کی شیج بیان کرتی رہیں تب بھی میں آپ کی نعمتوں میں سے ایک نعت کاحق بھی اوانہیں کرسکتا۔

٣٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَان عَلَى دَاوُد

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخَذَ بِرَأْسِ صَاحِيهِ.

(٣٢٥٥٢) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد عَلائِتًا کا ہے پاس دوجھگڑا کرنے والے آئے ،اور ہرایک نے دوسرے کا ر پکژرکھاتھا۔ ( ٣٢٥٥٣ ) حَلَّتُنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتُ فِتنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

(٣٢٥٥٣) حضرت سعيد بن جبير برايت بي مايا كه حضرت داؤد عَلاينًا الى آز ماكش ان كى نظر كايز تاتقى \_

( ٣٢٥٥٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(۳۲۵۵۳)عطاء بن سائب حضرت عبدالله بجلی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت داؤد عَلالیِّلام نے موت تک آسان کی طرف جيرة تبيس انھايا۔

( ٣٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْسَفِ بْنِ

قَيْسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :أَى رَبِ ، إنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :أَنْ يَا دَاوُد إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلْقِيَ فِي

النَّارِ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ ، وَيَلُكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة نَفْسَهُ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ فَيَلُكَ بَلِيَّةٌ لَمْ

تَنَلْك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذُتَ حَبِيبَهُ حَتَّى ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ وَتِلْكَ يَلِيَّهٌ لَمْ تَنَلُك. (بزار ١٣٠٤ طبرى ٢٣) (٣٢٥٥٥) حفرت احنف بن قيس نبي مَوْشَعَيْعَ إلى عبر الريت كرتے ہيں كه حضرت داؤد عَلايتِنا الله الله الماريل الله

آپ سے حضرت ابراہیم ،اسحاق اور یعقو ب مینولئلا کے واسطے سے دعا کمیں کرتے ہیں ،اے اللہ! مجھے ان میں سے چوتھا بنادیجے ،

چنانچەاللەتغالى نے ان كى طرف دحى فرمائى كە' ابرا ہيم كوميرى وجەسے آگ ميں ڈالا گيا اورانہوں نے صبر كيا اور تہبيں ايسي آ زمائش

نہیں آئی،اوراسحاق نے میر ہے لیے اپن جان قربان کی،اور صبر کیا،اوریہ آز مائش بھی تم پڑہیں آئی،اور میں نے یعقوب کے محبوب کو

لے لیا یہاں تک کدان کی آتھیں سفید ہو گئیں ،انہوں نے بھی صبر کیا ،اوریہ آز مائش بھی تم پزئیس آئی۔

( ٣٢٥٥٦ ) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ دَاوُد حَدَّثَ نَفْسَهُ إِن ٱبْتُلِيّ أَنْ يَعْتَصِمَ، فَقِيلَ لَهُ

إنَّك سَتَبْتَكَى وَتَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ فَخُذُ حِذُرِّك، فَقِيلَ لَهُ:هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ، فَأَخَذَ الزَّبُورَ فَوَٰضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَغْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَقْعَدَ مَنْصَفًا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لاَ تَأْذَنُ لاَحَدٍ عَلَىَّ الْيَوْمَ.

فَبَيْنَمَا هُوَ يَقُرُأُ الزَّابُورَ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْخُسَنِ مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوْن، فَجَعَلَ يَذْرُجُ بَيْنَ

يَكَيْهِ فَكَنَا مِنْهُ ، فَأَمْكُنَ أَنْ يُأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَاسْتَوْفَزَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزَّبُورَ وَقَامَ إلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى كُوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَكَنَا مِنْهُ أَيْضًا لِيَأْخُذَهُ فَوَقَعَ عَلَى خُص ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ

أَيْنَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ بِرْكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلَمَّا رَأْتُ ظِلَّهُ حَرَّكَتْ رَأْسَهَا فَغَطَّتْ

جَسَدَهَا بِشَعْرِهَا ، فَقَالَ دَاوُد لِلْمَنْصَفِ : اذْهَبْ فَقُلْ لِفُلاَنَةَ تَجِيءُ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ يَدْعُوك ،

فَقَالَتْ : مَا لِي وَلِنَبِيِّ اللهِ ؟ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَيَّأْتِنِي ، أَمَّا أَنَا فَلَا آتِيهٍ ، فَأَتَاهُ الْمَنْصَفُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ،

فَأَتَاهَا:وَأَغُلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ، فَقَالَتُ:مَا لَك يَا دَاوُد، أَمَا تَعْلَمُ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا رَجَمْتُمُوهَا وَوَعَظَنْهُ فَرَجَعَ. وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : أَنْظُرُ أُورَيًّا فَاجْعَلْهُ فِي وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : أَنْظُرُ أُورِيًّا فَاجْعَلْهُ فِي حَمَلَةِ التَّابُوتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ وَعَدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ وَكَانَ حَمَلَةِ التَّابُوتِ عليهم ، وَإِمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ فَقُيْلَ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ وَلَدَتْ غُلَمًّا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَالِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَّى وَلَدَتْ مُلَيْهِ الْمَعْرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَّى وَلَدَتْ مُلَيْهِمَا مَا فَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد

مَاجِدًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

كُلُّهُمْ، فَرَفَعَهُمْ إِلَى دَاوُد فَقَتَلَهُمْ فَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْعَطْفِ.

فَطَلَقَهَا وَجَفَا سُلَيْمَانَ وَأَبْعَدَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو مَعَه فِي مَسِيرٍ لَهُ - وَهُو فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ - إِذْ أَتَى عَلَى غِلْمَانِ لَهُ لَعُبُونَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا لَا دِّينُ ، يَا لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دَاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْعُمَانَ قَالَ كَذَا وَكُنَ اللَّهُ لَوْ سَأَلِنِي عَنْ هَلِهِ لِاخْبَرْتِه بِأَمْرِهِ ، فَقِيلَ لِلدَاوُدَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْعُلَمِ سُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعْلَمُ لَك عِلْمَ ذَلِك ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ؟ فَقِيلَ لِلدَاوُدَ وَقَالَ شَاعُومُ اللّهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : سَأَعْلَمُ لَك عِلْمَ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيهِ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ؟ فَقِيلَ لَه : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ فِي شَفَرٍ لَهُ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَمُولُ وَلَدُتُ عُلَامًا فَقُولُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لاَ دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ فَأَوْلُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لاَ دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ فَأَوْلُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لاَ دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ وَلَدَتْ غُلَامًا فَقُولُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لاَ دِينَ ، فَبَعَتَ سُلَيْمَانُ

إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَجَاؤُوا فَخَلَا بِأَحَدِهِمْ فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى أَقَرَّ ، وَخَلَا بِالآخَرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ حَتَّى أَقَرُّوا

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَانَتْ تَبَتَّلَتْ ، وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَتَان جَمِيلَتَان ، وَقَدْ تَبَتَلَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتْ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأُخْرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلَا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، فَقَالَتْ إِحْدَى الْجَارِيَتِيْنِ لِلْأُخْرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِه الرِّجَالَ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ فَاتَتَاهَا وَلَا نَزَالُ بِشَرِّ مَا كُنَّا لَهَا ، فَلَوْ أَنَّا فَصَحْنَاهَا فَرُجِمَتُ ، فَصِرْنَا إِلَى الرِّجَالِ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ فَاتَتَاهَا وَهَى سَاجِدَةٌ فَكَشَفَتَا عنها ثَوْبَهَا وَنَصَحَتَا فِى دُبُرِهَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَعَتْ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْ زَنَى مَنْ ذَنَى مَنْ زَنَى مِنْ إِينَا بِهَا فَاللَّهُ مَوْمَاءُ اللَّهُ مُ حَدُّهُ الرَّجُمُ فَرُفِعَتْ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : أَمَّا مُرْهَا ؟ إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ فَقَالَ : انتُونِى بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَفَرَّقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبُيْضِ اجْتَمَعَ ، فَأَتْنَى بِنَارٍ فَوضَعَهَا عَلَيْهِ

فَاجْتَمَعَ فَلَرَأَ عَنْهَا الرَّجْمَ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْعَطْفِ وَأَحَبَّهُ. ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ ، فَقَضَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَصْحَابِ الْحَرْثِ بِالْغَنَمِ ، فَخَرَجُوا وَخَرَجَتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : مسند ابن الى شير متر جم (طده) ﴿ وَكُلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وَٱلْبَابُهَا وَمَنَافِعُهَا لَهُمُ العامُ ، وَيَبَذُرُ هَوَلَاءِ مِثْلُ خَرِثِهِمُ ، الْحَرْثُ وَمَثَلُ خَرثِهِمُ ، الْحَرْثُ وَدَفَعَ هَوُلَاءِ الْعَنْمَ ، قَالَ :فَعَطَفَ عَلَيْهِ.

قَالَ حَمَّادٌ : وَسَمِعْت ثَابِتًا يَقُولُ :هُوَ أُورِيًّا.

(٣٢٥٥٦) خلیفه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فر مایا که حضرت داؤد علائیلا) کے دل میں بیہ بات آئی که اگروہ آز مائش میں ڈالے جائیں گے تو محفوظ رہیں گے، ان سے کہا گیا کہ تم عنقریب آز مائش میں ڈالے جاؤ۔ گے، اور تمہیں اس دن کاعلم ہوجائے گاجس میں تمہیں آز مائش میں ڈالا جائے گا، اس لیے احتیاط رکھو، چنانچیان سے کہا گیا کہ آئے تمہیں آز مایا جائے گا، چنانچ آپ نے زبور پکڑی اورانی بغل میں لی اورمحراب کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے پر خادم کو بٹھایا اور فرمایا کہ آج کمی کومت آنے دینا۔

(۲) چنانچ آپ زبور پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا جس میں محتف رنگ تھے،اور وہ آپ کے پاس آن لگا،
اور قریب ہو گیا،اور آپ کوا سے اٹھانے کی قدرت ہو گئ، آپ نے اس کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو وہ کو کر آپ کے پیچھے چلا گیا،
چنانچ آپ نے زبور بند کی اور اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے،کین وہ او کر محراب کے روش دان پر بیٹھ گیا، آپ اس کے قریب ہوئے تو
وہ ایک گھو نسلے میں داخل ہو گیا، آپ نے اس کو جھا نکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں گیا ہے اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑئ جو
وہ ایک گھو نسلے میں داخل ہو گیا، آپ نے اس کو جھا نکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں گیا ہے اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑئ جو
چھپالیا حضرت داؤد غلایٹا ہم نے خاوم ہے کہا کہ جاؤاور فلاں عورت سے کہوکہ میرے پاس آئے، اس نے جاکر اس عورت سے کہا
کہ اللہ کے نی تہمیں بلار ہے ہیں، وہ کہنے گل کہ اللہ کے نبی سے جھاؤکیا کا م؟ اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو میرے پاس آ جا میں،
میں تو ان کے پاس نہیں جاتی ، خاوم آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بات بنائی، آپ اس کے پاس گئو اس نے دروازہ مینہ کرلیا
اور کہنے گلی داؤد علیا تھا، خاوم آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بات بنائی، آپ اس کے پاس گئو اس نے آپ کو تھیوت

کی تو آپ والبی لوٹ گئے۔

(۳) اور اس عورت کا شوہر اللہ کے راستے میں مجاہدتھا، چنا نچہ حضرت داؤد علایکلا نے جہاد کے امیر کو حکم دیا کہ اور یا کو 
''جملة التا ہوت' میں شامل کر دو، اور' حملة التا ہوت' وہ فوج تھی جن کو یا فتح حاصل ہوتی یا وہ قل ہوجاتے تھے، چنا نچہ اس نے اس کو 
''حملة التا ہوت' میں شامل کر کے آ گے بھیج دیا، اور وہ قبل ہو گیا، جب اس عورت کی عدت ختم ہوئی تو آپ نے اس کو بیغام دیا، اس نے شرط لگائی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا کمیں گے، اور اس پر بنی اسرائیل کے بچاس لوگوں کو گواہ بنایا، اور اس پر بنی اسرائیل کے بچاس لوگوں کو گواہ بنایا، اور اس پر بنی اسرائیل کے بچاس لوگوں کو گواہ بنایا، اور اس ہوگئے، ایک تحریک کہ اس نے حضرت سلیمان علایئلا کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، کھر دوفر شتے ان کے پاس محراب بھلانگ کر آ کے اور ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے، اور داؤد علایئلا مجدے میں گر کے کھر دوفر شتے ان کے پاس محراب بھلانگ کر آ کے اور ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے، اور داؤد علایئلا مجدے میں گر رکھ

، چنانچ اللہ نے ان کی مغفرت فر مادی اوران کی توبہ قبول فر مالی۔ ( س) جنانج انہوں نے اس کو طلاق دے ردی اور سلم

رمی این انجانی وران ایک مرتبہ آپ ایک مرتبہ آپ ایک میں اور سلیمان علایشا کو دور کردیا، چنانچہ اس دوران ایک مرتبہ آپ ایک میدان کے باس کینچ جو کہدر ہے تھے، اے لادین! اے لادین! حضرت داؤد علایشا کھیر گئا اور پوچھا کہ اس کانام' لادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ سلیمان علایتا جوایک کونے میں تھے کہنے لگے کہ اگر مجھ ہے پوچھیں تو میں ان کو بتا دوں گا، داؤد علایشا ہے کہا گیا کہ سلیمان اس طرح کہدر ہے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس لڑے کانام' لادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کواس کے بارے میں بتا تا ہوں، حضرت سلیمان نے اس سے اس کے دالد کے ققے کے بارے میں بوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے دالد اس نے ان کو وصیت کی کہ میں نے اپنی بیوی کو صالمہ چھوڑا ہے، اگر وہ لڑکا جنے گا تو اس سے کہنا کہ اس کانام'' کہا دین' رکھے، چنا نچہ حضرت سلیمان نے اس کے ماتھوں کو بلایا، وہ آئے تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ خلوت کی ، اور اس سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ اس نے اقر ارکر لیا، اور دو سمروں کے ساتھ خلوت کی تو ان سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ اس نے اقر ارکر لیا، اور دوسروں کے ساتھ خلوت کی تو ان سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ اس نے اقر ارکر لیا، اور دوسروں کے ساتھ خلوت کی تو ان سے بات کرتے رہے بہاں تک کہ ان کو حضرت داؤد علیشا کے باس بھیج دیا اور انہوں نے ان کوتل کر دیا، چنا نچہ آپ اس کے بعد ان پر پچھ میر بان ہوں نے ان کو حضرت داؤد علیشا کے باس بھیج دیا اور انہوں نے ان کوتل کر دیا، چنا نچہ آپ اس کے بعد ان پر پچھ میر بان ہوگئے۔

(۵) اور بن اسرائیل میں ایک عابدہ عورت تھی اور وہ رہانیت اختیار کے ہوئے تھی ،اس کی دوخوبصورت باندیاں تھیں، اور وہ عورت مردوں سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی ، چنا نچان میں سے ایک باندی نے دوسری سے کہا کہ ہم پر یہ صعیب لمبی ہوگی ہے، بیتو مردوں کو چا ہتی نہیں ، اور ہم جب تک اس کے پاس میں گی بری حالت میں رہیں گی ، کیا اچھا ہوا گر ہم اس کورسوا کر دیں اور اس کو چا ہتی نہیں ، اور ہم مردوں کے پاس تینی جا نچا نہوں نے اغرے کا پانی لیا اور اس کے پاس آئیں جبکہ دہ تجدے میں سفار کر دیا جائے اور ہم مردوں کے پاس تینی جا نچہ انہوں نے اغرے کا پانی لیا اور اس کے کپڑے کو ہٹا یا اور اس کی دیر میں انڈے کا پانی ڈال دیا ، اور شور کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے ، اور ان میں زائی کی سزا سفارتھی ، چنا نچہ حضرت داؤد علایتا ہے پاس معاملہ آیا ، جبکہ اس کے کپڑوں پر انڈے کا پانی لگا ہوا تھا ، آپ نے اس کو سنگسار کر نے کا ارادہ کیا ، تو حضرت سلیمان علایتا ہے نے نیا کہ اس کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آگ حضرت سلیمان علایتا ہو اجب ہے ، اور اگر انڈے کا پانی ہوا تو اکٹھا ہو جائے گا ، چنا نچہ آگ لائی گئی ، آپ نے اس پر حمر دوں کیا نی ہوا تو اکٹھا ہو جائے گا ، چنا نچہ آگ لائی گئی ، آپ نے اس پر عردوں کا پانی ہوگا تو جدا جدا ہوا جائے گا ، اور اگر انڈ کیا پی ہوا تو اکٹھا ہو جائے گا ، چنا نچہ آگ لائی گئی ، آپ نے اس پر عردوں کیا نی ہوگیا ، چنا نچہ آگ لائی گئی ، آپ نے اس بر جم کو ساقط کر دیا ، اور اس کے بعد آپ حضرت سلیمان پر اور مہر بان ہو گئے اور اس سے عیت کر نے گئے۔

(۲) اس کے بعد کھیت والوں اور بکر بوں والوں کا قصد پیش آیا،حضرت داؤد عَلاِئلاً نے کھیت والوں کے لیے بکر بوں کا فیصلہ فرما دیا، وہ فکلے اور چرواہے بھی فکلے جن کے ساتھ کتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ انہوں نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ اگر ان کا معاملہ میرے سرد ہوتا تو میں ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت داؤد علایتا ہم کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس حضرت داؤد علایتا ہم کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس مال کے لئے کھیت والوں کو بکریاں دوں گا اور ان کے بچے اور دودھاور منافع اس سال ان کولیس کے، اور یہ لوگ ان کے لئے ان کے کھیت میں نے ڈالیں گے، جب پہلے کی طرح کھیت ہوجائے تو یہ لوگ کھیت لے لیں، اور ان کی بکریاں دے دیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان پر مہر بان ہوگئے۔

حماد کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کوفر ماتے سنا کرو چخص اور یا تھا۔

( ٣٢٥٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ :قُلْ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذْكُرُونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَيْي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنْهُمْ.

(۳۲۵۵۷) عبداللہ بن حارث حضرت ابن عہاس ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت دِاوُد عَلاِیْما) کو وہی کی کہ ظالموں سے کہو کہ میراذ کرنہ کیا کریں، کیونکہ ذکر کرنے والے کا جھے پرخق سے سے کہ میں اس کاذکر کرتا ہوں،اور ظالموں کے لئے میر ا ذکر ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کرتا ہوں۔

( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيك ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ السَّبْتِ فُجَاةً وَكَانَ يَسبِت ، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلَّهُ.

ا معدین جبیر حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت داؤد علایتاً ام اچا تک ہفتے کے دن فوت ہو گئے،

ر ۱۳۵۷، ۲۰ صیدن. بیر سرت بن سرت بن سطروایت ترج بی سرمایا که مفرت داود علیطا ابنیا نام بینے سے دن توت ہو سے اور آپ بفتے کوعبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ پر ندوں نے آپ پر ساریہ کیا۔

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا جِبَالُ أُوّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(٣٢٥٥٩) سعيد بن جير بھي حفرت ابن عباس بروايت كرتے ہيں كه ﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ كامطلب بات يهار و! تنديم

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ :﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(۳۲۵۹۰) ابوصین حفرت ابوعبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ ﴾ کامطلب ہے اے پہاڑو! سبح کر و۔ ( ۳۲۵۱۱ ) حَلَّاثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ لَیْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَکَی مِنْ خَطِینَتِهِ حَتَّی هَاجَ مَا حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ. (۳۲۵۱۱) کجاہدفرماتے ہیں کہ آپ اپنی خلطی پراتناروئے کہ آنسووں سے آپ کے اردگردکی گھاس زردہوگئی۔ هي مسنف! بن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي المستقب متر جم ( جلد ٩) كي المستقب العضائل المستقب العضائل المستقب الم

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ : ﴿ أَوِّبِي ﴾ قَالَ : سَبِّحِي.

(٣٢٥٦٢) ابوميسره فرماتے ہيں كه ﴿ أُوِّيبِ ﴾ كامعنى بے بيج كرو\_

# (١١) ما ذكِر فِي يحيى بنِ زكرِيّا عليه السلام

يجيٰ بن زكريا عَلايِتًا كاذكر

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ قَالَ :لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ يَحْيَى.

(٣٢٥٦٣) عكرمد حضرت ابن عباس سروايت كرتے بي فرمايا ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا ﴾ كاتفيريه بكرآپ سے يہلكسى كانام يجي نہيں ركھا۔

( ٢٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مِثْلَهُ.

(۳۲۵ ۶۴) مجاہد ہے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مَهْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبَيًا﴾ قَالَ :اللَّبُّ.

(٣٢٥ ١٥) مهدى عرمد ﴿ وَآتَكُناهُ الْحُكُم صَبِيًّا ﴾ كامعن قل كرتے بي كراس مرادعقل بـ

( ٣٢٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ قَالَ :الْقُرْآنَ.

(٣٢٥٦٦) كابد ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ كامعن لقل كرتي بين كماس عمرادقرآن -

( ٣٢٥٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا :هذه أَسْمَاءُ ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ لَهَا :إنَّ الْجِيفَةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، قَالَتْ :وَمَا يَمْنَعنى مِنَ الطَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسُرَائِيلَ.

(۳۲۵ ۲۷) منصور بن صفیدا بی والدہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حضرت ابن عمر مجد میں داخل ہوئے جب کہ ابن زبیر جائے ہوگا کو سر کی ابن زبیر جائے گئے کہ سولی پر لٹکایا ہوا تھا، لوگ کینے لگے کہ بید حضرت اساء تشریف فر ماہیں، آب ان کے پاس گئے، ان کو وعظ ونصیحت کی اور فر مایا کہ جمھے مبر سے کیا چیز کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کے پاس تو روعیں پہنچتی ہیں، اس لیے تم صبر کرواور ثواب کی امیدر کھو، انہوں نے فر مایا کہ مجھے صبر سے کیا چیز روکے گی جبکہ بیٹی بن ذکریا علاقیا کا سربنی اسرائیل کی زانیہ کو دیا گیا تھا؟

( ٣٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا إِلَّا فِي الْمَرَأَةِ بَغِتَّى ، قَالَتْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جده) كي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

لِصَاحِبِهَا : لَا أَرْضَى عَنْك حَتَّى تُأْتِينِي بِرَأْسِهِ ، قَالَ : فَلَبَحَهُ فَأَتَاهَا بِرَأْسِهِ فِي طُسْتٍ.

(۳۲۵ ۱۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن زکر یا علایہؓ اگا کوایک زانیہ عورت کی خاطر قبل کیا گیا تھا جس نے اپنے ساتھی

ے کہاتھا کہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تومیرے پاس ان کاسر ندلائے ، کہتے ہیں کہ اس نے ان کوذ کے کیا اورایک طشت میں اس کے پاس ان کاسر لے آیا۔

( ٣٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِدٍ: ﴿ لَهُ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ: مِثْلَهُ فِي الْفَضْلِ.

(٣٢٥ ١٩) مجابد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تفيرين منقول بكراس مرادان جيسى فضيلت ب-

( .٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :مَا مِنْ

أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخُطَأُ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا ﴾ ، ثُمَّ رَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : مَا كَانَ مَعَهُ إلاَّ مِثُلُ هَذَا.

(۳۲۵۷) سعید بن میتب حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہر خص نے یا تو غلطی کی یا غلطی کاارادہ کیا سوائے يجيٰ بن ذكرياعلينا كري ، پھرآپ نے پر صافو سَيّدًا و حَصُورًا ﴾ پھرز مين سے ايك چيز اٹھائى اور فرما ياكدان كے پاس اس سے

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ قَالَ : الْحَلِيمُ.

(٣٢٥٤١) حفرت معيد ع ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ كامعنى منقول ٢٠ 'بردبار'-

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخُطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ إِلَّا يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا.

(احمد ۲۹۵ ابویعلی ۲۵۳۸)

(٣٢٥٧٢) حضرت ابن عباس نبي مَرْفَظَةَ في سروايت كرت بين فرمايا كه برخص في يا توغلطي كي ياغلطي كااراده كيا بسوائ يجيٰ بن

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ : شِبْهًا.

(٣٢٥٤٣) بابدے ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كتحت منقول بكداس كامعنى يد بكدان جيها كوئى نبيس بنايا كيا-

#### ( ۱۲ ) ما ذكر في ذي القرنين

ذوالقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر

( ٣٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

(۳۲۵۷ ) مجامد حضرت عبدالله بن عمر و ہے روایت کر تے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ مَلِكَ الأَرْضِ.

(۳۲۵۷۵) مجاہدایک اورسندے روایت کرتے ہیں فرمایا کدوہ پوری زبین کے باوشاہ تھے۔

( ٣٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيُلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ.

(۳۲۵۷۱) ابوطفیل حضرت علی سے روایت کرتے ہیں فر مایا که آپ نیک آ دمی تھے، آپ نے اللہ سے خیرخوا ہی کا اظہار کیا تو اللہ نے آپ کی دشگیری فر مائی ، چنانچیان کے سرکی دائیں جانب مارا گیا اوروہ فوت ہو گئے تو اللہ نے ان کوزندگی دے دی ، پھران کے سرک بائیں جانب مارا گیا اوروہ فوت ہوئے تو اللہ نے پھران کوزندگی دے دی ، اورتم میں ان جیسے موجود ہیں۔

( ٣٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيُلِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِنَّ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ، وَلَا مَلِكًا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَابِدًا نَاصَحَ اللَّه فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّى ذَا الْقَرْنَيْنِ.

(۳۲۵۷۷) ابوطفیل ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کیا گیا تو جہ نے فرمایا کہ وہ نبی تھے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ سے خیرخواہی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ خیرخواہی کی، چنانچہ آپ نے ان کے ساتھ خیرخواہی کی، چنانچہ آپ نے ان کو چرزندہ کر چنانچہ آپ نے ابن کو پر زندہ کر دیا ،اور پھرانہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف بلایا ،اور دوبارہ ان کے سرکی بائیں جانب مارا گیا تو وہ دوبارہ سرگئے ، چنانچہ اللہ نے ان کو دوبارہ ترکی کی دوبارہ زندہ کردیا ،اس لیے ان کانام ' ذوالقرنین' ،مشہور ہوگیا۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، قَالَ : قَيلَ لِعَلِقٌ : كَيْفَ بَلَغَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْوِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النُّورُ ، وَمُدَّ لَهُ الأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ :أَزِيدُك؟ قَالَ : حَسْبِى.

(٣٢٥٧٨) صبيب بن حماز كہتے ہيں كه حضرت على سے يو چھا گيا كه ذوالقر نين مشرق اور مغرب تك كيمے پنچے؟ آپ نے فر مايا كه آپ كے بادل وسيح كرديے گئے ، پھرآپ نے فر مايا كه اور بتاؤں؟ اس نے كہابس كافى ہے۔ اس نے كہابس كافى ہے۔

( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا إلَّا أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَان وَكَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ :فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِى حَاجَّ

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبُّهِ.

(۳۲۵۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ پوری سر زمین کے بادشاہ صرف چار ہوئے ہیں، دومسلمان اور دو کا فر،مسلمان تو حضرت سلیمان بن داؤ داور ذ والقرنین ہیں،اور کا فرایک تو بخت نصراور دوسراوہ ہے جس نے ابراہیم مَلاِیِّلاً سےان کے رب کے بار۔ میں جھگڑا کیا۔

#### (١٣) ما ذكِر فِي يوسف عليه السلام

#### حضرت بوسف عَلالِیَّلا) کے بارے میں روایات

( ٣٢٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِىَ يُوسُفُ فِى الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَارَ فِى الْعُبُودِيَّةِ وَفِى السِّجْنِ وَفِى الْمُلْكِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ شَمْلُهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

ری مجرور میر کردی سنگی روی سے بیان کے حضرت بوسف علائیلا استرہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اور آپ نے غلامی اور قید (۳۲۵۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت بوسف علائیلا استرہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اور آپ نے غلامی اور قید

اور بادشاہت میں اتنی سال کاعرصہ گزارا، پھرآ پا خاندان مجتمع ہوا تواس کے بعد آ پ استی سال زندہ رہے۔

در بادشا ہت میں اس کی سمال کا عمر صدر اراء پھرا پ کا حائدان جن ہوا تو اس نے بعدا پ اس سمال زندہ رہے۔ یہ پیرین رہا تھی میں دوج دیر ہیں یہ دوج دیر ہیں۔ دوج میں اور جات کے بعدا ہے۔

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، قَالَ : قَسِمَ الْحُسُنُ نِصْفَيْنِ ، فَأْعُطِيَ يُوسُفُ وَأُمَّهُ نِصْفَ حُسْنِ الْخُلْقِ ، وَسَائِرُ الْخَلْقِ نِصْفًا.

(٣٢٥٨١) ربيعه جرثى سے روايت ہے كەئسن كے دوھتے كئے گئے ، چنانچە حفرت يوسف اوران كى والده كوآ دھاحسن عطا كيا گيا

اور باتی تمام مخلوق کوآ دھاعطا کیا گیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُؤلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُك ، قَالَ

َ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ : مَن أَكْرُمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : اتَّقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : ليسَ ، غَنْ هَذَا نَـ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيٌّ اللَّهِ ، بْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ، بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ، بْنِ خَلِيلِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

(بخاری ۳۳۷۳ مسلم ۱۸۴۲

(٣٢٥٨٢) حضرت ابو ہريرہ زان فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤلِفَقَاتُم سے يو چھا گيا كەسب سے زيادہ كريم كون ہے؟ فرمايا جوسب

ے زیادہ متقی ہو،اس نے کہا کہ ہم آپ سے پنہیں پو چھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھرسب سے کریم اللہ کے نبی یوسف علائیلا ہیں جو

الله كے نبى كے بينے اوران كے والد الله كے نبى كے بينے اوران كے والد الله كے خيل كے بينے ہيں۔ عليهم المسلام.

( ٣٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ آنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ :أُغْطِى يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.

(٣٢٥٨٣) حضرت انس روايت كرت بين كه نبي مَرَّ الْفَصَيَّةِ في فرما يا كه بوسف عَلاَيْلًا كو آ دها حسن عطا كيا كيا\_

( ٣٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَعْطِى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّهُ ثُلُثَ حُسُنِ الْخَلْق.

(٣٢٥٨٣) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كه بوسف علايظام اوران كى والده كوتلوق كے حسن كے ايك تهائى حت عطاكيا گيا۔

#### ( ١٤ ) ما جَاءَ فِي ذكِر تبّع اليمانِيّ

### تبَّع یمنی کے بارے میں روایت

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسِ إِلَى ابُنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُك عَنْ ثَلَاثٍ ، قَالَ : تَسْأَلُنِى وَأَنْتَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَلُ ، قَالَ أَخْبِرُنِى عَنْ تُبَّعِ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ عُزَيْرٍ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ لِمَ تَفَقَّدَ الْهُذُهُدَ ؟.

فَقَالَ : أَمَّا تَبُعُ : فَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْعَرَّبِ ، فَظَهَرَ عَلَى النَّاسِ وَسَبَى فِتَيَةً مِنَ الْأَحْبَارِ فَاسْتَذْخَلَهُمْ ، وَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيَخْدُ فَقَالَ تَبُعٌ لِلْفِتَيَةِ : قَدُ تَسْمَعُونَ مَا قَالَ هَوُلاَءِ ، قَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبُعْ لِللهِ عَلَى الصَّادِقُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ تَبُعْ لِللهِ عَلَى النَّامُ اللهِ عَلَى النَّامُ اللهِ عَلَى النَّامُ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا عُزَيْرٌ : فَإِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَمَّا خَرِبَ وَدَرَسَ الْعِلْمُ وَمُزِّقَتَ التَّوْرَاةُ ، كَانَ يَتَوَخَّشُ فِي الْجِبَالِ ، فَكَانَ يَرِدُ عَيْنًا يَشُرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : فَوَرَدَهَا يَوْمًا فَإِذَا الْمَرَأَةُ قَدُ تَمَثَّلَتُ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهَا نكصَ ، فَلَمَّا أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتُ : أَبْكِي عَلَى ايْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : أَبْكِي عَلَى ايْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَمَنْ أَنْتَ ؟ أَتُرِيدُ قَوْمَك ؟ أَدُخُلُ هَذَه الْعَيْنَ فَإِنَّك سَتَجِدُهُمْ ، قَالَ : فَلَا : فَلَا تَبْكِينَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى النَّهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ ، فَأَحْيَا لَهُمَ التَّوْرَاةَ وَأَحْيَا لَهُمْ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَهَذَا عُزَيْرٌ .

وَأَمَّا سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَدْرِ مَا بُعْدُ الْمَاءِ مِنْهُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَهُنَاكَ تَفَقَّدُهُ.

(٣٢٥٨٥) ابو كجلز فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن سلام كے پاس آئے اور فرمايا كه ميں آپ سے تين باتيں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے كہا كه آپ مجھ سے سوال كردہے ہيں حالانكه آپ فود قر آن پڑھتے ہيں، انہوں نے فرمايا جی ہاں! حضرت نے فر مایا پوچھیے ،فر مایا کہ ایک پیٹی کے بارے میں کہ کون تھے؟ اور عزیر کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورسلیمان عَلالِنْلا) کے بارے میں کوانہوں نے ہد مدکو کیوں تلاش کیا؟

انہوں نے فرمایا کہ تبع عرب کے ایک آ دمی تھے، لوگوں پر غالب آ گئے اور بہت سے عیسائی علاء کو پکڑلیا اور ان سے بات چیت کرتے ، ان کی قوم کہنے تک کہ تبع نے تہارا دین چھوڑ دیا اور غلاموں کی اتباع کرلی ، چنا نچے تُج نے ان غلاموں سے کہا کہ تم من رہے ہو کہ لوگ کی اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور پہنے کہ اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور پہنے تا ہو جا کہ ایس آگ میں واضل ہو جا کہ ، چنا نچے تو ہو اس میں واضل نجات یا جائے گا ، وہ کہنے گئے کہ وہ اس میں واضل ہو با کہ چہروں کھلسا دیا ، اور وہ واپس بلیٹ گئے ، وہ کہنے لگا کہ تہمیں واضل ہونا پڑے گا ، چنا نچے وہ اس میں واضل ہونا پڑے گئے تو آگ نے ان کو گھر کر جلا دیا ، اس پر نئج اسلام لے آئے اور وہ نیک آ دمی تھے۔

اور غزیرتو ان کا قصہ یہ ہے کہ جب بیت المقدی ویران ہوگیا اور علم مٹ گیا اور تو راۃ کو نکڑے کر دیا گیا، تو وہ پہاڑوں میں اکیے رہے تھے، اور ایک چشتے پر جاکراس سے پانی پیا کرتے تھے، ایک دن اس پر آئے تو ایک عورت ان کو دکھائی دی، جب آپ نے اس کو دیکھا تو واپس بلٹ گئے ، جب آپ کو پیاس نے تکلیف میں ڈالا تو آپ دوبارہ آئے ، دیکھا کے عورت رور ہی جب آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق ویتا تھا؟ کہنے گئی ہیں، آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق ویتا تھا؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پر دور ہی ہوں، آپ نے فرمایا کیا وہ تہمیں رزق ویتا تھا؟ کہنے گئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھرتم اس پر مت رو، وہ کہنے گئی آپ کون بیں؟ کیا نہیں، آپ نے فرمایا کیا تھا جیس جاتی ہیں؟ اس چشتے میں داخل ہوجا ہے آپ ان کے پاس پہنے جا کیں گئے، چنا نچہ آپ اس میں داخل ہوجا ہے آپ ان کے پاس پہنے جا کی میں داخل ہوجا ہے آپ ان کے پاس پہنے گئے ، اور اللہ نے آپ کا علم آپ پر لوٹا دیا پھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کوزندہ کیا ، اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے فرمایا یہ حضر سے دیو چھا کہ اس کا علم آپ پر لوٹا دیا پھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کوزندہ کیا ، اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے فرمایا یہ حضر سے دیو چھا کہ اس کا علم آپ پر لوٹا دیا گھر آپ نے تو راۃ کا احیاء کیا ، اور علم کھر ہے اور ان کو پائی کی دوری کا علم نہ تھا، آپ نے بوچھا کہ اس کو تھا تھیں کو تات آپ نے اس کو تلاش کیا۔

### ( ١٥ ) مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابو بکر وٹائٹونہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّيهِ عَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لِاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو ِ خَلِيلًا ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : مِنْ خِلْهِ.

(٣٢٥٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود طالنو فرمات بين كه حضرت رسول الله مِينَ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: يقينا مين هر دوست كي دوسي

ہے بیزار ہوں مگریہ کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ اور اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر میں نیے کو دوست

بنایا۔اورحضرت وکیع جائیئونے من حلہ کےالفاظ فل فرمائے ہیں۔ ( ٣٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي الجد :أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُهُ ، فَقَضَاهُ أَبًّا.

(بخاری ۳۶۵۲ دارمی ۲۹۱۰)

(۳۲۵۸۷) حضرت عکرمہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹیٹٹو نے جدد کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ تخص جس کے یارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگر میں اس امت میں ہے کسی کودوست بنا تا تو ابو بمرکو بنا تا۔ پس حضرت ابو بمر دی شخہ نے باب کے حق میں فیصلہ فر مایا۔

( ٣٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ اللَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ الطَّالِعَ فِي الْأَفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبًا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا. (ترمذى ٣٦٥٨- احمد ٢٥)

(٣٢٥٨٨) حضرت ابوسعيد وفي في فرمات مي كدرسول الله مَلِفَ فَيَجَ في ارشاد فرمايا: ب شك جنت ميس بلند در ج والي لوكول كو اُن سے نچلے طبقہ والے اوگ ایسے ہیں دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسان کے کنارے میں طلوع ہونے والےستارے کو دیکھتے ہو۔اور

بلا شبه حصرت ابو بكر وفاقية اور حصرت عمر وفائني ان لوگول ميں سے جوں كے اوراجيمي زندگي ميں ہول گے۔ ( ٣٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ

وَبُسُرٍ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْيَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخَذْت أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ وَمَوَذَّتُهُ ، لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ.

(بخاری ۳۹۰۳ مسلم ۱۸۵۵)

(٣٢٥٨٩) حضرت ابوسعيد خدرى وفاقر فرمات بي كدرسول الله مَ أَنْفَعَ فَهِ فَ لُوكُول من خطاب فرمايا: اوركها: يقينا لوكول من س مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی محبت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔ اگر میں لوگوں میں ہے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر کو دوست بنا تالیکن ان سے اسلامی اخوت اور محبت ہے۔اور مسجد میں کھلنے والے تمام درواز ہے بند کر دیے جا کیس سوائے ابو بکر

( .٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :هَلُ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا

هي مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلده) في المستحمد المستحم (جلده) في المستحمد ال

رَسُولَ اللهِ. (ترمذي ٢٧١١ - احمد ٢٥٣)

(۳۲۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرائی کھیے گئے نے ارشاد فرمایا: مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔راوی فرماتے ہیں: یہ بات من کر حضرت ابو بکر وٹاٹھ روپڑے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِفَظَةً با میں اور

میرامال تو آپ مِزَافظۂ کے لیے ہی ہے! میرامال تو آپ مِزَافظۂ کے لیے ہی ہے!

( ٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَشُعَتُ بن أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ قَالَ : شَهِدْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت أَنَاسًا مِنُ

صَّلَاهُ الصَّبِحِ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَاتَ يُومٍ قَاقِبَلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجَ أُمَّتِى الْبَارِحَةَ وُزِنُوا ، فَوُزِنَ أَبُو بَكُرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَّرُ فَوَزَنَ. (احمد ١٣)

(۳۲۵۹۱) حضرت اسود بن هلال ویشیخ فرمائے ہیں کہ ایک اعرابی نے ان کو بیان کیا! کہ میں نے ایک دن نبی کریم مِنْ اِنْ اَنْ اِنْ کَ اِیک ان کو بیان کیا! کہ میں نے ایک دن نبی کریم مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کَ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُونِ کَ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُونِ کَ اِنْ اِنْ کُلُونُ کُلِیا اللَّا کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلِونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلِانُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلِیا کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلِی کُلُونُ کُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْعَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَخْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، مَا ظُنَّكُ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا. (ترمذي ٣٠٩٦ـ احمد ٣)

(۳۲۵۹۲) حضرت انس ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ٹڑاٹٹو نے بیان کیا کہ: میں نے نبی کریم مَلِٹُٹٹٹِکَاٹِ ہے عرض کیااس حال میں کہ ہم غارمیں تھے۔اگران لوگوں میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں اپنے پیروں کے پنچے دیکھ لے گا! تو آپ مِنٹِٹٹٹِکِٹِ نے ارشادفر مایا: اے ابو بکر! تمہارا کیا گمان ہےان دو کے بارے میں جن کا تیسرااللہ ہو؟!

كَانَ أَوَّلَ الْقُوْمِ اِسْلَامًا ، قَالَ : لاَ ، قُلْتُ مِمَّ عَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَسَقَ حَتَّى لاَ يُذْكَرَ غَيْرُ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : كَانَ أَفْضَلَهُمْ اِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(٣٢٥٩٣) حضرت سالم ولينظ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن حفيہ ولتھا سے پوچھا: كيا حضرت ابو بكر واپنو لوگوں ميں سب سے پہلے محض تھے جنہوں نے اسلام قبول كيا تھا؟ انہوں نے كہا نہيں! ميں نے عرض كيا! كيوں پھر حضرت ابو بكر وہاتا يا .

سے پہنے سے مصلے ہوں سے ہوں میا تھا ؟ ہوں سے اہا ؟ یں؟ یں کے حرش لیا؟ یوں پھر مطرت ابو ہر وہاتی بلند درجہ والے اور شہرت یا فتہ ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر جہاتی کے علاوہ کسی اور ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ پر شیار نے فرمایا: جب آپ بڑا تی اسلام لائے تو آپ جہاتی لوگوں میں سب سے افضل تھے اسلام کے اعتبار سے یہاں تک کہ آپ جہاتی اللہ سے جاملے۔

و ٣٢٥٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي

(٣٢٥٩٣) حضرت ابوقلابه رَيْنُ فرمات بين رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ ارشاد فرمايا: ميري امت مين سے سب سے زيادہ رحم كرنے دالےابوبکر ہیں۔

٣٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعَمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا بَكُرِ ، إنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا. (احمد ٣٣١)

(٣٢٥٩٥) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كه بي كريم مَلِ النَّحَةُ في ايك دن جنت مين اوراس مين پائي جانے والی نعمتوں كاؤ كر فرمايا: پھرآپ مَلِفَظَةَ فِ اس كے بارے مِن ارشاد فرمایا: بلاشباس مِن پائے جانے والے پرندے خراسانی اون كے مانند ہوں گے۔ ال ابو بكر تفافي نع عرض كيا: المالله كرسول مَا الفيَّعَة إكياوه برند مو في بهي مول محي؟ تورسول الله مَرَ الفيّة في ارشاد فرمايا:

ے ابو بکر! جوان کو کھائے گاتو وہ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ کی قتم! اے ابو بکر! میں امید کرتا ہوں کہتم ان پرندوں کے کھانے والوں یں سے ہو گے۔

٣٢٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْبَحَطَّابِ :مَا رَأَيْت مِثْلُك ، قَالَ :رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :لَوْ قُلْتَ نَعَمُ إِنِّي رَأَيْته ، لأوجَعْتُكَ.

(۳۲۵۹۲) حضرت میمون پرلیجیند فر ماتے ہیں کدا یک آ دمی نے حضرت عمر بن خطاب مذافیتر سے کہا: میں نے آپ دہائیٹہ جسیا کوئی نہیں يكها! آپ دائش نے فرمایا: تونے حضرت ابو بكر واٹن كوريكھا ہے؟ اس نے كہا نبيس! آپ دائش نے فرمایا: اگر تو كہتا: جي ہاں! ميں نے ان کوریکھا ہے تو میں تخفیے سزاویتا۔

٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَفَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ.

۳۲۵۹۷) حفرت ابن عباس ولا فؤ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ولا فؤنے نے ارشاد فرمایا: اگر میرے آگے چلنے کی وجہ ہے تم

میری گردن اڑاؤ تو <u>مجھے</u> پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں میں آ کے نکلوں جن میں حضرت ابو بکر جائز ہم ہمی ہوں \_ ٣٢٥٩٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كنا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ. (احمد ٢٦)

٣٢٥٩٨) حفرت ابن عمر والثير فرماتے ہيں كہ ہم لوگ نبي كريم مَلِّنْفَعَ إِلَى خام نے ميں كہا كرتے تھے: لوگوں ميں سب سے بهترين حضرت ابو بكر دانش اور حضرت عمر مناشق ميں۔ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ) في مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلده )

( ٣٢٥٩٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى : أَبُو بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، ثُمَّ نَسُكُتُ . (ابوداؤد ٣١٠٣ ـ احمد ١١٣)

(٣٢٥٩٩) حضرت ابن عمر تَوْتِنُوْ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله مِلَائِفَتِيْمَ کی زندگی میں حضرت ابو بکر چھاٹی اور حضرت عمر تِخاتِنو اور

حضرت عثان خالیٰ کو بہترین لوگوں میں شار کرتے تھے۔ پھر ہم خاموش ہوجاتے۔

( ٣٢٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن مسروق ، قَالَ : حبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت معنی میشید فرماتے بین که حضرت مسروق میشید نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر دانیند اور حضرت عمر براتی شد سے محبت

کرنااوران دونوں کےافضل ہونے کو پہچانتا سنت میں سے ہے۔ ( ٣٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٢٦٠١) حضرت عبد العزيز بن سياه ويشيد فرمات بي كم حضرت حبيب بن الى ثابت ويشيد ن الله رب العزت كاس قول

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَكَيْهِ ﴾ ترجمہ: پس اللہ نے اس پراپنی سکینہ نازل فرمائی۔ کے بارے میں فرمایا: که حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو مراد میں فرمایا: باقی نبی کریم مُرافِقَةً برتو سکیندور حمت اس فیل تھی ہی۔

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَعْتَقَ أَبُو بَكُرِ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللهِ سَبْعَةً : عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَبِلَالًا وَزِنِّيرَة وَأَمَّ عُبَيْسِ وَالنَّهْدِيَّةَ وابنتها ، وَجَارِيَةِ بنى عَمُرِو بْنِ مُؤَمِّلٍ.

(۳۲۲۰۲) حضرت هشام بن عروه ویشید فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت عروه ویشید نے فرمایا: حضرت ابو بکر دیائی نے ان سات

لوگوں کوآ زادفر مایا: جن کواللہ کے راستہ میں عذاب دیاجا تا تھا۔وہ سات لوگ بیے ہیں: حضرت عامر بن فہیر ہ زیاتے ،حضرت بلال رہائے ہو،

حضرت زنیره ژاپنی ،حضرت ام عبیس منافظه ،حضرت نصدیه ،اوران کی بیٹی اور بنوعمرو بن مؤمل کی ایک باندی۔ ( ٣٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكُرٍ اللَّا

(٣٢٦٠٣) حضرت عامر براثيميا فرمات بين كه حضرت عمر وتاتين نے ارشاد فرمایا: میں كئى كوبھی يوں ندسنوں كداس نے مجھے حضرت

ابو بكر ونافذ پر نصيلت دى ہےورنہ ميں اسے جاليس (40) كوڑے مارول گا۔

( ٣٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاذٍ ، عَنْ خَطَّابِ ، أَوْ أَبِي الْخَطَّابِ ،

عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا عَلِي ، هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُخْبِرُهُمَا. (ترمذى ٣١٧ـ ابن ماجه ٩٥) (٣٢٦٠٣) حضرت علی دائی فرماتے ہیں کداس درمیان کہ میں رسول الله مَرَّاتُنَافِیَّے کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر حالی اور حضرت علی جائی اور حضرت علی در اور ہیں ،سوائے انہیاء عمر وہا تو تشریف لائے تو آپ مِرْتُوْتُ فِی ارشاد فرمایا: اے علی ! بیدونوں اہل جنت میں سے بوڑھوں کے سردار ہیں ،سوائے انہیاء کے ۔پستم ان دونوں کوفیرمت دینا۔

( ٣٢٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَقَانِى فِيكُمْ ، اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى وَأَشَارَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ. (ترمذى ٣٤٨٩ـ احمد ٣٩٨٥)

(۳۲۷۰۵) حضرت ربعی بن حراش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جل شؤنے نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ نبی کریم میر فیفینے آئے ہاں بیشے سے بیس آپ میر نبیل بیشے سے پس آپ میر نبیل بیشی بیس میں تبدان دونوں کی سے بعدان دونوں کی سے بیس آپ میر نبیل بیسی بیس میں تبدان دونوں کی سے بعدان دونوں کے بعدان دونوں کی سے بعدان دونوں کی سے بعدان دونوں کی بعدان دونوں کی سے بعدان دونوں کی سے بعدان دونوں کی بعدان دونوں کے بعدان دونوں کی بعدان کے بعدان دونوں کی بعدان دونوں کی بعدان کے بعدان دونوں کی بعدان دونوں کی بعدان کی بعدان کی بعدان کے بعدان کی بعد

اقتداكرنااورآپ مُؤْفِظَةَ فَ حَضرت ابو كِر مِنْ تَوْ اور حضرت عمر فِلْ فَوْ كَلْمِ فَ الْتَارِهِ فَرِ مايا ــ ( ٣٢٦.٦ ) حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ : مَثْلُ أَبِي

( ١٩٦٨ ) محدثنا إسلاق بن سليمان ، عن أبي جعفرٍ ، عنِ الربيعِ ، قال . معنوب فِي الجِنابِ ، دونِ . مس ابي بَكْرٍ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.

(۳۲۲۰۱) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت رہے ویشید نے ارشاد فرمایا: پہلی کتاب میں بوں لکھا ہوا تھا: ابو بکر کی مثال بارش کے قطرے کی می ہے۔ جہاں بھی گرتا ہے فائدہ دیتا ہے۔

( ٣٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (ترمذى ٣٤٩هـ احمد ٣١٩)

(٣٢٧٠٤) حضرت تصيل مرشيد كوالد ويشيد فرمات بين كدرسول الله مَلِين في أرشاد فرمايا: ابو بمر! الجهي آدي بين عمرا يجهي آدي

ہیں،عمر وین جموح ا<u> چھے</u> آ دمی ہیں ،اورا یوعبید ہ بن جراح ا<u>چھے</u> آ دمی ہیں۔ ...

( ٣٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ مُنْذِر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَلْت لَأَبِى :مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : قُلْتُ :

فَأَنْتَ، قَالَ: أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٣١٤- أبو داؤ د ٢٠٠٥) (٣٢٦٠٨) حضرت ابن حنفيه ويشَّيِرُ فرمات بين كه مين نے اپنے والد حضرت على واشِّد سے يو جھا: رسول الله مِنَوَّفَقَةَ كے بعد لوگوں

میں سب سے بہترین خفس کون تھا؟ انوہس نے فر مایا: ابو بکر تھے۔ میں نے پوچھا: پھر کون تھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر تھے۔ میں نے پوچھا: اور آپ؟ انہوں نے فر مایا: تمہار اوالدمسلمانوں میں سے ایک عام آ دمی تھا۔

( ٣٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرٌ ؛

آلَةُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبِرِ ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَعِينًا وَشِمَالًا ، كَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ ، يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بِن نُقْيُلٍ ، فَرَحَبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجُلَسَهُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ دَحُلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُدْعَى قَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، فَاسَتَقْبَلَ الْمُغِيرَةُ فَسَبَ وَسَبَ ، فَقَالَ لَهُ الْمُدَنِيُ : لِيَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ فَالَ : يَسُبُّ عَلِي بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلاَ تُغَيِّرُ بْنَ شُعْبَ ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلاَ تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا سَمِعَتْ أَذْنَاى ، وَبِمَا وَعَى قَلْبِى ، فَإِنِّى أَنْ أُرُوى عَنْهُ مِنْ بَعْدِو كَذِبًا ، فَيَسْأَلُنِى عَنْهُ إذَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمَا السَمِعَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوفٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلِي فِى الْجَنَّةِ ، وَالزَّبُورُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَسَعْدٌ فِى الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالزَّبُوبُ فِى الْجَنَةِ ، وَالْمُ لَمُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مَنِ التَّاسِعُ ؟ قَالَ : فَخَوَجَ أَهْلُ الْمُسْتِدِ لِيَالِهِ عَلَى الْجَنَةِ ، وَالْوَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْمَالَسُهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، اغْبَرَ فِيهِ وَجُهِ الْفُصَلُ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمُ ، وَلُو عُمْرً عُمْرَ عُمْرَ وَسَلّمَ ، الْجَنَّةَ فِي وَسُلّمَ ، الْجَنَّةَ فِي وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْجَرَقُ فَلَ اللهُ عَلَمُهِ الْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ عُمْرَ وَلَا عَمْرَ عُمْرَ وَاللهِ لَمُعْمَلُ أَعْمَلُ الْمَدِي وَلُو عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَى الْمَعْدُ اللهُ عَلَى الْمَعْرَ

(ابو داؤد ۱۳۲۸ - ابن ماجه ۱۳۳۱)

ہیں علی جنت میں ہیں۔طلحہ جنت میں ہیں ، زبیر جنت میں ہیں ،عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں ،اورسعد جنت میں ہیں۔اور آخری نواںاگر میں اس کا نام لینا چاہوں تو میں اس کا نام لےسکتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں: پھر مبحدوالے نکلے ان کوشمیں دے کر بوچھ رہے تھے: اے رسول اللہ میر فی فی انوال کون تھا؟
انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے مجھے تم دی اور اللہ بہت عظیم ہے۔ میں مومنوں میں سے نوال شخص ہوں۔ اور اللہ کے نبی مِر فَافِیکَ اَنْہُ اللہ کُون مول یہ اور اللہ کے نبی مِر فی اللہ کے راستہ میں ایک دن رسول دسویں ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا: اللہ کی قتم وہ مقام جس میں صحابہ میں سے ایک آدمی اللہ کے راستہ میں ایک دن رسول اللہ مِنْ فِی اللہ کے ماتھ حاضر ہوا جہاں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہوتو وہ تم میں سے ہرایک کے مل سے افضل ہوگا اگر چہاں کو حضرت نوح علائی اللہ مِنْ عمر دے دی گئی ہو۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ فِى الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَأْتِى الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَذْهَبُ كَأَنُ لَمْ يُنْقِصُ مِنْهَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، قَالَ :وَمَنْ يَأْكُلُه أَنْعَمُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّك مِمَّنُ يَأْكُلُهَا.

(۳۲۲۱۰) حفرت حسن والنيخ فرماتے ہیں کہ رسول اللذ مَوَّالْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: یقینا جنت میں خراسانی اونٹ کی ماندایک پرندہ ہو گا۔ ایک آدی آدی آئے گا اور اس کو کھائے گا۔ پھروہ پرندہ چلا جائے گا۔ گویا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوئی ہو، تو حضرت البو بکر ڈاٹنو نے فرمایا: اور جو خض اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا؟ آپ مِیَرَافِظَةِ نے فرمایا: اور جو خض اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔ تم اس کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔

( ۱۲۲۱۱ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ نَالَ الْلَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ ع

( ٣٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ نَظَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ ، قَالَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَا فَخُرَ ، وَأَبُوك سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ.

(۳۲ ۱۱۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد واقعین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئا نیڈ عنرت رسول اللہ مِیَّرِفَقِیَّفَ کی طرف دیکھی کر فرمایا: اے عرب کے سردار! اس پررسول اللہ مِیَلِّفِقِیَّ فِی فرمایا: میں پوری اولا د آ دم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔اور تیرے والد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔

( ٣٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ، وَبَعْدَ أَبِي إِسْتُ أَنُ أُحَدِّثُكُمْ بِالنَّالِثِ فَعَلْت. (احمد ١٠١)

(۳۲ ۱۱۳) حفرت اُبو جیفہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: نبی کریم میٹی فیفی کے بعداس امت کے بہترین محف حضرت ابو بکر دوٹی بیں اور حضرت ابو بکر رہا ٹیٹی کے بعد حضرت عمر دوٹاٹی ہیں ،اورا گرمیں جا ہوں کہ تیسر نے محض ہے ہارے میں بتاؤں تو میں ایسا کرسکتا ہوں۔

( ٣٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ١٢٠٢)

(٣٢٦١٣) حضرت ابو جيفه ويليوز سے حضرت على جوانونه كاماقبل والافر مان اس سند سے بھى منقول نے۔

( ٣٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَحُلٍ ، مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَحُلٍ ، وَذَبَحَتُ لَنَا شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَكَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمُّ إِنْ شِنْتَ جَعَلْنَهُ عَلِيًّا ، فَدَخَلَ عَلِيٌ . \*

(۳۲۲۱۵) حضرت جابر بن عبداللہ والت بین کہ میں نبی کریم میر الفیق کے ساتھ ایک انصاری آدی کی بیوی کے پاس گیا تو اس نے آپ میر الفیق کے لیے محبور کی چھال سے بنی ہوئی دری بچھائی اور ہمارے لیے ایک بکری ذرح کی ۔ پھر رسول اللہ میر الفیق کے نبی ارشاد فر مایا: ضرور بالضرور ایک آدی داخل ہوئے ، پھر آپ میر الفیق کے نبی است میں سے ہوگا پس حضرت ابو بکر والتی داخل ہوئے ، پھر آپ میر الفیق کے نبی است فر مایا: ضرور بالفرور ایک آدی داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا پس حضرت عمر والتی داخل ہوئے ۔ پھر آپ میر الفیق کے نبی خر مایا: اسلام الفرور ایک آدی داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا ۔ پھر فر مایا: اے اللہ! اگر تو جا ہے تو یہ آدی علی کو بنا دے ۔ پس حضرت عمر والتی واضل ہوئے ۔

( ٣٢٦١٦ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْحُرُّ بُنُ صَيَّاحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُو بُنِ الْاَحْنَةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلَيْ وَعُنْمَان فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِى الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِى الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِثٌ وَعُنْدُ الرَّحْمَن

بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شِنْتُ لَسَمَّيْتُ النَّاسِعَ. (نسانى ١٨٦٠ احمد ١٨٨) (٣٢٦١٦) حضرت معيد بن زيد بن فَيْ فرمات جي مُن نے رسول الله مَالِنَفَخَةَ كوفر ماتے سنا كه ابو بكر جنت ميں ہے، عمر جنت ميں

ہے، علی جنت میں ہے، عثان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے،اور عبدالرحمٰن بن عوف دیائٹو جنت میں ہےاور سعد بن الی وقاص دیائٹو جنت میں ہے،اورا گرمیں جا ہوں تو نویں آ دمی کا نام بھی لےسکتا ہوں۔

( ٣٢٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بَنْ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قِيلَ لِي ، وَلَا بِي بَكُو الصَّلْيقِ يَوْمَ بَدُو ٍ : مُعَ أَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ ، وَمُعَ الآخَوِ مِيكَانِيلُ ،

وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِعَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الْصَّفَّ. (اَحمد ١٣٧٤ ابن سعد ١٤٥) (٣٢٦١٤) حضرت ابوصالح حنَّى طِينْيْ فرمات عِي كه حضرت على شاهنو نے ارشاد فرمایا: مجصاور حضرت ابو بكر شاہنو سے غزوہ بدر كے دائيل عالم الله علم الله علم

دن کہا گیا:تم دونوں میں ہے ایک کے ساتھ حضرت جرائیل علایٹا ایں اور دوسرے کے ساتھ حضرت میکائیل ہیں۔اور حضرت اسرافیل عظیم فرشتہ ہیں جوقیال کے لیے حاضر ہیں یا فر مایا: کہوہ صف میں کھڑ ہے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ السَّرِى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فِيهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمَّا قَدِّمُوا ، اشْتَكَى أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَمْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِى.

(۳۲۷۱۸) حضرت بسطام بن مسلم مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله سِیَرِفَظِیَّا نے حضرت عمر و بن العاص وَدُیْشِی کوا کیک شکر کا امیر بنا کر بھیجا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وَقَاشِیُ بھی تھے۔ پس جب و دلوگ والیس آئے تو حضرت ابو بکر وَقَاشِیُ اور حضرت عمر وَقَاشِیْ نے حضرت عمر و دُوَاشِیْ کی شکایت کی ۔ تو رسول الله سِیرِفِظِیْکِیْ نے فر مایا بتم دونوں پرمیرے بعد کسی کوبھی امیرنہیں بنایا جائے گا۔

( ٣٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنَّى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكُرِ.

(۳۲ ۱۱۹) حضرت حسن پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جان نے ارشاد فر مایا: میں پیند کرتا ہوں کہ میں جنت کے ایسے حصہ میں ہوں جہاں سے حضرت ابو بکر جان نے کو کھے سکوں۔

 مسنف ابن الى شير مترجم (جدو) كي ١٩٧٨ كي ١٠٠٠ كي مسنف ابن الى شير مترجم (جدو)

حضرت عمر و الني نفر مایا: یقینا میں لوگوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ پھراس آ دمی نے کہا: اللہ کوتتم میں نے تو مجھی بھی آپ و النی نفر مایا: کیا تو نے ابو بکر و النی کونبیں و یکھا؟ اس نے کہا: نہیں! آپ و النی نفر نے فر مایا: اگر تو کہتا: جی بہتر خصر میں کچھے ضرور میز اویتا۔ راوی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و النی ابو بکر کی زندگی کا ایک دن عمر کی ساری آل کے اعمال سے بہتر ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ و : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ :لِنُحِبُّ مَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ عَائِشَةُ ، قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ النِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو بَكُورٍ . (بخارى ٣٧٢هـ حاكم ١١)

(٣٢ ١٢١) حفرت قيس بيني فرمات بين كه حفرت عمره والأون في بوجها: الله كرسول مَوْفَقَهُ الوكون مين سب نياده بهند يده آب مِوْفَقَهُ كَن دريكون بي آب مُوفَقَعَ فَي فرمايا: كيون؟ آب والتوفي في كنا: تاكه بهم بهى اس محبت ركيس بند يده آب مِوفَقَعَ في كن دريكون بي آب مُوفِق في الله محب الله بين اله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله

( ٣٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُّ عَلَيْنَا فِى ذَاتِ يَدِهِ مِنْ أَبِى بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاتَّخَذْت أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبَى وَعَلَى دِينِى ، وَصَاحِبُكُمْ قَدِ اتَّخِذَ خَلِيلاً ، يَفْنِى نَفْسَهُ.

(٣٢٦٢٢) حضرت ابوالهذيل والني فرماتے بين كەرسول الله مَلِيَّفَقَعَ أنه ارشاد فرمایا: كوئى ایک بھی مجھ پر ابو بمرے زیادہ احسان كرنے والانبيں ہے اپنی ذات ہے بھی زیادہ ،اوراگر میں كى كودوست بنا تا تو میں ابو بمركو بنا تا ليكن وہ ميرے دين بھائى اور ساتھى بيں ،اور تنہارے ساتھى كويقينا دوست بناليا گيا ہے۔ لين آپ مِلِنْفَظِيَةَ كو۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا كَأَنِّى أَعُطِيتُ الْمَقَالَيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِغُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ رَفِعَتْ ، فَلَمْ رَفِعَتْ ، فَلَمْ رَفِعَتْ ، قَلَمْ رَفُونِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلِ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحْنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.

و ۱۳۲ ۱۳۳) حضرت ابن عمر خاتی فر ماتے میں کدرسول الله مُنْفِظَتَهُ ایک صبح ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فر مایا: میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ مجھے چاپیاں اور تر از و دیا گیا ، مبر حال چاپیاں و ہتو یہ ہیں۔ پھر مجھے تر از و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک بلڑے میں رکھ دیا گیا پس میرا بلڑا جھک گیا۔ پھرا بو بکر کولا یا گیا پس اس کا بلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھرعمر دانٹونہ کولا یا گیا تو اس کا بلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھرعثان کولا یا گیا پس اس کا بلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھراس تراز وکواٹھالیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں پس ایک آ دمی نے آپ مِرْافِظَةِ ہے یو چھا: ہم کہاں ہوں گے؟ آپ مِرَافِظَةِ نے فرمایا: جہاںتم اپنے آپ کور کھو گے۔

( ٣٢٦٢٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادُ بَنِ سَلَمَة ، عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي بَكُرَة ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : وَقَالَ : فَمَا أَعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أَعْجِبَ بِنَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَة ، حَدِّثِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرَّوْفِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ السَّمَاءِ فَوْزِنْتُ فِيهِ أَنَا ، وَأَبُو بَكُو فَرَجَحْتُ بِأَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْمَانِ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُمْمَ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثَمَان فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنُبُوّةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَلَ السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنُبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنُبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ :

(۳۲۹۲۳) حضرت ابو بحرہ وہ ہونے فرمایے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ آپ ڈوٹٹو نے فرمایا: مجھے کوئی وفدا تناپند مہیں آیا جتنا ہمارا وفد پہند آیا۔ پھر فرمایا: اے ابو بحرہ وہ ٹاٹی ! مجھے کوئی ایسی بات بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ مِلَّوْفَقَعْ ہے تنی ہو۔ آپ جاٹی نے نے رسول اللہ مِلَوْفَقِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا اور آپ مِلِوْفَقِیَم پہند فرماتے تھے کہ جب ان سے خوابوں کے بارے میں پوچھا جاتا! آپ مِلِوْفَقِیَم نے فرمایا: میں نے ایک ترازود کھا جو آسمان سے اترا، پس اس میں میرا اور ابو بکر دوٹٹو کا وزن کیا گیا تو میر پلڑ اابو بکر سے بھاری ہوگیا۔ پھر ابو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑ ابو اس میں میرا اور ابو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑ ابھاری ہوگیا۔ پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر کا پلڑ اعتمان پر بھاری ہوگیا۔ پھر تر از وکو آسمان کی طرف اٹھالیا گیا۔ پھر رسول اللہ مِرَوْفَقِیْم نے فرمایا: خلافت اور نبوت ہوگ پھر اللہ جس کو جا ہیں گے ملک عطافر مادیں گے۔ راوی کہتے ہیں: پس ہمیں گدی سے پکڑ کر نکال دیا گیا۔

( ٣٢٦٢٥) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَانَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : قُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلُتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهِ الآخَرُ فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قَلَتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، أَمَّا تَذُكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمْرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمْرُ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلْتِ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ ، وَسَأَلْتِ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِى ، قَالَ : وَمَا لَكَ لَا يَبُارَكُ لَكَ وَقَدْ أَعُطَاكِ نَبِي وَصَدِينٌ وَشَهِيدَانِ ، فَقُلْتُ عَلَيْ يَوْمُ مَنْ مَا كُولُ اللهِ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دُعْهُ ، دَعْهُ ، دَعُهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْهُ ، دَعْه

(۳۲۷۲۵) حضرت محمد مِلَيْمَيْهُ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت عثان رہائٹو کا ذکر کیا پس ان میں ہے ایک کینے لگا۔ان کوشہید کر دیا گیا ،تو دوسرااس کو پکڑ کرحضرت علی زائٹو کے پاس لے آیا اور کہنے لگا: بلاشبہ میٹخص کہتا ہے کہ یقیناً حضرت عثان جہنٹو کوشہید کر دیا گیا تھا! آپ بڑا تو نے فرمایا: تم نے یہ کہا ہے؟ اس مخص نے کہا: جی ہاں! کہا آپ بڑا تو کو یا ذہیں وہ دن جب میں نجی کریم مِرَقِقَ فَیْجَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثان مُریکا تیج آپ مِرَقِقَ فَیْجَ کے پاس تھے۔ بس میں نے نبی کریم مِرَقَ فَیْجَ ہے ما نگا تو آپ مِرَقِق فَیْجَ نے جھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت ابو بکر دواتی ہے سوال کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں کے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں کیا تو انہوں نے بھی مجھے عطا فرمایا: اور میں نے حضرت عثان بڑا تو انہوں کیا تو انہوں کے بھی برکت کی دعا فرما دیجے اللہ مجھے برکت عطا کے برکت کی دعا فرما دیجے اللہ مجھے برکت کیوں نہیں دی جائے گی حالا نکہ تجھے ایک نبی ، اور ایک صدیق اور دوشہیدوں نے عطا کیا ہے؟! پس حضرت علی میں فرمایا: اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو، اس کوچھوڑ دو۔

( ٣٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٢٦٢٦) حفرت عبدالله بن سلمه ولينيز فرمات بي كه حضرت على خلاتو في ارشاد فرمايا: كيا مين تمهيس رسول الله مَأْنِفَعَةَ أَبِ كَ بعداس امت كے بہترین شخص کے متعلق خبر نه دول؟ پس وہ حضرت ابو بكر خلاتئ اور حضرت عمر بن خطاب جلائق بیں۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ. (طبرى ١٩٠)

(۳۲ ۱۲۷) حضرت ابواسحاق ہائیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن یٹیع ہائیے؛ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر ہیں ٹھ حمونپڑی میں رسول اللہ مَلِّ اَنْفَظَةِ کے ساتھ تھے۔

( ٣٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَاكَ الْعَمَلِ ، فَلَا وَسُولُ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْمُهُونِ مِنْهُ بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا ، فَالَ :نَعَمُ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبًا بَكْدٍ.

(۳۲ ۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ دی فی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میں فی فی نے ارشاد فر مایا: ہر کمل والے کے لیے جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ ہے۔ اس کی درواز ہ ہے۔ اس کی

( ٣٢٦٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :أَبُّو بَكُرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا ، يَعْنِى بِلالاً. (بخارى ٣٧٥٣) (٣٢٦٢٩) حفرت جابر رفاقی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رفاقی نے ارشاد فرمایا: ابو بمر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار لینی حضرت بلال رفائی کو آزاد کروایا۔

( ٣٢٦٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :تَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُرِ يَقُضِى

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِدِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۹۳۰) حفزت قاسم بن محمد مِلِیُنظِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ میں ہیں نے ارشاد فرمایا: میں اس شعر کو بطور نمونے کے پڑھ رہی تھی اس حال میں کہ ابو بکر فیصلہ فرمارہے تھے۔

اورسفید چبرے والے جن کے چبرے کے وسلدے بادلوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔

تیبمول کے فریا درس اور بیواؤں کی عصمت ہیں۔

تو حضرت ابو بكر جي نُون نے فر مايا: ووتو رسول الله مَيْلِ فَيْنَا عَيْمَ بين \_

( ١٦ ) ما ذكِر فِي فضلِ عمر بنِ الخطّابِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب خالتینه کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٦٣ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكُحُولِ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَيْلَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ.

(ابوداؤد 1930\_ احمد 113)

(۳۲۶۳) حضرت ابوذر رہی فو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِّنْ فَنَحَمَّ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پرحق کو جاری فرمادیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ:أُرِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزِعُ بِدَلْهِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَزُعًا صَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَسْقَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا، فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّةً حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِالْعَطَنِ.

(۳۲ ۱۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر ڈھٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلِنٹیٹیٹر نے ارشاد فرمایا: مجھے خواب میں وکھلایا گیا: گویا کہ میں کنویں پر چرخی سے ڈول کھپنچ رہا ہوں پس ابو بکرآئے پھرانہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لےاورانہوں نے بہت کمزوری ہے ڈول کھینچا۔اللہ ان کی مغفرت کرے، پھرعمر بن خطاب آیا پس اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ چمڑے کا ڈول میڑھا ہو گیا۔ پس میس نے اییا کوئی زور آ و شخص نہیں دیکھا جوعمر دی ٹیز جیسا حمرت انگیز کام کرتا ہو۔اوروہ سب لوگ پانی کے پاس بیٹھ گئے۔

( ٣٢٦٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَيْنًا أَنَا أَسُقِى عَلَى بِنُو إِذَّ جَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، وَضَوَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَرِيَّةً. (بخارى ٣٢٣هـ مسلم ١٨٩٠)

(۳۲۹۳۳) حضرت ابو ہر پرہ و ہوائے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّرِ اللَّهُ مِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّلْمُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ الللِّلْمُ مِنْ الللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ اللللْمُولِيْلِلْمُنْ الللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُنْ الللللْمُنْ الللللْمُنْ الللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُلِلْمُنْ الللللْمُنْ اللللللْمُنْ الللللْمُنْ الللللْمُنْ الللللْ

( ٢٢٦٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ ، قَالَ : شَهِدُت صَلاةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَة ، وَيُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَة ، وَيُولُونُ اللَّهُ مَكُو فَوزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوزَنَ .

(۳۲۹۳۳) حفرت اسود بن صلال والشيئة فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک دن صبح کی نماز میں نبی کر یم مِنْ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ اِسْتَ عَالْمَ اِسْتَ اِسْتَ عَالَمُ اِسْتَ عَلَى اللّهِ اِسْتَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٢٦٣٥ ) حَلَّاثَنَا عبد اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ مَضَى رِجَالٌ مُحَدَّثُون فِى غَيْرِ نُبُّوَّةٍ ، فَإِنْ يَكُنْ فِى أُمَّتِى أَحَدٌ مِنْهُمْ فَعُمَرُ. (مسلم ١٨٧٣ ـ ترمذى ٣٢٩٣)

(۳۲۱۳۵) حضرت ابوسلم و الله فر ماتے بیں که رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى ارشاد فرمایا: یقیناً گزرے ہوئے لوگوں میں کھا وی ایسے ہوتے سے جن کا گمان سے ہیں تو وہ حضرت عمر جن فر ہیں۔ ہوتے سے جن کا گمان سے ہیں تو وہ حضرت عمر جن فر ہیں۔ (۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا زِلْنَا أَعِدَةً مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَرُ. (بخاری ۳۲۸۳ ماکم ۸۳)

(٣٢ ١٣ ٢) حضرت قيس ويشيد فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود والتثويف أرشاد فرمايا: جب حضرت عمر ويالته اسلام لائة بم

ہمیشہ کے لیے معزز ہو گئے۔

( ٢٢٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْكَانِي وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ

السَّكِينَةَ تَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ. (٣٢٦٣) اما شعى بِينِي فرماتے بين كه حضرت على والنون نے ارشاد فرمايا: ہم اس بات كو بعيد نہيں سمجھتے تھے كه بلاشبه سكيندور حمت

فَحَیَّ هَلاَّ بِعُمَرٌ. (۳۲۲۳۸) حضرت اسود پرتیلیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے جب صلحاء کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر رہی تیو کا

نْعُرُهُ لَگَائَــــ ( ٣٢٦٢٩ ) خَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

ِ ٢٦٦٩٩) حَدَثنا وَرِدِيع ، قال :حَدَثنا سَقيان ، عَنْ قَيْسِ بَنِ مُسَيِّمٍ ، عَنْ قَارِي بَنِ سِهَا فِي ١٠٠٠ إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلاَ بِعُمَر.

(٣٢٦٣٩) حضرت طارق بن همهاب بيشير؛ فرماتے ہيں كه جب حضرت عبداللہ كے سامنے صلحاء اور نيكوكاروں كا ذكر كيا جاتا تو آپ تائين فورا سے حضرت عمر كانعرہ لگاتے۔

( ٣٢٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ خَرْجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا فُتِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَدُخُلُ فِيهِ الإِسْلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا فُتِلَ عُمْرُ انْنَكَمَ الْحِصْنُ فَالإِسْلامُ يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدُخُلُ فِيهِ.

المه ٣٢٦٣) حفرت زيد بن وهب ويشين فرمات بين كه حفرت عبدالله بن مسعود ولا يؤنو نے ارشاد فرمایا: بلاشبه حفرت عمراسلام كے ليے مضبوط قلعه كى حیثیت رکھتے تھے۔ جن میں اسلام داخل ہوااوراس سے اسلام فكانہیں ۔ بس جب حضرت عمر ولا تاؤنو كوتل كرديا كيا

تواس قلعه من شكاف برُ كيا - بحراسلام اس سے نكل كيا اوراس مين دوباره داخل نہيں ہوا۔ ( ٣٢٦٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قالَتُ أَمُّ أَيْمَنَ لَمَّا

قُیْلَ عُمَرُ الْیُوْمَ وَهَی الإسلامُ. (٣٢٦٣) حضرت طارق بن شھاب ویشید فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر وہائٹو کوئل کیا گیا تو حضرت ام ایمن جی این خوا مایا:

آج اسلام مين شگاف بيدا موكيا-( ٢٢٦٤٢ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَقِى رَجُلُ شَيْطَانًا فِي

-٣٢) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بَنَ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ عَاصِم ، عَن زِرْ ، عَن عَبدِ اللهِ ، قال :لهِى رجل شيطانا فِي بَغْضِ طُرُّقِ الْمَدِينَةِ فَاتخِذا فَصُرِعَ الشَّيْطانَ ، فَسنلَّ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ :مَنْ تظنونه إلَّا عُمَرَ. (بيهقى ٣٣١) (۳۲۲۴۲) حضرت زر راتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹی نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کومدینہ کی ایک گل میں شیطان

ملا۔ پس ان دونوں نے ایک دوسرے کو بکڑ لیا بھر شیطان کو بچھاڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللّٰہ ٹٹاٹٹو سے بوجھا گیا کہ وہ تحض کون تھا؟ آپ مناشر نے اینمیاں گان میں جصرے عرصاف کر ماں یک میں میں سے 20

آپ زناٹیو نے فرمایا جمہارے گمان میں حضرت عمر جانٹیو کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟! ( ۲۶۶۲ ) حَلَّائِنَا شَهِ مِكْ ، عَنْ أَمِهِ الْسِجَاقِي ، هِ عَنْ الْهُ أَمَارِ عِلَى الْهُ مَارِحِ

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا رَأَى الرَّأَى نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ. الرَّأَى نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

(٣٢٦٨٣) حفرت ابراجيم بن مهاجر ويشيل فرمات بي كه حضرت مجابد ويشيد نے ارشاد فرمايا حضرت عمر مقافل كى جورائے ہوتى قرآن ویسے بى نازل ہوجاتا۔

( ٣٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :هَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ بِلِسَان عُمَرَ.

(۳۲۱۳۳) حضرت میتب بایشید فرمات بین که حضرت عبدالله بن مسعود و قائن نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ محمد مَوَّفَقَعَ لِآ کے اصحاب اس بات کو کنامیۂ نہیں ٹرتے تھے کہ یقینا فرشتہ حضرت عمر وہ اپنی کی زبان کے مطابق بات کرتا ہے۔

. ( ٣٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِل ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، أَوْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ السَّيَاطِيرَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَدَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ يُثَتَّ .

الشَّيَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ بُثَّتُ. ١٣٢٧ عن ماصل الله في الترين عن ما الله عن المراجعة عن الله عن

(٣٢٩٣٥) حفرت واصل ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میلیٹیو نے ارشاد فرمایا: ہم تو آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ یقینا شیطان حضرت عمر والیٹو کے زمانے میں جھکڑیوں میں جکڑیند تھا۔ پس جب آپ دوائو کی وفات ہوگئی تووہ آزاد ہوگیا۔

( ٣٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلْ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلاَّ وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ.

(۳۲۷۳۷) حضرت ابو واکل پانٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ گئو نے ارشاد فر مایا: میں حضرت عمر رہ کاٹو کے بارے میں رائے نہیں رکھتا تھا مگریہ کہ گویا فرشتہ ان کی دوآ تکھوں کے درمیان ہے اوران کی راہنما کی کر کے سید ھے راستہ پر چلار ہائے۔

( ٣٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَهُلَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةً عُمَرَ لأَهْلُ بَيْتِ سُوءٍ.

(۳۲۲۴۷) حضرت زید بن دھب ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنو نے ارشاد فرمایا: یقینا غرب میں ہے وہ گھر انہ جن پرحضرت عمر شائنو کی وفات کی آفت داخل نہیں ہو کی یقینا وہ برا گھر انہ ہے۔

( ٣٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَالنَّقُفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، غَنْ أَنَسٍ -، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ مَاتَ عُمَرُ :مَا أَهْلُ بَيْتٍ حَاضِرٍ ، وَلا بَادٍ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَقْصٌ . (۳۲ ۱۳۸) حضرت انس جی از فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہو گئی کی وفات کے دن حضرت طلحہ وہ انتی نے ارشاد فرمایا: کوئی شہری یا دیباتی گھر اندالیانہیں ہے گرید کہ ان کا نقصان ہوا۔

( ٣٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ جَهُمِ بُنِ أَبِي الْجَهُمِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقُلْبِهِ.

(ابن حبان ۲۸۸۹)

(٣٢٦٣٩) حضرت ابو ہریرہ و پینٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةَ نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالیٰ نے حق کوعمر کی زبان اور دل میں . .

ر کھ دیا ہے۔

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلًا أَعْلَمَ بِاللهِ ، وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَة فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٢٧٥) حفرت عبد الملك ويشيئ فرمات بين كه حضرت قبيصه بن جابر ويشيئ نے ارشاد فرمايا: ميں نے كوئى شخص نبيں و يكھا جو حضرت عمر وزائو سے زيادہ برخ سے والا اور الله كور كھنے والا ہو۔ حضرت عمر وزائو سے نيادہ برخ سے والا اور الله كور كھنے والا ہو۔ ( ٣٢٦٥٠ ) حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ ذَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ذَيْدِ بُنِ وَهْبِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أَظُنُّ

أَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ حُزْنُ عُمَرَ يَوْمَ أَصِيبَ عُمَرُ إِلَّا أَهُلَ بَيْتِ سُوءٍ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِاللهِ وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللهِ.

(۳۲۱۵۱) حضرت زید بن وهب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود دی نشو نے ارشاد فرمایا: میرا گمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر اندائیا ہو جہال حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت عمر تلاشی کا عمر اخل ند ہوا ہو، مگر یہ کہ کوئی برا گھر اند ہوگا۔ یقینا حضرت عمر مزاخ ہو ہم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے، اور اللہ کی کتاب کو ہم سب میں زیادہ پڑھنے والے، اور اللہ کے دین کے بارے ہیں ہم سب سے زیادہ مجھر کھنے والے تھے۔

( ٣٢٦٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلاً بِعُمَرَ ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّالِحُونَ فَحَى هَلًا بِعُمَرَ ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الْأَرْضِ شَيْنًا إلاَّ وَقَدُ وَجَدَ فَقُدَ عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لاَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْشِدُهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّى لأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَقُرَقُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الإِسُلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كَلْبًا يُبِحِبُ عُمَرَ لأَحْبَبُته.

(۳۲۷۵۲) حفرت زر پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹنو کے سامنے نیکو کاروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر بناٹنو کانعرہ لگاتے۔اور فرماتے! یقینان کا اسلام مسلمانوں کی مددھی اوران کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی۔اللہ کی فتم ایس نہیں جانتاز مین برکسی چیز کونگرید که ہر چیز نے حضرت عمر مزاہو کی کی محسوں کی یہاں تک کہ کا نئے دار درختوں نے بھی۔اللہ کی قتم! بلاشبہ میں گمان کرتا تھا کہان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جوان کوسیدھی راہ دکھاتا ہےاوران کی راہنمائی کرتا ہے۔اور

الله کی تتم! بلاشبہ شیطان خوف کھاتا تھااس بات ہے کہ وہ اسلام میں کوئی رخنہ ڈالے اس لیے کہ حضرت عمر جھٹنز اس کواس پر واپس لوتا دیں گے۔اللہ کی قتم!اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کوئی کتا بھی حضرت عمر نڈاٹیؤ سے محبت کرتا ہے تو میں اس ہے بھی محبت کرنے لگوں۔

( ٣٢٦٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ : إنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فِي نَوْمِهِ وَفِي يَقُظَيِهِ فَهُوَ حَقٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا فِى الْجَنَّةِ إذ رَأَيْت فِيهَا دَارًا ، فَقُلْتُ :

لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ :لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (احمد ٢٣٥ـ ابن حبان ١٨٨٣)

(٣٢٧٥٣) حضرت مصعب بن سعد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رہا تینے نے فرمایا: یقیینا عمر دہا تیز جنت میں ہیں،اور حضرت رسول الله مَلِّ فَضَعَهُمْ نِهِ عَنِي جُورِي مِينَ وري اللهُ عَلَيْ ويكهاوه سبحق ہے۔رسول الله مَلِّفَضَعُ فَرامایا: میں جنت میں تھا کہ میں

نے اس میں ایک گھر دیکھا پس میں نے یو چھا: یکس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔

( ٣٢٦٥٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلُتُ :لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ۚ :لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَظَنَتْ أَنَّى أَنَا هُوَ ، فَقُلُتُ :لِمَنْ هُوَ؟ قَالُوا زِلِعُمَرَ. (احمد ١٤٩هـ ابن حبان ١٨٨٧)

(٣٢٦٥٣) حفرت الس ولي فرمات ميس كه يقينا نبي كريم مُنِفَقَعَ في ارشاد فرمايا: ميس جنت ميس داخل مواتو ميس نے ايك خوبصورت سونے سے بناہواکل دیکھاتو میں نے پوچھا: یکس کا گھرے؟ فرشتوں نے کہا: قریش کے ایک نوجوان کا۔ پس میں نے گمان کیا کہ یقیناوہ میں ہی ہوں گا ،تو میں نے پوچھا:وہ کون سانو جوان ہے؟ انہوں نے کہا:عمر بن خطاب۔

( ٣٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ذَخَلْت الُّجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا قَصْرٌ مِنْ ذَهَب فَأَعْجَيَنِي خُسُنُهُ ، فَسَأَلْت :لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ لِي : لِعُمَرَ ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَكَيْكَ أَغَارُ ؟!. (بخارى ٣٢٣٢ ـ احمد ٣٣٩)

(۳۲۷۵۵)حضرت ابو ہریرہ جنافیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِینَفِیٰ آنے ارشادفر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک سونے کامکل دیکھاجس کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگی ۔ پس میں نے یو چھا: یکس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: عمر بن خطاب کے لیے۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے مگریہ کہ مجھےا ہے ابوحفص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت

( ٣٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا ، أَوْ فَصْرًا ، فَسَمِعْت صَوْتًا ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا قِيلَ :لِعُمَرَ ، فَأَرَدُت أَنْ أَدْخُلُهَا فَذَكَرْت غَيْرَتَكَ ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (مسلم ١٨٦٢- احمد ٣٠٩)

ر ٣٢٧٥٦) حضرت جابر منطق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَ فَحَمَّ اللہ اللہ منایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں ایک گھر یا محل دیکھالیس میں نے آواز نی تو میں نے پو چھا: یہ کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: عمر بن خطاب کا۔پھر میں نے اس میں داخل ہونا جا ہا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی۔اس بر حضرت عمر وزائن رونے گے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مُؤَلِّفَ فَجَاً کیا میں آپ مُؤلِّفُ کَاَمْ پر

عِامِ الوصطهران ميرت ياوا كا ال پر معرف مرتزي روئ مع اور مرفاي العاملة عروض رفطي، عادن بركسايد غيرت كهاؤل كا؟! -( ٣٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ

(٣٢٩) حَدَثنا زَيْدَ بن حَبَابٍ ، قال : حَدَثنِي حَسَينَ بن وَاقِدٍ ، قال : حَدَثنِي عَبْدَ اللهِ بن بريده ، عن البِيهِ ، ال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَرُت بقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُشْرِفٍ مُرَبع ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا : لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّد ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (ترمذى ٣١٨٩- احمد ٣٥٣)

وَسَلَمَ قَلْتُ :انا مُحَمَّدُ ، لِمَنْ هَذَا القَصَرُ ، قَالُوا : لِعَمْرُ بنِ النحطابِ. (ترمدی ۳۹۸۹- احمد ۳۵۴) (۳۲۹۵۷) حضرت بریده رفاین فرماتے ہیں که رسول الله مِلْفَظِیَّمَ نے ارشاد فرمایا: میرا گزرایک مربع محل پر سے ہوا جس میں بالاخانہ تھے۔ تو میں نے یوچھا: بیک کس کا ہے؟ جواب دیا گیا:اہل عرب میں سے ایک آ دمی کا۔اس پر میں نے کہا: میں بھی عربی

بالا خانہ تھے۔ تومیں نے بوچھا: یک کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: اہل عرب میں سے ایک آدمی کا۔ اس پر میں نے کہا: میں بھی عربی موں۔ می کس کا ہے؟ ہوں۔ یک کس کا ہے؟ ہوں۔ یک کس کا ہے؟ ہوں۔ یک کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بی محمد مَرْاَفَقَ مَرْمُ ہُوں۔ یک کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بی محمد مَرْافَقَ مَرْمُ ہُوں۔ یک کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بی محمد مَرْافَق مَرْمُ کُل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بی محمد مَرْافَق مَرْمُ کُل کس کا ہے؟ ( ۲۲۵۸ ) حَدَّافَ اَلْ اِنْ اُرْدُدُ اُنْ حُبَابِ ، عَنْ حُسَیْنِ اُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّافِی عَبْدُ اللهِ اِنْ اُرْدَدُةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ رَسُولَ کَا اِنْ اِنْ اُرْدَدُ اِنْ اُرْدَدُ اِنْ حُبَابِ ، عَنْ حُسَیْنِ اُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّافِی عَبْدُ اللهِ اِنْ اُرْدَدُةً ، عَنْ أَبِیهِ ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّى لأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفُرَقُ مِنْك يَا عُمَرُ !. (ترمذى ٣١٩- احمد ٣٥٣) (٣٢٧٥٨) حضرت بريده و النَّوْ فرمات بين كرسول الله مَا النَّمَ النَّا فَرَمايا: ميراخيال بكرائيطان جَمَّ عَوْرَتا ب-( ٣٢٦٥٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قَالَ :عُمَّرُ.

بارے میں فرمایا::که حضرت عمر رُواتِئو مراد ہیں۔ ( . ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :رُوَى عَلَى عَلِيٍّ بُرْدٌ كَانَ يُكُثِرُ لُبْسَهُ

، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكُ لَتُكُثِرُ لَبُسَ هَلَّا الْبُرُدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَسَانِيهَ خَلِيلِى وَصَفِيِّى وَصَدِيقِى وَخَاصَّتِى عُمَرُ ، إِنَّا عُمَرَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ بَكى.

(٣٢٧٦٠) حضرت ابوالسفر بريشيد فرماتے ہيں كەحضرت على براثين كواكثر ايك حاور پہنے ديكھا كيا توان سے يو جھا كيا؟ بلاشبه

آپ مٹی ٹُو اکثر یہ جادر پہنتے ہیں؟ آپ دہاٹو نے فرمایا: یہ میرے بہت قریبی مخلص اور خاص دوست عمر بن خطاب ٹڑاٹٹو نے مجھے پہنا کی تھی۔ یقینا عمر مڑاٹٹو نے اللہ سے خالص تو ہے کی تو اللہ نے ان کی تو ہے بھی قبول فرمالیا۔ پھرآپ دہاٹو رونے لگے۔

ر ٢٢٦٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَالَ عُمَرُ جَاذًا جَوَّادًا مِنْ حِينِ قُبِضَ حَتَّى انْتَهَى.

(۳۲۶۶۱) حضرت ابنَّ عَمر رَوْلَ وَ مات ہیں کہ حضرت عمر رَوْلَ فَرِ مالے تھے جب سے رسول اللہ مِیَرِّ نَفِیْفَ کی وفات ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ رُولُوْدِ کا بھی انقال ہو گیا۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا سَلَكْتَ فَجَّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّا سِوَاهُ ، يَقُولُهُ لِعُمَرَ.

(بخاری ۳۲۹۳ مسلم ۲۲)

(۳۲ ۱۹۲) حضرت سعد وہ اپنے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّ النَّحَةَ بنے ارشاد فرمایا : قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو (عمر) نہیں کسی راستہ پر چلتا مگر ہیے کہ شیطان اس راستہ سے ہٹ کر کسی اور راستہ پر چلا جاتا ہے۔

كَهْمَسٌ : لَا أَدْرِى الْأَقْرَعُ الْمُؤَذِّنُ هُوَ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأُسْقُفِ قَالَ : فَهُوَ يَسَأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَجِدُنَا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي، قَالَ : أَجِدُك قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنَفِط عُمَرُ فِي وَجْهِهِ وَقالَ : قَرْنٌ حَدِيدٌ ؟ قَالَ : أَمِينٌ شَدِيدٌ ، فَكَأْنَهُ فَرِحَ

بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعُدِى ؟ قَالَ : خَلِيفَةٌ صِدق يُؤُثِرُ ٱقْرَبِيهِ ، قَالَ : يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ الله ابن عَفَانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعُدَهُ ؟ قَالَ : فَنَبَذَهُ فَقَالَ : يَا دَفُرَاهُ -

قَالَ : فَهَا نَجِدُ بَعَدُهُ ؟ فَالَ :صَّدَعَ مَنْ حَدِيدٌ ، فَانَ :وقِى يَذِ عَمْرُ سَىءَ يُقْمَهُ ، فان .فبده فقال. وقول المُوَّمِنِينَ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُِ، وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ، وَالدَّامُ مُهْرَاقٍ ، قَالَ :ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ثُمَّ قَالَ :الصَّلَاةُ. (ابوداؤد ١٤٣٥)

(۳۲۷۱۳) حضرت عبدالله بن شقیق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت اقرع ویشید نے ارشاد فرمایا: حضرت تھمس ویشید کوشک تھا فرمایا: میں نہیں جانتا کہ اقرع سے مراد مو ذن ہیں یا کوئی اور ..... بہر حال حضرت عمر دیا ٹی نے قاصد بھیج کر بڑے پا دری کو بلا کر پوچھااس

یں ہیں جائیا کہ اسران سے سراد کو وق بیل ہوگر ان دونوں پر سورج کی دھوپ سے سایہ کرر ہاتھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر حال میں کہ میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہوکر ان دونوں پر سورج کی دھوپ سے سایہ کرر ہاتھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر موجود ہے؟ تو ایس پادری نے کہا:تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ آپ رہا تھو نے پوچھا: میرے بارے میں تمہیں کیا

موجود ہے؟ تواہی پا دری نے کہا: تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ آپ رہی تھڑنے نے بوجھا: میرے بارے میں مہیں کیا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا: آپ رہا تھ کے بارے میں لوہے کے سینگ کا ذکر پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رہی تھؤ کے چبرے میں عضہ کے آثار نمودار ہوئے اور فر مایا: لو ہے کا سینگ؟ اس نے کہا: مراد ہے کہ بہت زیادہ امانت دار ہو، تو آپ دوائی کو کا سے بہت خوشی ہوئی۔ فر مایا: میرے بعد کا کیسے ذکر ہے؟ اس نے کہا: سچا خلیفہ ہوگا جوا ہے قر بی رشتہ داروں کو ترجیج و ہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوائی نے نے فر مایا: اللہ ابن عفان پر رحم کرے۔ آپ دوائی نے نے چھا: ان کے بعد کا کیے ذکر ہے؟ بہت شدید شگاف ہو گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوائی نے نے ہاتھ میں کوئی چرتھی جے آپ دوائی الٹ بلٹ رہے تھے۔ آپ دوائی نے اس کو بھینک دیا اور دویا تمین مرتبہ فر مایا: افسوس ذلیل خض پر! اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ ایسے مت کہے۔ یقیناً وہ مسلمان خلیفہ ہول گے اور نیک آدی ہوں گے۔ لیکن زمید بایا جاچکا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں پھر

آپ رہاٹی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: نماز کا وقت ہے۔

لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْت عَنْهُ.

( ٣٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَمُّرَةَ بُنَ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شَرَابًا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ.

(٣٢٦٦٣) حفرت سمره بن جندب والنوفر ماتے بیں کہ بلاشبایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلْفَظَوَّةَ ارات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک و دونوں کناروں سے پکر ااور خواب میں دیکھا کہ ایک و ول آسان سے نیچ اترا۔ پس حضرت ابو بکر والنو آئے ! انہوں نے اس کو دونوں کناروں سے پکر کر پانی بیا بہال تک کہ دہ سراب ہوگئے۔ پھر حضرت عثان والنوفر انہوں نے بھی اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر پانی بیا بہال تک کہ دہ سراب ہوگئے۔ پھر حضرت عثان والنوفر انہوں نے بھی اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر پانی بیا بہال تک کہ دہ سراب ہوگئے۔ کم حضرت عثان والنوفر انہوں نے بھی اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر پانی بیا بہال تک کہ دہ سراب ہوگئے۔ ( ٣٢٦٦٥) حکد تنا اُبُو مُعاوِيَة عَنِ اللَّهُ عَمْرَ عَلَى الطَّعَامِ ، فَعَالَ : يَ کَانَ خَاذِنَ عُمْرَ عَلَى الطَّعَامِ ، فَعَالَ : يَا رَسُولَ قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ فَحُطْ فِي زَمَنِ عُمْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسُقِ لُامَّنِكَ فَإِنَّهُمْ قَلْهُ هَلَكُوا ، فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاقْدِ لَهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ اللهِ ، اسْتَسُقِ لُامَّنِكَ فَإِنَّهُمْ قَلْهُ هَلَكُوا ، فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاقْدِ لَهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ اللهِ ، اسْتَسُقِ لُامُعَنِكَ فَإِنَّهُمْ قَلْهُ هَلَكُوا ، فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاقْدِ لَهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ

(۳۲۹۲۵) حضرت ما لک الدار براٹی خضرت عمر شاہر کے شعبہ طعام میں خزانچی تھے فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر خاہر کے دانے میں لوگ قبط سالی میں مبتلا ہو گئے ہیں ایک آدی نبی کریم میرافین کے قبل پر جاضر ہوکر یوں کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میرافین کے آبی امت کے لیے پانی طلب سیجئے وہ ہلاک ہوگئ ہے! تو حضور میرافین کے آب اس آدمی کوخواب میں نظر آئے اور اس سے کہا: عمر موزاہو کے پاس جاکر اسے میراسلام کہواور اسے بتاؤ کہ لوگ سیرا بہونے کی جگہ میں ہیں، اور اس سے کہو: تم پردانشمندی لازم ہے۔ تم پردانشمندی لازم ہے۔ بیں وہ آدمی حضرت عمر شاہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر شاہر کو کو اس خواب کی خبردی، تو حضرت عمر شاہر وانے لگ

أَنَّكُمُ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ :عَلَيْك الْكَيْسُ ، عَلَيْك الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبكى عُمَرٌ ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَبِّ

پھر فر مایا: اے میرے پرور دگار! کوئی کوتا ہی نہیں مگر میں اس سے عاجز آگیا۔

( ٣٢٦٦٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِى كِفَّةٍ وَوُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ بِهِمْ عِلْمُ عُمَرَ.

(٣٢٧٦١) حضرت شقیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ آتی نے ارشاد فرمایا: اگر عرب کے زندہ لوگوں کاعلم تراز و

ك ايك بلزے ميں ركاديا جائے اور حضرت عمر إلى تو كاعلم دوسرے بلزے ميں ركاديا جائے تو حضرت عمر جا تا تا كاعلم ال سب ير بھاری ہوگا۔

(٣٢٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُك بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُك بِلِسَانِكَ ، أَخْرَجَنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدُنَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ وَيُحَكُّمُ ، إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ ، وَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرٌ ، قَالَ الْأَعْمَشُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :لَوْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ.

(٣٢٦١٤) حضرت سالم مِنْظِيْد فرمات بين كما بل نجران نے حضرت علی بن فوز کی ضرمت میں حاضر ہو کر درخواست کی:اے امیر المؤمنین! آ پ دائنو کااپناہاتھ ہے حکم لکھنا اورا پی زبان ہے شفاعت <sup>کر</sup>نا احسان :وگا۔حضرت عمر بڑائٹو نے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا تھا۔ آپ ڈوٹٹو جمیں واپس وہاں بھیج دیں۔ تو حضرت ملی ڈوٹٹو نے اسے فرمایا تمہارے لیے ملاکت ہویقیینا حضرت عمر ڈوٹٹو سمجو معاملہ پر قائم تھے۔اور میں ہر گزاس چیز کونہیں بدلوں گا جو هفرت عمر پراٹنونے نے فیصلہ کیا تھا۔حضرت اعمش بایٹھیانے فرمایا: پس وہ لوگ کتبے تھے۔اگران کے دل میں حضرت عمر مٹی گئے کے بارے میں تھوڑی ی بھی ناراضگی ہوتی تووہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَدِمَ الْكُوفَةَ : هَ قَدَمْتِ لَأُحُلِّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ.

(٣٢٦٦٨) اما شعبي مِلِيَّيِيْ فرماتے ہيں كەحفرت على مِنْ اللهُ جب كوفدا ٓئے تو فرمایا: ميں اس ليے آیا كەحفرت عمر رُوانتُونے جو كره لگا أُ

ہے۔اس کوکھولوں۔

( ٣٢٦٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِشْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنِ الصَّقْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَالِشَةَ : أَنَّ الْجِنَّ بَكَّتُ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَلَ بِثَلاثٍ ، فَقَالَتْ :

أَبُعْدَ قَتِيلِ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسُوَّقِ.

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتُ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ.

فَمَنْ يَسْعَ ، أَوْ يَرْكُبُ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدُرِكَ مَا أَسديت بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ.

قَضَيْت أَمُورًا ثُمَّ غَادَرُت بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقْ.

وَمَا كُنْتُ أَخُسُى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ بِكُفَّى سَبَنْتَى أَخُصَوِ الْعَيْنِ مُطْرِقِ

(٣٢٦٢٩) حضرت عروه بن زبير تَنْ تَوْفر مات تي كه حضرت عائشه تفاهنان في ارشاد فرمايا: بلا شبه جن بھی حضرت عمر تناتؤ كي شبيد بونے است تين دن قبل رو بڑے اور بيا شعار كيے: (ترجمه) مدينه منوره على شبيد بونے والے كی جدائی پرزمين اپنے عضاء نای درخت كے ساتھ كانپ ربی ہے۔ اللہ تعالی امير المونين حضرت عمر تفاتؤ كوجزائے فيرعطافر مائے اور ان كے جم ميں بركت عطا

فرمائ - اگركونى سوارى پرسوار بوكرآپ كى كارنامول كود برانا چا ئو اييانيى كرسكا ـ آپ كے فيطے فوشوں كے پهل كى طرح عمدہ بيں - جھے اس بات كا ڈر ہے كمان كى وفات نيلى آئموں والے مكار درند ب (ابولؤلؤ) كے ہاتھوں ہوگى ـ ( ٣٢٦٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقُرُأُ هَذِهِ الآيةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبُّدُ اللهِ مَنُ أَقُرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِي ، وَقَالَ لِلآخِوِ: مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَقُرَأَنِي عُمَرُ ، قَالَ : اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَك عُمَرُ ، ثُمَّ بَكَى حَتَى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي اللّاخَوِ: مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرُ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الإسلامِ ، يَدُخُلُ فِيهِ ، وَلا يَخُرُحُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْتُلَمَ الْحِصْنُ فَهُو يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ.

ہ کہ ان کا سرت زید بن وہب میڈیٹید فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود واٹین کی خدمت میں حاضر ہوئے پھران دونوں میں سےایک کہنے لگا: آپ اس آیت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ واٹینو نے اس سے پوچھا: تنہمیں یہ آیت کس نے پڑھائی ؟ اس نے کہا: حضرت ابو عکیم المزنی نے ۔اور آپ واٹینو نے دوسرے سے پوچھا: تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی ؟ اس نے کہا: مجھے حضرت عمر واٹینو نے پڑھائی۔ آپ واٹینو نے فرمایا: تم پڑھوجیسا کہ حضرت عمر واٹینو نے تمہیں پڑھایا، پھررونے لگے یہاں

تک کہآپ بڑا تھ کے آنسوکٹریوں پر گرنے گئے۔ پھر فرمایا: بلاشہ حضرت عمر بھا تھ اسلام کے مضبوط و متحکم قلعہ تھے جس میں اسلام داخل ہوا اور ان سے نکل آبیا اور اس انگل کیا اور اس میں داخل ہوا اور ان سے نکل آبیا اور اس سے نکل آبیا اور اس میں داخل نہیں ہوا۔
میں داخل نہیں ہوا۔
میں داخل نہیں ہوا۔
میں داخل نہیں ہوا۔
میں داخل نکا اُبُو مُعَاوِیَة ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی عُشْمَانَ ، اُنَهُ كَانَتْ فِی یَدِهِ قَنَاةٌ یَشْشِی عَلَیْهَا ، وَ كَانَ یُکْتِرُ أَنْ

یقُولَ : وَاللّهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِی هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ کَانَ عُمَرُ بْنُ الْنَحَطَّابِ مِيزَانًا مَا کَانَ فِيهِ مِيطُ شَعُرَةٍ.
(۳۲۱۷) حفرت عاصم بيتيلا فرماتے ہيں که حفرت ابوعثان بيتيلا کے ہاتھ ميں ایک لکڑی ہوتی تھے۔ جس کی مددے وہ چلتے تھے
اورا کثریوں فرماتے تھے: اگرانلہ چاہے کہ میری لاٹھی بولے تو بیضرور بولتی۔ آپ بیتیلا فرماتے ہیں: اگر حضرت عمر بن خطاب بڑن تؤ
تر از وہوتے تو پھر بال برابر بھی ناانصافی نہ ہوتی۔

( ٣٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْمَرَأَةُ ، فَأَنْكُحُوا الْمُغِيرَةَ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، او قَالَ :رَدُّوا عُمَرَ ، قَالَ :فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَقَدُ تَرَكُوا ، أَوْ رَدُّوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(۳۲۱۷۲)حضرت سلیمان پریشیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب زیاغو

اور حضرت مغیرہ بن شعبہ و ٹاٹھنے نے ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تو اس کے اہل خانہ نے حضرت مغیرہ و ٹاٹھنے سے اس عورت کا نکاح کردیااور حضرت عمر و اُخفیر کوچھوڑ دیایاراوی نے یوں کہا: کہ حضرت عمر داننو کے پیغام کوردکردیا۔ تواس پراللہ کے بی مَوَّ مَنْظَفَ اِجْ نے

ارشادفر مایا: البست حقیق انهوں نے اس امت کے بہترین مخص کوچھوڑ ایا فر مایا: رد کیا۔

( ٣٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَاْ ذُكِرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمُ إِسُلَامًا ، وَلَا أَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّةُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِى الذُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِى أَمْرِ

اللهِ ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لُوْمَةَ لَائِمٍ.

(٣٢٧٧٣) حضرت يونس ميشيد فرماتے ہيں كه حضرت حسين ميشينه مجھى حضرت عمر زائنو كا ذكر كرتے تو فرماتے: الته كي قتم اگر جدوہ

یہلے اسلام لانے والوں میں ہے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے والوں میں زیادہ افضل تھے لیکن وہ دنیا ہے بے رغبتی میں لوگوں پر غالب تھے۔اوراللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔اوراللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی

ملامت سے ہیں ڈرتے تھے۔

( ٣٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كُنَّا

نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ. (طبراني ٥٢٠٣) (۳۲۷۷ ) حضرت قیس بن مسلم مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن شھاب پیشید نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ آپس میں یوں بات

كرتے تھے كه بلاشبه سكينه ورحمت حضرت عمر والاؤر كى زبان يرنازل ہوتى ہے۔

( ٣٢٦٧٥ ) حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:قَالَ سَغُدٌ:أَمَا وَاللهِ،

مًا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا، كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(٣٢٦٤٥) حضرت ابوسلمه واليلية فرمات بين كه حضرت سعد ولي في في ارشاد فرمايا: بهرحال الله كي فتم إا كرجه وه بهم مين اسلام ك اعتبار سے زیادہ قدیم نہیں تھے لیکن میں نے ان کو ہر چیز میں افضل پایاوہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بےرغبت تھے۔ یعنی

حضرت عمر بن خطاب منافغز -

( ٣٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبًا بَكْرِ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ

لِيَسْتَخْلِفَهُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، فَلَوْ مَلَكَنا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، مَاذَا تَقُولُ

لِرَبُّكَ إِذَا أَتَيْتِه وَقَدِ اسْتَخُلَفُت عَلَيْنَا ، قَالَ :أَتُحَوِّفُونِي بِرَبِّي ، أَقُولُ :اللَّهُمَّ أَمَّرْت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِك. (٣٢٦٤٦) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زبید بیشید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر وہا تی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ جھاٹھ نے قاصد بھیج کر حضرت عمر تھاٹھ کو بلایا تا کہ ان کو خلیفہ بنا دیں۔ تو لوگ کہنے لگے! آپ جھاٹھ ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹھ ہم پر سخت مزاج کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جھاٹھ اپنے اگر وہ ہمارے مالک ہو گئے تو وہ مزید سخت شدید مزاج والے ہو جا کیں گے۔ آپ جھاٹھ اپنے اس کو کیا جواب دیں گے جب آپ ان کے پاس جا کیں گے کہ آپ نے ان کو ہم پر خلیفہ بنا ویا؟ آپ جھاٹھ نے فر مایا: کیا تم لوگ جھے میرے رب سے خوف دلاتے ہو؟! میں جواب دوں گا:اے اللہ! میں نے ان لوگوں پر تیرے سب سے بہترین بندے کوامیر بنادیا۔

( ٣٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَغْرُوفِ بْنِ أَبِى مَغْرُوفٍ الْمَوْصِلِتِي ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِغْنَا صَوْتًا :

لِيَنْكِ عَلَى الإسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا فَقَدْ أُوْشَكُوا هَلْكَى ، وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ وَأَدْبَرَ خَيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

(۳۲۷۷) حضرت معروف بن الی معروف الموصلی بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دی ٹو کی وفات ہوگئی تو ہم لوگوں نے ایک آواز سنی جو بیا شعار پڑھ رہی تھی: (ترجمہ) اسلام پر ہررونے والے کورونا چاہیے۔ وہ ہلا کت کے قریب پہنچ گئے۔ وہ ابھی بہت زمانہ نیس گزرا۔ دنیاختم ہوگئی اور دنیا کا بہترین شخص چلا گیا۔ جواس کے وعدول کا یقین رکھتا تھا آج پریشان ہے۔

( ٣٢٦٧٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ هُنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ هُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عَبَاسٍ عَلَى عُمَنَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ إسْلَامُك لَنَصْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِمَارَتُك لَفَتْحًا ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الأَرْضَ عَدْلًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، فَأَجُلَسُوهُ ، قَالَ : وَمَ قَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعُمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعُمْ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعْمُ ، فَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعْمُ ،

(۳۲۲۷۸) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر والیظینظ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر النائظ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت ابن عباس النائل آب اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والیئے سے فرمایا: اے امیرالمؤمنین: یقیناً آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والیئے نے فرمایا: اے امیرالمؤمنین: یقیناً آپ کا اسلام مسلمانوں کی مدوثا بت ہوا، اور آپ والیئے نے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیا۔ یہاں تک کہ اگر دو آ دمیوں کے درمیان جھڑ ابوتا تو وہ دونوں آپ کی طرف اپنا معاملہ سونپ دیتے ۔ حضرت عمر والیئو نے فرمایا: لوگو جھے بھمادو۔ پس لوگوں نے ان کو بھمایا۔ آپ والیؤنو نے فرمایا: کیا آپ والیؤنو نے فرمایا: کیا آپ والی آپ والی ۔ آپ والی بات دہراؤ۔ تو حضرت ابن عباس والیؤنونے فرمایا: کیا بات دہرائی۔ آپ والیؤنونے فرمایا: کیا تم اس بات کی اس دن گواہی دو گے جب تم اپ رب سے ملو گے؟ انہوں نے فرمایا: بی ہاں! راوی کہتے ہیں۔ اس بات سے حضرت عمر والیئی مسرور ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔

( ٣٢٦٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ، قَالَ عُمَرُ أَنَا : قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ .

(٣٢٦٤٩) حفرت انس بن الله فرمات بين كدرسول الله مَلِيَّقَافَةَ في البين سحابه تفاكنت يوجها بتم مين سے كون جنازه مين حاضر مهوا؟ حضرت عمر جن الله مين الله مين الله مين عاضر مهوا؟ حضرت عمر جن الله مين من من من عمل الله على عيادت كى؟ حضرت عمر جن الله عن من عن من الله مين الله

( . ٢٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَعَائِشَةُ وَهُمَا يَأْكُلَانِ حَيْسًا ، فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمَا ، فَأَصَابَتُ يَدُهُ يَدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَوَّهُ ، لَوْ أَطَاعُ فِى هَذِهِ وَصَوَاحِبِهَا مَا رَأَتُهُنَّ أَعُيُنٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ. (بخارى ١٠٥٣۔ نسانى ١٣١٩)

(۱۸۰) حضرت مجاہد مرات کیا ہو ہوئی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جزائی کا گزرایک دفعہ رسول اللہ میر نظافی فی پاس سے ہوااس حال میں کہ حضرت عمر جزائی کو حضرت عمر جزائی کو حضرت عمر جائی ہوئی آپ میر فی تھے۔ پس آپ میر فی تھی ہے مساتھ تھیں۔ اور آپ دونوں حلوہ کھار ہے تھے۔ پس آپ میر فی تھی خصرت عمر جائی کو سے مسلم کی بالیا۔ آپ جزائیو نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپناہا تھ ڈالا تو آپ جزائیو کا ہاتھ حضرت عاکشہ جنافہ بنا کے ہاتھ سے مکرا گیا اس برآپ جزائیو نے فر مایا: اوہ! اگراس کے اور اس کے ساتھیوں کے معاملہ میں میری بات مانی جاتی تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کوئی آگا کھی ندد کھے تھی۔ یہ جاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ پس اس پر آپ ت نازل ہوگئی۔ ا

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجَّى ، فَقَالَ : مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَحَدُّ إِلَى أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَرِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى.

(٣٢٦٨١) حضرت جعفر جينين فرماتے ہيں كدان كے والد نے ارشاد فرمايا: حضرت على حافظ حضرت عمر حزابن كے پاس تشريف لائ اس حال ميں كدوہ چا در سے ڈھكے ہوئے تنصو آپ جانئونے فرمايا: اس كرہ زمين پركوئی شخص نہيں جومير سے زوكي پسنديدہ ہواس ڈھكے ہوئے شخص سے كدميں چاہتا ہوں كداللہ سے اس كے نامدا عمال كے ساتھ ملوں۔

( ٣٢٦٨٢ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعُقُوبَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقُرِءْ عُمَرَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ ، أَنَّ رِضَاهُ حُكُمٌ وَغَضَبَهُ عِزٌّ. (ابن عدى ٢٦١) (۳۲۲۸۲) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے بین که حضرت جبرائیل علیقِلا نے رسول الله عَلِیَقَیْجَ سے ارشاد فرمایا: حضرت عمر مَرَِّفَظَیْجَ کوسلام کہیے:اور انہیں خبر دیجئے کہ یقیناان کی رضائی فیصلہ ہےاوران کا غصہ معزز ہے۔

( ٣٢٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنُ سَيَّارِ أَبِى الْحَكَمِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ لَمَّا ثَقُلَ أَطْلَعَ رَئْسَهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ كُوَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدُ عَهِدْت عَهْدًا ، أَفَتَرْضَوْنَ بِهِ فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : قَدْ رَضِينَا ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَا نَرْضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ

( ٣٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبُعِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ الإسْلَامُ فِى زَمَانِ عُمَرَ إلَّا كَالرَّجُلِ الْمُقْبِلِ مَا يَزُدَادُ إلَّا قُرْبًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ مَا يَزْدَادُ إلَّا بُعْدًا.

(٣٢٦٨٣) حفرت ربعی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ داپٹن کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں تھا اسلام حضرت عمر وزائن کے خوائن کے سنا کہ نہیں تھا اسلام حضرت عمر وزائن کے زمانے میں مگر پذیرائی میں اضافہ ہورہا ہو۔ پس جب حضرت عمر وزائن کو کہ میں کہ کہ اس میں اسلام کے دورہ کا کیا تو وہ ہوگیا پیچھے جانے والی آ دمی کی طرح جوروز بروز دورہوتا جارہا ہو۔

( ٣٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدُسُوسًا فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْمِ عُمَرَ

(۳۲۶۸۵) حضرت اعمش مِلِیُّلِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت شمر نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر <sub>ڈٹاٹ</sub>نو کے علم کے سامنے اوگوں کاعلم ایک سوراخ میں چھیا ہوا تھا۔

## ( ١٧ ) ما ذكِر فِي فضلِ عثمان بنِ عقّان رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت عثمان طافخه بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ :هَلَمَا عُثْمَان ، فَدَخَّلَ عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رُأْسَهُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا عَلِيٌّ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ : هَاهُنَا سَعْدٌ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالُوا :نَعَمُ ،

قَالَ : أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ، أَتَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْته بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَآتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْته ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ رُومَةَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتها بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلُها سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُها لَكَ ، اللّهُ لَلَهُ مَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّهُ مَنْ مَا لَكَ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِي لاَ إِلّهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ وَحُوهِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَنْ جَهِزَ هَوُ لاَ عَقَرَ اللّهُ لَهُ ، يَغْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزْتُهُمْ حَتَى لَمُ وَسَلَّمَ نَطُرَ فِي وُجُوهِ الْقُومِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : اللّهُ مَ عَفْقَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَطُرَ فِي وَجُوهِ الْقُومِ ، فَقَالَ : مَنْ جَهْزَ هَوُ لاَ عَقَلْ اللّهُ لَهُ ، يَغْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزْتُهُمْ حَتَى لَمُ يَقْمُ وَا عَقَالًا ، ولا خِطَامًا ، قَالُوا : اللَّهُمْ نَعُمْ ، قَالَ : اللَّهُمْ اللهُ لَولَ اللهِ مَلَى اللّهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اله ۲۹۸۷) حفرت عمر بن جاوان بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس بیشید نے ارشا وفر مایا: ہم لوگ مدینہ میں سے کہ حضرت عثان وی فی تعلق وی فی تعلق میں استان کی بیار در مگ کی عثان وی فی تعلق میں فی تعلق کر استان کی بیار کے سے حضان میں کہ آپ وی فی برز رور مگ کی عادر تھی جس سے آپ وی فی نے اپناسر و هانپا ہوا تھا۔ آپ وی فی نے بیال حضرت علی وی فی بی الوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ وی فی نے بیال حضرت زبیر وی فی بیال استان حضرت زبیر وی فی بیال حضرت نبیر کو گول نے عرض کیا: جی ہاں! آپ وی فی نے بیال حضرت زبیر وی فی بیال حضرت نبیر وی فی بیال حضرت میں کو گول نے عرض کیا: جی ہاں! آپ وی فی بیال حضرت نبیر وی فی معبود برحی نبیر کو گول نے عرض کیا: جی ہاں! آپ وی فی معبود برحی نبیر کہ کہا تم لوگوں نوشم دے کر پوچھا بیال استان و استان و استان و استان و استان کی میں ہود برحی نبیر کہ کہا تم لوگوں جائے ہوں اس اور میں نے دو میں نے دو میں نواز میں خریدا کے ارشاد فرمایا: تم اس جگہ کو بھاری میں میں صافر ہوا اور بیس نے عرض کیا: تحقیق میں نے وہ باز اجاز ہیں ہرار میں خریدا کے ارشاد فرمایا: تم اس جگہ کو بھاری میں جہ کے کہا کہ والوں کو استان کی بیار استان کو جو آپ میں نواز میں خریدا کیا ہی تم استان کی میں نور میں ہو کہا کہا تا اللہ کو جو استان کو جو آپ میں نور میں نور میا بیار کو جو آپ میں نور میں نور میں نور کہا تا اللہ کو جو استان کو دواور اس کا اجرو و اور استان کو جو آپ کی بیار استان کو جو آپ نواز سے کہا کو باری میں جرار میان کو کو استان میں بیار میں نور کہا کا اللہ کی تی بات ہے۔

آپ و این نے خوا یا: میں تم لوگوں کو تم ویتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں: کیا تم لوگ رسول اللہ میٹر فیضی بھی ہے اس فر مان کے متعلق جانے ہو جورسول اللہ میٹر فیضی بھی نے ارشا دفر ما یا کہ جو محض رومہ میٹھے پانی کا کنواں خریدے گاتو اللہ اس کی معفرت فرما دیں گے۔ تو ہیں نے اس کنویں کو اسنے اور اسنے روپوں میں خریدا، پھر میں آپ میٹر فیشی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے موض کیا جھیق میں نے اس کو خرید لیا تو آپ میٹر فیشی کی بھی اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دواور اس کا اجر حمہیں ملے گا؟

راوی کہتے ہیں:ان سب حضرات نے یک زبان ہو کر فر مایا:اللہ کی قتم االی ہی بات ہے۔ آپ بڑا ٹئو نے فر مایا: میں تم لوگوں کو قتم دے کر پوچھتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبو دنہیں کیا تم لوگ رسول الله مَرْاَفِيَّةَ کَاسِ فرمان کو جانتے ہو جو آپ مِرِنْفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: اس حال میں که آپ مِرِنْفِیْجَ اوگوں کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہ کون مخص ہے جوان لوگوں کے سفر کا سامان مہیا کرے گا۔اللہ اس محفص کی مغفرت فرمادیں گے۔ یعنی غزوہ تبوک میں۔
قد میں نہ انسان میں کہ اس میں کہ انسان میں کہ انسان کی کہ بندہ کی کمیاں میں میں کہ بھی کو نہیں میں کہ جو ان

تو میں نے ان سب کے لیے سامان مہیا کیا یہاں تک کہان لوگوں کواونٹ کی تکیل اوراونٹ کے بیر کی ری کی بھی کی نہیں ہوئی ؟۔ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر فرمایا:اللّٰہ کی تتم !الیم ہی بات ہے،آپ رُٹائٹو نے تین مرتبہ فرمایا:اےاللہ! تو گواہ رہ۔

(٣٢٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا كُهُمَسُ بُنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَرَم بُنُ الْحُسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِيهِ الْحَارِثِ وَأَسَامَةً بُنُ خُرَيمٍ وَكَانَا يُعَازِيَانِ فَحَدَّثَانِي حَدِيثًا ، وَلَا يَشُعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقر ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا لَهُ وَاللّهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِيْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقر ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللّهِ مَلَى اللّهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعْت حَتَّى عَطَفْت عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِي وَلِي اللّهِ ، قَالَ : هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانٍ . (احمد ٣٣٠ ابن حبان ١٩١٣)

(۳۲۱۸۷) حضرت مرة المحزی و النی فرماتے ہیں که اس درمیان کہ ہم لوگ نبی کریم میر النی کے ساتھ ایک دن مدینے گلیوں میں سے ایک گلی میں تصورت میں بھوٹ پڑے گا گویا سے ایک گلی میں تصور آپ میر النی نظر میں بھوٹ پڑے گا گویا کہ وہ گائے کے دوسینگوں کی طرح ہوگا۔ صحابہ می گائی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میر النی کی اس صورت میں کیا کریں؟ آپ میر النی خفر مایا: تم لوگوں پر لازم ہے اس محض کی اور اس کی جماعت کی پیروی کرنا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں نے جلدی کی

' پر رضیع سے رمایہ' ) و دن برمار ) ہے، ان ان اور اس میں میں دن بردی سرمادان ہے ہیں، جن میں جہدری کا بہدری کی میں اس آدمی کے پاس بہنچ گیا پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی مِرْآئِشَةَ اِلَّهِ اِللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ مِی کُلُونِ اِللّٰهِ کَا بِی مِرْسُلُونِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

( ٣٢٦٨٨ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ ، فَقَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَانْطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمُ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَان. (ابن ماجه الله احمد ٣٣٣)

(۳۲۹۸۸) حضرت کعب بن مجر ہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ بلاشہ رسول الند مَنَوْفَظَةَ فَا فَانَدَ کَا ذَکْر فرمایا: اوراس کو بہت قریب بتلایا۔ پھر ایک شخص گزراجس کا سرچادر میں چھپا ہوا تھا۔ آپ مِنوَفِظَةِ نے فرمایا: اس دن میشخص اوراس کی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ پس ایک آ دمی اس کے بیچھے گیا اوراس کو کندھے سے پکڑ کراس کا چہرہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ فِی کاطرف پھیرا اور پوچھا: میشخص؟ آپ مِنوْفِظَةَ نے فرمایا: جی ہاں! پس وہ حضرت عثان رہی ٹونی تھے۔

( ٣٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامَ مِنْ آخِرِهِمْ

نَعُمْ ، فَإِذًا هُوَ عُثْمَان. (احمد ٢٣٥)

(۳۲۹۸۹) حفرت ابو قلابہ وایٹید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان جائید کوشہید کردیا گیا تو ایلیاء مقام پر بہت سے خطیوں نے خطاب کیا بس ان کے آخر میں نبی کریم میٹر انتیج کے ایک صحابی جن کانام کعب بن مرہ نٹائیو تھا وہ کھڑ ہے اور فرمایا: اگر سے صدیث خطاب کیا بس ان کے آخر میں نبی کریم میٹر انتیج کے ایک صحابی جن کانام کعب بن مرہ نٹائیو تھا وہ کھڑ ہے نہ نبی ہوتی تو میں بھی کھڑ اند ہوتا۔ رسول اللہ میٹر انتیکو نئے نے فتند کا ذکر کیا۔ میرا گمان ہے کہ اس کو بہت قریب بتلایا تو ایک آ دمی جس کا سرچا در سے چھپا ہوا تھا وہ گزرا۔ رسول اللہ میٹر انتیکو فیر مایا: اس دن میخص اور اس کی جماعت جق پر ہوگی۔ بس میں اس شخص کے بیچھے گیا بھر میں نے اس کو کندھوں سے بکڑ کررسول اللہ میٹر انتیکو فیڈ کی طرف اس کے چبرے کو بھیرا اور بوجھا: شیخص؟ آب نیٹر انتیکو فیر میں ان ان انتیکو کی سے میٹر کر سول اللہ میٹر انتیکو فیر کے اس کی جبرے کو بھیرا اور اس کے جبرے کو بھیرا اور اس کی بھی ان بیٹر کی باں۔ بس وہ حضرت عثمان بڑا تھو تھے۔

ي چا. يون الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :عُثْمَان فِى الْجَنَّةِ.

(٣٢٦٩٠) حفرت سعيد بن زيد الله فرمات بين كديس في رسول الله مَ الله عَلَيْهِ كويدار شادفرمات موع سنا كدعثان جنت مين بين -(٣٢٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً عُنْمَان.

(٣٢٦٩١) حضرت ابو قلاب ريشيد فرمات مي كه رسول الله مِنْ فَقَعَ فَي ارشاد فرمايا: ميرى امت ميس سب سے زياده حيادار عثمان والبي بس -

( ٣٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُفَالُ لَهُ ثُمَامَةً كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : الْيُوْمَ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ : خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(٣٢٦٩٢) حضرت ابو قلابہ ویشید فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک آ دمی جس کو تمامہ کہتے تھے؛ وہ صنعاء میں تھا جب اس کو حضرت عثمان رہائی نے تقل کی خبر پہنچی پس وہ رونے لگا اور کا فی دیر تک روتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا۔ آئ نبوت یا نبوت کی خلافت جھین لی گئی۔اور بادشاہت اور ظلم ہوگا۔ جوجس چیز پر غالب آئے گا اس کو کھا جائے گا۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِشْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلُحَةَ ، قَالَ :

قَالَتُ عَائِشَةُ : كَانَ عُثْمَانِ أَخْصَنَهُمْ فَرْجًا وَأَوْصَلَهُمْ للرَّحِمِ.

- (۳۲۹۹۳) حضرت موی بن طلحه طِیشِید فرماتے میں که حضرت عائشہ تفاہدینا نے ارشاد فرمایا: حضرت عثمان جان شیس سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے زیادہ صلدرمی فرمانے والے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ إلاَّ سَبْعِينَ كَمَّلَهَا خَيْلاً.
- (۳۲۷۹۳) حضرت سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ پیشید نے ارشاد فرمایا: که بلا شبہ حضرت عثمان میں بیٹیو نے غزوہ تبوک میں مجاہدین کوستر کم ایک ہزاراونٹوں پرسوار کیا۔اور ہزار کے عدد کوستر گھوڑوں ہے کمل کیا۔
- ( ٣٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَغْلَاها ، ذَا فُوْقُ.
- (۳۲۹۹) حفرت عبدالله بن سنان ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان وٹائٹو کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹو نے ارشا دفر مایا: ہم نے اپنے میں سے سب سے بلند مرتبہ کو فتخب کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔
- ( ٣٢٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَى ذَا فُوْقُ.
- (٣٢٦٩٦) حضرت عثمان جن النبي سيعت كرلى كئ تو حضرت عبدالله بن مسعود ولا في كوميس نے يوں فرماتے ہوئے سنا كه بم لوگوں نے اپنے میں سب سے بلندم تب كونتخب كرنے میں بچھ كى نبیس كا۔
- (٣٢٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوُ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ لَرُّجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.
- (۳۲۹۹۷) حضرت ابوالملیح بیشید فرمائتے ہیں کہ حضرت این عباس ڈاٹٹو نے ارشا دفر مایا: اگر سب لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹو کے قتل پر کیجا ہو جاتے تو ان پرایسے ہی پیھر برسائے جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
- ( ٣٢٦٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّى كَانَتْ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَكَسَرَهَا بِرُ كُيَتِهِ ، فَرَمَى من ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِآكِلَةٍ.
- (۳۲۹۸) حضرت عبیداللد بن عمر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت نافع ویشید نے ارشاد فرمایا: بلا شبدایک آدمی جس کوجھجاہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان دلائش کے ہاتھ سے لکڑی چھین کراس کواہنے کھٹنے کی مدد سے توڑ دیا تو اس کے اس جگد میں عضو کو کھانے والی بھاری ہوگئی۔
- ( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا

وَفِي يَدِهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُ.

(۳۲ ۱۹۹) حضرت زیاد بن ابی حبیب مایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب رہا ہوں ان ارشاد فر مایا: گویا کہ میں آ کی حکور ہا ہوں اس کی طرف کداس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں یعنی حضرت عثمان ڈواٹی کے قاتل کوجس نے ان کوقل کیا۔

( ٣٢٧٠) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُنْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى بَعْضَ أَصْحَابِى ، فَقَالَتُ عَانِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، فَقُلْتُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عَلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يُوسِدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عَلِيًّا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدُو وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَبَاعِدُ أَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدًا إِلَى الْمَجْلِسُ . (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٥) عَهِذَ إِلَى الْمَجْلِسُ . (ابن سعد ٢٦ ـ احمد ٥٥)

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسھلہ بالیمیڈ نے جمھے بتلایا: کہ جب حضرت عثمان بڑھٹیؤ گھر میں محصور تھے۔ تو ان کوکہا گیا: آپ رڈھٹیؤ قبال کیوں نہیں کرتے؟! تو آپ مٹیاٹیؤ نے فرمایا: بیقینارسول اللّد مِئرِفِفِیکَؤَ نِے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر مبرکرنے والا ہوں۔

حضرت ابو سھلہ رمینی فرماتے ہیں ۔ صحابہ خواتیم کا گمان تھا کہ وہ ای مجلس میں وعدہ ہوا تھا۔

( ٣:٧٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِى غَنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (۳۲۷۰۱) حضرت عبداللہ بن عامر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مثان شاخو نے ارشاد فرمایا: تم میں سے میرے نز دیک مجھے سب

ے زیادہ نفع پہنچانے والا و چخص ہوگا جوا ہے ہتھیا راور ہاتھ کو جنگ کرنے ہے روک دے۔

( ٣٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادٌ ، قَالَا:حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿هَلُ يَسُتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.

(٣٢٤٠٢) حضرت ابن عباس والني قرآن مجيد كي آيت ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ سَتَى تَفْسِر مِين فرماتِ مِين كماس سے مراد حضرت عثمان بن عفان والني تيں۔

( ٣٢٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَانِلٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ:كَانَ عُثْمَان يَكُتُبُ وَصِيَّةَ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَتْ: فَأَغْمِى عَلَيْهِ فَعَجَّلَ وَكَتَبَ :عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرُدْتُ ، الَّذِى آمُرُك فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ :مَنْ كَتَبْت ، قَالَ :عُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرَدْتُ ، الَّذِى آمُرُك بِهِ ، وَلَوْ كَتَبْتَ نَفْسَك كُنْتَ لَهَا أَهْلًا.

(۳۲۷۰۳) حضرت ابوداکل جی تین که حضرت عاکشہ خی مطنز نے ارشادفر مایا: که حضرت عثمان جی تینی که حضرت ابو بکر خی تینی که حضرت عاکشہ خی مطنز نے ارشادفر مایا: که حضرت عثمان جی تینی کے حضرت عمر بن خطاب جی تینی کا نام لکھ دیا۔ پس جب آپ جی تینی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تینی نے ان سے بوچھا: تم نے کس کا نام لکھا؟ انہوں نے فر مایا: عمر بن خطاب جی تینی کا آپ جی تینی کو افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر جی تینی کے باتھا کہ اس کے لکھنے کا تنہیں تھم دوں۔ اور اگرتم ابنانام خطاب جی تینی کا کہ جی لکھ دیتے تو تم بھی اس منصب کے اہل تھے۔

( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيَّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ كُلُبِ بُنِ وَائِل ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، فَقَالَ : لاَ قَالَ : فَهَلُ الْبَنِ عُمَرَ ، عَنْ عُنْمَانَ ، فَقَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : لَا غَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى الْاَحْزَابِ لِيُوادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبُوا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فَى خَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ ، فَقَلْتُ لكَ : لاَ فَقَالَ لَلهُ بَسَهُمِهِ ، وَسَأَلْتَنِى هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لكَ : لاَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ بَسَهُمِهِ ، وَسَأَلْتِنِى هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لكَ : لاَ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ ، وَسَأَلْتِنِى هَلْ كَانَ عُنْمَانَ تُولِّى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لَهُ ، وَسَأَلْتِنِى هَلُ كَانَ عُنْمَانَ تَوَلَّى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَايَعَ لَهُ ، وَسَأَلْتِي هَلُ كَانَ عُنْمَانَ تَوَلِّى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَا عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَالِعُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

فَقُلْتُ : نَعَمُ ، وَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ فَاذْهَبُ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِك. (ابوداؤد ٢٧٢٠ طبراني ١٢٥)

(۳۲۷۰۳) حضرت حبیب بن الی ملیکه ویتینهٔ فرماتے بین که ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر زناہی سے حضرت عثمان زاہی کے متعلق

پوچھا: کہ کیادہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ آپ ٹاٹٹو نے فرمایا نہیں۔ پھراس نے پوچھا: کیادہ بیعت الرضوان میں حاضر ہوئے توجھا: کہ کیادہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ آپ ٹاٹٹو نے فرمایا نہیں۔ پھراس نے پوچھا: کیادہ بیعت الرضوان میں حاضر ہوئے

تھے؟ تو آپ ڈاپٹو نے فرمایا: نہیں!اس نے بو چھا: کہ کیاوہ اس دن پیٹے پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دولشکر آ منے سامنے ہوئے تھے (غزوہ احد)؟ آپ ڈاپٹو نے فرمایا: جی ہاں!راوی کہتے ہیں: پھروہ آ دمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر زیاتنو سے کہا گیا: بلاشیہ بیآ دمی

سمجھا کہ آپ ڈٹائنو نے حضرت عثمان ڈٹائنو کاعیب بیان کیا ہے۔ آپ مٹائنو نے فرمایا: اس کومیرے پاس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص کو واپس لےآئے۔ پھرآپ بڑٹنو نے فرمایا: جومیں نے تنہیں کہا ہے کیاتم اے سمجھے بھی ہو؟ اس نے کہا: جی ماں!

آپ ڈوٹنو نے فرمایا: تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان ڈوٹنٹو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کہنیں ہوئے۔اس لیے کہ رسول اللّٰہ شِرِّشِیْکَا نِیْ ارشاد فر مایا: اے اللّٰد! بلا شبہ عثمان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں

ہے۔اور آپ سِرِّشِیْ ﷺ نے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی مقرر فر مایا: اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان ج<sub>نات</sub>ی بیعت الرضوان میں حاضر تھے؟ تو میں نے تہمیں جواب دیا کنہیں تھے۔اس لیے کہ رسول اللہ مِ<u>نْافِتْکَا ﷺ نے</u> ان کومشرکوں کی طرف بھیجا کہ وہ

الرصوان کی حاصر سے؛ تو یک نے مہیں جواب دیا کہ ہیں تھے۔اس سیے کہ رسول اللہ میرافیکے بیٹے ان وسمر یول می طرف جیجا لوگ ہم سے مصالحت کرلیں مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔تو رسول اللہ مِرَافِقِیکَ آئے ان کے لیے بیعت کی۔اورفر مایا:اے اللہ! بلا شبہ

عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھرآپ مِلْاَتْفَعَۃ نے اپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ میں دے کران کی طرف ہے کر میں میں میں میں میں ہے۔ پھرآپ مِلْاَتْفَعَۃ نے اپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ میں دے کران کی طرف ہے

بھی بیعت کی اورتم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان اس دن پیٹے پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دوشکروں کا آ منا سامنا ہوا؟ تو میں نے تہہیں جواب دیا: جی ہاں!اوریقینا اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا: (ترجمہ: بے شک وہ اوگ جو پیٹے پھیر گئے تم میں سے

تو یں سے ہیں ہواب دیا ہی ہاں: اور یقیینا اللدرب اسرت نے ارساد ہر مایا: کر جمہ: بےشک وہ تو ب ہو پیچے پیپر سے می جس دن باہم فکرا ئیں دوفو جیں۔اس کا سبب صرف بیتھا کہ قدم ڈ گمگادیے تھےان کے شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جووہ کر

سی میں ہے۔ ہم حال معاف کردیا اللہ نے انہیں ) کہن تم جاؤاور جومیرے خلاف کرنا ہے کرو۔ بیٹھے تھے۔ بہر حال معاف کردیا اللہ نے انہیں ) کہن تم جاؤاور جومیرے خلاف کرنا ہے کرو۔ مرکزی کرنے کا دوروز و دوروز کا میں میں میں دوکر میں میں انہوں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

( ٣٢٧.٥ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سعد بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ أَحْسَنَ أَعْمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُونُك ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :أَرُغَمَ اللَّهُ بأَنْفِكَ

(۵۰ ۳۲۷) حضرت سعد بن عبیدہ میشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر جائٹو سے حضرت عثان دائٹو کے متعلق پو جیما: تو آپ ڈائٹو نے ان کے اچھے اعمال کا ذکر فرمایا: پھرارشاد فرمایا: شاید کہتم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا: جی

اپ فین فرد نے ان ہے ایکھا عمال کا ذکر قرمایا: چرارشاد فرمایا: شاید ہاں! آپ بن ٹیونے نے فرمایا:اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔

( ٣٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِى حُمَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : لَا أُعِينُ عَلَى قَتْلِ خَلِيفَةٍ بَعْدَ عُثْمَانَ أَبَدًا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وَأَعَنْت عَلَى دَمِهِ ، قَالَ : إنّى أَعُدُّ ذِكْرَ مَسَاوِئِهِ عَوْنًا عَلَى دَمِهِ.

(٣٢٤٠١) حضرت هلال بن الي حميد مريشينه فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عكيم مريشين نے ارشاد فرمايا: ميں حضرت عثان كے شهيد ہو جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے تل پر مدونہیں کروں گا۔راوی فرماتے ہیں کہ ان سے بوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان کے تل پر مدد کی تھی؟ انہوں نے کہا: یقینا میں نے ان کےخون پراتی مدد کی کہ میں ان کی برائیاں ثار کرتا تھا۔

( ٣٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : لَمَّا تشعب النَّاسُ فِي الطُّعْنِ عَلَى عُنْمَانَ قَامَ أَبِي فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :قُمْ فَاسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِي أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ ، قَالَ : فَمَا رُّبِي خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

(۷۰ ۳۲۷) حضرت کیلی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عامر میشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عثان مزاخز پرطعن وشنیج کے بارے میں لوگوں میں آ را ومختلف ہونے لگیں تو میرے والد کھڑے ہوئے اور رات کی نماز پڑھی پھرو دسو گئے۔راوی کہتے ہیں: کہ پس ان کو کہا گیا: کھڑے ہو کراللہ ہے سوال کرو کہ وہ تہمیں بھی اس فتنہ ہے محفوظ رکھے جیسے اس نے اپنے

نیک ہندوں کواس ہے محفوظ رکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہانہوں نے قیام کیا پھروہ بیار ہو گئے ۔ پھران کو بابرنہیں دیکھا گیا یہاں تک

کہان کی وفات ہوگئی۔

( ٣٢٧٠٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدِّثِيني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِّيرِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَانِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ لِي : أما أُحَدَّثُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَتْ : إِنِّي عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْم أَنَا وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى أَبِى بَكُرٍ فَيَجِىءٌ فَيُحَدِّثُنَّا ، قَالَ : فَسَكَتَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ فَيُحَدِّثُنَا ، فَسَكَتُ ، قَالَتُ : فَدَعَا رَجُلًا فأصر إلَيْهِ دُونَنَا فَذَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ غُثْمَان فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُنْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ أَنْ يُقَمَّصَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوك عَلَى خَلُعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ ثَلَاثًا ،

قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : أُنْسِيتُهُ كَأَنِّي لَمُ أَسْمَعُهُ قَطُّ.

(ابر ماجه ۱۱۲ احمد ۱۳۹)

(٣١٧-٨) حضرت عبدالله بن قيس باينيد فرمات بيس كه حضرت نعمان بن بشير رزائفه نے ارشاد فرمايا: كه حضرت معاويه بن الب سفیان نڑھؤ نے ان کوایک خط دے کرحضرت عا کشہ ٹڑ ہٹونٹنا کے پاس جیجا تو انہوں نے وہ خط ان کودے دیا تو حضرت عا کشہ جی مذمن نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ حدیث بیان نہ کروں جومیں نے رسول اللہ <u>شاہ تھے ج</u>ے سی تھی؟ میں نے کہا: کیون نہیں! ضرور سنا نمیں \_ آپ جن اُور این ایک دن میں اور حضرت حفصہ جن مندمنا، حضور مِؤَنفَقَةَ کے پاس تھیں تو آپ مِؤَنفِيَةَ فرمانے لگے۔ کاش کہ

ہمارے یاس کوئی آ دمی ہوتا تو وہ ہم ہے بات کرتا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ شَفِيْحَةً إلى مِن حضرت ابو بكر واثاثه كو پيغام نہ جمجيح

وول کہ وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں؟ پس آپ مِأْفَظَةَ فَاموش رہے۔ پھر حضرت حفصہ مِیٰ مندُ ان اللہ کے رسول مَنْزُنْفَغَةِ! میں حضرت عمر و الله کی طرف پیغام نہ جھیج دول کہ وہ ہم سے بات چیت کریں ۔ پس آپ مَنْزُنْفَعَةَ خاموش رہے۔

آپ بنی مذمنانے فر مایا: که آپ مَرْالشَقِعَةِ نے ایک آ دمی کو بلا کرہم ہے ہٹ کراس ہے سرگوشی کی پھروہ چلا گیا پھر حضرت عثمان مزیشو حاضر ہوئ تو آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله الله تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے ہیں اگر پچھلوگ اس کوتم سے اتروا ناچا ہیں تو تم ہرگز اس کومت اتار نا۔ آپ مَافِظَةُ آنے یہ تین بار ارشادفر مایا\_راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی اے ام المؤمنین! آپ رفافر نے پہلے بیصدیث کیوں بیان نہیں ک؟ آپ دائو نے

فرمایا: مجھے بد بھلادی گئ تھی گویا کہ میں نے اس کو بھی سناہی نہ ہو۔

( ٣٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَأَبِي عَبْدِاللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ آمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. (طبراني ١٣٣) (٣١٤٠٩) حضرت اياس بن سلمه ويشيد فرمات بي كدان ك والدحضرت سلمه وينيد في ارشاد فرمايا: بلاشبدرسول الله وَالمَنْفَظَةِ في

حضرت عثمان جن فی کے لیے اینادا بنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کربیعت کی ،تو لوگوں نے کہا: ابوعبداللہ کے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ وہ

امن سے بیت الله كاطواف كرر ما ہے۔اس يررسول الله مُؤَفِّقَةَ في مايا: اگروه استے اورات سال بھي تھبرتا تو طواف نه كرتا يبال تک که میں طواف کر لیتا۔

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدُ عِبْتُمْ عَلَى عُنْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهَا مَا عِبْتُمُوهَا.

(۳۲۷۱۰) حضرت سالم بیشینه فرماتے ہیں که حصرت عبداللہ بن عمر وہا شریخ نے ارشاد فرمایا: البتہ محقیق تم لوگ حضرت عثان پر چند چیزوں کاعیب لگاتے ہو۔اگر حضرت عمر بڑٹا ٹونے ان کا موں کو کیا ہوتا تو تم بھی بھی ان پرعیب نہ لگاتے۔

( ٣٢٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَال ابْنَةِ وَكِيع ،

عَنِ امْرَأَةِ عُنْمَانَ ، قَالَتُ : أَغُفَى عُنْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظ ، قَالَ : إنَّ الْقَوْمَ يَفْتُلُونِي ، فَقُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالُوا : إنك تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۱ سر ۱۱ سر الم معلال بنت وکیع فرماتی ہیں کہ حضرت عثان دیافی کی زوجہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثان وہی فو او گھر ہے تھے

جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے: یقیناً میری قوم مجھے قتل کردے گی۔ تو میں نے کہا: ہرگز نہیں اے امیر المؤمنین! تو آپ بڑائٹو نے

فرمایا: میں نے رسول الله ﷺ اور حفزت ابو بکر دائی اور حفزت عمر دائی کوخواب میں دیکھا۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا: آج رات تم ہمارے ساتھ افطار کرویایوں فرمایا: تم آج رات ہمارے ساتھ افطار کروگے۔

( ٣٢٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حبيبة ، قَالَ : دَخَلْت الدَّارَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَسَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى فِيْنَةً وَاخْتِلَافًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : فَمَا تَأْمُرُنِى ، فَقَالَ : عَلَى مُنْكِي عُثْمَانَ . (حاكم ٩٩)

(۳۲۷۱۲) حفرت ابوجیب برتین فرماتے ہیں کہ میں حفرت عثان رہ ہوئے کھر میں داخل ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ پس میں نے وہاں حضرت ابو ہریرہ رہ ہوئی کو فرماتے ہوئے سنا کہرسول اللہ مُؤَفِظَةَ بَے ارشاد فرمایا : عنقریب میرے بعد تم فتنداور اختلاف پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں : کہ ایک بوچھنے والے نے بوچھا: آپ مِرَافِقَعَةَ ہمیں کسی بات کا تھم دیتے ہیں؟ آپ مِرَافِقَةَ فَرَمایا: تم پر امیراور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ اور آپ مِرَافِقَعَةَ نے حضرت عثان جہاؤ کے کندھے پر ہاتھ مارا۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو هريرة إذَا ذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ بَكَى فَكَانِّي أَسْمَعُهُ يَقُولُ :هَاهُ هَاهُ ينتحب. (ابن سعد ٨١)

(۳۲۷۱۳) حضرت اعمش ویشید فرماتے بیں که حضرت ابو صالح پیشید نے ارشاد فرمایا: که حضرت ابو ہریرہ وٹائی جب حضرت عثمان وٹائی کے متان میں اب بھی ان کے سکنے کی آواز من رہا ہوں۔

( ٣٢٧١٤) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْمَة ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : قَالَتُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ اللَّنَسِ ، ثُمَّ قَرَّبُتُمُوهُ فَذَبَحْتُمُوهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَتُ عَمَلُكُ أَنْتِ كَتَبْت إِلَى أَنَاسٍ تَأْمُوينَهُمْ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَمْلُكُ أَنْتِ كَتَبْت إِلَى أَنَاسٍ تَأْمُوينَهُمْ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَمْلُ : فَقَالَتُ عَلَيْهِ مَا لَكُبُتُ اللّهِمْ سَوْدًاءَ فِي بَيْضَاءَ حَتَى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

سفيدى پرسيابى ئىنبىل كھايبال تك كەمين اپنى اس جگە برىيى مى كى

ا مام اعمش مِلَةُ فِيرُ فرمات مِين : پس ان لوگوں كى رائے يہى تھى كەبيسب ان كى زبان پرلكھ ديا گيا تھا۔

( ٣٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ عُثْمَان مِنْهُمْ. (٣٢٧١) حضرت محمد بن حاطب ويَثْيِو فرمات بين كديس نے حضرت على براتنو كو بي خطبدار شاد فرمات بوك سنا كرآب براتنو ن

ری ایس براھی (ب شک وہ لوگ کر فیصلہ) ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کابداس سے دورر کھے

جائیں گے ) آپ زائن نے فرمایا:حضرت عثمان زنائن ان ہی لوگوں میں سے تھے۔

( ٣٢٧١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَوْسِ السَّدُوسِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً :أَبُو بَكُرٍ أَصَبْتُمَ اسْمَهُ ، وَعُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُمَ اسْمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ اسْمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ، أَصَبْتُمَ اسْمَهُ.

(٣١٧١٦) حضرت عقبه بن اوس السَّد وى جلينيد فرمات بي كه حضرت عبد الله بن عمر زايني ني ارشاد فرمايا: كه اس امت ميس باره

(12) خلیفہ ہوں گے۔ابو بکر چھنٹو ہتم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق ہو چگی۔اور عمر بن خطاب مٹیٹنو جو بہت امانت دار ہوں گے۔تم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق بھی حاصل ہو چکی اور عثمان بن عفان چینٹو ذوالنورین جنہیں رحمت کی دوذ مہداریاں سونچی گئیں۔اور ظلمانتل کیا گیا۔تم لوگوں کوان کے نام کی بھی تصدیق حاصل ہو چکی۔

( ٣٢٧١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ مُجَمِّع ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ الرَّحُمَن بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدُتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلِ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنْ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ لِللّهَ اللهِ قَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَة أُولِئِكَ هُمَ الصَّادِقُونَ ﴾ ، فكانَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

(۱۲۷۷) حضرت مجمع بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیلی بیٹیو ہجائی بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا: اگرتم ایسے شخص کو دیکھنا چا ہو جو امیر المؤمنین حضرت عثمان واٹھ شور کوسب وشتم کرتا ہوتو سیخص لعنی عبدالرحمٰن میٹیو نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ ،اس بات سے کہ میں حضرت مثمبارے پاس ہیں ان کو دیکھ لو۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن میٹیو نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی بناہ ،اس بات سے کہ میں حضرت عثمان وائی ہونے والی اس آیت مبار کہ نے مجھے اس کام سے روک دیا اور محفوظ رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: نیز وہ مال) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی

جائدادوں ہے۔جوتلاش کرتے ہیں نضل اللہ کا اوراس کی خوشنو دی ،اور مد دکرتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کی ، یہی سچے لوگ ہیں ) حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے۔

( ٢٢٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ الْفَهْمِى يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمَهِ بَنَ يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمَهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو نَوْرٍ : فَدَخَلُتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ ثَبُو نَوْدٍ الْحَبَأُتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنُ أَيْنَ وَقَدِ الْحَبَأَتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنّى لَوَابِعُ فَقَلْتُ : إنَّ فُلَانًا ذَكْرَ كُذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ الْحَبَأُتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنّى لَوَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَرِبْت خَمْرًا فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِى هَذِهِ الْيُمْنَى فَمَا مَسِسْتُ بِهَا ذَكْرِى ، وَلَا تَعَنَيْتُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَرِبْت خَمْرًا فِى جَاهِلِيَّةٍ ، وَلَا إَسْلَامٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الزَّنْقَة ، وَيَزِيدُهَا فِى الْمَسْجِدِ لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتَهَا وَزِدْتَهَا فِى الْمُسْجِدِ (ابن ابى عاصم ١٣٠٥)

(۳۲۷۱۸) حضرت بزید بن عمر والمعاصری بیشید فرمات ہیں کہ حضرت ابوثو واضحی بیشید نے ارشاوفر مایا: کہ عبد الرحمٰن بن عدلیں جو کہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے درخت کے بنیج بیعت کی تھی وہ بلوائیوں کے پاس آ یا اور منبر پر پڑھا: حمد و دنا کے بعد اس نے حضرت عثان جی تی کہ میں محاصر ہے کہ دوران حضرت عثان جی تی کہ میں حاضر ہوا اور میں عثان جی تی کہ فیلا شخص آپ جی تی کہ بارے میں ایسے اور ایسے کہ در ہا ہے۔ پس حضرت عثان جی تی نے فیل بات کیسے ہوسکتی نے عرض کیا کہ فلال شخص آپ جی تی کہ بارے میں ایسے اور ایسے کہ در ہا ہے۔ پس حضرت عثان جی تی فیل بات کیسے ہوسکتی اسلام کا نے والا چوتھا شخص ہوں۔ اور حقیق رسول ہو کہ عالا تکہ میں نے اللہ می کی کا نکاح کیا، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور حقیق میں نے اپنے اس دا تمیں ہاتھ ہے رسول اللہ میر نواز فیل کے اس سے اپنی آئی کے اس سے اپنی شرمگاہ کوئیس جھوا۔ اور نہ ہی میں نے کبھی عشق و معشوق کی ۔ اور نہ ہی ہی ہی ہی ہی کہ تی ہی میں نے بھی تشرو میں نے بار سے میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں بھی تمنا و آرز و کی ۔ اور میں نے نہ تو زمانہ جا ہمیت میں اور نہ ہی زمانہ اسلام میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں گھر ہوگا ؟ اس اس میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں گھر ہوگا ؟ میں میں نے بھی تن و نہ اس کہ کو خور یہ کر مسید کی تو سیع کی تھی ۔

( ٣٢٧١٩ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مِلْحَانَ ، قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُثْمَان ، وَعُمَرٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ بَعِيرَانِ أَحَدُهُمَا قَوِتَّ ، وَالآخَرُ ضَعِيفٌ أَكُنْتَ تَقْتُلُ الضَّعِيفَ.

(۳۲۷۱۹) حفرت مسعر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ملحان بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن عمر زائیو کے سامنے حضرت عثمان زائیو اور حضرت عمر اللہ کا ذکر کمیا گیا تو آپ زائیو نے ارشاد فرمایا: تیری کیارائے ہے کہ اگر تیرے پاس دواونٹ ہوں

جن میں ہے ایک قوی ہواور دوسراا کمزور ہوتو کیاتم کمزوراونٹ کوٹل کردو گے؟

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : إِمَا قَالَ: تَحْسَبُهُ ، أَوَ قَالَ: نَحْسَبُهُ مِنْ حِيَارِنَا.

(۳۲۷۲) حضرت مسعر بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان بریشی؛ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابن عمر دہائی؛ سے حضرت عثان بریشیۂ کے متعلق سوال کیا۔راوی فرماتے ہیں آپ دہائیؤ نے یوں فرمایا: کہتم ان کوہم میں سب سے بہتر سمجھویا یوں فرمایا: ہم لوگ ان کواپنے میں سب سے بہترین اورافضل سمجھتے تھے۔

(٣٢٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلْثُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنِّى رَمَيْت عُثْمَانَ بِسَهْمٍ ، قَالَ مسعر :أْرَاهُ أَرَادٌ قَتْلَهُ ، وَلَا أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

(۳۲۷۲) حضرت کلثوم ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود شاہ یوں فرماتے تھے: کہ میں پسندنہیں کرتا کہ حضرت عثمان شاہو کو قتل کے ارادے سے ایک تیربھی ماروں جس کے بدلدا گرچہ مجھے احد بہاڑ کے برابربھی سونا ملے۔

( ٣٢٧٢٢ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنُ حَسَّانَ بْنِ عَطِیَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُنْمَانَ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَرْت ، وَمَا أَسُرَرْت ، وَمَا أَعُلَنْت ، وَمَا أَخُفَيْت ، وَمَا ٱبْدَیْت ، وَمَا هُوَ کَانِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۳۲۷۳) حفرت حسان بن عطیہ میلینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقِیکَا فی خصرت عثان جھاتئ سے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تمبارے ان گناہوں کو بخش دے جوتم نے پہلے کیے اور جوتم بعد میں کرو گے اور جوتم نے پوشیدگی میں کیے اور جوتم نے اعلانیہ طور پر کیے۔ اور جوتم نے چھیائے اور جوتم نے ظاہر کیے اور جو کچھ قیامت کے دن تک کروگے۔

( ٣٢٧٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : ذُكِرَ عُنْمَان ، فَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِمٌ :هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيكُمَ الآنَ فَيُخْبِرُكُمْ ، قَالَ :فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَ عُنْمَان مِنَ الَّذِينَ ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حَتَّى أَتَمَّ الآيَةَ.

(۳۲۷۲۳) حضرت محد بن عاطب ولیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ولیتی کا ، کرکیا گیا تو حضرت حسن بن علی ولیتی نے ارشاد فرمایا: یہ امیر المؤمنین ابھی تمہارے پاس آگی گے تو وہ ہی تم لوگوں کوان کے بارے میں بتا کیں گے۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی دلیتی تشریف لائے۔ اور فرمایا: کہ حضرت عثمان ولیتی ان لوگوں میں سے تصے پھر بیر آیت مکمل تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: وہ لوگ ایمان پرقائم رہاورا چھے کام کیے پھر حرام چیزوں سے بچاورا دکام الہی کو مانا پھر تقوی کی اختیار کیا اورا چھے کام کیے۔اوراللہ دوست

رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔

( ٣٢٧٦٤) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُكِ الْحَارِثِ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ لِى : أَمْسِكُ عَلَى الْبُو الْمُعرِبُ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَلَ : أَبُو الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَلَ : أَبُو بَكُرِ ، فَقَالَ : انْذَنُ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا أَبُو بَكُر ، فَقَالَ : انْذَنُ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ اللهِ عَذَا أَبُو بَكُر ، فَقَالَ : انْذَنُ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلّى رِجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، ثُمَّ صُرِبَ الْبَابُ ، فَعَدَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلّى رِجُلَيْهِ فِى الْبِنْرِ ، فَقَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ هَذَا عُمَو مَ اللهِ هَذَا عَمَو اللهِ هَذَا عُمَو اللهِ هَذَا عُمَو اللهِ هَذَا عُمَو اللهِ هَذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلّى رِجُلَيْهِ فِى الْبِنْوِ ، الْمَابُ فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : الْذَنْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَعَمَانَ ، قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّ

(۳۲۷۲۳) حضرت نافع بن حارث بیشین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِقَافِهِ مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں وافل ہوئے اور بھیجھ فرمایا: کہ بچھ پر دروازہ بند کر دو۔ پھر آپ مُؤِفِقَافِهِ تشریف لاے یہاں تک کہ کویں کے کرد بنی ہوئی منڈیر پر بیتھ گئے اورا پی دونوں نامکیں کئویں میں لؤکالیں۔ پس دواورہ بجایا گیا تو ہیں نے بوچھا: کون مخص ہے؟ اس نے کہا: ابو بکر ہوں۔ ہیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤِفِقَافِهِ ایہ ابو بکر ہوائی ہیں۔ تو آپ مُؤِفِقافِهِ نے فرمایا: ان کواجازت دے دواوران کو جنت کی خوشخری بھی سا دو۔ اس وہ آئے اور رسول اللہ مُؤِفِقافِهِ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور آپ جُڑائی نے بھی اپنی دونوں ٹامکیں کنویں میں لاکالیس۔ پس وہ آب مُؤفِقافِهِ ایم مرش کیا: اے اللہ کے رسول مُؤفِقافِهِ ایم مرش کیا: اے اللہ کے رسول مُؤفِقاقِهِ ایم منڈیر پر بیٹھ گئے اور آپ جُڑائی کی سا دو۔ رادی کہتے ہیں میں نے ان کوآنے کی اجازت دی اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ رادی کہتے ہیں میں نے ان کوآنے کی اجازت دی اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ اور بحث کی خوشخری بی سا دو۔ اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ آز مائی کئی کنویں میں نے کوش کیا: اے اللہ کوش کیا ایا دو مول مُؤفِقَاقِ ایم منڈیر پر بیٹھ گئے اور میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کوش اجازت دے دو۔ اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ آز مائٹ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور بحث کی خوشخری بھی سا دو۔ آز مائٹ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور ان کا کھی اجازت دی اور جنت کی خوشخری بھی سا دو۔ آز مائٹ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور ان کا کھی اجازت دی اور جنت کی خوشخری بھی سا دو۔ آز مائٹ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور ان کا کھی اجازت دی اور جنت کی خوشخری بھی سادو۔ آز مائٹ کے ساتھ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور ان کا کھی کا دور وی کا کھیں کا دونوں ٹا کلیس کنویں میں لئکالیں۔

( ٣٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عَرَضَ عُمَرُ ابْنَتَهُ عَلَى عُثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَأَدُلُّهَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَزَوَّجَ عُثْمَانَ ابْنَتَهُ. (حاكم ١٠٧)

(۳۲۷۲۵) حضرت سفیان بن حسین بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ جب حضرت عمر بہاتی نے بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان بڑا نور پہیش کیا تو رسول اللہ مَنوَّ فَضَعَامُ اِن ارشاد فرمایا: کیا میں راہنمائی نہ کروں اس شخص پر جوعثمان سے زیادہ بہتر ہے۔اور میں اس کی راہنمائی نہ کروں عثمان کے لئے اس عورت پر جواس عورت سے بہتر ہو۔راوی کہتے ہیں۔ پس رسول اللہ مِنوَّ فَصَعَعْ

ہے۔اور بیں اس می راہممای نہ کروں عنان کے لئے اس فورت پر جواس فورت سے بہتر ہو۔راوی سہتے ہیں۔ بیل رسول اللہ بیر پھیجے نے حضرت عمر جواٹھ کی بیٹی سے خو د نکاح کر لیا۔اور حضرت عثان زواٹھ کا نکاح اپنی بیٹی سے کروادیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَان ، فَقَالَ رَجُلَّ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَ رَجُلاً دَخَلَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَيُحَهُمْ يَسُبُّونَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ إِلَّا أَوْمَا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُك ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَأَسُجُدَ لَأَحَدٍ دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۳۲۷۲۲) حفرت عاصم مریشید فرماتے میں کہ حضرت ابن سیر میں میشید کے پاس حضرت عثمان بڑا تین کا ذکر کیا گیا تو ایک آوی کہنے لگا۔ یقینا لوگ تو ان کو گالیاں ویتے ہیں اس پر آپ میشید نے فرمایا: ہلا کت ہاں لوگوں کے لیے جوا یہ شخص کو گالیاں ویتے ہیں جو نجاخی بادشاہ پر داخل ہوا محمد میآ تین گئی ہے اصحاب کے ایسے گروہ میں سے کہ سب ان کے علاوہ فتند میں پڑگئے تھے الوگوں نے بوچھا: کہ وہ لوگ کس فتند میں پڑے تھے! لوگوں نے بوچھا: کہ وہ لوگ کس فتند میں پڑے تھے؟ آپ میلینیڈ نے فرمایا: جو شخص بھی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھکا کر اس کوسلام کرتا۔ پس حضرت عثمان زنی ٹینے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تو اس بادشاہ نے بوچھا: تہمیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جیسا کہ تمہار سے ساتھیوں نے سجدہ کیا؟ تو آپ دی ٹینے نے ارشاد فرمایا: میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔

( ۱۸ ) فضائِل علِی بنِ أبِی طالِبٍ رضی الله عنه حضرت علی بن ابی طالب منالی ناشی کے فضائل کا بیان

( ٣٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِىّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَلِىّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىّ الْأُمِّىِّ إِلَّى أَنَّهُ لَا يُعِيِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. (احمد ٩٥ـ ابن حبان ١٩٣٣)

(٣٢٧٢) حضرت زربن حميش وينيخ فرمات ميں كه حضرت على واثن نے ارشاد فرمایا جتم ہاں ذات كى جس نے دانہ كو پھاز كر بيدا كيا اورانسان كو وجود بخشايقينا تبي اى مِئِلْ فَيْفَيَّةَ نے مجھ عبد كياتھا كه صرف مخلص مومن ہى مجھ سے محت ہے بغض رکھے گا۔ ( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ. (احمد ٣٥٠٠ بزار ٢٥٣٥)

(٣٢٧٦٨) حفرت بريده ﴿ فَا فَوْ مَرات بِي كَرَسُول الشَّمْ الْفَضَاعَ أَمْ مُوسَى ، عَنْ أُمْ سَلَمَة ، قَالَتْ : وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌ لِأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُناةً بَعُدُ غَدَاةً بِعُولُ : جَاءَ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَبِضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلَى وَسُلَّمَ يَوْمَ قَبِضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعُدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيٌ ؟ مِرَارًا ، قَالَتْ : وَأَظُنَّةُ كَانَ بَعَنَهُ فِي حَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنَنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً ، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبُابِ ، فَأَكْبَ عَلَيْهِ عَلِي فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ الْبُابِ ، فَكُنْت مِنْ أَذُنَاهُمْ مِنَ الْبَابِ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ عَلِي فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ ، ثُمَّ فَبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَكَانَ أَفْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على الله مِلَالَ مُعَلَى يُسُرَقُهُ وَلِكَ ، فَكَانَ أَفْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا. تنسانى ١٥٠٥ على ١٤٨٥ )

(۳۲۷۲۹) حفرت ام موکی بیست فرماتی بین که حضرت ام سلمه تفاهند فا ارشاد فرمایا: بیس قسم انها تی بهون که حضرت علی در این اور ۳۲۷۲۹) حضرت ام موکی بیست خرید بیشت فرماتی بیست میسب سے زیادہ رسول الله میز انتی فی بیست میسب سے زیادہ رسول الله میز انتی فی بیست میسب سے نیادہ رسول الله میز انتی فی بیست میس بر تصور در در بعد میس میس میست میست میں بر تصور در در بعد بار بار فرمات که میلی بی بیست میسی بر بیست میست میں بر بیست میست میں بر بیست میں بر بیست میست میں بر بیست میں بر بیست کے بیست میں بر بیست کے بیست میں درواز سے کے باس بیست کی کام بیست میں درواز سے کے باس بیست کے بیست میں درواز سے کے باس بیست کی کام بیست میں درواز سے کے باس بیست کے بیست میں درواز سے کے باس بیست کے بیست میں درواز سے کی میں بیست کے بیست میں درواز سے کے بیست کے بی

( ٣٢٧٠) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَدُدَةَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ:أَخْبِرُنِى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَرَدُت أَنْ تَسُأَلَ عَنْ عَلِيٍّ فَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَنْزِلُهُ وَهَذَا مَنْزِلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَإِنِّى أَبْغَضُهُ ، قَالَ :فَأَبْغَضَك اللَّهُ.

(۳۲۷۳) حفرت سعد بن عبیدہ میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت اَبن عمر جہ شنے سے پوچھا: کہ آپ جہ شنو مجھے حضرت علی ڈاٹنو کے متعلق بتلا ہے ۔ آپ جہ ٹاٹنو نے فرمایا: جب تو حضرت علی جہ ٹنٹو کے متعلق بچھ پوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ مَرْفِظَةَ فَرِجَ گھر کا قب عبد اللہ کا کہ مال کہ مال کہ مال میں ساتھ میں ایس میں میں میں میں میں میں ایس میں انداز میں انداز میں ا

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :بَعَنْنِى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَفْضِىَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى لَا عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ ، قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبُهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِى فَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْن حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا.

(٣٢٧٣) حضرت على وي فو فرمات بي كدرسول الله مَلِين في في عند والول ك ياس بهيجنا جابا تاكديس ان كدرميان فيصل كرون ـ بس مين نے كہا:ا ا الله كرسول مُؤْفِظَةً المجھة قضاء متعلق كچھ بھى معلوم نہيں، آپ بزاھز فرماتے ہيں: آپ مُؤْفِظَةً

نے میرے سینہ پراپناہاتھ مارکر بیدوعافر مائی۔اےاللہ!اس کے دل کو ہدایت عطافر ما۔اوراس کی زبان کوسیدھا کردے۔ پس مجھے مجھی بھی دو ہندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہآج میں اس جگہ پر ہیٹھا ہوا ہوں۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالُوا :لَهُ :أَخْبِرُنَا عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيت وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدِئْت. (نسانى ٥٥٠٥)

(٣٢٧٣٢) حضرت عمرو بن مره ويشين فرمات بيل كه حضرت الوالبخشر ي ويشين نے ارشاد فرمايا: كه لوگول نے حضرت على منافخ سے كبا:

میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہے شروعات کی جاتی تھی۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِكِي ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :كُنْتُ إذَا

سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَّتْ ابْتَدَأَنِي. (ترمذي ٣٧٢٠- حاكم ١٣٥)

(٣٢٧ ٣١٠) حضرت عبد الله بن عمرو بن هند الجملي بيشين فرمات بيس كه حضرت على وفاشؤ نے ارشاد فرمايا: ميس جب بھي رسول

الله مَزْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَرِيعَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

( ٣٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ خُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قلْت لَهُ :يَا أَبَا أَسْحَاقَ ، أَيْنَ رَأَيْتِه ،

قَالَ :وَقَفَ عَلَيْنَا فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُ، وَلاَ يُؤَذِّي عُنِّي إِلَّا عَلِيٌّ. (ترمذي ٣٤١٩ـ ابن ماجه ١١٩)

(۳۲۷ ۳۲ ) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت حبثی بن جنادہ وایٹیا نے ارشاد فر مایا: اس پر حضرت شریک ویٹیا فرماتے ہیں کہ

میں نے ان سے یو چھا: اے ابو الحق! آپ بیٹیڈ نے ان کو یہاں دیکھا؟ آپ بیٹیڈ نے فرمایا: حضرت صبتی بیٹیڈ ہماری مجلس میں

تھبرے تھاور فرمایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کو یوں فرماتے سناعلی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میری طرف سے

علی منافثہ کے علاوہ کو ئی بھی ادائیگی نہیں کرے گا۔

( ٢٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمُّ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(۳۲۷۳۵) حفرت جابر بن عبدالله رفی فرماتے ہیں کہ ہم غدیر خم کے موقع پر جمف مقام میں تھے کہ رسول الله سَرَّ الله عَلَیْ ہمارے پاس تشریف لائے پھر حفرت علی رفاقی کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔

( ٣٢٧٣٦ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رِيَاحِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :بَيْنَا عَلِيٌّ جَالِسًا فِى الرَّحْبَةِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِتُ ، فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(طبرانی ۲۰۵۲)

(۳۲۷۳۱) حضرت ریاح بن حارث ولیٹی فرماتے ہیں کہ اس در میان کہ حضرت علی وٹائنو کشادہ حبکہ میں بیٹھے ہوئے سے کہ اچا تک ایک آ دمی آیا جس پر سفر کے نشانات واضح تھے۔ اس نے کہا: اے میر بے دوست تجھ پر سلامتی ہو۔ آپ نے بوچھا: بیکون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا: بید حضرت ابوابوب انصاری وٹائنو ہیں ، پھر انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَیْلِشْظِیَّةِ کو بوں فرماتے ہوئے سنا: میں جس کا دوست ہوں بس علی بھی اس کا دوست نے۔

( ٣٢٧٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَ : حَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمُّنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى.

(بخاری ۱۳۱۲م مسلم ۳۱)

(۳۲۷۳۷) حفرت سعد بن الی وقاص بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَنِّفَقَامِّ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی دیا ٹیو کو جانشین بنایا تو آپ بڑی ٹیو کہنے گئے: اے اللہ کے رسول مُؤنِفِّقَامِ آپ مجھے مورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ اس پرآپ مُؤنِّفَقَامِ آ ارشاد فرمایا: کمیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون علیائِلام حضرت موی علیائِلام کے نزدیک تھے؟

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

(بخاری ۳۷۰۲ مسلم ۱۸۷۱)

(۳۲۷۳۸) حفرت سعد دی نئو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَتَ فَیْمَ نے حضرت علی دی نئو سے ارشاد فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون علائیلا حضرت موٹی علائیلا کے نز دیک تھے۔

( ٣٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنَى ، قَالَ : حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ عَلِى ، قَالَتُ : حَدَّثَتْنِى أَاسِمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِى : أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِي بَعْدِى. (نسانى ٨١٣٣ـ احمد ٣٣٨) (۳۲۷ m9) حضرت اساء بنت عمیس مین مذین فرماتی میں که رسول الله مَلِّنْظَیْجَ نے حضرت علی دی تو کو یوں ارشاد فرمایا: تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون حضرت مویٰ علاِتِلا کے نز دیک تھے ۔ مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِمٌّ :أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِثَى بَعْدِى.

(۳۲۷٬۳۰) حضرت زید بن ارقم دہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَضَیَّ نے حضرت علی جہائی سے ارشاد فرمایا: تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوچسے حضرت ہارون حضرت موکی عَلاِئلاً کے نز دیک تھے۔ مگریہ کے میرے بعد کوئی نبیمیں۔

( ٣٢٧٤) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: قدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَأَتَاهُ سَعْدٌ ، فَذَكُرُوا عَلِيًّا ، فَنَالُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَعَضِبَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثُ حِصَالٍ ، لأَنْ تَكُونَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنيَا ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاه ، وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنْتَ مِنِي مِمْنُولَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلاّ أَنَّهُ لاَ نَبِى بَغْدِى ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ (مسلم ١٨٥١ تر مذى ٢٩٩٩)

(۳۲۷ ) حفرت عبدالرحمٰن بن سابط بریشین فرماتے ہیں کہ حفرت سعد بریشین نے ارشاد فرمایا: کہ حفرت معاویہ بڑی آیک جج کے موقع پر تشریف لائے تو حضرت سعد جرائی ان کے پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی جرائی کا ذکر کیا اس پر حضرت معاویہ جرائی نے نے دو کہ کے الفاظ کے پس حضرت سعد جرائی کو عصد آگیا آپ جرائی نے فرمایا: تم ہو بات ایسے آدمی کے بارے میں کر رہے ہو کہ میں نے خود رسول اللہ میڈو کھی کواس کے بارے میں یہ تمین خصوصیات ارشاد فرمایا: تم ہوئے سنا۔ اور مجھے ان خصوصیات میں سے کسی ایک کامل جانا میر سے نزد یک د نیا اور جو بچھاس میں موجود ہے۔ اس سے بھی پند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ میڈو کھی آئی کی میں موجود ہے۔ اس سے بھی پند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ میڈو کھی ہوئی ایک کامل دوست ہوں۔ علی بھی اس کا دوست ہے۔ میں نے سنا کہ نبی کر میم میڈو کھی نے ارشاد فرمایا: تم میر سے نزد یک ایسے ہی ہوجیسا کہ حضرت ہاروں علیا بھی میں سے وی علیا بھی ہی سے اسلام کے نزد یک تھے۔ مگر یہ کہ میر سے بعد کوئی نبی تبیں۔ اور میں نے سنا کہ رسول اللہ میڈو کھی ہوئی گئی ہے۔ اس کا دوست ہوں۔ علی کہ میر سے اللہ اور اس کارسول میت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: کہ میں ضرور بالفرورا یسے آدمی کو جھنڈ ادوں گاجس سے اللہ اور اس کارسول میت کرتے ہیں۔

( ٣٢٧٤٢) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، يَغْنِى زَيْدَ بْنَ وَهُبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا عُلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمُ يَقُلُهَا أَحَدٌ قَيْلِى ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَغْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ.

(۳۲۷ ۳۲۷) حضرت ابوسلیمان المجھنی میشید یعنی زید بن وهب میشید فرماًتے ہیں کہ میں نے حضرت علی میل ہو گئے کومنبر پر یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول مِنْوَقِيْقَةَ کا بھائی ہوں۔کسی ایک نے بھی مجھ سے پہلے یہ نبیس کہا اور نہ ہی کوئی

مير بعديه كج كأمرجمونا تحض\_

أَبِى لَيْكَى ، قَالَ : كَانَ عَلِى يَخُرُجُ فِى الشَّمَاءِ فِى إِزَادٍ وَرِدَاءٍ ثَوْبَيْنِ خَفِيفَيْنِ ، وَفِى الصَّيْفِ فِى الْفَبَاءِ الْمَصْفَرُ وَ النَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ لَوْ قُلْتُ لَابِيك فَإِنَّهُ يَسْمِومُ مَعَهُ ، فَسَالُت أَبِى الْمُعَنِّ وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ لَوْ قُلْتُ لَابِيك فَإِنَّهُ يَسْمُومُ مَعَهُ ، فَسَالُت أَبِى فَقَلْتُ : إِنَّ النَّاسَ قَلْدُ رَأُواْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْنًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يَخُرُجُ فِى الْحَرِّ الشَّدِيدِ فِى الْفَرْبِ النَّقِيلِ ، وَلَا يُبَالِى ذَلِكَ ، وَيَخُرُجُ فِى الْمُرْدِ الشَّدِيدِ فِى الْغُوبِينِ الْمَعْدِيدِ فِى الْعَرْبِ النَّوْمِينَ الْمَعْدِيدِ فِى الْمُورِينَ أَنْ أَسْأَلُك أَنْ السَّالُهُ إِذَا سَمَرُت عِنْدَهُ ، فَسَمَرَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ النَّاسَ قَلْدَ تَفَقَدُوا مِنْكُ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَا يَتَقِى بَرُدًا ، فَهَلْ سَمِعْت فِى ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ اَمُرُونِى أَنْ أَسْأَلُك أَنَ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّاسَ قَلْدَ تَفَقَدُوا مِنْكُ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَا تَتَقِى بَرُدًا ، فَهُلْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمُ بَعْدُورَ عَنْدُهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُكُمُ ، وَاللَهِ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ وَسَلَمَ الْكُو فَا الْوَلَكُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَاللَهُ مَا اللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَهُ وَاللَهُ وَالَا اللَّهُ مَا الْمُؤَلِقُ وَاللَهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَاهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَهُ الْمُورُ وَاللَمُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَه

(۳۲۷ س) حضرت تھے ہیں اور حضرت منھال ہیں ہو ہوں میں تہہ بنداور چاور دو باریک کپڑوں میں نکلتے تھے۔اور گرمیوں میں گرم چونداور باریک کپڑوں میں نکلتے تھے۔اور گرمیوں میں گرم چونداور بھاری کپڑوں میں نکلتے تھے۔اور گرمیوں میں گرم چونداور بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو میں نکلتے اور کو ہوں میں نکلتے اور کو ہوا دیں گے اس بھے اور کہ ہوئے اور کرمیوں میں گرم چونداور ہواری کپڑوں میں کپڑوں میں کے اس کے کہ وہ درات کوان سے بات چیت کرتے ہیں۔ پس میں نے اپنے والد سے پوچھا: کہلوگ امیر المؤمنین میں الی چیزد کھتے ہیں جس کووہ عجب جھتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا: وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: آپ ڈواٹو سخت گرمی میں گرم چونداور بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں اور آپ جواٹو کو کواس کی پروابھی نہیں ہوتی ۔اور تخت سردی میں آپ جواٹو دو باریک کپڑوں اور چھوٹی چاوروں میں نکلتے ہیں اور آپ جواٹو کواس کی پروابھی نہیں ہوتی ۔اور تخت سردی میں آپ جواٹو دو باریک کپڑوں اور چھوٹی چاوروں میں نکلتے ہیں اور آپ جواٹو کواس کی پروابھی نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ جواٹو سردی سے بچتے ہیں۔ کیا آپ بوٹیٹو نے ان سے اس بارے میں دریا فت کریں۔

یس جب رات کوانہوں نے حضرت علی مخاشؤ سے بات چیت کی تو ان سے کہا: اے امیر المؤمنین: لوگوں نے آپ مثاثوٰہ

کی ایک چیز کا جائزہ لیا ہے۔ آپ واٹھونے نے بو جھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ واٹھونہ تخت گری میں گرم چوخہ یا بھاری کپڑوں میں کیا یک چیز کا جائزہ لیا ہے۔ آپ واٹھونے نے بو جھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ واٹھونہ تخت گری میں گرم چوخہ یا بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں۔ اور آپ واٹھونہ کو اس بات کی پروا بھی نہیں ہوتی۔ اور شد پر سردی کی حالت میں آپ واٹھونٹو دو بار یک کپڑوں اور چاہونے نے فرمایا: اے ابولیل کیا تم غزدہ وہ خیبر کے موقع بھی نہیں ہوتی۔ اور شدی تھے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! اللہ کی تم میں تمہارے ساتھ تھا۔ آپ واٹھونٹو نے فرمایا: رسول اللہ مُؤسِّفَوْقِ نے فرمایا: رسول اللہ مُؤسِّفَوْقِ نے بھی اللہ کو تم میں تمہارے ساتھ تھا۔ آپ واٹھونٹو کو بھیجا مگروہ بھی قئست کھا کرواپس اوٹ آئے۔ اور حضرت عمر واٹھونٹو کو بھیجا مگروہ بھی قئست کھا کرواپس اوٹ آئے۔ اور حضرت عمر واٹھونٹو کو بھیجا مگروہ بھی قئست کھا کرواپس اوٹ آئے۔ اور حضرت عمر واٹھونٹو کو بھیجا مگروہ بھی قئست کھا کرواپس آئے۔ اللہ کو تھا فرما تمیں گے۔ وہ شخص پیٹھر کر کھا تھا دوراس کا رسول مِؤسِّفَقِیَقِ نے ارشاد فرمایا: میں صرور بالطرورا لیے شخص کو جونڈ ادوراس کا رسول مِؤسِّفَقِیَقِ نے ارشاد فرمایا: میں صرور بالطرورا لیے شخص کو جونڈ ادوراس کا رسول مِؤسِّفَقِیَقِ نے ارشاد فرمایا: میں صرور بالطرورا ایے شخص کو تعلی اور میں آشوب چٹم میں جتا کے لیے۔ میں صاضر ضدمت ہوگیا، اور میں آشوب چٹم میں جتا کی میں حکومت کو میا نے والانہیں ہے۔ پس آپ مِؤسِّفِقِیَقِ نے میری آئی میں لا اب ڈالا، پھردعا فرمائی۔ اے اللہ! تو سردی اور گری ہونا کیا ہونی نے فرم کی میں بھائی

كفايت فرمار آپ چائن نے فرمایا: اس كے بعد سے بحص بحص مردى اور گرى نے تكليف نہيں پہنچائى۔ ( ٣٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنُ شَوِيكِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، عَنْ عَلِتَى ، عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ فَيَضُرِبُكُمْ ، أَوْ يَضُرِبُ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ ، وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا. (ترمذى ٢٦٠٠ ـ احمد ١٥٥)

(٣٢٧٣) حفرت على والمنور المسترور المرور المسترور المسترور المسترور المسترور المسترور المسترور المسترو

(۳۲۷ هر) حفرت رجاء ولیفیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بڑا تو نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ مَؤْرِفَقَ ہُم تَنظر بِفِ لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے: ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا گویا کہ ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو رسول اللہ مَؤُرِفَقَ ہُم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ایک آ دمی ہوگا جو لوگوں سے قبال کرے گا قر آئی تاویل پرجیبا کہ اس بیٹھے ہوں۔ تو رسول اللہ مَؤُرِفَقَ ہُم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ایک آ دمی ہوگا جو لوگوں سے قبال کرے گا قر آئی تاویل پرجیبا کہ اس بول از نے پرتم سے قبال کیا گیا تھا۔ پس حضرت ابو بکر رہا تھا کھڑے ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤُرِفَقَ اِکیا وہ مُحض میں ہوں؟ آپ مَؤُرِفَقَ ہُم نے فرمایا: نہیں۔ پھر حضرت عمر رہا تھا تھا جوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤُرِفَقَ اِکیا وہ مُحض میں ہوں؟ آپ مَؤُرِفَقَ ہُم نے تیں۔ پس حضرت علی رہا تھا جہ کہ وانہوں نے ٹھیک کیا تھا۔

پاس آ کے اس حال میں کہ ان کے پاس رسول اللہ مَؤُرِفَقَ ہُم کا جوتا تھا جس کو انہوں نے ٹھیک کیا تھا۔

( ٣٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَس سَلَمَةَ بُنِ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِى ، إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو قَرُنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَ النَّظُرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَكَيْسَتُ لَكَ الآجِرَةُ.

(٣٢٧٣١) حضرت على مزائف سے روایت ہے کہ رسول الله مؤلفظ فائم نے حضرت علی اوائن سے فر مایا کہ تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ جب کسی پرایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظرمت ڈالو۔ کیونکہ ایک نظر تو معاف ہے نیکن دوسری معان نہیں ہے۔

( ٣٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّالِحِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ ، وَأَنَا الصَّدِّيقُ الْأَكْبَرُ ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدُ صَلَيْت قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

(۳۲۷ / ۳۲۷) حفرت عباد بن عبد القد طشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤی نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں۔اوراس کے رسول مِنْ اللہ عبائی ہوں۔اور اس کے رسول مِنْ اللہ عبائی ہوں۔اور حقیق میں ئے اسول مِنْ اللہ عبائی ہوں۔اور حقیق میں ئے لوگوں سے سات سال پہلے نماز برجی۔

( ٣٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣١١ - ابن سعد ٢١)

(۳۲۷ ۳۸) حصرت حبة العرنی بیشید فرماتے ہیں که حصرت علی دی تئی ہے ارشاد فرمایا: میں پہلا آ دی ہوں جس نے نبی کریم مِرَّفَظَیَّا ہِ کے ساتھ نماز پڑھی۔

( ٣٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ جَبُرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا تَسَعَ عَشُرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشُرَةَ ، فَلَمْ يَفُتَتِحْهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، قَالَ :أَنُو لَكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَتُوْتُنَ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَا بْعَثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلاً مِنِّى ، أَوْ كَنَفْسِى فَلَيَضُرِبَنَّ أَعْنَاقَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَلَيُسْبِينَ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهُ أَبُو بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىًّ ، فَقَالَ :هَذَا.

(بزار ۱۰۵۰ حاکم ۱۲۰)

(۳۲۷۳) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بن فق قرمات بین که جب رسول الله مِنْ فَقَعَ کرلیا تو آپ مِنْ فَقَعَ فَهُ طائف ک طرف لوٹے ۔ اور آپ مِنْ فِقَعَ فَهُ نے اٹھارہ یا انیس دن تک طائف کا محاصرہ کیا۔ لیکن اس کو فتح نہ کر سکے ۔ پھر آپ مِنْ فَقَعَ فَهُ نے نے ملک مثام کے وقت کوج فرمایا: اے لوگو! بے شک مثام کے وقت کوج فرمایا: اب مِنْ فَقَعَ فَهُ مَا یہ بِسلے بہنچنے والا بول گا ، اور میں تمہیں اپنی اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ۔ اور تم سے وعد ہے کہ جوض میں تم سے پہلے بہنچنے والا بول گا ، اور میں تمہیں اپنی اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ۔ اور تم سے وعد ہے کہ جوض کو ترک کا مقام ہے ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جا ہے کہ تم ضرور بالضرور ان میں سے قبال کو تا کہ میں تمہاری طرف اپنے ایک آ دمی کو جسے وی ایک تا ہے گا۔ داور کی کو جسے وی کہ جس کے قبل کو کا مقال کی کو مارے گا ۔ اور ان کی اولا دول کو قیدی بنا لے گا۔ داوی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شخص حضر سے ابو کر دیا فرد کا مقارت عمر ڈواٹو کو مارے گا ۔ اور ان کی اولا دول کو قیدی بنا لے گا۔ داوی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شخص حضر سے ابو کمر دیا فرد یا حضرت عمر ڈواٹو کو ہوں گا۔ اور ان کی تار نے حضرت علی ڈوٹو کو کا میان وہ شخص میں ہوں گے۔ پس آپ بڑی ٹوٹو کی حضرت علی ڈوٹو کی کام تھی کو کر فرمایا: وہ شخص میں ہوں گے۔ پس آپ بڑی ٹوٹو کا حضرت علی ڈوٹو کی کام تھی کو کر فرمایا: وہ شخص میں ہوں گے۔ پس آپ بڑی ٹوٹو کی حضرت علی ڈوٹو کو کام قاید وہ کوٹو کی کوٹو کی کام تھی کو کر فرمایا: وہ شخص میں ہوں گانوں کا خیال تھا کہ وہ سے دھی دے۔

( ، ٣٢٧٥) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ أَبِي فَاحِتَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بُنُ يَرِيمَ ، فَ عُن عَلِي مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوُ كُن عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ ، إمَّا سَدَاهَا حَرِيرٌ ، أَوْ لَحُمَّتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا، فَقَالَ: لَا، إِنِّي لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِي. لَحَمَّتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا، فَقَالَ: لَا، إِنِّي لَمَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي. (٣٢٤٥٠) حضرت بميره بن يم يهي فَلْ أَنْ مُن يَعْلَي مِنْ اللهِ عَلَى مَا عَلَي مُن يَعْلَيْ فَي اللهِ عَلَى مَا عَلَيْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا يَعْلَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ فَعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْ

۔ آپﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔اور میں نے وریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اس کو پہن لوں؟ آپ مِنْزِمْتِیَّ نے فرمایا بنہیں! بے شک میں تیرے لیےوہ چیز پسندنہیں کرتا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند کروں۔

( ٣٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ.

(٣٢٧٥) حضرت على رُيْ تُونِي سے نبي كريم مِلِيَّقِيَّةً كَا ما قبل والا ارشاداس سے بھي منقول ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ :فَقَالَ : انْطَلِقُ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّتَنَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي ، قَالَ : فَوَارَيْته ، ثُمَّ أَتَيْته فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلُت ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۲۷۵۲) حضرت ناجیة بن کعب بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی اور ناوفر مایا: کہ جب ابوطالب کی وفات ہوگئی تو میں نے بی کریم مَلِی فَقَافِیْنَ اَ کَیْ اِسْدَا فِی اِسْدَا اِسْدَ

( ٣٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لِلهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْك. (ابوداؤد ٣٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(٣٢٧٥٣) حفرت على رفاقو فرمات بي كريم مَلِّنْ فَيْجَ فِي على ارشاد فرمايا بم مجھ على موادر ميس تم سے مول ـ

( ٣٢٧٥٤) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّع ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْمِسْرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً ، وَلا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمِعً أَلُوا : نَشْهَدُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلاَّ قَامَ ، فَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا يَلِي سَعِيد بْنَ وَهْبِ سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، وَمِمَّا يَلِي سَعِيد بْنَ وَهْبِ سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ

(احمد ۱۰۲۳ بزار ۲۵۳۱)

( ٣٢٧٥ ) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى يَزِيدَ الْأُوْدِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ شَابٌ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولٌ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ الشَّابُّ :أَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ عَادَيْت مَنْ وَالاهُ وَوَالَيْت مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ فَحَصَبَهُ النَّاسُ بِالْحَصَا. (بزار ٢٥٣١ـ ابويعلى ٦٣٩٢)

(۳۲۷۵۵) حضرت ابویز یدالا ودی ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ویشیهٔ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابو ہریرہ ہوئی مسجد میں تشریف لاے تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے بھرایک نو جوان نے کھڑے ہوکر ان سے کہا: میں آپ ہوئی کو اللہ کو قتم دے کر بوچھتا ہوں۔ کیا آپ ہوئی نو کو گئی کو دوست ہوں بس علی ہوئی ہوگا ہوں کہ اس کا دوست ہوں بس علی ہوئی ہوگا ہوگا ہوں کہ وست ہوں بس علی ہوئی ہوگا ہو؟ تو دوست ہوں اللہ میڈونی ہوگا ہو؟ تو دوست ہوں اللہ میڈونی ہوگا ہو؟ تو دوست ہوں ہوگا ہو؟ تو ہوگا ہو؟ تو دوست ہے۔اے اللہ ابو بھی اس کو دوست بنا جوعلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا آپ جوئی نونے نو دوست کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ داوی کہتے ہیں۔ بس کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ داوی کہتے ہیں۔ بس کو گول نے اس نو جوان کو دوست رکھتا ہے اور آپ جوئی کی اس محف سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ داوی کہتے ہیں۔ بس

( ٣٢٧٥٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُؤُتُنَّ اللَّهُمَّ أَنَا ، الزَّكَاةَ وَلَتَسْمَعُن وَلَتُطِيعَنُّ ، أَوْ لاَبْعَثَنَّ إلَيْكُمُ رَجُلاً كَنَفْسِى يُقَاتِلُ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللَّهُمَّ أَنَا ، الزَّكَاة وَلَتَسْمَعُن وَلَتُطِيعَنُ ، أَوْ لاَبْعَثَنَّ إلَيْكُمْ رَجُلاً كَنفُسِى يُقَاتِلُ مُقَاتِلَتُكُمْ وَيَسْبِى ذَرَارِيّكُمْ ، اللَّهُمَّ أَنَا ، أَوْ لاَبْعَنَى اللَّهُمَّ أَنَا ،

(۳۲۷۵۲) حفرت عبدالله بن شداد و الله في فرماتے بين كه يمن كرس حقيله كاايك وفدرسول الله مَانِينَ فَقَرَ كَي خدمت مين آيا، تو رسول الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانِينَ فَقَر الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانِينَ فَقَرَ الله مَانَ مَانَ الله مَانَ الله مَانَ الله مَانَ مَانَ الله مَانَ مَانَ الله مَانَ الله مَانَ الله مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ

( ٣٢٧٥٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : كَا أَهْلَ الْعُرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوُ أَصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْعُرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمُ يَسْبِقُهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَهُ فِى سَرِيَّةٍ كَانَ جِبُرِيلُ عَنْ يَصِينِهِ وَمِيكَانِيلُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، فَلا بَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۳۲۷۵۷) حضرت عاصم بن ضم و ویشید فرماتے بین جب حضرت علی واٹی کوشہید کر دیا گیا تو حضرت حسن بن علی واٹی نے خطبه دیا جس میں ارشاد فرمایا: اے کوفہ والویا یوں فرمایا: اے عراق والو احتیق تمہارے سامنے ایک آ دمی تھا جس کورات کوشہید کرویا گیا یا یوں فرمایا: کہ جو آج فوت ہوگیا۔ پہلے لوگ اس سے علم میں نہیں بڑھے اور نہ ہی بعد والے لوگ اس سے علم کو پاسکیں گے۔ نبی کر بم مَلِفَظَفَا فَمُونِیا نہا کہ کو اس سے علم میں نہیں بڑھے اور نہ ہی بعد والے لوگ اس کے علم کو پاسکیں گے۔ نبی کر میم مَلِفَظَفَا فَمُونِی اس کی جا سمی کو اس میں طرف ہوتے تھے اور حضرت میکا ئیل اس کی باسمیں طرف ہوتے تھے اور حضرت میکا ئیل اس کی باسمیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکا ئیل اس کی باسمیں طرف ہوتے ہے اور حضرت میکا ئیل اس کی باسمیں طرف ہوتے ہے اس کو شخص واپس نہیں لوشا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو فتح عطافر مادیجے۔

( ٣٢٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي عَلِقٌ ، فَقَالَ : قَدْ جَالَسْنَاهُ وَوَاكُلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَمَا سَمِعْته يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُونَ ، إِنَّمَا يَكْفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، وَشَهِدَ بَدُرًا.

(۳۲۷۵۸) حضرت عمرو بن مَره ولِیُّنیِّ فَرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی طِیُّی کے سامنے حضرت علی وَلَیْ کِی تعلق لوگوں کی باتیں فائر کی کئیں تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ آپس میں بیٹے ہیں ہم نے اسمنے کھایا بیا ہے۔ اور ہم ان کے اعمال پر رضامند ہیں پس میں نے تو بھی بھی نہیں من وہ بات جولوگ کہتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہتم یوں کہددیا کرو۔ وہ رسول الله سَطِّفَظَیْکَ مِن کے چیاز ادبھائی ہیں۔ اور ان کے داماد ہیں وہ بیعت الرضوان کے موقع پر حاضر تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِى مَنِينِ وَهُوَ يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَذُفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُّولَهُ ، قَالَ : فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَذَعَاهُ فَبَزَقَ فِى كُفَّيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَى عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ . (مسلم ١٨٥١ ـ احمد ٣٨٣)

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ هُمْ بِعَلِيٍّ قَدْ أَفْبَلَ شَعْنًا مُغْبَرًّا ، عَلَى عَاتِقِهِ قَرِيبٌ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ قَدْ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَرْحَبًا بِالْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ ، ثُمَّ أَجُلَسَهُ فَنَفُضَ ، عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ قَالَ :مَرْحَبًا بِأَبِى تُرَابٍ ، فَقَرَّبَهُ ، فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ نِسَائِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَائِفَةً

(۳۲۷ ۱۰) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بیشید فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ نبی کریم میر ان کے اس ان کے اسحاب کی ایک جماعت تھی آپ مِیر انتیکی آپ میر این بیویوں کے پاس کھانے کا پیغام بھیجالیکن کسی بھی بیوی کے پاس کھانے کی کوئی چیز بھی نہلی۔ تو اجا تک حضرت علی جی ٹی مامنے ہے آتے ہوئے نظر آئے جو غمار آلوداور پراگندہ حال میں تھے اور ان کے کندھے پر ایک صاع کے قریب تھجوریں تھیں۔ جوانہوں نے مزدوری کر کے حاصل کی تھیں۔ پس نبی کریم مِؤَفِظَةَ نِے فرمایا: خوش آمدید ہو جھا تھانے والے کو اور اٹھائے ہوئے ہوجھ کو، پھر آپ مِؤَفظَةَ نِے ان کواپنے پاس بٹھایا اور ان کے سرے مٹی جھاڑی پھر ارشاد فرمایا: خوش آمدید ابوتر اب! پھر انہوں نے تھجوروں کو قریب کیا۔ یہاں تک کہ سب نے سیر ہوکر کھا کمیں۔ پھر آپ مِؤفظَةَ نے اپنی تمام از واج مطہرات کو بھی اس میں سے حصہ بھیجا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَى رَجُلٍ يُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ قَالَ : فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدَ ، قَالَ : وَدَعَا لَهُ فَفُتِحَتُ عَلَيْهِ خُيْبُورُ. (عبدالرزاق ١٠٣٩٥)

(۳۲۷ ۱۱) حضرت زہری میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب میشید نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مَرِّ النَّفِیَّةِ نے جضرت علی مِنْ تُو کو جسند اور اس کے رسول مَرِّ النَّفِیَّةِ بے بحبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول مَرِّ النِّفِیَّةِ بِی سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول مَرِّ النِّفِیَّةِ بِی سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول مَرْالفَظِیَّةِ باس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مَرِّ الفِیْفِیَّةِ بِی ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب ڈالا کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا میں منا میں اللہ اللہ کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا میں اللہ نے ان کو خیبر میں فتح دے دی۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ عُمَرً بُنِ أَسِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ أُوتِى عَلِيُّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالٍ لَأَنْ تَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ، وَسَدَّ الْأَبُوَّابَ إِلَّا بَابَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

(۱۲۲ ۱۳۲) حضرت عمر بن اسید پر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پر پیٹو نے ارشاد فرمایا: حضرت علی وہا ٹوئو بن ابی طالب کو تین خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھےان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نیٹر شیخ ٹیٹے ٹی بٹی ان کے خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھےان میں ہوئی اور آپ میٹر ٹیٹھ ٹیٹے نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔اور آپ میٹر ٹیٹھ ٹیٹھ نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔اور آپ میٹر ٹیٹھ ٹیٹھ نے تمام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔اور آپ میٹر ٹیٹھ ٹیٹھ نے غزوہ خیبر کے دن ان کو جھنڈ اعطافر مایا۔

پ رض الله عَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الرَّايَةَ رَجُلاً بُوتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَى عَلِى ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً بُوتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَجِنْت بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ٥١)

(۳۲۷ ۱۳) حضرت ایاس بن سلمه بریشید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خبر دی کہ بے شک رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خبر دی کہ بے شک رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى شَا اللهُ عَلَى شَا اللهُ عَلَى شَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَا

راستہ دکھانے کے لیے آگے چل رہا تھا کیونکہ وہ آشوب چٹم میں مبتلا تھے۔ پس رسول اللہ مَرَافِظَةَ نے ان کی آتکھوں میں لعاب مبارک ڈالا پھران کوجھنڈ امرحمت فرمایا۔اوراس دن اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دئ۔

( أَنَّهُ ١٠٠٣) حَدَّثَنَا أَبُّوبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَدَفَة بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُمْيُعِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ أَنَا وَأَمْي وَحَالِتِي، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ عَلِيٌّ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: تَسُأْلُونِي عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَمْ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَمْ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْضِعًا لَمْ يَضَعُهَا أَحَد ، وَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ ، وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ تَدُونُونَهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ فَبَضَ فِيهَا وَجُهَةً وَمُصَلَّ فِيهَا وَجُهَةً وَمُصَلِي اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ وَمُصَلِق فِيهَا وَحَهَا وَمَاتَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ وَهُمَا وَمَعَلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ فَبُضَ فِيهَا وَبَهَا وَمَا وَمَا عَلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةٍ وَبُصَلَ فِيهَا وَمَا وَمَا وَمَعَلَى وَهُو مَا يَعْمَ مِنْ وَهُ وَمَا يَعْمَعُونَ وَمَا وَمَعْمَ وَعَلَى اللهِ مِنْ بُقُعَةً وَكُولُونَ وَمَا عَلَى اللهُ مُنْ وَعَلَى اللهِ مِنْ بُعْلِقَ فَعَ لَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَعْمَ وَلَا وَمَالُ بَعْمُ مِنْ وَمُولِ اللهِ مِنْ بُولِ اللهِ مِنْ بُولُ وَلَا عَلَا مُ مُنْ اللهُ عَلَى مَا وَسَالُ مَا عَلَى مُؤْمِولَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى مَا وَمَا عَلَى مُؤْمِولَ الْمَعُولُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُن كَرَد كَى مَا وَسَالُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُن كَرَد كَى مَا مَا وَمَا لَ مَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُن كَرَد كَى مَا وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُن كَرَد كَى مَا مُن اللهُ وَلَا مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُن كَرَد كَى مَا مُن اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتُ : قالَتُ : قالَتُ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَغْوِ أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطُهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (مسلم ١٨٨٣ ـ ابوداؤد ٢٠٢٨)

(٣٢٧٦٥) حَفَرت عَارَشُهُ وَيُهَ مَعُ فَرَ مَا تَى بِي كَهِ بِي كَهِ بِي كَمْ بِي كَمْ مُعَنَّفَظُ مَنِ كَو وَت نَظِياسِ حال مِين كَهَ آبِ مَلِفَظَةً بِي اللهِ كَارِي كَالَ چَر جَسِ بِ اوْمُول كَ كِاو فَي مَلْفَظَةً فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَمُ عَلِي وَ مَعْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَمُعَنَّ اللهِ حَلَى وَاللهِ حَلَى اللهِ حَلَى اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَمُعَلَّ فَي اللهِ حَلَى اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَمَعَةً عَلَيْه وَسَلَم وَمَعَةً عَلَيْه وَسَلَم وَمَعَةً عَلَيْ وَسَلَم وَمَعَةً عَلَيْه وَسَلْم وَمَعَةً عَلَيْه وَسَلَم وَالْمُعَالِم وَالِعَامِ وَالْمَعُهُ عَلَيْه وَسَلَم وَالْمُعَالِم وَالْمَعُهُم وَالْمُ عَلَيْه وَال

بِيَدِهِ حتى دخل ، فَأَدْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجُلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجُلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ لَفَ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ ، أَوَ قَالَ : كِسَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ. (احمد ١٠٤ طبراني ١٦٠)

(۳۲۷ ۲۲۳) حضرت شداد ابو تمارہ جائٹو فرماتے ہیں کہ میں حضرت واثلہ جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوااس حال میں کہ ان کے پاس چندلوگ بیٹھے ہوئے سے ۔ پس ان لوگوں نے حضرت علی جائٹو کا ذکر کیا پھران کو سب وشتم کرنے گئے تو ہیں نے بھی ان کے ساتھ ان کو ہرا بھلا کہا۔ تو حضرت واجلہ جائٹو نے فرمایا: کیا میں تہہیں اس حدیث کے بارے میں نہ بتلا کوں جو میں نے فودرسول اللہ مَوَّائِفَیْکَا ہُے ۔ بی ہیں نہ بتلا کوں جو میں نے فودرسول اللہ مَوَّائِفَکَا ہُے ۔ بی ہیں نے کہا: کیول نہیں ضرورسا کمیں۔ آپ والیہ اللہ مَوَّائِفَکَا ہُے کہا جائے ہیں ہیں میں ہیں گیا میں نے ان سے حضرت علی جائٹو کے متعلق پوچھا: تو وہ فرمانے لگیں! آپ مَوَّائِفَکَا ہُرسول اللہ مَوَّائِفَکَا ہُر کے بیس کی میں درانظار کرنے ان کے درسول اللہ مَوَّائِفِکُا ہُرسول اللہ مَوَّائِفِکُا ہُر کے درسول اللہ مِوَّائِفِکُا ہُر کے درسول اللہ مِوَّائِفِکُو ہُر ہُر ہوا تھا یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوگئے۔ پھر آپ نِوَائِفِکُا نے درسرے کا ہاتھ پھڑا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوگئے۔ پھر آپ نِوَائِفِکُا ہے نے درسے حسن جائٹو اور دھرے حسن جائٹو کو بھی اور دھرے سے تو رہے کی اور ان پر تھے۔ پھر آپ مِوَائِفَکُو ہُم نے گذرگی کے دورکر دے۔ بھر اور اللہ تو بس یہ جائے اور دورکر دے۔ اس میں جائے گھر والو! اللہ تو بس یہ جائے ہے گئر گی کو دورکر دے۔

پُرْآپِ مِرْآپِ مَانِيَّةُ أَنْ أَنْ اللهُ عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ أَبِى الْمُعَذَّلِ الطَّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَ تُنِى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِها ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَصَلَّنَ اللهِ عَلَيْ وَفَاطِمَةُ وَصَلَّم كَانَ عِنْدَهِ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهِ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَه فَا اللهِ ، فَقَالَ : عَنْ أَهُلِ بَيْتِى ، فَتَنَجَّيت فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَذَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَخُصَيْنٌ ، فَوَضَعَهُمَا فِى حِجْرِهِ ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِخْدَى يَدَيْهِ فَصَمَّهُ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَة بِالْيَلِ الأَنْ وَأَهُلُ بَيْتِى ، فَالَتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اللّهُمَّ إلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِى ، قَالَتُ : اللّهِ ، وَأَخَذَ عَلَيْه ، وَأَخَذَ عَلَيْه مُ خَمِيصَةً سَوْدَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ إلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِى ، قَالَتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد ٢٩٦ ـ طبرانى ٩٣٥)

(۱۷۲ مرے) حضرت امسلمہ تفایدین فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول القد میر انگر میں میرے پاس تھے۔ کہ خادمہ نے آکر عرض کیا: حضرت علی والتی فرماتی ہیں۔ آپ میر انگر فین انگر میں میرے گھر والوں کے لیے جگہ بناؤ۔
کوض کیا: حضرت علی والتی والوں کے لیے جگہ بناؤ۔
پس میں گھر کے ایک کونے میں ہوگئی۔ تو حضرت علی والتی ، حضرت فاطمہ وزی الدی ، حضرت حسن والتی اور حضرت حسین والتی تشریف لائے۔ پھر دونوں بچوں کو تو آپ میر فین فین گھر کے اپنی گود میں بھالیا۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے ملی والتی کو بکڑ کر اپنے سے جمنالیا اور دوسرے ہاتھ سے ملی والتی کو بکڑ کر اپنے سے جمنالیا اور ان کا بوسہ بھی لیا۔ اور ان سب پر اپنی کالی چاور ڈال دی۔ پھر ارشاد

فر مایا: اے اللہ! تیری طرف پناہ بکڑتے ہیں نہ کہ جہنم کی طرف میں اور میرے گھر والے۔حضرت ام سلمہ جی ملٹو نا فر ماتی ہیں۔ میں نے پکار کر کہا: اے اللہ کے رسول مِرَافِظَةَ ﷺ! میں بھی ؟ آپ مِرَافِظَةَ اِنْے فَر مایا: تو بھی۔

( ٣٢٧٦٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمُسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْحَبُونَ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَنُهُ الْمَبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ الْاَوْقُونَ ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَنُهُ الْمَبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إِلَّا سَبُعُونَةٍ دِرْهَمٍ فَضَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا خَادِمًا. (احمد ١٩٥- بزار ٣٥٧٣)

(۳۲۷ ۱۸) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت همیر وہن ریم بی بی بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حسن بن علی دین شی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے پھرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوگیا کنہیں سبقت لے جا سکے اس سے کہلے لوگ اور نہ ہی بعد والے لوگ اس کا مقام پا سکتے ہیں۔ شخصی رسول اللہ شِرِ فَشِیْنَ اِن کو سکتے ان کو جسند اعطافر ماتے پس وہ والی نہیں لوشتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطافر ما دیتے۔ جبرائیل علائیلا ان کے وائمیں جانب ہوتے اور میکا نیل علائیلا ان کے بائیں جانب ہوتے ۔ انہوں نے کوئی سونا، جاندی نہیں چھوڑ اسوائے سات در ہموں کے جو میں نے ان کی سختش میں سے بچائے تھے۔ اس لیے کہ ان سے ایک خادم خرید نے کا ارادہ تھا۔

( ٣٢٧٦٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فقالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَأَتَيْت إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَنْكَرَهُ وقال : أَبُو بَكُر. (احمد ٣١٨ـ طيالسي ١٤٨)

(٣٣٧ ٦٩) حضرت ابوحزہ ویلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم جنگٹھ نے ارشاد فرمایا: رسول اللّد مَرَّ النَّهُ عَلَيْ کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے والے مخص حضرت علی مُناتھ تھے۔

عمرو بن مرہ کہتے ہیں: میں حضرت ابراہیم واٹھیز کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے اس کا انکار کیااور فر مایا: سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر زالٹھ ہیں۔

( ٣٢٧٠ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلاحَهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةَ.

(۳۲۷۷) حضرنت ابواسحاق ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت جبلہ رہیٹی نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِیوَّفِیْکَیَّیَ جب کسی غزوہ میں شریک نہ ہوتے تواپنے ہتھیار حضرت علی ڈٹائی یا حضرت اسامہ رہائیو کومرحمت فرمادیتے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ، قَالَ:حدَّثَنَا مَسْعُود بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ مَعْقِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ آذَيْتَنِي :قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيكَ ، قَالَ :مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدُ آذَانِي.

(بزار ۲۵۱۱ احمد ۳۸۳)

(٣٤٧١) حضرت عمر وبن شاس شاش فرماتے بیں که رسول الله مَوْفَظَةَ فِي مجھے۔ ارشاد فرمایا بِحَقیق تونے مجھے ایذاء پہنچائی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِوَّفِظَةً إمیں اس بات کو بھی پندنہیں کرتا کہ میں آپ مِوَّفِظَةً کو ایذاء پہنچاؤں! آپ مِوَفِظَةً نِے فرمایا: جس شخص نے علی جانو کو ایذاء پہنچائی حقیق اس نے مجھے ایذاء پہنچائی۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَلْت لِعَطَاءٍ : كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ !.

(٣٢٧٢) حفرت عبدالملك بن الى سليمان ويشين فرمات بين كدمين نے حضرت عطاء ويشين سے پوچھا: كيار سول اللّه وَأَوْفِقَ اللّهِ كاصحاب وَاللّهُ مِن مَن فَضِ ايها بھى تھا جوحفرت على وَلْيُوْ سے زياد وعلم والا ہو؟ آب ويشين نے فرمايا : نبيس اللّه كى قتم! ميس كى كو نبيس جانبا۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُبْشِتَى ، قَالَ : حَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ بَعْدَ وَفَاقِ عَلِيٍّى ، فَقَالَ : لَقَدُ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْم ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩) (سمر ١٣٣٠) دن عمل عشر فَشْ فَهِ الرَّامِةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩)

(۳۲۷۷۳) حفرت عمرو بن حبثی ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی دہائیٹر نے حضرت علی دہائیو کی وفات کے بعد ہم سے خطاب فرمایا بتحقیق کل تم سے وہ شخص جدا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس کے علم کونہیں یا سکے اور نہ بعد والے یا سکے۔رسول القد میٹر فیفیئی آن کو حجنڈ اعطا کرتے تھے پھر دہ واپس نہیں لوشتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو فتح عطافر مادیتا۔

( ٣٢٧٧٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَعَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى حوالط الْمَدِينَةِ ، فَمَّرَرُنَا بِحَدِيقَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا يَا عَلِى ، حَتَّى مَرَّ بِسَبْعِ حَدَائِقَ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلِيٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هَذِهِ. (طبرانى ١١٠٨٣)

(٣٢٧٧) حضرت انس و الله فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی والله میں الله میر الله الله میر الله الله میر الله الله میر الله

یباں تک کدمات باغوں کے پاس سے گزرے ہر جگہ حضرت علی واٹٹو نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مُطِّلِفَتُحَةِ اِید باغ کتنا خوبصورت ہے؟ پس آپ مِلِوْتِ عَلَيْ اللہ عَلَيْ اللہ عَلَيْ اللہ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْ عَلْ

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ. سَلْمَانَ ، قَالَ :إنَّ أَوَّلَ هَلِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيّهَا أَوَّلُهَا إِسُلامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۲۷۷۵) حضرت علیم براثیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان بڑھٹونے ارشاد فرمایا: بلاشبداس امت میں سب سے پہلا تحض جواپنے نبی مَرْاَفْظَةَ کِمَ پاس دار دہوگا۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی بن ابی طالب بڑھٹو ہیں۔

( ٣٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :قَالَتُ لِي أُمَّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ : وَمَنُ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ، ثُمَّ لَا تُغَيِّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ يَسِبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهَ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

(٣٢٧٤) حضرت ابوعبدالله جدلى بليني فرماتے ہيں كه حضرت ام سلمه بنى الذخانے مجھے ارشاد فرمایا: اے ابوعبدالله! تمہارے درمیان رسول الله مِنْفِظَةَ کوسب وشتم كيا جاتا ہے پھر بھى تم لوگ غيرت نہيں كھاتے؟ آپ دلائنو فرماتے ہيں: ميں نے عرض كيا: كون شخص رسول الله مِنْفِظَةَ كوسب وشتم كرسكتا ہے؟ آپ دلائنو نے فرمایا: حضرت علی مزائنو اوران سے محبت كرنے والوں كوسب وشتم كيا جاتا ہے۔ اور تحقیق رسول الله مِنْفِظَةَ إن سے محبت فرماتے تھے۔

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ .

(احمد ۲۹۲ طبر انی ۸۸۵)

(٣٢٧٧) حضرت امسلمہ ری منظمانی میں کہ میں نے رسول اللہ مَثَوِّفَتُ آجَا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی موس علی جواثنہ بے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی جواثنے ہے محبت نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ وَكَبَابٍ حِطَّةٍ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ.

(۳۲۷۸) حضرت عبداللہ بن حارث ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹیزنے ارشاد فرمایا: بے شک جماری مثال اس امت میں حضرت نوح غلایا کا کشتی کی بی ہے۔ اور بنی اسرائیل میں پائے جانے والے مغفرت کے دروازے کی بی ہے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : لَا يُجِبْنَا مُنَافِقٌ ، وَلا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ. (۳۲۷۷) حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹڑاٹئو نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی منافق ہم ہے محبت نہیں کرے گا اور کوئی بھی مومن ہم سے بغض نہیں رکھے گا۔

( .٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَكِمِ الْأَزْدِى يَرْفَعُ حَدِيثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ :إنك سَتَلْقَى بَغْدِى جَهْدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سَلامَةٍ من دِينِي، قَالَ :نَعَمْ ، فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. (حاكم ١٣٠)

(۳۲۷۸) حفرت ابوعبیدہ بن تھم الازدی پرائین مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مُرِّاتِشْتَ فَقَ نے حضرت علی شاہنے سے ارشاد فرمایا: عنقریب تو میرے بعد ایک جدوجہد کرے گا۔ آپ شاہن نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول مِرْتَشْتَ فَقَ ایہ جدوجبد میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی؟ آپ مُراِنشِقَا فَقَ فرمایا: ہاں! تیرے دین کی حفاظت کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٢٧٨) حَدَّنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبُوَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا بِغَدِيرٍ خُمِّ ، قَالَ : فَنُودِى : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّيْمُ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيْ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ : فَلَقِيهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِى طَالِبٍ ، أَصْبَحْت مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ (نسانى ٣٤٨٥- احمد ٢٨١)

(۳۲۷۸) حضرت عدی بن ثابت بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت براء تواقی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ میآونی فیج کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور ایک درخت کے نیج رسول اللہ میآونی فیج کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائی کی پس آپ میآونی فیج خم ہرکی نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائی کی پس آپ میآونی فیج کر کر ارشاد فرمایا:

کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ میں سب موسین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہوں؟ صحابہ ٹھ کا پہنے کے عرض کیا: کیوں نہیں! راوی فرماتے ہیں کہ آپ میآونی فیج نے حضرت علی جائی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے اللہ! میں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس اللہ! جو خص اس کو دوست رکھے پس تو بھی اُس کو دوست رکھے ہیں تو بھی اُس کو دوست رکھے۔ اور جو اس سے دشنی کر ہے تو بھی اُس سے دشنی فرما۔ راوی فرمایا: اے اللہ! جو خص اس کو دوست رکھے ہیں تو بھی اُس کو دوست رکھے۔ اور جو اس سے دشنی کر ہے تو بھی اُس سے دشنی فرما۔ داوی فرماتے ہیں: اس کے بعد حضرت عمر بڑا ٹیو اُن سے ملے اور فرمایا: اے ابوطالب کے بیٹے! شہیں مبارک ہو ۔ تم نے ہرمومن مرداور مومن عورت کا دوست ہونے کی حالت میں صبح و شام کی۔

( ٣٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاق ، عن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَى الآخُرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ قِتَالٌ فَعَلِنَّ عَلَى النَّاسِ ، فَافْتَتَحَ عَلِنٌّ حِصْنًا فَاتَّخَذَ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ ، فَكَتَبَ خَالِدٌ بِسَوْاتِه ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (ترمذى ١٤٠٣ـ احمد ٣٥٦)

(٣٢٧٨) حضرت براء بن عازب بن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِ فَقَافِی نے دولشکر بھیجے جن میں سے ایک پر حضرت علی بن فؤ کو امیر بنایا اور دوسر ہے لشکر پر حضرت علی بن فؤ کو کھر ارشاد فرمایا: اگر لڑائی ہوتو اس صورت میں حضرت علی بن فؤ لوگوں پر امیر ہوں گے۔ پس حضرت علی جن فؤ نے قلعہ کو فقح کر لیا۔ اور ایک باندی کو اپنے لیے خاص کر لیا اس پر حضرت خالد و فافؤ نے خطا لکھ کر اس بات کی حضور مَنْ فَفَقَعَ کَوْجُردی۔ جب رسول اللہ مَلِ النظم اللہ اللہ مِلِ اللہ مَلِ اللّٰهِ مَا اللّٰه مِلْ اللّٰهِ اللّٰه اور اس کے دسول مَنْ فَفَقَعَ کَمُوبِ رکھتا ہے۔ اور اللہ اور اس کا رسول مَنْ فَفَقَعَ اس مُحبوبِ رکھتے ہیں۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّة بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أُخْبِرْنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : فَرَفَعَ حَاجِبَيْهِ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ذَاكَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ.

(۳۲۷۸۳) حضرت عطیہ بن سعید برایشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھ ہمیں دور سے تھے اور ان کی بلکیں ان کی آئھوں پر گری ہوئی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا: آپ بڑوٹو ہمیں اس محف یعنی حضرت علی بڑوٹو بن ابی طالب بڑوٹو کے متعلق بتلا ہے۔ پس آپ بڑوٹو نے اپنے ہاتھ سے دونوں بلکوں کو اٹھایا بھرار شاد فرمایا: یہ تو خیرالبشر ہیں۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشُكُ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، فَصَنعَ عَلِى شَيْنًا أَنْكُرُوهُ ، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولِ اللهِ مَ أَلَمُ ثَلَ أَنَّ عَلِيًّا صَنعَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ الْمُ مَنْ وَلَى اللهِ مَا لَمُ يَوْلَ اللهِ مَا تُويدُونَ مِنْ عَلِي ، وَعَلِى ، وَعَلِى مُ وَعَلِى مُ وَعَلِى مَا تُودِي مِنْ عَلِى ، وَعَلِى مُ وَعَلِى مُ وَعَلِى بَعُدِى . (ابوداؤد١٩٥٥ احمد١٣٥)

(٣٢٧٨) حضرت عمران بن حصين بن توقيد فرمات بي كدرسول الله مَيْرَافِينَ فِي الكِ السَّرِ بَعِيجا اور حضرت على وفاتين كوان پرامير مقرر كرديا - پس حضرت على وفاتين كام كيا جس كولوگوں نے ناپسند كيا - تورسول الله مَيْرَافِينَ فَيْ كَ اصحاب ميں سے جيا رلوگوں نے

اس بات کا عہد کیا کہ وہ اس بات کورسول اللہ مَلِقَظَعَ آج کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور بیلوگ جب سفر سے والیس آگئے تو انہوں نے رسول اللہ مَلِقَظَعَ آج کو بتلا نے کا ارادہ کیا۔ پس انہوں نے آپ مِلِقظَعَ آج کو سلام کیا اور ان کی طرف دیکھا پھرلوگ اپنے کجاووں کی طرف بلٹ گئے۔ راوی کہتے ہیں: کہ جب سار کے شکر والے آگئے۔ اور انہوں نے آپ مِلِقظَعَ آج سے سلام کرلیا تو ان چاروں ہیں سے ایک شخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مِلِقظَعَ آج ایک کیا رائے ہے علی ہونا ہوئے کے بارے میں کہ انہوں نے بیکام کیا ہے۔ تو رسول اللہ مُلِقظَعَ آئی کی طرف متوجہ ہوئے اس حال میں کہ آپ مِلِقظَعَ آج کے چبرے پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ تو رسول اللہ مُلِقظَعَ آج کے جبرے پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ مِلِقظَعَ آج نے فرمایا: تم لوگ علی ہوئا ہو سے ہو؟! تم لوگ علی ہوئا ہو سے ہو؟! تم لوگ علی ہوئا ہو سے ہوں اور میں علی ہوئا ہوئی میرے بعد ہرموئن کے دوست ہیں۔

( ٣٢٧٨٥) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَقِيقُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ خَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، قَالَ :أَتَيْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَكُمْ تَسُبُّونَ عَلِيًّا ، قَالَ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَ : فَلَعَلَك قَدْ سَبَتْه ، قَالَ :قُلْتُ :مَعَاذُ اللهِ ، قَالَ :فَلا تَسُبَّهُ ، فَلُو وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفُوقِى ، عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا ، مَا سَبَتْه أَبَدًا ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ. (ابويعلى ٤٢٣)

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حدثه عن مَيْمُونَةَ ، قَالَت : لَمَّا كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، وَلا ضُلَّ بهِ. (طبراني ١٢- حاكم ١٣١)

(۳۲۷۸ ) حغرت میموند نئی منز فافر ماتی ہیں کہ جب جدائی کا وقت تھا تو میموند بنت عارث سے کہا گیا: اے ام المؤمنین! آپ علی بن ابی طالب رہائی کولازم پکڑلو۔اللّہ کی تسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ان کی وجہ ہے کوئی گمراہ ہوا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ. (عبدالرزاق ٢٦٩)

(٣٢٧٨) حفرت اساعيل وَ الله فرمات مين كه امام معنى ويشيؤ نے ارشاد فرمايا: قرآن كى بيآيت ﴿ أَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ حضرت على وافز اور حفرت عباس واثور كم بارے ميں نازل ہوئى۔ ( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَمُ يَعُمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبُلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَبُلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِى ، كَانَ لِي دِينَازٌ فَبَعْته بِعَشُرَةِ دَرَاهِمَ ، فَكُنْت إِذَا نَاجَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُت بِدِرْهَمٍ حَتَّى نَفِدَتُ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ . (ابن جرير ٢٠)

(٣٢٧٨) حضرت بجابد رفیقید فرماتے ہیں کہ حضرت علی شاہو نے ارشاد فرمایا: ایک آیت ایس ہے کہ نہ جھے سے پہلے اس پرکس نے علی شاہو نے ارشاد فرمایا: ایک آیت ایس ہے کہ نہ جھے سے پہلے اس پرکس نے علی کیا اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پڑمل کرےگا۔ میرے پاس ایک دینار تھا ہیں نے اس کودس دراہم کے عوض نے دیا ہی جب بھی میں رسول الله مِنْوَقَتَحَ ہے کوئی سرگوشی کرتا تو میں ایک درہم صدقہ کردیتا یہاں تک کہ وہ دراہم ختم ہوگئے۔ پھر آپ شاہو نے نے سے میں میں بات کرنے سے آیت تلاوت فرمائی۔ ایمان والو! جبتم لوگ رسول مِنْوَقَقَحَ سے میلے کھے صدقہ چیش کرو۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سعيد ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ

النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى دِينَار ، قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكُمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ: إنَّك لَزَهِيدٌ، قَالَ : فَنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

فَنَزَلَتُ : ﴿ أَاشُفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ الآيَة ، قَالَ : فبي خَقَفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(ترمذی ۳۳۰۰ ابن حبان ۱۹۳۲)

(۳۲۷۹۰) حضرت ابو ہارون پایٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑاٹوڈ کے ساتھ بیٹھا ہواتھا کہ احیا تک نافع بن ازرق آیا ،اور

آپ زناٹو کے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا۔اللہ کی تھم! میں علی بڑاٹو سے بغض رکھتا ہوں۔رادی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عمر زناٹو نے ابنا مراٹھا کرارشادفر مایا:اللہ بھی تجھ سے بغض رکھاس لیے کہ تو ایسے تھ سے بغض رکھتا ہے جوسبقت لیے جانے والا ہے۔اور دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

( ٣٢٧٩١ ) حَلَّانَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدُ جَاءَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَا لَوْ أَنَّ مَنْقَبًا مِنْهَا قُسِمَ بَيْنُ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا.

(۳۲۷ مضرت ابوالطفیل بایشین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنافِظَةً کے اصحاب تذکرتنا میں نے ایک نے ارشاد فرمایا: که حضرت علی موظافظ میں اسے بہترین اوصاف جمع ہیں کہ ان میں ہے اگر ایک وصف کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے تو وہ خیر کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ جَالِسَيْنِ نَتَحَدَّثُ ، إِذْ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَرَاهُمَ السَّبِيلَ ، وَأَقَامَ لَهُمَ الدِّينَ إِذْ اعْوَجَّ.

(٣٢٧٩٢) حضرت معاويه بن قره ويشين فرمات ميں كه ميں اور حضرت حسن ويشين بيشے ہوئے باتيں كرر ہے تھے كہ حضرت حسن ويشين نے حضرت علی الذاؤد كا ذكر فرمایا: اور فرمایا: آپ الذاؤلو كول ميں سب سے زیادہ سید ھے راستے والے اور لوگوں كے دين كوسيدها فرمانے والے تھے جب اس ميں ميڑھ بن پيدا ہوجاتا۔

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ١٢٦٥ـ احمد ١٨٨)

(٣٢٧ ٩٣) حضرت سعيد بن زيد روايتن فرمات بي كه مين نے رسول الله مُؤَلِّفَظَةً كويدارشا وفرمات ہوئے سنا ہے كہ علی واپنو جنت ميں بيں۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ فَاطِمَةُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوَّجُنِيى السَّحَاقَ ، قَالَ :قَدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمُ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. حَمْشَ السَّاقَيْنِ عَظِيمَ الْبَطْنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجْتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمُ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. (عبدالرزاق ٩٤٨٣)

(۳۲۷ ۹۳) حضرت ابواسحاق ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ فٹائٹینفانے فرمایا: اے اللہ کے رسول مِنَافِظَیَّةَ! آپ مِنْفِظَیَّةَ نے میرا نکاح ایسے خص سے کردیا جو کمزور پنڈلیوں والا، بڑے بیٹ والا اور کمزور نگاہ کا حامل ہے۔ آپ مِنَافظَیَّقَ نے فرمایا: میں نے تمہارا نکاح ایسے خص سے کیا ہے جومیری امت میں سب سے زیادہ سلح کومقدم رکھنے والا اور سب سے عظیم برد بار اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔

( ٣٢٧٩٥ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

قَالَ : غزوت مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً ، فَلَمَّا قَدِمُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَكُرْت عَلِيًّا فَتنَقَّصْتُهُ ، فَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ. (احمد ٣٨٧ـ حاكم ١١٠)

(۳۶۷۹۵) حضرت ابن عباس والنو فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ والنو کے ارشاد فرمایا: میں حضرت علی والنو کے ساتھ یمن لڑنے کے لیے گیا۔ تو میں نے ان میں پچھوزیادتی دیکھی۔ جب میں رسول الله مِرَّافِظَةَ کے پاس حاضر ہواتو میں نے حضرت علی والنو کا ذکر کیا اور ان کا نقص بیان کیا: اس پر رسول الله مِرَّفظَةَ کے چبرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ مِرَفظَةَ کے ارشاد فرمایا: کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ مقدم نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول مِرَفظَةَ اِضرور۔ آپ نے فرمایا: میں جس کا دوست ہول پس علی والنی میں ان کی جانوں سے نیادہ مقدم نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول مِرَفظَةَ اِضرور۔ آپ نے فرمایا: میں جس کا دوست ہول پس علی والنی والنہ کے اس کا دوست ہے۔

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَيُحِيُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلَيْبِغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۱) حضرت ابوالسوّ ارا لعدوی وایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی نظافی نے ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور مجھ سے کچھ لوگ اتن محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ لوگ میری محبت کی وجہ ہے جہنم میں جا نمیں گے اور ضرور بالضرور پچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہوہ لوگ مجھ سے بغض کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔

( ٣٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ أَبِى التياحِ عن أَبِى حبرة ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهُلِكُ فِى رَجُلانِ :مُفْرِطٌ فِى حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِى بُغْضِى.

(۳۲۷ ۹۷) حضرت ابوجیرہ وہیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا : دو محض میرے بارے میں بلاکت میں پڑیں گے۔ ایک میری محبت میں حدسے بڑھنے والا ،اور دوسرا مجھ سے بغض کرنے میں حدسے بڑھنے والا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَانَةٍ مَعَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا يُبَلِّغُهَا إلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي.

(ترمذی ۳۰۹۰ احمد ۲۱۲)

(۳۲۷۹۸) حفرت انس مٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّفَتُ اِن کے سورہ تو بہ کی آیات دے کر حضرت ابو بکر مٹاٹٹو کو مکہ بھیجا۔ پھر حضرت علی ٹٹاٹٹو کو بلا کران کو بھیجا۔ اور فرمایا: بیآیات صرف میرے گھر کا بی آ دمی پہنچائے گا۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى مَوْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُفْرِظٌ فِي حُبِّى وَمُفْرِظٌ فِي بُغْضِي.

(٣٢٧٩٩) حضرت ابومريم پيشين فرمات يي كه ميل في حضرت على تواشخه كو يول فرمات ہوئے ستا ہے كه مير سے بارے ميں دو

- ( ٣٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيِّع ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ بنو وليعة ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ النِّهِمْ رَجُلاً كَنَفْسِي فَيُمْضِي فِيهِمْ أَمْرِى ، فَيَفْتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَيَسْبِي الذُّرِيَّةَ. (نساني ١٣٥٥- احمد ٩٢١)
- (۳۲۸۰) حضرت ابوذر والتي فرماتے ہیں کدرسول القد مِنْ التشافی فی ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور بنوولیعه فلیلدرو کے گایایوں ارشاد فرمایا: کدمیں ضرور بالضرور ان کی طرف ایک ایسا آدمی بھیجوں گاجوان میں میراتکم جاری کرے گا۔اور قبال کرنے والوں سے قبال کرے گااوران کی ذریت کوفیدی بنائے گا۔
- ( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ السُّدِّتِّى ، قَالَ :صَعِدَ عَلِثَّى الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُبْغِضٍ لَنَا ، قَالَ : وَكُلَّ مُحِبِّ لَنَا غَال.
- (۳۲۸۰۱) حضرت سدی ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو منبر پر چڑ ھے اورار شاد فرمایا: اے اللہ! تو لعنت کر ہرا س شخص پر جوہم سے بغض رکھنے والا ہے۔اور ہرا س شخص پر جوہم ہے محبت کرنے میں غلو کرنے والا ہے۔
- ( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَذَكَرَ ذُنُوبَهُ ، وَمَا يَخَافُ ، قَالَ : فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِى جَابِرٌ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَإِنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. (بيهقى ٢١٣)
- (۳۲۸۰۲) حضرت لیٹ بیشیڈ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر ویٹیلا کے پاس آیا لیس انہوں نے گنا ہوں کا ذکر کیا اور خوف سے رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا: کہ مجھے حضرت جابر جائٹو نے بیان کیا: بلاشبہ حضرت علی جڑتئو نے خیبر کے دن دروازے کو اٹھا لیا میاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے قلعہ کوفتح کر لیا، اور بے شک آزمایا گیا لیس نبیس اٹھا سکے اس دروازے وگر جالیس آدی۔
- ( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنُ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (بخارى ٣٧٥١)
- (۳۲۸۰۳) حفرت ابن عمر من فنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہوں ٹیو کئے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم محمد مِنْوَفَظِیَّةَ کے گھر والوں کی حفاظ - کر و
- ( ٣٢٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أُجِى وَصَاحِبِي.

(۳۲۸۰۴) حضرت ابن عباس بنی پی فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَتَحَاتِّ نے حضرت علی جہانی سے ارشاد فر مایا: بے شک تو میر ابھا کی اور میرا ساتھی ہے۔

( ٣٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ: سمعت أبا مكين، عَنْ خَالِهِ أبى أُمَيَّةَ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى دَارٍ فِي مرادٍ تُبُنى، فَسَقَطَتُ عَلَيْهِ كَسُرَةُ لَبِنَةٍ، أَوْ قِطْعَةُ لَبِنَةٍ، فَدَعَا اللَّهَ أَنْ لَا يُتِمَّ بِنَانَهَا، قَالَ : فَمَا وُضِعَ فِيهَا لَبِنَةٌ عَلَى لَبِنَةٍ.

(۳۲۸۰۵) حضرت ابومکین پرتینی فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں حضرت ابوامیہ پرتینی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت علی بڑائنو مقامِ مراد میں ایک گھرکے پاس سے گزرے جس کی تغییر جاری تھی کہ آپ بڑائنو پرایک اینٹ کا نکڑا گر پڑا، آپ بڑائنو نے اللہ سے دعا کی کہ اس میں تقدیم

( ٣٢٨.٦ ) حَلَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغُلامٌ يَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ :مِنْ حُبَّكُمْ ، قَالَ :نَظَرُت حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ وَاخْتَرُت مَنْ خَيَّرَهُ اللَّهُ.

(۳۲۸۰۱) حضرت جابر جن تفی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوجعفر جن ٹو کے ساتھ مسجد میں بتھاس حال میں کہ ایک لڑکا حضرت ابوجعفر مِیشین کو دیکھے جا رہا تھا اور رور ہاتھا۔ پس ابوجعفر مِیشین نے اس سے فر مایا: مخصے کس چیز نے زُلا دیا۔ اس نے عرض کیا۔ آپ جیشی اوگوں کی محبت نے۔ آپ مِیشین نے فر مایا: تونے دیکھا جہاں اللہ نے دیکھا۔ اور تونے چنا اس شخص کوجس کو اللہ نے چنا۔

### ( ١٩ ) ما جاء فِي سعدِ بنِ أبِي وقّاصٍ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن ابی و قاص مناتشهٔ کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : أَبِي وَاللهِ الَّذِي جَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (احمد ١٣٠١)

( ۵۰ ۳۲۸ ) حضرت ابوب برنتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد ہنتے ہوئے سنا کہ میرے والد ، اللہ کی قتم!رسول اللہ مَلِوَ اللّٰهِ عَلَيْ اَعد کے دن ان کے لیےا ہے والدین کوجع فرمایا۔

( ٣٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ :مَا سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِى بِأَبُولِيهِ أَحَدًّا إِلَّا سَغْدًا فَإِنِّى سَمِغْته يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: ارْمِ سَغْدُ ، فِذَاك أَبِي وَأُمِّى. (بخارى ٢٩٠٥\_ مسلم ١٨٤١)

(۸۰ ۳۲۸) حضرت علی بن ابی طالب و بی فرمائتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ مِنَّ النَّفِظَةَ نِهُ سَی ایک کے لیے اپنے والدین کوفدا کیا ہوسوائے حضرت سعد و فافز کے۔ میں نے رسول اللہ مِنْلِفِظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا: غزوہ احد کے دن ۔اے سعد! تم پر میرے مال ،باپ قربان ہوں ۔تم تیر جلاؤ۔ ( ٣٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(بخاری ۳۷۲۵ ترمذی ۲۸۳۰)

(٣٢٨٠٩) حضرت سعيد بن المسيب بيشيلة فرمات بين كه مين في حضرت سعد بن الى وقاص الثانية كوفر مات بهوئ سنا كه بي شك رسول الله مَثَّ الْفَعَيْمَ فَيْ فَعَرْ وه احد كه دن ان كے ليے اپنے والدين كوجع فرمايا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :إِنَّى لَأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْغَزُو عِنْدَ الْقِتَالِ. (بخارى ٣٢٢٨ـ مسلم ٢٢٧٨)

(۳۲۸۱۰) محضرت قیس بیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد جیٹی کو یوں فرماتے ہوئے شا کہ اہل عرب میں سے میں پبلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں قبال کے وقت پہلاتیر چلایا۔

( ٣٢٨١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ سَعْدًا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِى مَا أُغُطِيك ، وَعَمَدَ إِلَى دَنَانِيرَ فَخَصَفَهَا فِي نَعْلَيْهِ ، فَدَعَا سَعْدٌ عَلَيْهِ فَسُرِقَتْ نَعْلاهُ.

(۳۲۸۱) حضرت ابوبلی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعد بیشین کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد بیاتی نے ا اپنا ایک غلام سے مکا تبت کا معاملہ کیا ہتو انہوں نے اس غلام سے پچھر قم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگامیر سے پاس پچھییں ہے جو میں آپ کو دوں۔ اور آپ بڑا ٹین نے پچھود یٹاروں کا مطالبہ کیا تھا جواس نے اپنی جو تیوں میں چھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جھ ٹین نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کے دونوں جو تے چوری ہوگئے۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَتَنَاوَلُ عَلِيًّا فَدَعَا عَلَيْهِ فَتَخَبَّطَتْهُ بُخْتِيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مصعب بن سعد ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد والیشی نے ایک آ دمی کوسنا جوحضرت علی والیشی نے بارے میں غلط بات کرر ہاتھا پس آپ والیشی نے اس کے لیے بددعا کی ۔ تو ایک خراسانی اونٹنی نے اس کوروندااور ماردیا۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا دَعَوَاتِ سَعْدٍ.

(ابن سعد ۱۳۲)

(٣٢٨١٣) حضرت قيس ويشيد فرمات بين كدرسول الله مَا فِيفَيَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: حضرت سعد ويشيد كي بدوعا وَل سے بجو۔

( ٣٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ . (٣٢٨١٥) حظرت معيد بن زيد بي الله فرمات بين كديم نه رسول الله مَ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُو إِلَى جَنْبِي ، قَالَتُ : فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأَنُك ، فَقَالَ : لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أُمْتِى يَحْرُسُنِى اللَّهُ لَنَهُ ، قَالَ : فَيَنْ انْحُنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السَّلاحِ ، فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أُمْتِى يَحْرُسُنِى اللَّهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : هَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت مُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : هَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت مِنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : هَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت مِنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : هَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت

(بخاری ۲۸۸۵ مسلم ۳۰)

(۳۲۸۱۵) حضرت عبداللد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فئی این فرمایا کرتی تھیں۔ رسول الله عَلِیْفَیْجَ ایک رات جاگ رہا تا میں کہ آپ مُلِفِیْکَجَ میرے پہلو میں تھے۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مِلِفِیْکَجَ آپ وکیا ہوا ہے؟ آپ مُلِفِیْکَجَ اِ آپ وکیا ہوا ہے؟ آپ مُلِفِیْکَجَ اِ آپ وکیا ہوا ہے؟ آپ مِلِفِیْکَجَ اِ آپ وکیا ہوا ہے؟ آپ مِلِفِیْکَجَ اِ آپ وکیا رک کرے۔ حضرت عائشہ شیندنو فرماتی ہیں۔ کہ ہم ابھی اس درمیان ہی تھے کہ میں نے ہتھیا رکی آواز می رات کو میری چوکیداری کرے۔ حضرت عائشہ شیندنو میں سعد بن مالک ہوں۔ درمیان ہی تھے کہ میں نے ہو؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُلِفِیْکَجَ اِ میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ جی منطق فرماتی ہیں۔ پھر میں نے نمیند میں رسول اللہ مُلِفِیْکَجَ کے فرانوں کی آواز تن ۔

( ٣٢٨١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتهمَا قَبْلُ ، وَلا بَعْدُ ، يَعْنِى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (مسلم ١٨٠٢ـ ابن حبان ١٩٨٨)

(۳۲۸۱۲) حضرت سعد رہی فٹو فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ میر النظی کے دائیں اور بائیں جانب دوآ دمی دیکھے جو سفید کپڑوں میں تھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے بھی دیکھا نہ بعد میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا ہوں کہ است بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا اور حضرت برائیل علایتا ہوں کہ است بھی دیکھا نہ بعد میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علایتا اور حضرت برائیل میں بھی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کر اس کے بھی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کہ بھی دیکھا ہوں کر دیکھا ہوں کہ دیکھا ہوں کہ دیکھا ہوں کہ دیکھا ہوں کہ دیکھا ہو

( ٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بُنِ هاشم ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٢٨١٤) حضرت هاشم بن هاشم ويشيد فرمات بين كه حضرت سعيد بن ميتب ويشيد نے ارشاد فرمايا: كه حضرت سعد بن ابي

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ. مسنف ابن الب شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن الب شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن الب کا مسنف ابن الله کے داسته میں سب سے (۳۲۸۱۸) حضرت عبد الرحمٰن بن عتب ویشوی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن نے ارشاد فرمایا: الله کے داسته میں سب سے

(۱۳۸۱۸) حضرت مبدار ک بن علبہ ویتی پر مانے بیل کہ تسری کا منا مبدا کر جانے ارساد کر ہایا ، ملد کے دوستہ یک سب س پہلے تیر چلانے والے شخص حضرت سعد بن البی وقاص وہ اُنٹو ہیں۔

## ( ٢٠ ) ما حفِظت فِي طلحة بنِ عبيدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رہا گئے کی فضیلت میں یاد ہیں

( ٣٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٠٩٣- ابن ماجه ١٣٨)

(۳۲۸۱۹) حضرت قیس پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ دیا تھ کا ہاتھ دیکھا جومفلوج تھا۔اس کے ذریعہ انہوں نے غزوہ احدے دن نبی کریم مُشِلِّنْتِیکَیْنِیْ کا بیاؤ کیا تھا۔

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْت بِطَلْحَةِ أَرْبَعَةً وَعِشُرِينَ جُرْحًا جُرِحَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۸۲۰) حَفرت مُوی بن طلحہ بِیشِیُ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ دِیٰٹُو کے ہاتھ پر چوہیں زخم دیکھیے جوان کورسول اللّه مِنَوْفِقَائِقَ کے ساتھ لگے تھے۔

( ٣٢٨٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت سعید بن زید رہی تی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنَّائِفِیکَا آج کو بوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رہی تو جنت میں بین

س بين ... ( ٣٢٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنُ عَمِّهِ عِيسَى بُنِ طَلُحَةَ أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِينَ قَضَوُا نَحْبَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلُهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، قَالَ وَدَخَلَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، فَقَالَ :هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَصَوُا نَحْبَهُمْ.

(۳۲۸۲۲) حضرت عیسی بن طلحہ وہ فیز فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللّه مَؤَلِفَظَ کَمْ خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان لوگول

(ترمذی ۳۲۰۳ ابن سعد ۱۸٪

کے متعلق دریافت کیا جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی؟ پس آپ میلائے کے اس سے اعراض فرمایا: اس نے پھر آپ میلائے کے سے پوچھا آپ میلوٹے کے اُنے پھر اس سے اعراض فر مایا: راوی کہتے ہیں ۔استے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اس حال میں کہ ان پر دوسبز جیا دریں تھیں ۔ تو آپ میلوٹے کے فرمایا: بیان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپن ذم

داری بوری کی۔

( ٣٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يعمر بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ . (نرمذى ١٢٩٢ ـ حاكم ٢٥)

(٣٢٨٢٣) حفرت زبير رفائن فرماتے ہيں كەمىں نے رسول الله مَلِقَطِيَّةَ كواس دن يعنی غزوہ احد کے دن يوں فرماتے ہوئے سنا كه بطلحه ویشیل نے واجب كرلی \_ (جنت)

( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَضُرِبَتْ فَشَلَّتْ إصْبَعُهُ.

(٣٢٨٢٣) حفرت عامر رَبِيَّوْ فرماتے ہيں كەحفرت طلحه رُبِيَّةُ في اپنے ہاتھ كے ساتھ رسول الله مُؤْلِفَقِيَّةَ كا بچاؤ كيا تو ان كواتے زخم آئے كہان كى انگلى مفلوح ہوگئی۔

## ( ٢١ ) ما حفِظت فِي الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العق ام کی فضیلت میں حفظ میں

( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ :بِأَبِى وَأَمْنَى. (نسانى ١٠٠٣٠ـ ابن حبان ١٩٨٣)

(٣٢٨٢٥) حضرت عبدالله مرافظ فرمات بين كدان كه والدحضرت زبير مرقط في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مَلِ النَّفَظَ في غير علي ليه عن وه بخور بنان بول ـ في دن اپنے والدين كوجمع كيا اور ارشا وفر مايا: مير سے مال باپ تجھ پر قربان بول ـ

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيٌّ مِنْ أُمَّتِي. (نساني ٨٢١٢ ـ احمد ٣١٣)

(۳۲۸۲ ) حضرت جابر بن عبدالله جهائفی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَطَةَ نے ارشاد قرمایا: زبیر میری پھوچھی کے بیٹے ہیں۔اور میری امت میں سے میرے حواری ہیں۔

( ٣٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۷)حضرت سعید بن زید جھاٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه مَؤَنفَظَةَ کو یوں ارشادفرماتے ہوئے سنا کہ زبیر وہاٹنے جنت میں ہیں۔ میں ہیں۔ ( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدَّثِنِي مَنْ رَأَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَصَدْرُهُ كَانَهُ الْعُيُّونُ مِنَ الطَّعْنِ وَالرَّمْيِ.

(۳۲۸۲۸) حضرت علی بن زید بن جدعان وہائٹھ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخض نے بیان کیا جس نے حضرت زبیر بن عوام دہائو کی زیارت کی کہان کاسینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیز وں کا چشمہ ہو!۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، قَالَ :إِن أَوَّل رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ ، نُفِخَتُ نَفُخَةٌ : أُخِذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّك أُخِذْت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذْهَبُ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ يَنِي قُرْيُظَةَ ، فَرَكِبَ الزَّبَيْرُ فَجَائَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذُهُبُ فَيَالَ : فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : نَعُمْ ، قَالَ : وَجَمَعَ لِلزَّبَيْرِ أَبُويُهِ ، فَقَالَ : فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى، فَلاَتُ مَرَّاتٍ : مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ ، فَقَالَ : الزَّبَيْرُ : وَابْنُ عَمَّتِي. (ترمذى ٣٥٤ ـ احمد ٣٠٥)

(۳۲۸۳) حضرت عروہ رہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میز فضیکا نے غزوہ خندق کے دن ارشاد فرمایا: کون مخص جائے گا اور میرے پاس بنو قریظہ والوں کی خبر لائے گا؟ پس حضرت زبیر ویشیلا سوار ہوئے اور ان کی خبر لائے۔ پھر لوٹے پس آپ میز آپ نے فرمایا: کون مخص میرے پاس ان کی خبر لے کرآئے گا۔ ہر مرتبہ حضرت زبیر وٹائٹونے کہا: بی ہاں! میں لاؤں گا۔

حضرت عردہ ویشید فرماتے ہیں! آپ سِرِ النظیمَ اُنے خضرت زبیر جھٹو کے لیے اپ والدین کوجمع کیا اور ارشاد فرمایا: تجھ پر میرے ماں ، باپ قربان ہوں۔ اور آپ سِرِ النظیمَ اِنے خضرت زبیر والنو سے فرمایا: ہرنبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر والنو ہیں اور وہ میری چھو بھی کے بیٹے ہیں۔

( ٣٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ . (ترمذی ٣٧٣٣ـ احمد ٨٩)

(۳۲۸۳۱) حضرت علی جن افز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

( ٣٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :قالَتُ لِي : كَانَ أَبُواكُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمَ الْقَرْحُ. (مسلم ١٨٨١)

(۳۲۸۳۲) حضرت عروہ ویا این فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خی این نظامی نے مجھ سے ارشاد فر مایا: تمہارے والدان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اللہ ادراس کے رسول مِیَرِّفَقِیَّاقِ کَلْ اِکْ اِلْ ہِلِ کِها باوجود میکہ وہ زخم کھا چکے تھے۔

( ٣٢٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُولُ : أَنَا ابْنُ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ً : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ وَإِلاَّ فَلَا. (طبرانی ٢٣٥)

(۳۲۸۳۳) حَفْرت نافع براتی بین که حفرت این عمر زنانو نے ایک آ دمی کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللّه مَلِوَ اللّه مَلَوَ اللّه مَلِوَ اللّه مَلَوْ اللّه مَلِوَ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلِوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلْ اللّه مَلْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلْ اللّه مَلْ اللّه مَلْ اللّه مَلَوْ اللّه مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُو

( ٣٢٨٣٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ فَرَسَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ. (ابن سعد ١٠٣)

(۳۲۸۳۳) حضرت هشام میشید فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول الله مَا اَنْشَعَاقِ کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک برحضرت زبیر رہائٹی سوار تھے۔

## ( ٢٢ ) ما حفِظت فِي عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ رضى الله عنه

ان روايات كابيان جو مجصح حضرت عبد الرحمن بن عوف وفات كى فضيلت ميں حفظ بيں ( ٣٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صياح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ.

( ۳۲۸۳۵) حضرت سعید بن زید دفاتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَؤَفِظَةَ کو یوں فرماتے ہوئے ستا ہے کہ عبدالرحمٰن دفاتیٰ بن نوف دفاتیٰ جنت میں ہیں۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَتِيَا قَبْرَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ :اذُهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ أَذْرَكُت صَفْوَهَا وَسَبَقُت رَنْقَهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدُ ذَهَبْت بِبَطِئَتِكَ لَمْ تَتَغَضْغَضُ مِنْهَا شَيْنًا. (احمد ١٣٥٥ـ حاكم ٣٠٨) (۳۲۸۳۷) حضرت سعد بن ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی وی تی اور حضرت عمر و بن العاص توانی و دونوں حضرات حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وی توانی کے گئے ۔ پس تحقیق تم الرحمٰن بن عوف وی توانی کے گئے ۔ پس تحقیق تم نے اپنی سچائی کو پالیا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آگئے ۔ اور دوسرے نے یوں فر مایا: ابن عوف وی توانی کی کے تحقیق تم اپنی سچائی کو پالیا۔ اور تم جھوٹ اور گدلے بن پر غالب آگئے ۔ اور دوسرے نے یوں فر مایا: ابن عوف وی توانی جھے گئے ۔ تحقیق تم اپنی تامہ اعمال کو ایسے لئے گئے گئے ۔ تحقیق تم اپنی تامہ اعمال کو ایسے لئے گئے گئے گئے میں سے کہ بھی کی نہیں گی۔

( ٣٢٨٣٧ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ :لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَالَ :اذْهَبَ ابْنُ عَوْفٍ بِبِطْنَتَكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَيِئًا.

(٣٢٨٣٧) حضرت سعد بن ابراتيم فرماتے بيں كه جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَدَا اُنقال بوگيا تو حضرت عمرو بن عاص وَلَا تُوَا مِنْ اِنْ ابن عوف چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر كو حكومت يا امارت ہے كم نہيں كيا۔''

### ( ٢٣ ) ما جاء في الحسن والحسين رضى الله عنهما

ان روایات کابیان جوحفرت حسن رئی نی اور حضرت حسین رئی نی کفضیلت میں منقول بیں ( ۲۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ یَشِانِ عَلَی ظَهْرِ رَسُولِ ۲۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ یَشِانِ عَلَی ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : دَعُوهُمَا بِأَبِی هُمَا وَأُمِّی ، مَنْ أَحَیِّنی فَلْیُوحِبٌ هَذَیْنِ . (ابن حبان ۱۹۷۰ ـ طبرانی ۲۷۳۳)

(۳۲۸۳۸) حفرت زربیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین میں کا اللہ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مَنْوَفَقِعَهُمْ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ پس لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تو نبی کریم مَنْوَفِقَعَهُمْ فرماتے: ان کو چھوڑ دو۔ان دونوں پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ جو محض مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو جا ہیے کہ دوان دونوں سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٨٣٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ، يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، يَغْنِي حَسَنًا وَخُسَيْنًا. (احمد ٥٣١ـ ابويعلى ١١٨٧)

(۳۲۸۳۹) حفزت ابو ہریرہ ٹاپٹو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّشَیْجَ نے دعا فر مائی: اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں بس تو بھی ان دونوں سے محبت فر مالیعنی حسن مڑھٹھ اور حسین میانٹھ ہے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَبِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (ترمذى ٣٧٦٨ ـ احمد ١٣) النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَبِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (ترمذى ٣١٨٥ ـ احمد ١٣) مَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَرَانُ وَالْحُسَيْنَ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحُولَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَل كَ

( ٣٢٨٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْت مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُبَشِّرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۲۱) حضرت زرّین حمیش والینی فرماتے بین که حضرت حذیفه والین نے ارشاد فرمایا: که بین نبی کریم میز فقی آبی خدمت بین حاضر ہوا۔ پس بین نے آپ میز فقی آبی میز فقی آبی نماز پڑھی۔ پھرآپ میز فقی آبی میز درود وسلام بھیج اور اس نے مجھے خوشخری سائی کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(بخاری ۲۷۰۳)

(۳۲۸ ۴۲) حضرت حسن بڑاٹیٹہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِقِقَعَ نے اپنے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی جڑاٹی کو بلند کر کے فرمایا: ب شک میرایہ بیٹاسر دار ہے۔اورعنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کروا کیں گے۔

( ٣٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبراني ٢٥٩٩)

(۳۲۸ ۳۳ ) حضرت علی ڈپٹٹو فر ماتنے ہیں کہ رسول اللہ سَرَالِفَقِیَجَ نے ارشا دفر مایا :حسن بڑٹٹو اورحسین بڑٹٹو دونوں جنت کے نو جوانوں کے سر دار ہیں۔

( ٣٢٨٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ، عَنْ يَغْلَى الْعَامِرِيِّ ؛ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (ابن ماجه ٣٦٦ـ احمد ١٤٢)

( ۳۲۸ ۳۲۳ ) حضرت یعلی العامری و انتی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن و انتی اور حضرت حسین و انتی دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللّه مُؤَلِّفَتِكَافِمَ كَ ياسَ آئے اور آپ مِؤلِفَقِيَّاقِمَ نے ان دونوں کواپنے سینہ سے لگالیا اور فرمایا: اولا دیکل اور برز دلی کا باعث ہے۔

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَسْبَاطِ بُنِ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، وعَلِى ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. (ابن ماجه ١٣٥ ابن حبان ٢٩٧٧)

(۳۲۸۴۵) حفرت زید بن ارقم ڈاپٹنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میٹلنگٹی آئے خضرت فاطمہ ٹناہ نیفائف محفرت علی وڈاپٹنو ،حضرت حسن دیا ٹنو اور حضرت حسین دٹاپٹنو سے ارشاد فرمایا :تمہاری جس کے ساتھ لڑائی اور جنگ میری بھی اس سے جنگ ہے،اور تمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے صلح ہے۔

( ٣٢٨٤٦) حَدَّنَنَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ يَعْفُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اللهِ بُنِ أَبِى سَهُلِ النَّبَالُ، قَالَ: أَخْبَرَنِى حَسَنُ بُنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِيَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِيَعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ ، فَلَمَّا فَرَغْت مِنْ حَاجَتِى قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِى أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَاى وَابْنَا ابْنَتِى ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(ترمذی ۳۷۶۹ ابن حبان ۲۹۲۷)

(٣٢٨٣١) حفرت اسامہ بن زید ہو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کی حاجت کے لیے نکلاتو میں نے رسول اللہ مَلِفَظَةَ کو پایا۔
پس آپ مَلِفَظَةَ مَری طرف تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مَلِفظَةَ فَا نے بھوا تھا یا ہوا تھا جھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے؟ جب میں اپی ضرورت سے فارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِنلِفظَة نے نے اٹھایا ہوا ہے؟ پس آپ مِلِفظَة فَا نے چا در میں اپی ضرورت سے فارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِنلِفظَة نے نے اٹھایا ہوا ہے؟ پس آپ مِلِفظَة نے نے واد ہٹائی تو وہ حضرت حسن جی ٹو اور حضرت حسین جی ٹی ٹو جو آپ مِنلِفظَة کی ران پر تھے۔ پھر آپ مِنلِفظَة نے نے فرمایا: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میر نے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! تو جا نتا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ پس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔
ہیں اور میر نے واسے ہیں۔ اے اللہ! تو جا نتا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ پس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔
ہیں اور میر کو اسے بین ۔ اے اللہ! گو کہ الله و سکی اس میں میں گو کہ اس کو کہ نو کہ کو کہ اس کو کھوں کی کو کہ کو کہ اللہ و سکی اس کو کھوں کے کھوں کی کو کہ کو کہ کو کہ اس کو کہ کو کو کہ کہ کو کیا ہوں کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کی کو کہ کی کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کے کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کر کو کر کو کو کہ کو کو کہ کو کو کر کو کہ کو ک

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا. (بخارى ٣٥٣٥. طبرانى ٢٦٣٢) (٣٢٨/٤) حفرت اسامه بن زيد رفي فَر مات بين كه رسول الله مِلْفَظَيَّةَ مِحِياه ورحفرت حسن والثور كو پکڑكريوں دعا فرمايا كرتے عنے: اے الله! ميں ان دونوں ہے مجت فرما۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَلِهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ. (حاكم ٥٩٣)

(۳۲۸۴۸) حضرت مغیرہ ویٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت معنی کیٹیلٹ نے ارشاد فرمایا: کہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عَلَیْ نے اہل نجران سے مباهله کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ مِنْ اللهُ عَلَیْ نے حضرت حسن وہالٹو اور حضرت حسین وہالٹو کا ہاتھ بکڑا اور حضرت فاطمہ وہ کا مندونا آپ مِنْ اللهُ کَا اِسْ اِللّٰهِ عَلَیْ اِسْ مُنْ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى سَمَّيْتُ

ابْنَي هَذَيْنِ بِاسْمِ ابْنَى هَارُونَ :شَبْرٌ ، وَشَبِيرًا. (حاكم ١٦٨ طبراني ٢٧٤٨)

(٣٢٨ ٣٩) حضرت سالم بيشي فرمات بين كدرسول الله مَ إِنْ فَيَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا: مين في است ان دو بيون كا نام مَنَيْر اورشبير حضرت بارون عَلايِنَا كاك دوبيوں كے ناموں ير ركھا ہے۔

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْت إلَيْهِ ، وَمَا أَعْقِلُ.

(۳۲۸۵۰) حضرت کی بن ابی کثیر میشید فرمات بین که نبی کریم میشین هی نفست حسن دانشو یا حضرت حسین دانشو کے رونے کی آواز می ، تو آپ میشین نفستی کی میرا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ بھرارشاد فرمایا: بے شک اولا دبھی فتنہ ہے تحقیق میں ان کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(۳۲۸۵۱) حضرت اسامہ جھنٹے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظَةَ بجھے اور حضرت حسن جالٹے کو پکڑ کریوں دعا فرمایا کرتے تھے۔اے اللہ! میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔

( ٣٢٨٥٢) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهْيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةُ ، فَلْيُبِلِغَ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ. (بخارى ٣٢١- احمد ٣٣١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةُ ، فَلْيُبِلِغَ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ. (بخارى ٣٢٠٥١ - احمد ٣٣١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيْنِي فَلْيُحِبَّةُ ، فَلْيُبِلِغَ وَطْبِار شَاوْرُ وَارِ بَعَ كَثِيلِهُ وَمَا لَيْ مُعْرَدِ وَمَن بَنِ عَلَيْهِ وَطَبِارَ مُنَاوِرَ عَلَيْهِ وَطَبِالْمَ وَالْمَا وَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرُيلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرُيلَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرُيلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَأَقْبُلُ حَسَنْ وَحُسَيْنٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، يَعْمُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : عَمْدَيْنَ فَلَمْ أَصْبِرُ ، ثُمَّ أَخَذَ فِى خُطُيَةٍ .

(۳۲۸۵۳) حضرت بریدہ دبی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَزَافِظَةِ ہمیں خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ اسنے میں حضرت حسن جی فی اور حضرت حسین جی فی سامنے سے تشریف لائے اس حال میں کہ ان دونوں نے سرخ قبصیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں چلتے پھر ٹھوکر کھا کرگر جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔ تورسول اللہ مَنِلِفظَةَ مُنبرے الرّےاوران دونوں کو پکڑ کراپنے سامنے بٹھالیا پھرارشا دفر مایا: اللہ اور اس کے رسول مَلِّنْفَظَیَّ نے بچ ارشاد فرمایا: یقینا تمہارے اموال اور تمہاری اولا دیں فتنہ ہیں۔ میں نے ان دوونوں کو دیکھا پس مجھ صصر نہیں ہوا۔ پھرآپ مِلِّفظیَّ ہِے خطبہ شروع فرمادیا۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَهْدِى بُنُ مُيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ ؟ فقال له ابن عمر : ممن أنت ؟ فقال : رجل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَا انْظُرُوا هَذَا يَسْأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَهُمْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هُمَا رَيْحَانِتِى مِنَ الدُّنْيَا. (بخارى ٩٥٣هـ احمد ٩٣)

(۳۲۸۵۴) حضرت ابن الی نعیم میشفید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر زلائٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا استے میں ایک آدمی آیا اور اس
نے مجھر کے خون سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابن عمر زلائٹو نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں اہل
عراق میں سے ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر دلائٹو نے فرمایا: او والوگواس کی طرف دیکھو یہ ایک مجھمر کے خون کے متعلق مجھ سے سوال
کررہا ہے حالا نکہ ان لوگوں نے رسول اللہ مَرَّافِظَ کَھُے ہیے گوتل کردیا! اور میں نے رسول اللہ مِرَّفظَ کَھُے کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سا
تھا کہ: دودونوں میری دنیا کی بہاریں ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَخَرَجَ وَهُو حَامِلٌ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَ فِيها ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْت حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلابِهِ سَجْدَةً أَطَالَ فِيها ، قَالَ أَبِي : فَرَفَعْت رَأْسِي هِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَإِذَا الْغُلامُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْكَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَجَدُت فِي صَلابِكَ هَذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْت تَسْجُدُهَا ، أَفَكَانَ يُوحَى إِلَيْك ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ الْنِي ارْتَحَلِنِي فَكَرِهُت أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَى يَقْضِى حَاجَتَهُ. (احمد ٣٣٣ ع حاكم ٢٣١)

وحی کی جار ہی تھی؟ آپ مَلِّفْظَةَ بِنے فر مایا نہیں! بلکہ میرا بیٹا مجھ پرسوار ہو گیا تھا۔تو میں نے ناپند کیا کہ میں جلدی ہےاٹھ جاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔

( ٣٢٨٥٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ أَقَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِعَدِيِّ : حَسَنْ، قَالَ :نَعَمُ. (بخارى ٣٤٣- احمد ٢٨٣)

( ٣٢٨٥٧) حَدَّنَنَا جَعْفَوُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرُورَةً ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنَاى هَاتَانِ وَسَمِعَ أَذُنَاى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذُ بِيدِ حَسَنِ ، أَوْ حُسَيْنِ وَهُو يَقُولُ : لَكُمْ عَيْنَ بَقَةٍ ، قَالَ : فَيَضَعُ الْغُلامُ قَدْمَهُ عَلَى قَدَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ : الْعَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَّ يَوْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَسَلِمَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ الْعَلَمُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

( ٣٢٨٥٨ ) حَلَّتُنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : اصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى حُسَيْنٌ ، فَقَالَتُ فَاطِمَةً : كَأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ : هَى حُسَيْنٌ . (ابن عدى ١٦٢٨)

(۳۲۸۵۸) حضرت ابوجعفر ویطیط فرماتے ہیں کہ حضرت حسن وہاش اور حضرت حسین وہاش نے ایک دوسرے کو بچھاڑا، تو رسول الله مُطَافِقَةَ آغِ فرمایا: حسین وہاش جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ وہ مناطق نظر مایا: حسین وہاش جلدی کرو۔ فرمایا: نہیں بلکہ جبرائیل علای کہ درہ سے محسین وہاش جلدی کرو۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مُجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ نَعِمَتِ الْمَطِيَّةُ ، معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۹) کی ۱۹۸۸ کی ۱۳۸۸ کی معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۹)

قَالَ : وَيِعْمَ الرَّاكِبَانِ. (طبراني ٣٩٩٩)

(۳۲۸۵۹) حفرت ابوجعفر فران فرماتے ہیں کہ رسول الله مِزَافِقَا فَمَ حضرت حسن والنو اور حضرت حسین والنو کو اٹھائے ہوئے انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس پر گزر ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے۔ کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ مِزَافِقَا فَا فَمُ مایا: دونوں سوار بھی بہت انجھے ہیں۔

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى طَعَامِ دَعُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ فاستمثل أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَيْ فِيهِ فَقَبَلَهُ ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَي فِيهِ فَقَبَلَهُ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ عُنَهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ عَنَ الْاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ مُنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالُ :حُسَيْنٌ مِنْ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ وَسَلَمْ مِنَ الْاسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الْاسُمُ عِنْ الْاسُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ الْاسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ الْاسُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ الْاسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ الْاسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا الللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

(ترمذی ۳۷۷۵ ابن حبان ۸۰۷)

(۳۲۸۹۰) حضرت بیعلی بھری ہوں ہے ہیں کہ وہ رسول اللہ مَرَّافِیَکَیْ کے ساتھ کھانے کی دعوت میں جانے کے لیے نکلے ، تو راستہ میں حضرت حسین ہوں ہو گئے ہوں کے ساتھ کھیں رہے تھے۔ تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگئے پھر آپ مِرَّافِیکَا آپ نے اپنا ہاتھ بر صایا تو بچہ نے ادھراُدھر بھا گنا شروع کر دیا۔ اور رسول اللہ مَرَّافِیکَا آپ مِسَالِ تک کہ آپ مِرَافِیکَا آپ اس کو بکر ااور اپنا اور اپنا اور اپنا دوسرا ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا پھر رسول اللہ مَرَّافِقِکَا آپ اس نے جھکا کراہے منہ کو ان کے منہ پر رکھ کران کا بوسہ لیا اور ارشا وفر مایا: حسین مجھ سے ہاور میں حسین ہوں ۔ اور حسین ہوں ۔ اور حسین ہوں ۔ اور حسین ہوں ہوں ۔ اور حسین ہوں ہوں ہوں میں سب سے بہتر نواسے ہیں۔

### ( ٢٤ ) ما ذكِر فِي جعفرِ بنِ أبِي طالِبٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جعفر والنور بن ابی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَىّ يَنِي جَعْفَر ، قَالَ : فَأُتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَىّ يَنِي جَعْفَر ، قَالَ : فَأَتِي بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسُلَ إِلَى امْرَأَةِ جَعْفَو أَنِ ابْعَثِي إِلَى يَبْعِي عَلَيْهِ مِنْ عَبِدِكَ الصَّالِحِينَ. (احمد ١٢٩٠) قَدُ قَدِمَ إِلَيْكَ إِلَى أَحْسَنِ القَوَابِ فَاخُلُفُهُ فِي ذُرْيَّتِهِ بِخَيْرٍ مَا خَلَفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. (احمد ١٢٥٠) قَدْ مِن مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى الْمَالِقِينَ إِلَى الْمَالِكِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمَالِكِيلَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمَالِكِيلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْلِ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فر مائی۔اےاللہ!یقیناً جعفر تیرے پاس آگیا اچھے ثواب کی طرف۔پس تواس کی اولا دمیں سب سے بہتر محف کو جائشین بنا۔جیسے تو نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک ہندے کو جائشین بنایا۔

(٣٢٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشِ لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَنَحُنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتْ : لاَ لَقِي عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَرَ وَرَجِعُ حَتَّى آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَرَ فَرَعَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَّا وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيُطْعِمُ جَانِعَكُمْ وَيُطُعِمُ جَانِعَكُمْ .

(۳۲۸ ۲۲) حفرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ جب حفرت جعفر وی تشریب آئے تو حفرت عمر بن خطاب وی تشریب اساء بیت عمیس وی منت عامر ویشید فرمایا: ہم لوگ جمرت میں تم سے سبقت لے گئے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔ میں واپس نہیں لوٹوں گی یہاں تک کہ میں رسول اللہ عَلِیْفَظَیْ آغ کے پاس آؤں۔ پھروہ آپ مِلِفظِینَ آغ پرداخل ہو کیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِفظَیٰ آغ ہیں عمر وہا تیز سے ملی تو انہوں نے کہا: کہ یقینا وہ ہم سے افضل ہیں۔ اور بے شک وہ ہم سے جمرت میں سبقت لے ملے ہیں!اس پر نبی کر یم مَلِفظَیٰ آغ نے ارشاوفر مایا بہیں بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ جمرت کی۔

حضرت اساعیل ویلیو فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن الی بردہ دوائٹو نے بیان فرمایا: اس دن حضرت اساء ڈاٹٹونے نے حضرت سے یوں فرمایا: ایسی بات نہیں۔ہم لوگ تو دشمنوں اور نسب سے دور لوگوں کی زمین میں تھے۔اورتم لوگ رسول اللّد مَرِّنْفَعُیْمَ کے ساتھ تھے۔ جوتمہارے جاہلوں کونسے حت فرماد سے اورتم میں سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَنَهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

(۳۲۸ ۲۳) حضرت ابومیسره دین فی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّفَظَیَّمَ کَم حضرت جعفر دین فی ،حضرت زیداور حضرت عبدالله بن رواحہ و اللہ کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ مِلِّفظِیَّمَ نے ان کا ذکر فر مایا: پھریوں دعا فر مائی ۔اے اللہ! زید کی مغفرت فر ما۔ تین مرتبہ فر مایا:اے اللہ! جعفر کی مغفرت فر مااور عبداللہ بن رواحہ کی بھی ۔

( ٣٢٨٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بَمَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ. (۳۲۸ ۲۳) حضرت سالم بن ابی الجعد و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم میراً الله فی ایک خواب میں دکھلائے گئے۔ پس آپ میراً الله فی است الله ۳۲۸ ۲۳ ) حضرت معالم بن ابی المجعد و الله فی الله میں ایک م

رواحہ وہ اپنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا کہ وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔

( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَوِيمَ ، وهَانِ عٍ ، عَنْ علِيٌّ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَرِ : أَشْبَهُت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(۳۲۸ ۲۵) حضرت علی جہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِمُعَنِّمَةً نَے حضرت جعفر رہی ہی ہے ارشاد فرمایا :تم تخلیق اورا خلاق میں میرے مشاہر ہو

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ :أَشْبَهُت خَلْقِى وَتَحُلُقِى.

۔ (۳۲۸ ۲۱ ) حضرت ابن عباس مُناتِحُهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئَرِ اَنْفِیَا آج نے حضرت جعفر دائٹی نے ارشاد فرمایا: تم تخلیق اور اخلاق میں میرےمشاہر ہو۔

( ٣٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفُرِ ۚ : أَشْبَهْت خَلْقِى وَخُلُقِى. (بخارى ٢٦٩٩ـ ترمذى ٣٧٦٥)

(٣٢٨ ٦٤ ) حفرت براء بن عازب بن في مات على كه نبي كريم مَثَلِقَعَيْنَا في حضرت جعفر و في سارشا دفر مايا: تم تخليق اورا خلاق

میں میرے مشابہہ ہو۔

( ٣٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ يا جَعْفَر فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي.

یہ و سر الرحمٰن بن الی کیلی دائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤٹٹٹے آنے ارشا دفر مایا:تم اے جعفر!تخلیق اور اخلاق میں

۱۳۱۸ ۱۸) عفرت خبدانز ن بن آب من رق تو ترماع میں کہ بی تربی ایون کے ارتماد کرمایا۔ م اسے سمزا میں اور اعمال کے رب برمشا نہہ ہو۔۔

َ يُرِكُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِنْ وَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلْقَاءِ ، فَقَالَ ( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلْقَاءِ ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ انْحَلُفْ جَعْفُوا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلِ مَا خَلَفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. (٣٢٨ ٢٩) حضرت عامر ثنا تَيْوُ فرمات بين كه غزوه موت كه دن بلقاء مقام پرحضرت جعفر ثناتُو كُوْل كرديا كميا تورسول الله مَيْلِنَضَيْجَ

نے دعافر مائی: اے اللہ! توجعفر کے اہل خانہ میں اس شخص کو جانشین بنا جس کوتو نے اپنے نیک بندوں میں ہے جانشین بنایا ہو۔

( .٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

١٩٧) حَدَثُنَا عَنِي بَنُ مُسَهِرٍ ، حَنِ أَمْ جَعَبِ ، حَنِ السَّجَاشِي ، فَقَالَ : مَا أَذْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُّومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ افْتَنَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدِمُ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي ، فَقَالَ : مَا أَذْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ وَ مَعنف ابْن الْب شِبِمْرْ جَم (جلده) فَهُ كَا بُنْ عَلَيْهِ فَي اللهِ الفضائل فَي مَعنف ابْن أَنْ عَلَيْهِ ف بِفَتْح خَيْبُرُ ، ثُمَّ تَلَقَّاهُ وَالْتُزَمَّةُ وَقَبَّلُ مَا بَيْنَ عَيْنِيْهِ .

(۳۲۸۷۰) امام معنی ولیٹی فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو کسی نے آکررسول اللہ مَالِفَکِیَّمَ کو حفرت جعفر وَلَاَتُوْ کے نجاشی کے پاک سے آنے کی خبرسنائی اس پر آپ مِسَوِّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ مَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ ع

( ٣٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّ جَ أَسْمَاءَ ابْنَهَ عُمَيْسِ فَتَفَاخَوَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكُرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خُيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ تَكُو أَبِيك أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ تَعَلَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكُرَمُ مِنْك ، وَأَبِي خُيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : مَا رَأَيْت شَابًا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ جَعْفَرٍ ، وَمَا رَأَيْت كَهُلَا كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : مَا تَرَكُت لَنَا شَيْنًا وَلُو قُلْت غَيْرَ هَذَا لَمَقَتُك ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً أَنْ الْمُنْ أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً أَنْ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً اللهِ اللهِ إِنَّ ثَلاثَةً أَنْتَ أَخَسُهُمْ لَخِيَارٌ . (ابن سعد ٢٨٥)

سے جیے مدین سر دور مدین ہیں جراپ ک ایک دوسرے پر حرسرے سے۔ان دوبوں ک سے ایک نے بہا: یک جھ سے زیادہ معزز ہوں اور میراباپ تیرے باپ سے افضل ہے اس پر حضرت علی جھٹنو نے فر مایا: میں ان دونوں کے در میان فیصلہ کروں گا۔اتنے میں حضرت اساء ٹنکانٹرنفانے فر مایا: میں نے عرب کا کوئی جوان جعفر جھاٹیو سے بہتر نہیں دیکھا۔اور میں نے کوئی بوڑھا ابو بکر ہوئیٹنے سے بہتر نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی تواٹئز نے ان سے کہا: تو نے ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔اگرتم اس کے علاوہ کچھاور جواب

( ٢٥ ) فضل حمزة بنِ عبدِ المطّلِبِ أسدِ اللهِ رضى الله عنه

دیتی تو میں تم سے بہت بخت نا راض ہوتا ۔حضرت اساء ٹن مذائ نے فرمایا: اورتم ان متیوں میں سب ہے کم بہتر ہو۔

## حضرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله كفضائل كابيان

' ٣٢٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْفَيْنِ وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُّ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)

(٣٢٨٧) حضرت ابن عون طِیتْنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمیر بن اسحاق طِیتْنی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حمز ہ دی نوز نبی کریم مِلِوسِیّیَا

کے آگے دوبکواروں سے لڑا کرتے تھے اور فرماتے جاتے! میں اللّٰہ کا شیر ہوں اور رسول اللّٰہ مَالِفَتِیۡفَۃُ کا شیر ہوں۔ ۔۔۔۔۔ یہ آگئی کے دم 10ء ۔۔ کے دبیتے تھے ہے دبی کے ایس کا اس کے درم ور درم موں رم بر سر درم وہ رہے ۔۔ ک

، ٣٢٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قِتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِى طَهَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بيهقى ١٥) مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۹) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۹)

(۳۲۸۷۳) حضرت زکر میابیتید؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر وہائیڈ نے ارشاد فرمایا: غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ دہائیڈ کوشہید کردیا گیا۔اور حضرت حظلہ بن راھب وہائیڈ کوبھی شہید کردیا گیا جن کوفرشتوں نے عسل دے کرپاک کیا۔

( ٣٢٨٧٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَأُوْا مِنَ الْخَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْخَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْخَيْرِ كَنْ الْخَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَا مِنَ الْخَيْرِ مَا رَأُوا ، قَالُوا : يَا لَيْتُ إِنْ اللّهُ أَمُواتًا كَى يَرْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللّهُ : أَنَا أَبَلَغُ عَنْكُمْ فَٱلْوَلَ اللّهُ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

بن احیاء میسا (بہم یور موں) ہیں کر حضرت سعید بن جبیر براٹیون نے ارشاد فرمایا: جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور دستری سالم براٹیون فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر براٹیون نے ارشاد فرمایا: جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور حضرت مصعب بن عمیر مواقع غزوہ اصد کے دن شہید ہو گئے اور انہوں نے جوثواب وانعام دیکھنا تھا دیکھ لیا تو کہنے گئے۔ کاش ہمارے بھائی بھی اس کے بارے میں جان لیتے جوہمیں ثواب وانعام ملا ہے تا کہ ان کے شوق میں مزید اضافہ ہوتا۔ تو اللہ رب اللہ العزت نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچاؤںگا۔ پھراللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما کمیں! ترجمہ: اور تم برگز گمان مت کروان لوگوں کومردہ جواللہ کے راستہ میں قبل کرویے گئے بلکہ وہ اپنے رب کے بال زندہ ہیں اور رز ق دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے اس قول تک .....اور یقینا اللہ مونین کا اجرضا کع نہیں کرتا۔

# ( ٢٦ ) ما ذكِر فِي العبَّاسِ رضى الله عنه عمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جو بی کریم مَرَّالْفَقَیْمَ کی چیا حضرت عباس را الله کو بارے میں منقول ہیں ( ۲۲۸۷۰) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِیُلِ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمُطَلِبِ بْنُ رَبِیعَةَ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَتَّی احْمَرَّ وَجُهُهُ مُبَشِّرَةٍ ، وَإِذَا لَقُونُنَا بِغَیْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَتَّی احْمَرَ وَجُهُهُ وَبَدُهُ وَسَلّمَ حَتَّی احْمَرَ وَجُهُهُ وَحَتَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَتَی احْمَرَ وَجُهُهُ وَحَتَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَالَدِی نَفُسُ مُحَمَّدِ بِیكِ عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهُ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَالْدِی نَفُسُ مُحَمَّدِ بِیكِ وَ وَکَانَ إِذَا عَضِبَ اللّهُ وَلِوسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَیّقُوا النّاسُ ، مَنْ آذَی الْعَبَّاسَ فَقَدُ لَا یَدُولُ قَلْبَ رَجُلِ الإِیمَانُ حَتَّی یُحِبّکُمُ لِلّهِ وَلِوسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَیَّهُا النَّاسُ ، مَنْ آذَی الْعَبَّسَ فَقَد

آ ذَانِی، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ. (تر مذی ۳۷۸- احمد ۲۰۷) (۳۲۸۷) حضرت عبدالمطب بن ربید بن حارث بن عبدالمطلب راتین فرماتے بیں که حضرت عباس واتی رسول الله مَلِّفَظَیْمَ ک پاس آئے اس حال میں کہ میں آپ مِلِفظِیَمَ کے پاس تھا۔ تو رسول الله مِلَفظِیَمَ نے ارشاد فرمایا: کس نے آپ وہی کو عصد ولایا ؟ آپ وہا تی نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلَفظَیَمَ اِ قریش کے لوگوں کو بم سے کیا ہوا؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوشگو، چیرے سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول اللہ مِلْوَفَقَ اَ کوغمہ آ گیا یہاں تک کہ آپ مِلْفَقَاعَ اَ کیرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجود رَگ پھڑ کے گی۔ اور جب آپ مِلْفَقَاعَ عَمہ ہوتے تو یہ رگ پھڑ کی تھی۔ پس جب آپ وہ نے گئے تو آپ مِلَافِقَاعَ اَنے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مِلَافِقَاعَ کَی جان ہے۔ ایمان ہرگز داغل نہیں ہوگا کی آ دمی کے دل میں یہاں تک کہ وہ تم لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول مِلْفِقَاعَ کی وجہ سے محبت کرے ، پھر ارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حضرت عباس دہاؤ کو اوا دیت پہنچائی ، حقیق اس نے محمد اید ایہ بچائی۔ بہنچائی ، حقیق اس نے محمد اید ایہ بچائی۔ بہنچائی ، حقیق اس نے محمد اید ایہ بچائی۔ بہنچائی ، حقیق اس نے محمد ایک ایک ایک این دوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفَظُونِى فِى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِى ، وَإِنَّ عُمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

(٣٢٨٤٦) حضرت مجام ريشي فرمات بي كدرسول الله مَوْالْفَيْدَ في أرشادفر ماياً بتم لوگ ميري حفاظت كياكر وحضرت عباس ويوز ك

بارے میں۔پس بےشک میرے آبا وَاحِداد میں ہے بس وہ ہی باقی ہیں۔اور بےشک آ دمی کا چیاباپ کی ما نند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْفَعُتُهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنُ يُصِيبُوا خَيْرًا

رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْفَعُتَهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنُ يُصِيبُوا - حَتَّى يُحِبُّو كُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَايَتِي ، أَتَرْجُو سَلْهَبٌ شَفَاعَتِي ، وَلا يَرْجُوهَا بَنُو عَبُدِ الْمُطَّلِبِ. (طبراني ١٣٢٨٥)

(٣٢٨٧٧) حفرت ابوانسى مسلم بن سيح ياتيك فرمات بي كد حفرت عباس رفائة وفائة في مايا: الله كرسول مِلْفَظَةً المهم الوكول كريم مِلْفَظَةً في ارشاد فرمايا: يولوگ برگز بهلائي نبيس پا كت يهال تك كه يرتم سه لوگول كر چرول بيس نا گواريال و يحقة بيل ات كريم مِلْفَظَةً في ارشاد فرمايا: يولوگ برگز بهلائي نبيس پا كت يهال تك كه يرتم سه محبت كريل ميرى قرابت كي وجه سه المساب والوكياتم ميرى شفاعت كي اميد كرت به واور بنوع بدالمطلب والينس كرت محبت كريل ميرى قرابت كي وجه المطلب والينس كرت محبت كريل ميرى قرابت كي وجه المساب والوكياتم ميرى شفاعت كي الميدكرة من أبي عُشْمَانَ النّه يدى أنّ وَسُولَ (٣٢٨٧٨) حَدَّانَا مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ : هَلُمَّ هَاهُنَا فَإِنَّكُ صِنُوى . (ابن سعد ٢٧)

(۳۲۸۷۸) حضرت ابوعثان النهدى يايشيدُ فرمات بين ب شك رسول الله مَيْزَ فَضَعَ أَنْ حَضرت عباس رَثَاثُونُ سے ارشاد فرمایا: يهاں آؤ، بشك آپ دِينْ ثُوْ مير سے والد كى طرح ہو۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَا رَأْي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَىْ عَمَّ إِذَا رَأَيْت لِى خَطَا فَمُرْنِى بِهِ.

(ابن ابی عاصم ۳۴۹)

غلطی دیکھیں تو مجھےاس بارے میں بتلادیں۔

## ( ٢٧ ) ما ذكر فِي ابنِ عبّاسٍ رضى الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس شانئی کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ : حدَّنِنى إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجْلَسَهُ فِى حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْعِلْمِ. (ابن ابی عاصم ٢٤٩)

(۳۲۸٬۸۰) حضرت عکرمہ یونیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظَیَّۃ نے حضرت ابن عباس دی ٹو کے لیے برکت کی دعافر مائی۔پس ان کواپٹی گود میں بٹھایا اوران کے سریر ہاتھ بھیرا اورعلم کی دعافر مائی۔

( ٣٢٨٨١ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : جَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَلَـ خَلَ فِي كَفَنِ ابْنِ عَبَّاشِ حِينَ أُذَّرِ جَ ، ثُمَّ مَا رُئِي بَعْدُ. (طبراني ١٠٥٨١ ـ حاكم ٥٣٣)

ری کی جی بی بی بی بی بی بی بی کار میں اسلام استان کی بین کے حضرت شعیب بن بیار پر پیٹی نے ارشاد فر مایا: جب حضرت ابن عباس ڈی ٹو کو گفن میں رکھا گیا تو ایک سفید پرندہ آیا اوران کے گفن میں داخل ہو گیا پھراس کے بعد بھی اس پرندے کونہیں دیکھا گیا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِى جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ :الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِقُ الْعِلْمِ.

(٣٢٨٨٢) حفزت ابوكلثوم بریشید فرماتے بین كه میں نے حضرت ابن حفیہ بریشید کو حضرت ابن عباس تفاقط كے جنازہ میں بول فرماتے سنا: آج كامل علم والافوت ہوگیا۔

( ٣٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ أَبِى الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ.

(۳۲۸۸۳) حضرت مسروق ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دی تھی نے ارشاد فرمایا: اگرابن عباس دی تی تھی ہماراز مانہ پاتے تو ہم میں ہے کوئی آ دمی ان کے علم کے دسویں حصہ تک نہ پنچتا۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآن ابْنُ عَبَّاسِ.

(۳۲۸۸۳) حضرت مسرَّوق بِیشِینه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی شی نے ارشاد فرمایا: ابن عباس دی شی بہترین ترجمان القرآن ہیں۔ ( ٣٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُو ، عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَبِى صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعَا لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِى الله عِلْمًا وَفَهْمًا. (احمد ٣٣٠)

(۳۲۸۸۵) حضرت ابن عباس رہا تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِقْتُنْ آئے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے علم اور سمجھ میں مزید ترقی فرمائے۔

( ٣٢٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن زكريا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلاً ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَمِّكَ أَنَّهُ رَأَى عِنْدَكَ رَجُلاً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : نَعَمْ وَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : ذَاكَ جِبْرِيلُ.

(طيالسي ٢٤٠٨ احمد ٢٩٣)

(٣٨٨٦) حفرت عامر و الني فرمات ميں كه حفرت عباس و الني ني كريم مَؤَلَفْكَةَ كَ باس آئة و انہوں نے آپ مَؤَلَفْكَةَ كَ باس كسى بھی خفس كونہيں و يكھا حالا نكدان كے بيٹے نے ان ہے كہا تھا كہ تحقيق ميں نے آپ و الني كے باس ایک آدی كود يكھا۔ اس پر حضرت عباس و الني ني ایک آدی كود يكھا۔ اس پر حضرت عباس و الني ني ایک الله كے رسول مَؤَلِفَكَةَ إِ آپ كا چھازاد بھائى كہتا ہے كہاس نے آپ مِؤلِفِكَةَ مَ كَ باس كسى آدى كو ديكھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود و الني فرمانے لگے۔ جی ہاں! قتم ہے اس ذات كی جس نے آپ مِؤلِفِكَةَ بِي سَاب أتارى۔ وہ جبرائيل ہے۔

( ٣٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ فَوَضَعْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقْهُهُ فِى الدِّينِ وَعَلَّمُهُ التَّأْوِيلَ. (احمد ٢٣٨)

(٣٢٨٨٤) حضرت سعيد بن جير ويطين فرمات بين كه حضرت ابن عباس والنوف ارشاد فرمايا: بين ام المؤمنين حضرت ميموند بنت الحارث كره مين تقاكه بين المومنين حضرت ميموند بنت الحارث كره مين تقاكه بين الله مين الله عن الله عنه ا

(۳۲۸۸۸) حضرت ابن عباس ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تُڈاٹیڈ نے رسول اللّٰہ مِیلِّنٹیکیٹیٹے کے اصحاب سے کسی شے کے بارے میں

معنف ابن الى شير مترجم (جلده) في معنف ابن الى شيارى كلا من الله متر الله متر الله تر ا

سوال کیا۔ پھرانہوں نے وہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے ان کو بتلا دی پھروہ کہنے لگے۔ تم لوگ مجھ پرعیب پرعیب لگاتے ہو کہ تم لاتے ہواس جیسے بچہ کوجس کی ابھی تک سرکی ہٹریاں بھی مجتن نہیں ہو کیں۔

## ( ٢٨ ) ما ذكِر فِي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جو حضرت عبدالله بن مسعود خلافیهٔ کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٨٨٩ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْبَدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَوْدِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ إِلَّ حَمَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُك عَلَى أَنْ تَرُفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَرْفَعَ سُوَادِى حَتَّى أَنْهَاك. (مسلم ١٤٠٨- ابن ماجه ١٣٩)

(۳۲۸۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَة نے مجھے ارشاد فرمایا: تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتنی ہے کہ پردہ اٹھایا جائے ،اور میری آواز سنواور چلے آؤجب تک کہ میں تمہیں منع نہ کروں۔

ے بے ان مج لد پردااها یا جائے "اور بیرل" المَسْعُودِیُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهُذَلِیِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتُرُ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَیُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَیَمُشِی مَعَهُ فِی الْأَرْضِ وَخُشًا ﴿ الهِ سِعِدِ ١٥٢)

(٣٢٨٩٠) حفرت ابوالمين الهذ لى بينيز فرمات بن كه حفرت عبدالله بن معود ولأنوزيرده كياكرت تتے جب آپ مِرَافِقَةَ غسل فرمات اور نبى كريم مُؤِفِقَةَ كوبيداركرت تتے جب آپ مُؤفِقَةَ موجات اور آپ مِرَافِقَةَ كَساته وَ مِن مِين اكيل چلت تتے۔ (٣٢٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ الْكِنانِيُّ ، قَالَ :

كَانَ ابْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسَّوَالِدِ. (ابن سعد ١٥٣)

(۳۲۸۹۱) حصرت عبدالله بن شداد كنانى بيشية فرمات مي كه حضرت عبدالله بن مسعود ولافتو، نبي كريم مَثَوَّ فَتَعَيَّ الحَالَ والله راز دار تھے۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ القاسم ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِى أَمَامَهُ. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨ ٩٢) حضرت قاسم برتيد فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود ين التي نبي كريم مَرْفِظَةُ كوجوت ببنات تصاور آپ مِرْفِظةً الله عندالله بن مسعود ين التي تقدر الله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبد عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبد

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفُت ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. (ترمذى ٣٨٠٩ـ احمد ٢٧)

(٣٢٨٩٣) حضرت على جن في فرمات مي كدرسول القد مَيْرَافِينَ فَيْمَ فِي ارشاد فرمايا: أكر مين كسي كوبغير مشورے كے خديف بناتا تو ابن ام عيد حاتف كو بناتا۔

( ٣٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : جَعَلَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ مِمَّا تَصْنَعُ الرِّيحُ بِعَبْدِ اللهِ تكفته ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَهُوَ أَثْقَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانًا مِنْ أُحُدٍ. (ابوداؤد ٣٥٥ـ احمد ٣٠٠)

(۳۲۸۹۳) حضرت عاصم بن الی النجو و طبینید فرماتے ہیں کہ حضرت زر بن حمیش طبینید نے ارشاد فرمایا: کدلوگ بنسا کرتے تھے اس بات سے کہ جب بھوا تیز چلتی تو حضرت عبداللہ کواکٹ بلیٹ کرتی ۔ تو رسول اللہ مَطِرِ النَّفِی فَیْرِ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیر قیامت کے دن اللہ کے نزویک تر از وہیں احدیماڑ سے بھی زیادہ بھاری بھوں گے۔

( ٣٢٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنُ تَمِيمٍ بُنِ حَدُّلَمَ ، قَالَ :قَدْ جَالَسْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَمَا رَأَيْتُ أحدا أَزْهَدَ فِى الدُّنْيَا، وَلا أَرْغَبَ فِى الْآخِرَةِ، وَلا أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِى مِسْلَاخِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْك يَا عَبْدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ.

(۳۲۸۹۵) حفرت تميم بن حذكم بين في فرمات بين كديس في بهت ساسحاب محمد تذكيفتن كيلسيس اختيار كي بين د حفرت ابو بمر في ان معود ولي في سحد تنافقن كي ، حضرت عمر ولي في كي مين من ايك كوبهي ابن مسعود ولي في سے زياده دنيا سے اعراض كرنے والا اور آخرت بين رغبت ركھنے والانهيں و يكھا۔ اے عبدالله بن مسعود ولي في نه بن مجھے پند ہے كہ بين قيامت كون آپ خياش كوچور كران كے ساتھ موں۔ ( ۲۲۸۹٦ ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيت الْأَمْتِي مَا رَضِي لَهَا أَبْنُ أُمْ عَبْدٍ . (حاكم ۱۳۵۸ طبرانی ۱۳۵۸)

(۳۲۸۹۲) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن بناتیٰ فرماتے ہیں که رسول الله مَا اَنْتُلَا مِنَا اَنْتُلَا مِنَا اِللّٰهِ مِنَا اِللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنَا اِللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَا اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّ

( ٣٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، قَالَتُ : سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَضْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ.

(۳۲۸ ۹۷) حضرت علی دلیٹو فرماتے میں کہ رسول اللہ میٹونٹیٹیٹ نے حضرت ابن مسعود ہولٹیٹو کو حکم دیا کہ وہ درخت پر چڑھیں اور پھھ پھل لےکرآئیس۔پس رسول اللہ میٹونٹیٹیٹٹ کے اصحاب ٹوکٹٹیزان کی تبلی پنڈلیوں کود کھے کر ہننے سکاے۔اس پر نبی کریم میٹونٹیٹیٹ نے ارشاد فرمایا:تم کیوں ہنتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ تر از وہیں احدیہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ ( ٣٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى سَادِسَ سِتَةٍ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(ابن حبان ۲۲ حاکم ۳۱۳)

(۳۲۸ ۹۸) حضرت عبدالرحمٰن من بی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے آپ کو چھے میں سے چھٹا دیکھا ہے۔زمین کی پشت پر ہمارے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔

( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطُبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَانَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ.

(۳۲۸۹۹) حضرت عمر جن تُنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ النَّهُ عَلَيْقَا اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: جو مخص جاہتا ہے کہ قر آن پاک کوتر و تازہ پڑھے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے پس اس کوجا۔ ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراس کو پڑھے۔

( ٣٢٩.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣٩٥)

(۳۲۹۰۰) حضرت شقیق بلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہائٹی نے ارشاد فرمایا جمعیق محمد مَنْزِنْتَکِیْکَا کِیَ کے خوش قسمت اصحاب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہنا ٹیز قیامت کے دن مرتبہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نز دیک ہوں گے۔

( ٣٢٩.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ أَجَزِعْتُمُ أَنْ فَضَّلْت أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ فِي الْجَائِزَةِ لِبُعُدِ شُقَتِهِمُ ، فَقَدُ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ.

(۳۲۹۰۱) حضرت ما لک بن حارث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوخالد بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں وفد لے کر حضرت عمر دی شی کے بیاس آیا تو انہوں نے فرمایا: اے پاس آیا تو انہوں نے شام والوں کو انعام دیے میں ہم نے ان سے بوجھا: تو انہوں نے فرمایا: اے کوفہ والو! کیا تم گھراتے ہواس بات سے کہ میں نے انعام دینے میں شام والوں کوتم پر فضیلت دی تمہاری روزی کی وجہ سے تحقیق میں نے ام عبد کے مقابلہ میں خود رہتم کوتر جیح دی ہے۔

( ٣٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعُمَرُ جَالِسٌ ، فَقَالَ :كَنِيفٌ مُلِيء فِفْهًا.

(۳۲۹۰۲) حضرت زید بن وهب دلیتی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر دلی فیر ہیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹی کو سامنے ہے آتا ہواد کیچ کر فر مایا: '' داڑھی والا فقہ ہے بھرا ہوا ہے۔''

( ٣٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ :أَمَّا

بَغْدُ فإنى قَدْ بَعَثْت إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَذَّبًا وَوَزِيرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِى.

(۳۲۹۰۳) حضرت ابواسحاق بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن مصرب بریشینهٔ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگوں کو حضرت عمر ہونائیہ کا خط پڑھ کرسنایا گیا۔ جس میں لکھا تھا: حمد وصلوۃ کے بعد، پس تحقیق میں نے حضرت عمار بن یائم روزائی کو تمہاری طرف امیر بنا کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن مسعود روزائی کو استاذ اور وزیر بنا کر۔ بیدونوں نبی کریم مَرْفِظَ اَلَیْ کے شریف ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابن ام عبد روزائی کے معاملہ میں خود پر دوسروں کوتر جیج دے دی۔

( ٣٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ ، وَكَفَى بذَلِكَ عِلْمًا.

(۳۳۹۰۳) حضرت ابوالبختر ک پرتینی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی دہانٹو سے عرض کیا: آپ دہانٹو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود جہانٹو کے بارے میں بتلائے۔آپ برٹیٹیز نے فر مایا: انہوں نے قرآن وحدیث کوسیکھا۔ ادران کو بیہ چیزعلم کے اعتبار سے کانی تھی۔

( ٣٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

(٣٢٩٠٥) حفرت صالح بن حيان ويقيد فرمات بي حضرت ابن بريده والتوني نه ارشاد فرمايا: قرآن كي اس آيت (قَالُوا لِلَّذِينَ أُو تُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) وه لوگ بوچھ بي ان لوگول سے جن كونلم ديا گيا كه كيا كهارسول الله مَرَفَظَةَ نے انجى انجى؟اس سے حضرت عبدالله بن مسعود ولي في مراد بيں۔

( ٣٢٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذْيهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

(۳۲۹۰۲) حضرت ابراہیم ہیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیشین نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائن چلنے میں ، ہدایت اور طریقہ میں نبی کریم مِنْ اِنْفِیْزَوَجَ کے مشابہ تھے۔

( ٣٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكُرْنَا بَعْضَ فَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَحْسَنَ خُلُقًا ، وَلا أَرْفَقَ تَعْلِيمًا ، وَلا أَشَدَّ وَرَعًا ، وَلا أَحْسَنَ مُجَالَسَةً مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :نَشَدْتُكُمَ اللَّهَ إِنَّهُ لَلصَّدْقُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَشْهِدُكَ أَنِّى أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَأَفْضَلُ.

(٣٢٩٠٤) حضرت اعمش بليني فرمات بين كه حضرت حبد بن بوين بيتي فيه في ارشاد فرمايا: بهم لوگ حضرت على مزافوز ك پاس بيشے

ہوئے تھاتے میں ہم نے حضرت غبداللہ بن مسعود تراثی کی بچھ باتوں کا ذکر کیا اورلوگ ان کی تعریف کرنے گے اور کہا: اے امیر المؤمنین! ہم نے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود جوانی ہے نیادہ اچھے اخلاق والا بتعلیم میں نرمی کرنے والا ، اور سب سے زیادہ تقوے والا ، اور اچھی مجلسوں والا ہو، اس پر حضرت علی جوانی نے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی تم و ہے کر بو چھتا ہوں کہ کیا تم یہ بات صدق دل ہے کہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ جوانی نے فرمایا: اے اللہ! بے شک میں مجھے گواہ بنا تا ہوں کہ بلا شبہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جوان لوگوں نے کہی ۔ کموہ افضل ہیں۔

( ٣٢٩.٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَمَجْلِسٌ كُنْتُ أَجَالِسُهُ عَبْدَ اللهِ أَوْثَقُ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.

(۳۲۹۰۸) حضرت ابوعبیدہ طِیْمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی میٹینیئے نے ارشاد فرمایا: کہ وہ مجلسیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود میں بینے کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سنت پڑمل کرنے کے اعتبارے بہت مضبوط تھیں۔

#### ( ٢٩ ) ما ذكِر فِي عمّارِ بنِ ياسِرٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت عمار بن یاسر رہائٹی سے منقول ہیں

( ٣٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتُأْذِنُ ، فَقَالَ :انَّذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ.

(ابن حبان ۲۰۷۵ احمد ۱۳۰)

(۳۲۹۰۹) حضرت علی جن انتو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَلِّفَظَیَّے کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر جن انتو نے آنے

کے لیے اجازت طلب کی ۔ آپ مُرافِقَ ﷺ نے فرمایا: ان کواجازت دو، خوش آمدید پاکیزہ فطرت مخص کے لیے۔

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبى عمار ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمَّارٌ مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(۳۲۹۱۰) حضرت عمرو بن شرحبیل جناشی فرماتے میں که رسول الله مَؤَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: عمار دولتی پورے کے پورے ایمان سے کھ پر ہو پر میں

( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :ادْنُهُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمُشُورِكُونَ.

(٣٢٩١١) حضرت ابوليلي كندى مِيشَيدُ فرمات بي كه حضرت خباب وفاتي حضرت عمر جاتني ك باس تشريف لائ - آب وفاتن ن

فرمایا: قریب ہوجاؤ پس کوئی مخض بھی اس مجلس کا زیادہ حقدار نہیں ہے سوائے حضرت عمار تذایق کے ۔ پھر حضرت خباب جائٹو نے اپنی کمر پرمشر کین کی تکلیفوں کے نشان دکھلائے ۔

- ( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (احمد ٣٨٩ـ حاكم ٣٨٨)
- (٣٢٩١٣) حفزت عبدالله بن مسعود و الني فرمات مي كدرسول الله مَلِّفَظَيَّةُ نے ارشاد فرمایا: سمید دلی کو بینے یعنی حضرت ممار و الله مَلِّفظَیَّةُ نے ارشاد فرمایا: سمید دلی کو بینے یعنی حضرت ممار و الله کو جب بھی دوامروں میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے زیادہ درست امرکوا ختیار فرمایا۔
- ( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ، وَكَذَلِكَ دَأْبُ الأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ .

(احمد ۱۵۹۸)

- (٣٢٩١٣) حفرت مجاهر يَشِينَ فرماتے بيں كه رسول الله مِنْ فَضَيْحَ نَهِ ارشاد فرمايا: ان لوگوں كو ممار يَشَقَ ك بارے ميں كيا بوا؟ عمار تُنْ الله وجنت كى طرف بلاتا ہے اور وہ لوگ اس جہنم كى طرف بلاتے بيں؟ اور يہى عادت وطريقہ ہے بد بخت اور فاجروں كا۔ ( ٣٢٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى ، قَالَ : سُنِلَ عَلِي ، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ، وَ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَى مِنْ جَسَدِهِ .
- (۳۲۹۱۳) حضرت ابوالبختر ی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی شوے حضرت عمار میں شوے کے متعلق بوجھا گیا: آپ دی شوے فرمایا: بھولنے والے مومن تھے۔ جبتم ان کو یاد کراتے تو ان کو یاد آ جا تا۔اور تحقیق ایمان ان کے کان اور ان کی آنکھ میں داخل ہوا۔اور آپ دیا شونے نے ان کے جسم کے اس حصہ کوذکر کیا جواللہ نے جا ہا۔
- ( ٣٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ :أَخْبِرُنَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَخْبِرُنَا عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :مُؤْمِنٌ نَسِتَى وَإِنْ ذَكَرْتِه ذَكَرَ.
- (۳۲۹۱۵) حضرت علی ڈاٹنز سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمار رہاتئ کے بارے میں بتا کیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک ایسے مومن تھے جنھیں بھلادیا گیا۔اگریاد کروتو ہاد آ جا ئیں۔
- ( ٣٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ :أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَمَّارًا وَقَعَ عَلَيْهِ جَبَلٌ فَمَاتَ ، قَالَ :مَا مَاتَ عَمَّارٌ. (ابن سعد ٣٥٣ـ احمد ١٥٩٤)
- (٣٢٩١٦) حضرت هذيل مِيشِيد فرمات جي كه نبي كريم مَظِفْظَةَ كي پاس كوكي شخص آيا اور نبي كريم مَظِفَظَة كو بتلايا كيا كه حضرت

عمار حافظة برد يواركر كل جس سان كي موت واقع هو كل - آب مَطَّنْ فَيَا فِي عَمَار وَلَا مُعَارِ وَلَا مُعَارِ وَل

(٣٢٩١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ وَرْدَانَ الْمُؤذِّنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُلِءَ عَمَّارٌ إيمَانًا إِلَى الْمُشَاشِ وَهُوَ مِمَّنُ حُرَّمَ عَلَى النَّارِ. (ابن عساكر ٣٣)

(٣٢٩١٧) حضرت قاسم بن تخيم و والنو فرمات بين كهرسول الله مَيْلَفَظَيَّةِ نه ارشاد فرمايا: عمار والنو يورب بورب ايمان بي بعرب موسع بين - بيان لوگون مين سے بين جن پرجنهم كوحرام كرديا كيا ہے-

( ٣٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُوَّامُ بُنُ حُوشَب ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلاَمْ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو يَشْكُونِي ، فَجَعَلَ عَمَّارٌ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ غِلْظَةً ، وَرَسُولُ اللهِ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ مَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَخَرَجْت فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَبُغَضُ إِلَى مِنْ غَضَبِ عَمَّارٍ ، فَلَقِيته فَرَضِيَ . (احمد ٨٩ ـ حاكم ٣٠٠)

(۳۲۹۱۸) حضرت علقمہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وی ارشاد فرمایا: کہ میرے اور عمار وی فی کے درمیان پھے تلخ کلامی ہوگئی۔ پس عمار وی فی گئے اور جاکررسول اللہ مَوَّافِقَی فَقَهُ کومیری شکایت کرنے گئے۔ تو میں بھی رسول اللہ مَوَّافِقَ فَقَهُ کی خدمت میں آیا اس حال میں کہ وہ میری شکایت کررہے تھے۔ گفتگو کے دوران حضرت عمار وی فی کا غصہ بڑھتا ہی جلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مَوَّافِقَ فَقَهُ فَامُوشُ تھے۔ پھر عمار وی فی دونے گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول مَوَّافِقَ فَقَهُ ایکیا آپ وی فی سے دشنی کریں گے ، اور جو اللہ مُوَّافِقَ فَقَهُ فَامُوشُ مِن کے گا اللہ تعالیٰ اس فی کی بی ہو عمار سے دشنی کریں گے ، اور جو عمار موافی میں کہ حضرت عمار وی فی سے نیون کی چی میغض رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید وی فی فرماتے ہیں کہ میں گھرے نکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار وی فی سے نیادہ کوئی چیز مجھے مبغوض نہیں تھی۔ پھر میں ان سے ملا پی وہ داختی ہو گئے۔

( ٣٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ. (ابن ابي عاصم ١١١)

(۳۲۹۱۹) حضرت مسعودی رہیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن رہیٹی نے ارشاد فرمایا: بہبلی مبجد جس میں نماز پڑھی گئی اس کے بنانے والے حضرت عمار بن یاسر دی ٹیٹی تھے۔

( ٣٢٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ :﴿إِلَّا مَنْ أَكُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ قَالَ :نَزَلَتْ فِي عَمَّادٍ. (ابن جرير ١٨٢) (۳۲۹۲۰) حضرت حسین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مالک میشید نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت ﴿ إِلَّا مَنْ أَنْحُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَ بِالإِیمَانِ ﴾ (گروہ شخص جس کو مجبور کیا گیااس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا) یہ آیت حضرت عمار جھٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بُنُ عَلِمَّى ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِمَّى ، فَقَالَ :مَرُحَبًّا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مُلِءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٢٩٢١) حضرت َ حانی بن حانی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار شائیئو نے حضرت علی جنائیؤ سے آنے کے لیے اجازت مانگی تو آپ جنائیٹو نے فرمایا: خوش آمدید پا کیزہ فطرت شخص کے لیے۔ میں نے رسول الله مَیَلِفِیکَیَّیْزَ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: عمار جنائیو پورے کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : (إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنٌ بِالإِيمَانِ) قَالَ : نَزَلَتُ فِي عَمَّارِ.

(۳۲۹۲۲) حضرت جابر طِینُیْ فرماتے ہیں کہ حضرت تھم طِینُیا نے قرآن کی اس آیت: ترجمہ: مگر وہ محض جس کومجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ بیآ یت حضرت عمار چھاٹھ کے بارے میں ٹازل ہوئی۔

#### (٣٠) ما ذكِر فِي أَبِي موسى رضي إلله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابوموی والٹی کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٩٢٣ ) حَذَّنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقٌ أَفْنِدَةً ، قَالَ :فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيَّوْنَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى ، قَالَ :فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ : غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّة مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ. (احمد ١٠٥)

(٣٢٩٢٣) حفرت انس بن ما لک و انتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِظَ اَن کے ارشاد فرمایا: پکھالوگ تمہارے پاس آئیں گے جودل کے بہت زیادہ زم ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس قبیلہ اشعر کے لوگ آئے جن میں حضرت ابوموی و ٹائٹو بھی تھے۔ وہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ترجمہ: کل ہم مجوب لوگول سے ملیس کے جمعہ مِنْرِفْظَةِ ہے اور ان کے گروہ ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِيَ الْأَشْعَرِتُ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ ذَاوُد.

(٣٢٩٢٣) حضرت بريده والنافز فرمات بين كدرسول الله مَتَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: قبيله اشعروالون كوآل داؤد علايتام كرلجون مين

ے ایک کہجہ دیا گیا۔

- ( ٣٢٩٢٥ ) حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لقد أُوتِى الْأَشْعَرِئُ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (۳۲۹۲۵) حضرت عائشہ ﴿ مَعْدُمُنَا فَرِ مِاتَى بِين كه رسول اللّه مَنْ فِينَظِيَّةً نِهَ ارشاد فر مايا : تحقيق قبيله اشعر والوں كوآل داؤو غلالِبَلا كم كبجوں میں سے ایک لبجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبى سلمة ، عن أبى هريرة قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (۳۲۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِرِنْتُنَفِیْجِ نے ارشاد فرمایا بیحقیق ابوموق اشعری کوحضرت واؤ د غلاِنلام کے گھرانے کے کبجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأبى مُوسَى :هُمْ قَوْمُ هَذَا ، يَغْنِى فِى قَوْلِهِ : ﴿فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ قَوْمٌ هَذَا. (ابن سعد ١٠٥ـ حاكم ٣١٣)
- (۳۲۹۲۷) حضرت عیاض اشعری میشید فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنَلِفَظِیَّا نِے حضرت ابوموی اشعری تفاقی سے ارشاد فرمایا: بیلوگ وہی قوم ہیں یعنی اللہ تعالی کے ارشاد ' کیس عنقریب اللہ ایسی قوم کولائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔'' کے بارے میں فرمایا: رسول اللہ مَلِفَظَةَ نِے فرمایا: بیو ہی قوم ہیں۔

#### ( ٣١ ) ما ذكِر فِي خالِدِ بنِ الولِيدِ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت خالد بن ولید رہائٹی کے بارے میں مذکور ہیں

- ( ٣٢٩٢٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بيان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاوَرَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكُمْ وَلِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ. (ابن سعد ٣٩٥ـ احمد ١٣٧٩)
- (۳۲۹۲۸) حضرت قیس بریشیز فر ماتے ہیں که حضرت خالد بن ولید تواین اور نبی کریم میڈ شنٹی آئی کے اصحاب میں کسی ایک کے درمیان کچھ تکنح کلامی ہوگئی ،اس پر رسول الله میڈ شنٹی آئی آئی ارشاد فر مایا:تم لوگوں کو کیا ہوا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے بارے میں جس کو اللہ نے کفار پر سونتا ہے؟
- ( ٣٢٩٢٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ،

قَالَ : هَبَطْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ هَرُشى فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَجَلَسَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيُصْلِحَ نَعْلَهُ فَقَالَ لِى : انْظُرُ مَنْ تَرَى قُلْتُ : هَذَا فُلانٌ ، قَلَا ثُبُنسَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ : بِنُسَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : يَعْمَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ : نِعْمَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ ، وَالَّذِى قَالَ لَهُ :

(۳۲۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله فیرافقی کے ساتھ کسی خت گھائی میں اتر رہاتھا کہ رسول الله فیرافقی کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیائی فیرائر رہاتھا کہ رسول الله فیرافقی کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا جوتا رسول الله فیرافقی کے کودیا پس آپ فیرافقی کے اس کو جو کی رہے ہو؟ میں نے کہا: فلال بن ورخت کے سائے میں بیٹ گئے تا کہ اپنا جوتا ہوتا ہوتا ہو گئے کریں۔ آپ فیرافقی کے جو سے کہا: تم کس کود کھے رہے ہو؟ میں نے کہا: فلال بن فلال کو آپ فیرائی کہ نے فرمایا: فلال اللہ کا بندہ کہا: بدفلال شخص ہے۔ آپ فیرافقی کے نے فرمایا: فلال اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فیرافقی کے یہ کھی فرمایا: کہ فلال اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فیرافقی کے یہ کھی فرمایا: کہ فلال اللہ کا بندہ بہت اچھا ہے۔ یعنی حضرت خالہ بن ولید ٹری کو۔

( .٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ وَنِعُمَ فَنَى الْعَشِيرَةِ. (احمد ٩٠)

(۳۲۹۳) حضرت عبدالملک بن عمير ميشينه فرماتے بين كه حضرت عمر تراثينو نے حضرت ابوعبيده داينو كوشام والوں پرامير بنا كر بھيج اور حضرت خالد بن وليد بياتين نے ارشاد فرمايا: تم لوگوں پراس امت كے امين شخص كوامير بنا كر بھيجا گيا۔ حضرت ابوعبيده درائينو نے ارشاد فرمايا: ميں نے رسول الله مَرْاَفَظَافَةَ كوارشاد فرماتے ہوئے سنا كه خالدالله كى موروں ميں سے ایک تلوار ہیں۔ اور قبيله كے سب سے الجھے جوان ہیں۔

## ( ٣٢ ) ما جاء فِي أَبِي ذرُّ الغِفارِيُّ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری ڈنٹؤ کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يقول .سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : مَا أَفَلَتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرِّ. (ترمذى ٣٨٠١ـ احمد ١٦٢)

(۳۲۹۳) حضرت عبدالله بن مرو جانو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرَّفَظَ مَ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ ندز مین پناہ دیتی ہے اور نہ ہی آسان سایہ کرتا ہے ابوذ رہے زیادہ کسی سے انسان پر۔

(٣٢٩٣٢) حفرت ابوالدرداء والتينو فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْ النَّفِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: نه آسان سابيكرتا ہے اور نه ہى زمين پناه ديق ہے ابوذ روز شخرے نیادہ لہجہ کے اعتبار سے كسى سيح انسان كو۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بُنِ يَعُلَى التَّقَفِى ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعُوَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٌّ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَوَاضُعِ عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ. (ابن سعد ٢٢٨)

(۳۲۹۳۳) حضرت ابو ہر برہ مڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَتَ فَقَائِ نَهِ اللہ مِلْقَتَ فَقَائِ نَهُ اللہ مِلْقَتَ فَقَائِ مِن بناہ ویتی ہے۔ ابوذر سے زیادہ لہجہ کے اعتبار سے سیچانسان کو۔اور جو شخص جا ہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلائِلاً کی عاجزی وا عکساری کود کھے تو اس کو جا ہے کہ وہ ابوذر مڑھ فی کی طرف دکھے لے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَذَّفَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرَّ : إنِّى لأَفُرَبُكُمْ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ خَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا كَهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا قَدُ تَشَبَّتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرٍى.

(احمد ۱۲۵ - این سعد ۲۲۸)

بی سر سے نیادہ میرے قریب ہوں گامجلس کے اعتبارے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مَالِنظَیَّةَ نے ارشاد فرمایا: یقینا میں تم سب میں قیامت کے دن رسول اللہ مَالِنظَیْکَةَ کے زیادہ قریب ہوں گامجلس کے اعتبارے۔ اس لیے کہ رسول اللہ مَالِنظَیْکَةَ نے ارشاد فرمایا: بِشک تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ محض ہوگا جو دنیا سے ایسے نظے جیسا کہ میں نے اس کواس دنیا میں چھوڑ اتھا۔ اور یقینا اللہ کی قسم بتم میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے میرے سوا مگریہ کہ دوہ کچھونہ نیاسے چمٹ گیا۔

( ٣٣ ) ما ذكِر فِي فضلِ فاطِمة رضى الله عنها ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جوحضرت فاطمہ بنت رسول الله صَلِّفَظَیَّا کَے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنْى ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَيَنى .

(mrama) حضرت محمد بن على مِيشِيدُ فرمات ميں كدرسول الله مَرِّنْ فَيْحَجَّ نے ارشاد فرمایا: فاطمہ میرے جسم كاكلزاہے\_ بس جس نے اس

کوغصہ دلایااس نے مجھےغصہ دلایا۔

( ٣٢٩٣٦) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ ، فَالَتُ : قَلْت لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُك حِينَ أَكْبَبُت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ. عَلَيْهِ ثَانِيَةً فَصَحِكْتِ ، قَالَتُ : أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِى إِنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِى أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَرْيَمَ الْبَنَةَ عِمْرَانَ ، فَضَحِكْتُ.

(بخاری ۳۲۲۳ مسلم ۹۹)

(٣٢٩٣٦) حضرت عائشہ تفاطنی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ خفاطنی سے بوچھا: میں نے بچھے ویکھا تھا جبتم رسول اللہ میر آپ جنامین سے اللہ میر اسلامی میں ان کے مرض وفات میں بھررو نے لگیں۔ پھرتم دوبارہ ان برجھکیں پس دوسری مرتبہ تم ہنس پڑیں؟! آپ جنامین اللہ میر ان کے مرض وفات میں بھررو نے لگیں۔ پھرتم دوبارہ آپ بیر اللہ میں جب بہلے جھکی تو آپ میر الفظائے نے فرمایا: میں جب بہلے جھکی تو آپ میر اللہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ میر الفظائے کے اور بے شک میں جنت کی میر دارہوں۔ سوائے مریم بن عمران کے ۔ تو اس بات بر میں ہنس بڑی۔

( ٣٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زِرْ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَاتَبَعْتُه ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُخْيِرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٢٩٣٧) حفرت حذیفہ ولائو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ کَی خدمت میں آیا تو آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِن نَهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

( ٣٢٩٢٨) حَلَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشُهُرِ إِذَا حَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : الصَّلاةَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾. (ترمذى ٣٠١٦ـ ابويعنى ٣٩١١)

(۳۲۹۳۸) حفزت انس بن ما لک وزاین فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اَنْفَظَافِیَا جَبِ مَنِی فَجْرِ کی نماز کے لیے نکلتے تو چیر مہینے تک حفزت فاطمہ دوائٹو کے گھرے گزرتے رہے اور فرماتے!اے گھر والو! نماز کا وقت ہے۔ پس اللہ تو یکی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! تم سے گندگی کو دورکر دے۔اور تمہیں یوری طرح یاک کردے۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَحَدِيجَةَ ابْنَةِ خُوَيْلِدٍ. (۳۲۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی داینی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْنِیَ آئی ارشاد فرمایا: فاطمیہ ﴿معنوعُونَ کی سردار ہیں ۔مریم بنت عمران ،فرعون کی بیوی آسیہ ،اورخد بجہ بنت خویلد کے بعد۔

( . ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِى جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، فَاسْتُأْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَقَالَ : عَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِى ، قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَعْلَمُ مَا خَسَبُهَا وَلَكِنْ تَأْمُرُنِى بِهَا ؟ قَالَ : لَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَجْزَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا آتِى شَيْنًا تَكْرَهُهُ. (حاكم ١٥٨)

(۳۲۹۴) حضرت عامر ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن ٹونے ابوجہل کی بیٹی کے لیے اس کے بچپا حارث بن هشام کو بیام نکاح بھیجا بھرا آپ وٹیٹونے نے رسول اللہ مَؤَلِفَظَ آجے بھی اس بارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِنْلِفَظُ آجے بوجھا: کیاتم اس کے حسب ونسب کیا بارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِنْلِفَظُ آجے بوجھا: کیاتم اس کے حسب ونسب کیا ہے۔ لیکن کیا آپ مِنْرِفْظُ اِللہ بارے میں جھے سے بوجھ دہے ہو؟ حضرت علی جائے فرایا: میں جانتا ہوں اس کا حسب ونسب کیا ہے۔ لیکن کیا آپ مِنْرِفْظُ آجے نے فرمایا: بیس او اطلمہ میرے جسم کا نگزا ہے۔ اور میں پندنہیں کرتا کہ وہ پریشان ہو۔ اس پر حضرت علی جن ٹور مایا: میں کوئی ایسا کا منہیں کروں گا جس کوآپ مِنْرِفْظُ آجَ اپند کرتے ہوں۔

#### ( ٣٤ ) ما ذكِر فِي عائِشة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت عا نشه خنیٔ اندینهٔ کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ زَوْجِي فِي الْجَنَّةِ. (ابن سعد ٢٢)

(٣٢٩٣١) حضرت مسلم بطين بإيتيد فرمات بين كدرسول الله مَلِّنْ فَيْنَ أَنْ إِنْ ارشاد قرمايا: عاشى هنائى بناتي جنت ميس بهي ميري بيوي بين-

( ٣٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْبِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْ عَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَفَضُلُ عَانِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضُلُ التَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. (مسلم ١٨٨٦ ـ ترمذى ١٨٣٣)

(۳۲۹۴۲) حفرت ابوموی چن فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْفِیْفِیْ نے ارشاد فرمایا: بہت ہے آ دمی کامل ہوئے اورعورتوں میں کامل نہیں ہو کیں گھر آسیے فرعون کی بیوی ،اور مریم بنت عمران چی افغانوا اور عائشہ چی افغانوا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت سب کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَانِشَةٌ تَفْضُلُ النَّسَاءَ كَمَا يُفَضَّلُ الثَّرِيدُ سَائِرِ الطَّعَامِ. (۳۲۹۳۳) حضرت مصعب بن سعد و النوز فرماتے ہیں که رسول الله مُؤلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: عا کشدعورتوں پرالی ہی فضیلت رکھتی ہی جیسا که ژبید کھانوں پرفضیلت رکھتا ہے۔

( ٣٢٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي الطَّحَّانِ ، قَالَ : حُدِّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ صَفُوانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتِهَا عَائِشَةَ ، فَقَالَ تَعْمُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتِهَا عَائِشَةَ ، فَقَالَ تَعْمُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ : وَمَا ذَاكَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : خِلالٌ فِي تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّسِ إلاَّ مَا آتَى اللَّهُ مَرْيَمَ النَّهُ عِمْرَانَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِي أَفْتَخِرُ عَلَى صَوَاحِبِي ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ : وَمَا هِيَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوَلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَوَلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِي أَلْهُ يُشْرِكُهُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا النَّهُ اللهِ بَلُ مُورَةً عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاللهِ مَا أَلَهُ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَتَوَلَ وَعَى بَيْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْهُ فِي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا وَإِيّاهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاحِدٍ ، وَكُنْتَ مِنْ النَّاسِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ يَعْنُ الْمُعَلِى وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي الْمَكُونُ وَاللهِ عَلَيْ الْمُعَلِي وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ ، وَكُنْتَ مِنْ أَصَالُهُ عَيْرِي عَلْمُ فِي بَيْتِي لَمُ يَكُن أَحَدٌ عَيْرُ الْمُلِكِ وَأَنَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلُ وَالْمَ لِي وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَلِلهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

(بخاری ۱۰۹۲ حاکم ۱۰)

(۳۲۹۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن محد بن زید فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حفرت عبداللہ بن صفوان اوران کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہددونوں حضرت عائشہ شخصنی نئی نئی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عائشہ شخصنی نئی نئی نئی کی اس نے عرض کیا: جی ہاں! ام الموسنین ، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان ویشین نے ان سے حضرت حفصہ شخصنی کی حدیث کیا ہے؟ آپ شخصنی کیا: جی ہاں! ام الموسنین ، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان ویشین نے ان سے کوچھا: اے ام المؤمنین! وہ حدیث کیا ہے؟ آپ شخصنی نے فرمایا: مجھ میں نو حصلتیں ایسی ہیں جولوگوں میں ہے کسی میں بھی نہیں ہیں۔ سوائے ان کے جواللہ نے حضرت مربم بنت عمران کوعطا فرما کمیں۔ اللہ کی قتم! میں بینیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پر فخر کرتی ہوں عبداللہ بن صفوان نے بوجھا: اے ام المؤمنین! وہ حصلتیں کیا ہیں؟

آپ جائی نے فرمایا: فرشتہ میری تصویر لے کرائز ا، اور رسول اللہ میٹر نظافی نے جھے سے شادی کی جب کہ میں سات سال کی عمر میں ۔ اور آپ میٹر نظافی نے نے ضرف جھے باکرہ سے شادی کی ۔ اور اس میں میں اور مجھے آپ میٹر نظافی نے نے سرف جھے باکرہ سے شادی کی ۔ اور اس میں میراکوئی بھی شریک نہیں ۔ اور آپ میٹر نظافی نے کے پاس وحی آتی اس حال میں کہ میں اور آپ میٹر نظافی نے آپ میٹر میں ہوتے ۔ اور میں آتی ہی بستر میں ہوتے ۔ اور میں آپ میٹر نظافی نظام کو گول میں سب سے زیادہ محبوب تھی ۔ اور میر سے بار سے میں قرآن کی چند آیات اثریں ۔ اور میں نے حضرت جرائیل علائی تا کہ ود یکھا اور میر سے ملاوہ کی عورت نے بھی ان کوئیس دیکھا۔ اور آپ میٹر نظام نظام میر سے گھر میں ہوا جہاں میر سے اور فرشتہ کے سواکوئی نہیں تھا۔

( ٣٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مجالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ : بَيْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ إِذْ ذَخَلَ الْحُجُرَةَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذَا الَّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْت أَحَدًا ، قَالَتُ : يَعْمُ ، رَأَيْت رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ ، قَالَ : بِمِنْ شَيَّهُته ، قَالَتْ : بِدِخْيَةَ الْكُلُيِّى ، قَالَ : وَالْ جَبُرِيلُ ، قَالَ : وَاللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةً ، قُلْتُ : أَنْ يَعْمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْحَجْرِيلُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَلْتُ : قُلْتُ : أَنْ جُورِيلُ وَلَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ السَّلامَ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ وَهُو فِى لِحَافٍ وَاحِدٍ . (طبرانى 80 - حميدى ٢٥٤)

(۳۲۹۳۵) حفرت مسروق بیشید فرمات بین که حفرت عاکشہ خفاط منانے مجھے خبردی کداس درمیان که درمول الله مَوْفَقَعَةَ گر میں بیٹے ہوے سے ایک گھوڑے پرسوار آ دمی جمرے میں ہم پرداخل ہوا۔ رسول الله مَوْفَقَعَةُ اٹھ کراس کی طرف گئے اور اپناہا تھ گھوڑے کی گردن پردکھا۔ پھر آ ب مِوَفَقَعَةُ نے اس محف سے بات کرنا شروع کردی۔ حضرت عاکشہ خف فرماتی بیں پھر رسول الله مِوْفَقَعَةُ والله مِوْفَقَعَةُ مرکوشی فرماتی بیس پھر رسول الله مِوْفَقَعَةُ اید کو شخص تھا جس سے آپ مِوْفَقَعَةُ مرکوشی فرمارے سے؟ آپ مِوْفِقَعَةُ مرکوشی فرمارے سے؟ آپ مِوْفِقَعَةُ اید کو موار کے خواب دیا جسوار کے خواب دیا جسوار دیا جسوار دیا جسور و دید کلبی جائے ہی ہوئی ہے۔ آپ مِوْفِقَعَةُ نے نو چھا: تو نے اس محف کو کس کے مشابہہ پایا؟ آپ جواب دیا: حضرت دحیہ کلبی جائی ہے۔ آپ مِوْفِقَعَةُ نے نرمایا: وہ جرائیل علائِما سے حقیق تو نے خبر کی بات دیکھی۔

حضرت عاکشہ بنی اند مُراتی ہیں۔ پھر وہ تھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ تھہریں۔ پس حضرت جبرائیل علائلا واخل ہوئے اس حال میں کہ رسول اللہ مُرافِظَة فرا اللہ مُرافِظة فرا اللہ مُرافظة فرا اللہ کہ اللہ میں ہوں۔ اللہ مہمان کو مہدویں اللہ کی سلامتی ، رحمت ہوا ور برکتیں ہوں۔ اللہ مہمان کو جو تمام داخل ہونے والے مہمانوں میں سب سے بہتر مہمان ہوئے والے مہمانوں میں سب سے بہتر مہمان ہوئے والے مہمانوں میں اللہ کی سبتر میں ہوتے۔ وی الرق تھی۔ اس حال میں کہ میں اور آپ مِرافظة ایک ہی بستر میں ہوتے۔

( ٣٢٩٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثَنِى مُصْعَبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : غَذْ أُرِيتُ عَائِشَةً فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ أُرِيتُ عَائِشَةً فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : عَلَى الْحَدِينَ عَلَى بَعْدِينَ جَتِ مِن جَجِهِ عَاكَثَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَدِينَ جَت مِن جَجِهِ عَاكِثُهُ

د کھلائی گئی ، تا کہ اس کی وجہ ہے مجھ پرمیری موت آسان ہوجائے ۔ گویا کہ میں نے اس کا ہاتھ ویکھا۔

( ٣٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری ۵۳۱۹ ترمذی ۳۸۸۷)

(۳۲۹۳۷) حضرت انس بن ما لک بڑاتو فرماتے ہیں کدرسول الله سَرِّ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: عائشہ بڑالدینا کی فضیلت عورتوں پرالی ہی ہے جیسا کہ ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيُكَةَ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَبَيْنَ سَحُرِى وَنَحْرِى. (بخارى ٣١٠٠ـ احمد ٣٨)

(۳۲۹۴۸) حضرت ابن الی ملیکہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹن مناف ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ مِنَّلِقَ فَعَیْ نے میرے گھر میں میرے سیندادر پیٹ کے درمیان وفات پائی۔

( ٣٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَانِشَةَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ ، أَوْ إِيَّاهَا. (بخارى ٣٧٤- احمد ٢٦٥)

(۳۲۹۳۹) حضرت ابو واکل ہوٹیویڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوٹیٹو نے حضرت ممار ہوٹیٹو اور حضرت حسین ہوٹیٹو کو بھیجا کہ یہ دونوں لوگوں سے مد د طلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ ہوٹی ہنٹی ٹیس عیب نکالنے لگا ، تو حضرت عمار ہوٹیٹو نے فرمایا: یقینا وہ نبی کوگوں سے مد د طلب کریں۔ایک آ دمی کھڑ اہوااور حضرت عاکشہ میں ہیں کے کہ کم مشرف کی خوجہ مطبرہ ہوٹی ہنٹی فیون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔لیکن اللہ نے ہمیں ان کے ذریعہ آز مائش میں ڈالا ہے کہ ہم اس کی (حضرت علی بڑینو) فرما نبرداری کرتے ہیں یاان کی۔

( ٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إنَّ عَانِشَةَ زَوْجَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عمار من النون نے فرمایا: کدیقینا عائشہ جن منز خاصہ میں بھی نبی کریم مِنْ النظائیم کی زوجہ ہیں۔

( ٣٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : جَانَتُ أُمُّ رُومَانَ وَهِى أُمُّ عَانِشَةَ ، وَأَبُو بَكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ لِعَانِشَةَ دَعُوَةً نَسْمَعُهَا ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ :اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ ابْنَةِ أَبِى بَكُو مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. (حاكم ١١)

(٣٢٩٥١) حضرت ابو بكر بن حفص فرماتے ہيں كه حضرت ام رومان جو حضرت عاكثه بنى مذعفا كى والدہ بيں بياور حضرت ابو بكر عزائد نبى كريم اليز النفيج كے پاس آئے ، ان دونول نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول المؤفظ فيج ! آپ مِنز اللہ سے عاكشہ كے ليد دعا فر ہائمیں جس کو ہم بھی سن لیں۔اس وقت آپ مِنَوَّنَظَةَ نے دعا فر مائی۔اےاللہ! تو عائشہ بنت الی بکر دِقاتُو کی مغفرت فر ماضروری ، ظاہری طور بربھی اور باطنی طور پربھی۔

( ٣٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةً عَانِشَةً خَدَّثَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتُ عَانِشَةُ : وَعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(٣٢٩٥٢) حضرت عائشہ بنی مدینی فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِلِفَظِینَ نے ان مے فرمایا: بے شک جبرائیل علیقِلا تم کوسلام کہدر ہے ہیں۔ حضرت عائشہ بنی مذافظ نے فرمایا: ان پر بھی سلامتی ہو۔ اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

#### ( ٣٥ ) ما جاء فِي فضلِ خدِيجة رضي الله عنها

## ان روایات کابیان جوحضرت خدیجه را نفو کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَنْك ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِى أَتَنْك فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشُرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ ( بخارى ٣٨٠٠ ـ مسلم ١٨٨٤)

(۳۲۹۵۳) حضرت ابو زرعہ مِرتَّظِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوز کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ہر مجرائیل علیائیلا نے بی کریم مِرَّافِقَیْمَ کَمْ کَی فَدِمت میں آ کرعرض کیا۔ بیضد بجہ مٹی منطق آپ مِرَّافِقِیَمَ کَمْ کِی ہِیں، اس حال میں کہ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ پس جب بہ آپ مِرَّافِقِیَمَ کُمْ کی بٹارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل کے رہے کی جوئے گھرکی بٹارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگااور نہتی کا در نہ کے سادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگااور نہتی کا در نہتے کا در نہ سے سادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگا اور نہتی کا در نہ کے در ان کو جنت میں موتیوں سے بے ہوئے گھرکی بٹارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگا اور نہتی کا در نہیں کہ دو ان کو جنت میں موتیوں سے بے ہوئے گھرکی بٹارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگا اور نہتی کا در نہ کی بٹارت بھی سنادیں۔ جس میں نہتو شوروغل ہوگا اور نہتی کا در نہ کے دوروغل ہوگا کی بٹارٹ کی بٹار

( ٣٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : بَشَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(مسلم ۱۸۸۸ بخاری ۱۷۹۲)

(۳۲۹۵۳) حضرت ابن ابی او فی مین نوشور فل مین که رسول الله مینوشی نیج شخص خدیجه مین مین کو جنت میں موتیول سے بنے موئے گھر کی بشارت سنائی جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ ہی تھکا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. (بخارى ٣٣٣٣ـ مسلم ٢٩)

(٣٢٩٥٥) حضرت على رائع فرماتے ہیں كہ میں نے رسول الله مَرْالطَّحَةِ كو بول ارشاد فرماتے ہوئے سنا كہ عورتوں میں سب سے بہتر مريم بنت عمران عِينام ہیں۔ اورعورتوں میں سب سے بہتر خد يجه رفئ النام این۔

( ٣٢٩٥٦) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ قَالَ : بَشُرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(٣٢٩٥٦) جھنرت ابوصالح جانئو نبی کریم مَرِّنَظَیَّةِ کے اصحاب ٹنی ایٹی سے کسی ایک سے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علایٹا کا نبی کریم مِرَّافِظَیَّةِ کے پاس آئے اور فر مایا: حضرت خدیجہ ٹنگائیز کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری سنادیں جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ بی کسی قتم کی تھکا وہ ہوگ ۔

( ٣٢٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسُبُك مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بِأَرْبَعٍ : خَدِيجُةَ ابْنَةٍ خُويْللٍ وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسِيَةَ الْمَوْقَ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ. (ترمذى ٣٨٤٨ـ احمد ١٣٣٨)

(۳۲۹۵۷) حضرت حسن مِلِیْنیْ فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: تجھے تمام جہان کی عورتوں میں سے جار ہی کانی ہیں۔خدیجہ بنت خویلد میں منافظا، فاطمہ بنت محمد میں مذہبی اسیہ عِنظام فرعون کی بیوی ،اور مریم بنت عمران عَنظام۔

( ٣٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَهُ جِبْرِيلُ إِذْ أَقْبَلَتُ خَدِيجَةً ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ فَأَقُرِنُهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَامَ وَمِنِّى.

(۳۲۹۵۸) حضرت عبد الرحمن بن ابی کیل دی فی فرماتے ہیں کہ اس درمیان که رسول الله مَلِفَظَیْ تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل عَلاِئِلِم آپ مِلِفظِیَّةِ کے ساتھ تھے کہ حضرت خدیجہ جی منطق آئیں۔ تو حضرت جبرائیل علاِئِلم نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِفظِیَّةِ! بین خدیجہ ٹی الذین ہیں۔ پس آپ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہدویں۔

#### ( ٣٨ ) فضل معاذٍ رضى الله عنه

#### حضرت معاذ رثاثؤنه كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعَادُّ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَتُوةٌ. (طبراني ٣١)

- (٣٢٩٥٩) حضرت محمد بن مبيدالله التقلى ويشيئه فرمات بين كه رسول الله مُؤَلِّفَتُهُ في ارشاد فرمايا: معاذ وَالله قيامت كه دن علاء كے سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔ سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔
- ( ٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَاذٌ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبُذَةٌ.
- (۳۲۹۱۰) حضرت حسن مِرْتِیْن فرماتے ہیں که رسول الله مِنْرِفَتِیَنَا نے ارشاد فرمایا: معافر جن ثیر قیامت کے دن علماء کے سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔

## ( ٣٧ ) فضل أبِي عبيدة رضي الله عنه

#### حضرت ابوعبيده زايننؤ كى فضيلت كابيان

- ( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (مسلم ١٨٨١ ـ ابويعلى ٢٨٠٠)
- (٣٢٩٦١) حضرت ابوقلابہ پریشینه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز تنظیم نے ارشاد فرمایا: یقینا ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔اور بے شک ہماری امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح میں۔
- ( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنُ أَصْحَابِى أَحَدٌ إِلَّا لَوُ شِنْتِ اتَّخَذْتِ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ.
- (۳۲۹۶۲) حضرت حسن مِلِیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِٹھنٹیٹی نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ جھ کاٹیٹر میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ میں حیا ہتا ہوں اس کے اخلاق کوتبدیل کردوں سوائے ابو مبیدہ زباٹنز کے۔
- ( ٣٢٩٦٣ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُقُفُ نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ فَقَالَا : ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

(بخاری ۲۵۲۵ مسلم ۱۸۸۲)

(۳۲۹۱۳) حضرت حذیفہ ڈناٹو فرماتے ہیں کہ بی کریم کیٹوٹیٹے کے پاس نجران کے دوپا دری آئے عاقب اورسید۔ان دونوں نے کہا: آپ نیٹوٹیٹے ہمارے ساتھ ایسٹے تف کو کھیجیں جو پوری طرح امانت دار ہو۔ تو نبی کریم میٹوٹیٹے کے معیابہن خواہش کرنے گئے۔ آپ نیٹوٹیٹے نے فرمایا:اے ابومبیدہ! تم کھڑے ہوجاؤ۔ ( ٣٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحُوِهِ. (مسلم ١٨٨٢ ـ ترمذى ٣٧٩١)

(٣٢٩٢٣) حفرت حذيفه زْنَاتُوْ ہے نبی کریم مِلْاَتْظِیَافِهُ کاماقبل والا ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَسْتَخْلِفُ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَوَّاحِ.

(۳۲۹۲۵) حضرت ابرا ہیم مِیشیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شاتنی کہنے گئے۔ میں کس کوخلیفہ بنا وَں؟! کاش کہ ابونبیدہ بن جراح ہوتے۔

( ٣٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ.

(٣٢٩٦٦) حضرت ابوصالح ني ثنو فرماتے بيں كه نبي كريم مَلِّقَتْ عَلَيْ أَنْ ارشاد فرمايا: ابوعبيده بن جراح من فوار الجصفخص بيں۔

#### ( ٢٨ ) عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

#### حضرت عباده بن صامت خالفنهٔ کی فضیلت کابیان

( ٣٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَوَالِىَ مِنَ الْيَهُودِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حاضر نصرهم ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِلَايَةِ يَهُودٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى عُبَادَةَ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ لآيَة إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآيَة إلى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْفِلُونَ﴾.

(٣٢٩٦٧) حفرت عطيد ويشير فرمات بي كه حفرت عباده بن صامت ولا آئ اور فرمايا: اے الله كرسول فير في الله عبر ح يبود ميں بہت موالى بيں - جن كى تعداد بہت زياده ہے - اور ان كى مددموجود ہے - اور ميں يبودكى ولايت سے اللہ اور اس كے رسول مَوَّفَظَةً كى طرف برى بول - پس الله رب العزت نے حضرت عباده فيلا في كارے ميں بيآيت أتارى: ﴿ إِنَّهُمْ وَالْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّهِ مِن اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّهِ مِن آمَنُوا ﴾ سے لے كر ﴿ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ كى ۔

## ( ٢٩ ) أبو مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه

#### حضرت ابومسعودانصاري وزابثينه كابيان

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَّا

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده)

مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْك يَا فَرُّوخُ ، إنَّك شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُك ، قَالَ :أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتُ لِي الْجَنَّةُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْتَ تَعْلَمُهُ.

(٣٢٩٦٨) حفرت عبد العزيز بن رفيع ويشين فرماتے بيس كه جب حضرت على ولائي جنگ صفين ميں جانے لگه تو حضرت ابو مسعود ولائي كولوگوں برخليفه بناديا۔ پس جب حضرت على ولائي واپس لوٹے توان سے فرمایا: كيا تو نے وہ بات كى ہے جو جھے تمہارى طرف سے پہنچى ہے اے فروخ ؟! يقيناً تم بوڑ ھے ہوتھيں تمہارى عقل چلى كئى۔ آپ ولائيز نے فرمایا: كياميرى عقل چى كئے۔ پھراللہ اوراس كے رسول مَلِلْظَنَيْجَ كِم كلابق ميرے ليے جنت واجب ہوگئى تم اس كوبهتر جانتے ہو۔

## ( ٤٠ ) ما جاء فِي أسامة وأبِيهِ رضي الله عنهما

## ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ رہائٹہ اوران کے والد کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :مَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُبْغِضَ أُسَامَةَ بَعْدَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِتَّ أُسَامَةَ. (احمد ١٤٦)

(۳۲۹۱۹) حضرت عائشہ میں منظ فرماتی ہیں کہ کسی ایک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اسامہ میں نوٹ سے بغض رکھے۔ مجھ سے رسول اللہ میر انتظافی کے اس بات کوئن لینے کے بعد۔ آپ میر النیاز جو محص اللہ اور اس کے رسول میر انتظافی کے بعد۔ آپ میر النیاز جو محص اللہ اور اس کے رسول میر النیاز کی محبت کرتا ہے ہیں اس کو جا بسے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٩٧. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ قَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بالأَمْسِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بالأَمْسِ ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتُ عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْعَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِالْأَمْسِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَاقِى مِنْك الْيَوْمَ مَا لَاقَيْت مِنْك أَمْسِ. (احمد ١٥٣٠)

(۳۲۹۷) حفزت قیس بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفزت اسامہ بن زید ڈوٹٹو کے والد کو جب قبل کر دیا گیا تو یہ رسول اللہ مُؤسٹی آئے گے سامنے کھڑے تھے۔اور نبی کریم مِئِلٹِٹٹی کی آنسو بہدرہے تھے۔ پھرا گلا دن آیا اوریہ آپ مِئِلٹٹٹی آئے کی جگہ پر کھڑے تھے۔تو رسول میں منظ میں میں مند مند میں جمعہ میں سیاسی ما میں میں میں میں میں کا مارت ہو

اللهُ مَيْرَ الْحَيْرَةَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٣٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةً وَأَهَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَانَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ طَعَنُوا فِى ذَلِكَ إِنَّمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرُوا غِلَى تَأْمِيرِ أَسَامَةً ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِي

تُأْمِيرِ أُسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِى تُأْمِيرِ أَبِيهِ ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إلَىّ ، وَإِنَّ ابْنَهُ لَاحَبُّ النَّاسِ إلَىّ مِنْ بَغْدِهِ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(بخاری ۲۷۳۰ مسلم ۱۸۸۳)

(۳۲۹۷) حضرت عروہ بڑاؤر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میؤر فیکھ جانب ہیں ہے کے لیے تشکر تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید ہوئی کو ان پرامیر بنادیا حالانکہ اس لشکر میں حضرت ابو بکر جوٹی اور حضرت عمر ہوٹی کو ان پرامیر بنادیا حالانکہ اس لشکر میں حضرت ابو بکر جوٹی اور حضرت عمر ہوٹی کو اللہ میڈوٹی کی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کو یالوگوں نے رسول اللہ میڈوٹی کی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئی اور فرمایا: بے شک تم میں سے بچھلوگوں نے مجھ سے ناگواری کا اظہار کیا ہے اسامہ کو امیر بنانے پر۔اور بےشک انہوں نے اسامہ کو امیر بنانے سے بہنے اس کے باپ کو امیر بنائے جانے پر بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اور اللہ کی تم اور ہوئی اور اللہ کو تم اور اللہ کی تم اور اللہ کی تم اور اللہ کی تم اور اللہ کی تعرب سے زیادہ می جھے کو سب سے زیادہ می جھے ہوں سے اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ می جو ب

( ٣٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذُرَيْح، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِى وَجُهِهِ ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِيطِى عَنْهُ الْأَذَى ، فَقَذَرْتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ،

عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْتُهُ وَحَلَّيْتُهُ حَتَّى أَنْفَقَهُ. (ابن ماجه ١٩٧٦ - ابن سعد ٢١)

(۳۲۹۷۲) حفرت عائشہ میں منطق نوالی ہیں کہ حضرت اسامہ میں تیز دروازے کی چوکھٹ سے تھوکر کھا کر گر پڑے اوران کے چبرے میں چوٹ لگ گئے۔اس پررسول اللہ میر تین تھے تھے نے مجھ سے فرمایا:تم اس سے اذیت کی چیز کو ہٹا دوتو میں نے اس کوا کھاڑ ویا۔ پس رسول اللہ میر تین تھے تھے نے جاتے اور کلیاں کرتے جاتے۔اور فرماتے:اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو کپڑے پہنا تا اور زیور پہنا تا

القد میر نفیظ حون لوچو سے جائے اور همیاں ٹرنے جائے۔اور قر مانے:اگر اسامہ ترقی ہوئی لو یس اس لو بیڑے پہنا تا اور زلور بہنا یہاں تک کہ میں اس کوفروخت کردیتا۔

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :مَا بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ حَيَّا بَعْدَهُ اسْتَخْلَقَهُ. (احمد ٢٢٧)

(٣٢٩٤٣) حضرت عائشہ خلط فرماتی ہیں كدرسول الله مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ عَلَا مِيكَ اللهُ مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ مِلَا اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ

( ٣٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : هَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ادْعُوهُمْ لَأَبَانِهِمْ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ادْعُوهُمْ لَأَبَانِهِمْ هُوَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ﴾. (بخارى ٣٤٨٢ ـ مسلم ١٨٨٣)

(۳۲۹۷۳) حضرت سالم بن عبدالله ویشید فرماتے بین که حضرت عبدالله بن عمر الاتئونے نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان کونیس پکارتے تنے مگر زید بن محمد مُؤْفِقَةَ کے نام سے یہاں تک کہ قر آن کی آیت اتری (ترجمہ) تم پکاروانہیں ان کو بابوں کے نام سے یہاللہ کے نزد یک زیادہ انصاف کی بات ہے۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ :أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا.

(۳۲۹۷۵) حضرت براء بن عاز ب بڑاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مِیلِّنظینے بھیے نہیں توٹاٹنو سے ارشاد فرمایا: تم اے زید ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عن على ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

# ( ٤١ ) ما جاء فِي أَبِي بنِ كعبٍ رضى الله عنه

### ان روایات کابیان جوحضرت اُہیٰ بن کعب شائن کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ أَبِي كَرِيمَةً ، عَنْ سَعِيدٍ أَن يَسَارًا السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبَى بُنِ كَعْبِ : إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئك الْقُرْآنَ ، قَالَ :وَذَكَرَنِي رَبِّى ، قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :فَما أَقْرَأَنِي آيَةً فَأَعَدُتهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً ً (بخارى ٣٨٠٩ ـ مسلم ٥٥٠)

(۳۲۹۷۷) حضرت عکرمہ مِلِیْمیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِیَّفِیکَیْم نے حضرت الی بن کعب بڑیٹن سے ارشاد فرمایا: بے شک مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ آپ بڑاٹئو نے بوچھا: میرے رب نے میرا ذکر کیا؟ آپ مِلِیْفِکِیْمَ نے فرمایا: بی ہاں! آپ بڑیٹو فرماتے ہیں، آپ مِلِیْفِکِیْمَ بھے جوبھی آیت پڑھاتے تو میں دوبار داس کوآپ مِنْوَفِکِیَا کِمَاسے دہرا تا۔

( ٣٢٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ أَبَى ، وَ أَبَى ، عَنْ أَبَى ، عَنْ أَبَى ، وَ أَبُولَ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ اللّهُ وَبَرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى ، فَالْ أَبَى ، فَالْ أَبَى ، فَاللّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى ، فَاللّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى ، فَلْتَفْرَحُوا .

حواکی بجائے فلتفرحواہے۔

#### ( ٤٢ ) ما ذكر في سعد بن معاذٍ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذ رخانی کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٧٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. (بخارى ٣٨٠٣ـ مسلَّم ١٩١٥)

(۳۲۹۷۹) حفرت جابر بین این فرمات بین که رسول الله رَبَوْنِ فَغَیْجَ نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ و کی اور سے مرش بھی حرکت میں آگیا۔

( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(طبرانی ۵۵۳ ابن ابی عاصم ۱۹۲۷)

(۳۲۹۸۰) حضرت أسيد بن حفير وليشيذ فرمات بي كهرسول الله مُسَلِّنَ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ بين أن كي موت يعرش بهي حركت مين آسميا۔

( ٣٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوُفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعُرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (احمد ٣٣ـ ابويعلى ١٢٥٥)

(٣٢٩٨١) حضرت ابوسعيد جانون فرمات بين كه نبي كريم مَلِّ الصَّحَةِ في ارشاد فرمايا بتحقيق سعد بن معاذ من النور كي موت سے عرش بھي حركت ميں آگيا۔

( ٣٢٩٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اهُتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعْدًا ، قَالَ : إنَّمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ :تَفَسَّحَتُ أَعُوادُهُ ، قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ :ضُمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْت اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

(نسائی ۲۱۸۲ حاکم ۲۰۲)

(٣٢٩٨٢) حفرت مجابد وليني فرماتے ہيں كه حضرت ابن عمر وزائن نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد حزائن سے ملاقات كى محبت ميں عرش بھى جھوم اٹھا۔ اور اس كى كنٹرياں عكرے كئڑے ہو گئيں۔ آپ وزائن نے فرمایا: رسول الله مَرْاَفَعَةَ ان كى قبر ميں داخل ہوئے تو آپ مِرَافَعَةَ كَا فَى وَرِدُكَ رَبِ۔ جب آپ مِرَافَقَعَةَ الله عَراسُول مِرَافَعَةَ الله كرسول مِرافَعَة كوروكا؟ آپ مِرَافَعَة فَعَالَ الله عَدِي الله الله عَدِي الله عَدْي الله الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْيَةُ الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْيُ الله عَدْي الله الله عَدْي الله عَدْيُونَ الله عَدْيُ الله عَدْيُونَةُ الله عَدْيُ الله عَدْي الله عَدْيُ الله عَدْيُونَةُ الله عَدْي الله عَدْيُ الله عَدْي الله عَدْيُ الله عَدْيُ الله عَدْيُونَةُ الله عَدْيُ الله عَدْيُ عَدْي الله عَدْيُ الله عَدْيُ الله عَدْيُ الله عَدْيُ عَدْي الله عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُونُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُونُ اللّهُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُنْ اللّهُ عَدْيُونُ اللّهُ عَايْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ عَدْيُ اللّهُ الل

( ٣٢٩٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُّوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ٣٣٨) حضرت حذيف من في الله عَنْ فَرَمَاتَ عِيلَ كه جب حضرت سعد بن معاذ هِنْ فَر وَات بُولَى تَو رسول الله مَرَافَظَةَ فَي ارشاد فرمانا: سعد بن معاذ هِنْ فَيْ كَ روح كى وجه سع من محمل عمل آگيا۔

( ٣٢٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنَ الْمَرَأَةِ مِنَ اللهِ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ ، قَالَتْ : لَمَّا أُخْوِجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَافِ صَاحَتُ أُمَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَأُمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمُعُكُ وَيَذْهَبُ حُزْنُكُ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ لَهُ اللّهُ وَالْهَنَزَ لَهُ اللّهُ وَالْهَنَزَ لَهُ الْعَرْشُ. (احمد ٣٥٦ ـ طبراني ٣٦٤)

(۳۲۹۸۳) حضرت اسحاق بن راشد مراشی فرماتے ہیں کدا یک انصاری عورت جس کا نام اساء بنت بزید ہے انہوں نے فرمایا: جب حضرت سعد بن معاذ جل فی کا کا اللہ میں تعلیم ان کی والدہ چینیں۔ اس پررسول اللہ میر فیضی بنی والدہ سے ارشاوفر مایا: تمبار سے آنسو کیوں خشک نہیں ہور ہا ایقینا تمبار ابیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اللہ مسکرائے اور عرش بھی اس کی وجہ سے حرکت میں آگیا۔

ال ال وجد من الله من الله على الله الله على الل

ے اچھااور خوبصورت کوئی کپٹر انہیں دیکھا۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سعد وہ اُٹیٹی کے رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہیں حکث اتنے کی مصرورت کوئی کپٹر انہیں دیکھا۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سعد وہ اُٹیٹی کے رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہیں

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :أَهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَغْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ

سَعْدٍ فِی الْجَنَّةِ أَلْیَنُ مِنْ هَذَاً. (بخاری ۱۹۲۰- ابن ماجه ۱۵۷) (۳۲۹۸۲) حضرت براء بن عازب وَانْ فِرمات بین که نِی کریم مُرَّفَظَةً کوایک ریشم کاجوڑ ابدید یا گیا۔ تولوگ اس کی ملائمت سے

تعجب كرنے لگے۔اس پررسول الله مَيَّاتِنْتَ ارشاد فرمايا: جنت ميں سعد كے رومال اس كے كہيں زيادہ فرم ہيں۔

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ فَقَدُ صَدَفْت اللَّهَ مَا وَعَدْته وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَك.

(٣٢٩٨٧) حضرت عبدانیّد بن شداد براینو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلَّا فَضَيْحَ نِے حضرت سعد حیلینوں عبان کنی کی حالت میں تبدیر اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں کہ نبی کریم مِلَّا فَضَیْحَ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

میں تھے۔اللہ تمہیں قوم کے سردار کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ پس تم نے جواللہ سے وعدہ کیا تھا تو نے وہ سی کر دکھایا اور وہ بھی اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سیا ہے جواس نے تم سے وعدہ کیا۔

( ٣٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَانْقِطَاعَ ظَهْرًاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَالَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَعُوا عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ إِلَا عَلَالَالِهُ عَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَا عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ إِلِ

(۳۲۹۸۸) حضرت عمرو بن شرحبیل براتین فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن جفرت سعد بن معاذ جائن کو تیر لگا تو ان کا خون × نی کریم مِنَائِنَتَنَعَ ہِ کر رہا تھا: پس ابو بکر شاہنو آئے اور کہنے لگے: اس کی کمرٹوٹے! اس پر نبی کریم مُنافِظ نے فرمایا : اے ابو بکر! پھر حضرت عمر جائن آئے اورانا لقدوانا الیہ راجعون پڑھی۔

#### ( ٤٣ ) ما ذَكِر فِي أَبِي النَّدداءِ رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرداء والنور کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ مِسْعَدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهُ ذَاءِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. (٣٢٩٨٩ ) حفرت مسعر ولِيَّيْهُ فرمات مِين كه حضرت قاسم بن عبدالرحمن ولِيُّيْ نِي ارشاد فرمايا: حضرت ابوالدرداء وليُّو ان لوگوں ميں ہے ہيں جن وعلم عطاكيا گيا تھا۔ ( ٥٩٩٠) حَلَثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَى اسُمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، خَتَى مَرَّ عَلَى اسْمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بن حنظلة بُنَ الرَّاهِبِ ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

(۳۲۹۹) حضرت اعمش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مین شونے ارشاد فرمایا: حضرت عمر شاہی کے پاس چند جوڑے آئے۔ تو وہ ان جوڑوں کولوگوں کے درمیان تقیم فرمار ہے تھے۔ استے میں ایک نجرانی جوڑا آیا جوقیتی تھاوہ آپ میں ہونے نے ران کے نیچ رکھ لیا: یہاں تک کہ میرانام آگیا۔ میں نے کہا: مجھے یہ جوڑا پہنا دیں آپ میں تو فرمایا: اللہ کی تسم! یہ جوڑا میں ایسے آدی کو پہنا وَں گا جو تجھ سے بہتر ہے اور اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرانی فی خضرت عبد اللہ بن حظلہ بن راھب ہوئی ہو بلایا۔ اور یہ جوڑا اس کو پہنا دیا۔

( ٤٤) ما ذكر من شبه النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِبرِيل وعِيسى صلى الله عليهما وسلم

ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِّلِلْتَفِیَّةِ نِے حضرت جبرا نیل عَلایتِلام اور حضرت عیسی عَلایتِلام بن مریم عَلایتِلام ہے تشبیہ دی

( ٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ :شَبَّهُ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ نَفَوٍ مِنْ أُمَّتِهِ ، قَالَ :دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبْرِيلَ ، وَعُرْوَةُ بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ-مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ. (ابن سعد ٢٥٠)

(۳۲۹۹۱) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافی نے اپنی امت کے تین افراد کوتشبیہ دی۔حضرت دحیہ کلبی دی النظام کے مشابہ ہیں جبرائیل غلاقی اورعبدالعزی مشابہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم عَلاِئِلاً کے،اورعبدالعزی مشابہ ہی دجال کے۔

#### ( ٤٥ ) ما ذكِر فِي ابنِ رواحة رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحہ بڑاٹیڈ کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ ذِدْهُ طَاعَةً إلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهقى ٢٥٧)

(۳۲۹۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی مِیتید فرماتے ہیں که رسول الله مِیَوَفِیْفِیَجُ نے حضرت عبدالله بن رواحه جی پی کے لیے دعا فرمائی! اے الله! تو اس کی فرما نبر داری میں مزیداضا فی فرما اپنی فرما نبر داری کی طرف اور اپنے رسول مِیَوْفِیَکَجُ کی فرما نبر داری کی طرف۔

( ٣٢٩٩٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ : أَلَا تُحَرِّكُ بِنَا الرِّكَابَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى قَدْ تَرَكْت قَوْلِى ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ : اسْمَعْ وَأَطِعْ فَنَزَلَ يَسُوقُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّفُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَالْأَفُدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَلَاَ صَلَّيْنَا وَلَبْتِ الْأَفُدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَلَبْتِ الْأَفُدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَجَبَتْ.

(٣٢٩٩٣) حضرت قيس بليني فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤلِّفَظِيَّة نے حضرت عبدالله بن رواحه دِليْنُو ہے ارشاوفر مايانم كيوں بمارى ركاب كونبيں حركت دينے؟ تو عبدالله زِليْنُونے نے فرمايا جمتيق ميں نے اپنا شعر چھوڑ ديا۔ حضرت عمر بن خطاب زِليْنون نے فرمايا: سنواور

اطاعت کرو۔ پس آپِ بڑا تو اترے اور اللہ کے نبی نیوٹی کے شواری کو ہائک رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

اے اللہ! اگرآپ نہ ہوتے ہمیں مدایت زملتی،

اورند ہم صدقہ دیتے اور ندہم نماز پڑھتے ،

پس تو ہم پرسکینہ ورحمت نا زل فرما ، پس تو ہم پرسکینہ ورحمت نا زل فرما ،

اور ہمارے قدموں کو ثبات عطافر ماا گر ہماری دشمن سے ملا قات ہو جائے۔

بے شک کافروں نے ہم پرسرکشی کی۔

اس پررسول اللد مَنْوَافِظَةُ أَلَمُ اللهُ الصاللة الواس بررحم فرما حضرت عمر مَن تَعْد فرمايا: جنت واجب بوكن -

( ٤٦ ) ما ذكِر فِي سلمان مِن الفضلِ رضي الله عنه

ان روایات کا بیان جن میں حضرت سلمان رہائی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے

( ٣٢٩٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَابِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ لَاهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِبَصَرِكَ عَلَيْك حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ : فَكِلَتْ سَلْمَانَ أُمَّهُ ، لَقَدِ اتَسَعَ من

الُعِلُم. (ابن سعد ٨٨)

(۳۲۹۹۳) حضرت ابوصالح دلی فرماتے ہیں کہ جب نبی کر میم مُطِّلَظِیَّفَ کو وہ بات بیپی جوحضرت سلمان رہا ہو نے حضرت ابو الدرداء رہا فور کی تھی۔ کہ یقینا تیرے گھر والوں کا بھی تچھ پرحق ہے۔اور تیری آنکھ کا بھی تچھ پرحق ہے۔تو آپ مُطِّلِظُنِّ فَحَرُ مایا: سلمان کواس کی ماں گم یائے۔تحقیق اس کاعلم بہت وسیع ہے۔

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلُمَانُ سَابِقُ فَارِسَ.

(٣٢٩٩٥) حضرت حسن بينييز فرمات بين كدرسول الله مِيَّافِينَجَ في ارشاد فرمايا: سلمان دِي ثُنْ امران والوں ميں سبقت لے جانے والے ہیں۔

والے ہیں۔
( 77997) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْوِ بَنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : فَالُوا لِعَلِي : أَخْبِرْنَا عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلُ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَخْرٌ لَا ينزع فَعْرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم 294) عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلُ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَخْرٌ لَا ينزع فَعْرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم 294) (٣٢٩٩٢) حضرت ابوالبختر ي بِي عِنْ فرمات بي كولوكوں نے حضرت على جائے الله الله من الله عن مندر منظ كرجس كى هرائى كونيس بارے ميں بتلائم بي الله من آپ جن فرمايا: انہوں نے بہلے لوگوں اور بعد كے لوگوں كام پايا۔ ايسے سمندر منظ كرجس كى هرائى كونيس خالى كيا جاسكا۔ وہ جمارے كھروالوں ميں سے منظے۔

#### ( ٤٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عمر رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر رہائٹن کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّا لَمُتَوَافِرُونَ ، وَمَا فِينَا أَحَدٌ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِّ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۷) حضرت ابراہیم مراثینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مرفاق نے ارشاد فرمایا: تحقیق میں نے ہمارے لوگوں کو دیکھ ۔ بے شک ہم سب دافر مال والے تھے۔اور ہم میں کوئی شخص ایسانہیں تھا۔ جوابیے نفس پر حضرت عبداللہ بن عمرے زیادہ مالک ہو۔

( ٣٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الدُّنْيَا إلَّا وَقَدْ مَالَ بِهَا ، أَرْ مَالَتْ بِهِ إلَّا عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۸) حضرت سام مِنَّيْنِ فرمات ہیں کہ حضرت جابر جائٹونے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کو کی شخص بھی نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر یہ کہ وہ اس کی طرف ماکل ہوگیا سوائے حضرت عبدالقد بن عمر تلاہو کے۔

# ( ٤٨ ) فِي بِلالٍ رضى الله عنه وفضلِهِ

## حضرت بلال جلافية اوران كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامُهُ سَبْعَةٌ . رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر ، وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِى طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبُسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلاَلاَّ فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قُوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَّةً وَهُوَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (حاكم ٢٨٣ـ ابن حبان ٢٠٨٣) (٣٢٩٩٩) حضرت زر برينيمية فرمات جي كه حضرت عبدالله بن مسعود جنائية نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام كوظا ہركرنے والے سات اشخاص تتھے حضرت رسول الله، حضرت ابو بکر ، حضرت عمار خلافیز ، اوران کی والدہ حضرت سمیہ مزی نامونیا ، حضرت سمیب ، حضرت بلال اورحصرت مقداد بناٹی ، بہرحال رسول الله ئیراً شیکی آیا کہ نے ان کے چچا ابوطالب کے ذریعہ حفاظت فریا کی۔اورابو بکر میلی ٹی کی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ حفاظت فر مائی۔اور باقی سب کو قریش نے پکڑ لیا۔اورلو ہے کی زر ہیں پینا کرسورج کی تپش میں ڈ ال دیا۔ان سب میں ہے کوئی نہیں تھا مگریہ کہ وہ ان کے ارادوں کے سامنے بہت پڑ گئے ۔سوائے حضرت بلال ڈانٹو کے ۔ پس انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنے نفس کو بے وقعت کرلیا۔اور قوم کے لیے آسان ہو گئے ۔پس اُن لوگوں نے ان کو پکڑ کر بچوں کے حوالہ کردیا۔اور بیجے ان کو مکہ کی گلیوں میں چکر لگواتے تھے اس حال میں کہ بیاضد اُخد پکارر ہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے۔ ( ٣٣... ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإسْلاَمَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ وَخَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ :فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمُّهُ ۚ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرِ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبُسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُّ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغ ، فَأَعْطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْمُهُ بِأَنْطَاعِ الْأَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ فَأَلْقَوْهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ خُمِلُوا بِجَوَانِيهِ الَّا بِلَالا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمٌّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ يَشْتَدُّونَ بِهِ بَيْنَ أَخْشَبَى مَكَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ. (احمد ٢٨٢)

(۳۳۰۰۰) حضرت منصور جیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جیشین نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے سات لوگ تھے۔ حضرت رسول الله مُشِوَّنِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَمُعْرَدُ وَحَشَرت بلال وَلَيْمَةُ وَحَفَرت خَباب جَنْ اَنْ و حضرت سمیہ بڑی افد مُنا جو حضرت عمار جنائینہ کی والدہ ہیں۔ بہر حال رسول اللّه مِلْوَانِفَيْمَ کی حفاظت ان کے بچیانے کی ،اور ابو بکر جان ٹین کی . هي مصنف ابن الي شيرم ترجم (جلره) کي هي المحال مسنف ابن الي شيرم ترجم (جلره)

حفاظت ان کی قوم نے کی ، باقی سب لوگوں کو پکڑلیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں لو ہے کی زر ہیں پہنا کیں بھران کوسور ج کی تپش میں ڈال دیا۔ یہاں تک کدان میں سے ایک کو انتہاء کی مشقتیں برداشت کر ناپڑیں پس ان لوگوں نے ان کو ہر چیز دی جوانہوں نے مانگی۔ ان میں سے ہرا یک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیڑے کے بڑے مشکیزے میں پانی لاتے اور ان کواس میں ڈال دیتے۔ پھر ان کو پہلوؤں سے اٹھا لیتے ، سوائے حضرت بلال جی تھڑے کے کفار نے ان کی گردن میں ری ڈالی پھر بچوں کو تھم دیا کہ وہ ان کو کہدے دو پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں۔ اس حال میں بھی آ پ بڑی تھڑے کہدر ہے ہوتے۔ اُخد اُخد ، اللہ ایک ہے۔

( ٣٣٠٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَقُلْت ، مَنْ هَذَا ، قَالُوا : بِلَالٌ ، فَأَخْبَرَهُ، وَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَّهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَّهِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ أَصَلِيهِمَا قَالَ : بِهَا. (ابن حبان ١٠٥٠ـ ابن خزيمة ١٢٠٩)

(۳۳۰۱) حضرت بریده والنو فرمات بی که رسول الله نیوز نظیم نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آگے آہ ب کی آواز سی تو میں نے پوچھا: یکون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال وہی وہی ہیں۔ پوچھا: یکون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال وہی وہی ہیں۔ پھر آپ نیوز نظیم نے اس بات کی خبر حضرت بلال وہی کوری اور پوچھا: کسی ممل کی وجہ ہے تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ آپ وہی نو فرمایا: اے الله کے رسول میوز نظیم کی محمد پر سبقت لے گئے؟ آپ وہی نو کو میں نے سوچا کہ بے شک الله کا مجھ پر حق ہے دور کھتوں کا، میں نے ان کو پر ھا، آپ نیوز نو نیوز کے ان کو پر ھا، آپ نیوز نو نو نور بین کیا مگر یہ کہ میں نے سوچا کہ بے شک الله کا مجھ پر حق ہے دور کھتوں کا، میں نے ان کو پر ھا، آپ نیوز نور نایا: آپ وہون کے در مایا: آپ وہد ہے۔

( ٣٣٠٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :اشْتَرَى أَبُو بَكُرٍ بِلَالاً بِخَمْسٍ أَوَاقٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ : يَا أَبَا بَكُرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتِنِي لِتَتَخِذَنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِي خَازِنًا ، فَاتَّحِدُنِي خَازِنًا ، فَاتَّحُدُنِي خَازِنًا ، فَاتَحْدُنِي خَانِي اللهِ فَدَعَنِي فَاتُعُمَلُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَكَى أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلُ أَعْتَقُتُكُ لِلَّهِ. (بخارى ٣٥٥٥)

(۳۳۰۰۲) حضرت قیس پریتین فرماتے میں کہ حضرت ابو بکر بڑاتی نے حضرت بلال کو پانٹی اوقیہ جاندی کے عوض فریدا پھر آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت بلال بڑی نے ان سے کہا: اگرتم نے جھے اس لیے آزاد کیا کہتم مجھے اپنا فزانجی بنالو، پس تم مجھے جا بہوتو فزانجی بنالو، اور اگرتم نے مجھے آزاد کیا ہے اللہ کے لیے تو مجھے فارغ چھوڑ دوتا کہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ راوی کہتے میں پس حضرت ابو بکر بڑی تو بیک کررو پڑے جرفرہ یا بلکہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کردیا۔

( ٣٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَبُو بَكْرِ سَيْدُنَا وَأَعْتَقَ سَيْدَنَا ، يَغْنِى بِلَالاً.

( ۳۳۰۰۳) حضرت جاہر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جن تو نے ارشاوفر ، یا او بکر ٹائو بھارے آتا ہیں۔اورانہوں نے بھارے آتا کو آزاد کیا یعنی حضرت بلال جاہنو کو۔ ( ٣٣٠.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا .. كَانَ بِلَالٌ خَاذِنَ أَبِي بَكُمٍ وَمُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۰۰۴) حضرت هشام ہلیٹیو فرماتے ہیں کہان کے والد حضرت عروہ ہلیٹیونے ارشاد فرمایا: کہ حضرت بلال ٹٹاٹنو حضرت ابو بکر کے خزانجی تصاور نبی کریم مِلِائنے پُنج کے مؤ ذن تھے۔

( ٣٣..٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بلَالٌ سَابِقٌ الْحَبَشَ.

(٣٣٠٠٥) حضرت حسن جيميد فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَةُ في ارشاد فرمايا: حضرت بلال جَنْ في حبشه والول سے سبقت لے گئے۔

## ( ٤٩ ) ما ذكِر فِي جرير بنِ عبدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جربرین عبدالله دراتین کے بارے میں ذکر کی کئیں

( ٣٢..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْت ، وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ.

(مسلم ۱۹۲۵ طبرانی ۱۳۳۱)

(٣٣٠٠٦) حفرت قيس بن الى عازم وليُنظِ فرمات بين كه حضرت جرير بن عبد الله ولا في ارشاد فرمايا: جب سے مين اسلام لايا ہوں رسول الله مَنْوَلَفَظِيَّةَ فِي مِحْصِ بَهِي محروم نہيں رکھا۔اور آپ مِنَلِقَظَةَ فِي بَهِي ميري طرف نہيں ديکھا مگريد كتمبهم فرماتے۔

( ٢٢..٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : لَمَّا دَنَوْت مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْت رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْت عَيْتِي وَلَبِسْت حُلَّتِي ، قَالَ : فَدَخَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمُوى شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ذَكَرَك فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمُوى شَيْئًا ، قَالَ : نَعَمْ ذَكَرَك بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ ، فَقَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْيَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَعَل اللّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي. (نسانى ٣٠٥٠ - احمد ٢٥٥)

( ٣٣٠٠ ) حضرت مغيره بن شبل بن عوف يشيئ فرمات بن كه حضرت جرير بن عبدالله ولا في ارشاد فرمايا: جب مين مدينه منوره كة تريب بواتو مين نے اپني سواري كو بنھايا پھر مين نے اپنا گندا جوڑا اتارا۔اور صاف جوڑا پبہنا۔ پھر مين مدينه مين داخل ہوااس

( ٣٣..٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِحَنَّعَمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكُعُبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ ، قَالَ : فَمَسَحَ فِى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا حَتَّى وَجَدْت بَرْدَهَا. (مسلم ١٩٢٢- احمد ٢٠٠٠)

#### ( ٥٠ ) أويس القرنِيّ رحمه الله

## حضرت اوليں قرنی حالیٰوُد کا بیان

( ٣٢.٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى مِثْلُ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى حَوْشَبٌ :قَالَ :فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ :نَعَمْ أُويْسٌ الْقَرَنِيُّ. (ترمذى ٢٣٣٨ ـ احمد ٣١٩)

(۳۳۰۰۹) حضرت حسن مخالی فرماتے ہیں کدرسول الله منظ النظیر آئی ارشاد فر مایا: میری امت میں سے ایک آدمی کی شفاعت کی دجہ سے قبیلہ رہید اور قبیلہ مضرکے جتنے افراد جنت میں داخل ہول گے۔حضرت حوید بیٹیل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن مخالی سے بوچھا: کیا تمہیں اس شخص کا نام بتلایا گیا تھا: آپ وٹائیز نے فرمایا: جی ہاں! حضرت اولیں قرنی وٹائیز۔

( ٢٣.١٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّتُنَا سُلْيُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْجَرِيرِي ، عَنْ أَبِي نَصِرَةَ ، عَنْ أَسَيْرِ بُنِ

جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : سَيَقُدَمُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ كَانَ بِهِ

ُ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. (مسلم ١٩٢٨ - احمد ٣٨)

(۳۳۰۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میل الفظی کا ارشاد فرمایا: عنقریب تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اولیں موگا۔اس کے چبرے پرایک سفید نشان ہوگا۔ پس وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو ختم فرمادیں گے۔تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے تو وہ اس کو اپنے لیے استعفار کرنے کا تکم دے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر شاہی ان سے ملے اور فرمایا: میرے لیے استعفار کرد۔ تو آب شاہد نے ان کے لیے استعفار فرمایا۔

# (٥١) ما جاء فِي أهلِ بدرٍ مِن الفضلِ

## ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ مَلَكُّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ، فَقَالَ :أَفْضُلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَكَانِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. (بخارى ٣٩٣)

(۳۳۰۱۱) حضرت کی بن سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبین رفاعہ وہ کھی نے فرمایا: بے شک ایک فرشتہ رسول اللہ سَرُفِظَیَّے کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: تمہارے میں اصحاب بدر کی کیاشان ہے؟ اس پر آپ مِئِلِفَظَیَّے آغے فرمایا: لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو فرشتہ نے عرض کیا: اس طریقہ سے ہم میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٣٣.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيْ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُدْرِيك لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ. (بخارى ٢٠٠٠هـ مسلم ١٩٣١)

(۳۳۰۱۲) حضرت علی بھاؤ فرماتے ہیں کہرسول الله مَوَّلَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا جمہیں کیا معلوم یقینا الله تعالی بدر میں شرکت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جم جو چاہے کمل کر و تحقیق میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْت لَكُمْ. (ابوداؤد ٣٩٢٦ـ احمد ٢٩٢)

(۳۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ و تراثی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَا آنے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بدروالوں کی طرف متوجہ ہوااورار شاد فرمایا: تم جوجا ہے عمل کرو تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کردی۔

( ٣٣.١٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْت لَا يَدْخُلُهَا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٣٠١٣) حفرت جابر و فق فرمات بين كه حفرت حاطب بن الى بلتعد و فات الله مر ول الله مر فق فرمت مين آياتا كه وه حضرت حاطب و الله مر فق فرمات مين آياتا كه وه حضرت حاطب و فات مين الله مين

# (٥٢) فِي الْمُهَاجِرِينَ رضي الله عنهم

# مهاجرين شأنتئ كى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ:الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۳۳۰۱۵) حضرت سعید بن جبیر ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹنو نے قر آن کی اس آیت (تم بہترین امت ہولوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ) کے بارے میں ارشاد فرمایا: و ولوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد میزاً نفی کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی۔

# (٥٣) فِي فَضْلِ الأَنْصَادِ انصارى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ.

(بخاری ۳۷۸۵ مسلم ۱۹۳۸)

(۳۳۰۱۲) حضرت انس جہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرائی فی نے انصار کی عورتوں کو کسی شادی کی تقریب ہے آتا و کھے کر ارشاد فرمایا: اللہ کی تم ائم لوگ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجوب ہو۔

( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرَّيَّةِ الْأَنْصَارِ

وَعَلَى ذُرِّيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ. (طبراني ٨٩٠)

(۳۳۰۱۷) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ دی فیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِ اَنْفِیَجَ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو انصار پر رحت فرما، اور انصار کے بچوں پر بھی اور انصار کے بچوں کے بچوں پر بھی۔

( ٣٢.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُمُ وَشِعْبًا وَسَلَكُتُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُتُ الْمَرَادُ عَنَ الْانْصَارِ ، وَالْوِلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ الْمَرَادُ عَنَ الْانْصَارِ وَالنَّاسُ وَثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ كُنْتُ الْمَرَادُ عَنَ الْانْصَارِ وَالْابْنَاءِ الْانْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۳۳۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری بزائو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نے ارشاد فرمایا: اگرلوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور اے انسار! تم دوسری وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیے اے انسار! تم دوسری وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیے کپڑے کا ندرونی حصداور باتی لوگ جیسے کپڑے کا بیرونی حصد، اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انسار کا ایک آدمی ہوتا۔ پھر آپ مِؤَفِظَةُ فَا اَنْدُ دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ مِؤَفِظَةُ کے کندھوں کے بیچ بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ مِؤَفِظَةُ نے دعا فرمائی: اے اللہ ! تو انسار کی مغفرت فرما۔ اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما۔

( ٣٢.١٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَدِتُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، وَمَّنْ أَحَبَّهُمْ أَلْفَهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ . (بخارى ٣٤٨٣ ـ مسلم ٨٥)

(۳۳۰۱۹) حضرت براء بن عازب جل فئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیرا فی ارشاد فرمایا: انصار سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے،اوران سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔اور جو خض ان سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے،اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔

( ٣٣.٢ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِى الْأَنْصَارِ ، أَوْ شِعْبَهُمْ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتِ امْرَثًا مِنَ الْأَنْصَارِ . (دارمی ٢٥١٣)

(۳۳۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ توانی فرماتے ہیں که رسول الله مَرَّائِفَیَّ آج نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں ضرور انصاری کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔اور اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آ دی ہوتا۔ ( ٣٣.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ ؛ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبُغَضَ الْأَنْصَارَ ؛ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(احمد ۵۰۱ ابو یعلی ۲۳۲۹)

(۳۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فر ماتے ہیں کدرسول اللہ مُؤِنْفِئَا آئِے ارشاد فر مایا: جوشخص انصار سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس مے محبت کرے گا در جوشخص انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٣.٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ قَالَ:حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِي أُسَيْدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ حتى يَلْقَاهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ. (احمد ٢٢١ـ طبراني ٣٣٥٤)

(۳۳۰۲۲) حضرت حارث بن زیاد توانی جو که بدری صحافی بین فرماتے بین که رسول الله مُطِفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جو محض انصار سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے میبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور جو محض انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھیں گے میبال تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔

( ٣٢.٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعُدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاء ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ جَارِيَة ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَة فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَة : أَفَلاَ أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعُته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبُ اللّهُ مَ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّهُ . (احمد ٩٦ ـ ابويعلى ٢٣٠٥)

(۳۳۰۲۳) حفرت علم بن میناء بیشید فرماتے بیں کہ حضرت بزید بن جاریہ رہ شخف نے ارشاد فرمایا: کہ میں انصار کے ایک گروہ میں بیٹے اہوا تھا کہ ہم پر حضرت معاویہ رہ ہوا تو انہوں نے لوگوں سے ان کی گفتگو کے متعلق بوچھا؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم لوگ انصار کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔ اس پر حضرت معاویہ رہ ہو ہوئے نے ارشاد فرمایا: کیا میں بھی تہمیں الی حدیث نہ سناؤں جو میں نے درسول الله مَرْفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین: کیوں نہیں! ضرور! آپ رہ ہو تھی انصار سے میت کریں گے۔ اور جو تحض انصار سے بنص رکھے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔ اور جو تحض انصار سے بنص رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بخض رکھے گا۔

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَطِيَّةً ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ عَيْسَتِى الَّتِى آوِى إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِى، وَإِنَّ كَرِشِى الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ. (۳۳۰۲۴) حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا: خبر دار میرے خاص لوگ جن کی طرف میں نے بناہ بکڑی وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔اور یقیناً میرے راز دارانصار ہیں۔پستم لوگ ان کی برائیوں سے درگز رکر واوران کی نیکیوں کو پیند کرو۔

( ٣٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ ، يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

(۳۳۰۲۵) حضرت براء بن عازب و الله في فرمات بي كه رسول الله مَلِّفَظَةَ نه ارشاد فرمایا: ان كی نیکیوں كو پهند كرو اور ان كی برائيوں سے درگز ركرو\_ پعنی انصار كے لوگوں كی \_

( ٣٣.٢٦) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شُمَيْلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبُهُمُ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمُ لِفَاقٌ. (احمد ٤)

(۳۳۰۲۷) حضرت سعد بن عباده و النفر فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَظَةَ فَا فِي ارشاد فرمایا: یقیناً بیانصار کا قبیله آزمائش ہیں۔ان سے

مجت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ ( ٣٣٠.٢٧ ) حَدَّثَنَا یَخْیَی بُنُ أَبِی بُکَیْرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلِ ، عَنِ

الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمُرَّلُّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْت مَعَ الْأَنْصَارِ. (ترمذى ٣٨٩٩ـ احمد١٣٥)

(۳۳۰۲۷) حضرت اُلی مزانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ مُرَافِظَةَ کوفرماتے ہوئے سنا کہا گر بجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انہ این میں سے ایک ترجم میں ہوں گیان ایس کے رسول اللّه مُرَافِظَةَ کوفرماتے ہوئے سنا کہا گر بجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں

بھی انصار بی میں سے ایک آ دمی ہوتا ،اورا گرانصار کی ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انصار کے ساتھ چلوں گا ( ۲۲۰۶۸ ) حَدَّثَنَا یَوْیدُ بُنِرُ ہَارُونَ ، قَالَ : أَخْسَهَ مَا مُحْمَدٌ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : قَالَ : شَدُ اللّهِ مِرَا کَ اللّهُ عَارُهِ مِنَ آَنِ

( ٣٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ دِثَارٌ وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كَرِشِى وَعَيْيَتِى ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(نسائی ۸۳۲۲ احمد ۲۰۱)

(۳۳۰۲۸) حفزت انس زلائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةِ نے ارشاد فرمایا: لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اورانصار میرے خاص راز دارلوگ ہیں۔اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔

( ٣٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّى مُبَشِّرُك بِبُشْرَى مِنَ الله ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيَسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْإَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْإِنْمَانِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَا مَا اللّهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَا مَنْ اللّهِ وَلَوْمَ وَلَا مَنْ اللّهِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَامَ وَلَا وَلَوْ وَلَا وَا

( ٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ الْأَنْصَارَ ، قَالَ :أُعِقَّةٌ صُبُرٌ . (ترمذى ٣٩٠٣ـ احمد ١٥٠)

(۳۳۰۳۰) حضرت عاصم بن عمر جن فو ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَّافِی جَبِ بھی انصار کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ پاک دامنی اورصبر مے لبریز ہیں۔

( ٣٣.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ أَنَّ قَنَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجُنَيِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

(ابن سعد ۳۵۳ ابویعلی ۱۵۳۱)

( ٣٣.٣٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَدَ خَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ خَطِّ. (بِيهقى ١٤٨ـ احمد ٢٥٣)

(۳۳۰ ۳۲) حفرت محمد بن اسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَ فَحَمْ نَصْرَت خبیب بن إساف جِنْ فَحْد کا ہاتھ ان کی جگہ پرلوٹا دیا، جوغزوہ بدر کے دن گردن اور موثلہ سے کے درمیان سے کٹ گیا تھا۔ پس رسول الله مَلِفظَ فَحَمْ نے اسے لوٹا دیا۔وہ جگہ یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی ہلکا سانشان ہو۔

( ٣٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَذُكُرُ قُرَيْشًا ، وَمَا جَمَعَتْ وَجَعَلَ يَتَوَعَّدُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُأْبَى ذَلِكَ عَلَيْك بَنُو قَيْلَةَ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ فِي حَدِّهِمْ فَرْطٌ.

(۳۳۰۳۳) حفرت عاصم بن عمر دینی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مَیْوَاَفِیَا اِیْ آیا۔ اور قریش اور ان کی جمعیت کا ذکر کر کے ان کی طرف سے دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر رسول الله مِیْلِافِیکَیْج نے اسے ارشاد فرمایا: فبیلہ اوس اور خزرج والے تیرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بے شک بیاری قوم ہیں کہ جن کے غصہ کے سامنے کوئی تھر نہیں سکتا۔

( ٣٣.٣٤) حَلَّثَنَا عُنُدُرْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً، قَالَ سَمِعْت أَبَا حَمْزَةً، قَالَ: قالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ، انَّ لِكُلِّ نَبِي أَنْبَاعًا ، وَإِنَّا قَلِدِ البَّعْنَاكَ ، فَاذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَنَا مِنَا ، فَذَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتَبَاعَهُمْ مِنْهُمْ. إِنَّ لِكُلِّ بَنِهُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : فَذَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ٢٥٨٨ - حاكم ٨٥) قَالَ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إلى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : فَذُ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ٢٣٠٣٨ - حاكم ٨٥) وقلَ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إلى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : فَذُ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (بخارى ٢٥٨٩ - حاكم ٨٥) (٣٣٠٣٣) حفرت ثمر وبن مرور شِيْدِ فرمات مِي كَمِي كَمِي مَنْ عَلَيْ الرَّحْمَةِ فَي الرَّحْمَةُ فَي يَروكار بوت بِي اور تَقِيقَ مَ مَ نَا بَرُوافَقَعُ مَى كَمْ وَابْرُوار لَى كَا بَرُوافَقَعُ مَعْ فَلَا لَهُ وَالْمَارِ فَي مِولَا مِنْ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ عَبُولَ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ عَلَى كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى كَاللهُ اللهُ عَلَى كَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

راوی کہتے ہیں: میں نے اس کی سند حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی حذات کے سامنے بیان کی تو آپ جاڑھ نے فر مایا: بیہ حضرت زید جذائیو نے فر مایا۔

( ٣٣.٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَغْدِى أَثَرَةً ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ : تَصْبِرُونَ حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(٣٣٠٣٥) حفرت أسيد بن حفير بين في فرمات بين كه رسول الله مَنْ فَقَافَةَ فِي انصار نے فرمايا: عنقريب مير ، بعدتم پاؤگ كه دوسروں كوتم پرتر جيح دى جائے گا۔ انہوں نے عرض كيا: آپ مِنْ فَقَافَةَ بَعْمِ مَسِركُ بات كاتكم ديتے ہيں؟ آپ مِنْ فَقَافَةَ فِي مايا: تم مبركو اختيار كرنا يبال تك كه جھے حوض كوثر برآ ملو۔

( ٣٣.٣٦) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتُنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِغْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(۳۳۰۳۱) حضرت عبدالله بن زید من تو فر ماتے میں که رسول الله مُؤلِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا: اگر بجرت اہم معاملہ نه بوتا تو میں بھی انصار بی میں سے ایک شخص ہوتا۔ اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلوں گا۔انصار میرے

لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور باقی لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور بے شک عنقریب تم لوگ دیکھو گے کہ دوسروں کوتم پرتر جیح دی جائے گی۔ پس تم صبر کرنا یہاں تک کہتم مجھ ہے حوض کوثر پر ملا قات کرو۔

( ٣٣.٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، مُوالِى اللهِ وَرَسُولِهِ ، لاَ مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ. (بخارى ٣٥٠٣ـ مسلم ١٩٥٣)

(۳۳۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَرِ فَتَفَعَ آنے ارشاد فرمایا: قریش ،انصار، قبیلہ جھینہ ،قبیلہ مزینہ اور قبیلہ اسلم اور غفار والے ،اللہ اور اس کے رسول مِنْوَفِقَةَ کے دوست ہیں۔ان کے سواان کا کوئی دوست نہیں۔

( ٣٣٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَارِدَةً وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :

أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة.

فَأَجَابُوه :نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُو! مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا. (نساني ٨٣٣٣)

(۳۳۰۳۸) حضرت انس چھٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مِنْلِفَظِیَمَ مج سویرے نظے اس حال میں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ جب آپ مِنْلِفظِیَمَ نے ان کی طرف دیکھا تو بیشعر پڑھا: ترجمہ:

. خبردار!اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اورمہاجرین کی مغفرت فرما۔

يس صحابه فكالتم في جوابايشعر برها:

ہم تووہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَلِفَظَفَةُ ہے بیعت کی ،

جہاد پر جب تک ہم لوگ باقی ہیں۔

( ٣٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ.

(۳۳۰ ۳۹) حضرت ابن عباس خالتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا نَے ارشاد فرمایا : انصار کے بغض نہیں رکھے گا ایہ اُشخص جواللہ یراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔

( ٣٢.٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. (مسلم ٨٢- احمد ٣٣)

(۳۳۰۴۰) حضرت ابوسعید خدری دنافی فرماتے ہیں که رسول الله مَالِفَتِيَّةَ نے ارشاد فرمایا اسارے بغض نہیں رکھے گا ایہ اشخص جو

الله براورآ خرت کے دن برایمان رکھا ہو۔

(٣٣.٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفُودًا لِمُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : قَلْتُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ : قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : فَمَا السمى إذًا ، قَالَ كَلَّ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرُت إِلْيُكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : فَنَا اللهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ وَيَعْذِرَ الِيكُمْ وَ يَعُذِرَ النِكُمْ . (مسلم ١٣٥٥ ـ ابن حبان ٢٤٧٥)

(۱۳۳۰ ۲۳) حفرت عبدالله بن رباح بیش فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت ہیں آئے ، اس حال ہیں کہ ہم ہیں حضرت ابو ہریرہ و وافع ہونے کا مہیں تہارے متعلق ایک حدیث ہریرہ و وافع ہونے کی موجود تھے۔ اور بدرمضان کا مہینے تھا۔ آپ واٹو نے فرمایا: اے گروہ افعار! لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ وَفَعَیْجَۃً اِ ہم عاضر ہیں۔ آپ مِنْ وَفَعَیٰجَۃً اِ نَا رَشَاد فرمایا: ہم کو اپنے علاقہ ہیں رغبت ہوگئی اور اس کو اپنے قبیلہ ہے جبت ہے! ہم نے بہا ہے! آپ مِنْ وَفَعَیٰجَۃً اِ آپ مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ آپ مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ آپ مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ الله کے رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ اِ مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ اِ الله کے رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ اِ الله کے رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً اِ ہم اس مقصد سے کہ اللہ اور اس کے صحابہ رونے گئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً وَوَوَں تَہاری قَعَد ہِ کہ اللہ اور اس کے رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً وَوَوَں تَہاری قَعَد ہِ کَا اللہ اور اس کا رسول مِنْ وَقَعَیٰجَۃً وَوَوَں تَہاری قَعَد ہِ ہُی صرف اس مقصد سے کہ اللہ اور اس کے رسول مَنْ وَقَعَیٰجَۃً وَوَوَں تَہاری قَعَد ہِ ہُی مُر اللہ اور اس کے سول مَنْ وَقَعَیٰجَۃً وَوَوَں تَہاری قَعَد ہِ ہُی مُر اللہ اور اس کے میارا مذرقہول کرتے ہیں۔ میارا مذرقہول کرتے ہیں۔

( ٣٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۰۹۲) حضرت عبدالله بن الى قماده ويشيئ فرمات بين كه مجھ خبر دى گئى كەرسول الله مَوَّشَقَعَةِ كَ ارشاد فرمايا: اگر ججرت ابم معامله نه بوتا تو مين بھي انصار مين سے ايک شخص ہوتا۔

( ٣٣.٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حباب ، عَنْ هِشَامِ بُنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيَّهِمْ وَلِمَوَالِيهِمْ وَجِيرَانِهِمْ. (مسند ٣٣٧ـ ابن حبان ٢٢٨٣)

(٣٣٠٨٣) حضرت رفاعه بن رافع ولا ينحفه فرمات بين كه رسول الله مُؤَلِّفَتَ عَجَمَ في عا فرما كي: اے الله! تو انصار كي مغفرت فرما، اور

انصار کی اولا د کی بھی ،اوران کی اولا د کی اولا د کی بھی ،اوران کے غلاموں کی بھی اوران کے پڑوسیوں کی بھی۔

( ٣٣.٤٤) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَذَّنَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَةً بِعِصَابَةٍ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَلْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْمِ فَى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْنًا فَلْيَقَبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ.

(بخاری ۱۹۲۷ احمد ۲۸۹)

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابن عباس بڑا نئے فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مَٹِرِ نَتِیْجَۃِ منبر پر بیٹھے۔ آپ مِٹِرِ نَتَیَجَۃۤ نے جادرکواحرام کی می حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِٹِرِ نَتَیْجَۃٓ نے اپنے سر پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی ، آپ مِٹِرِ نِقِیجَۃۤ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی بھرار شادفر مایا: اے لوگو! تم لوگ زیادہ ہواور انصارتھوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ بیکھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہوجا کیں گے۔ پس جس شخص کو ان سےکوئی واسط پڑنے تو اس کو چاہیئے کہ وہ ان کی نیکیوں کو تبول کر ہے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔

( ٣٣٠٤٥ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : بُغْضُ الْأَنْصَارِ نِفَاقٌ.

(بخاری ۳۷۸۳ مسلم ۱۲۹)

(mm. ra) حفزت طلحه بإينيا فرمات بين كه يول كباجاتاتها كهانصار ي بغض ركهنا نفاق بـ

( ٣٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمُّ أَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (احمد ١٤٢)

(۳۳۰ ۳۲) حضرت الس والنو فرمات بي كه ني كريم مُؤْفِينَ فَي ارشاد فرمايا: احالله! توانصار اورمها جرين كي اصلاح فرما

( ٣٣.٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى .

(مسلم ۱۹۳۹ - ابن حبان ۲۲۵۰)

(۳۳۰۴۷) حضرت انس بڑائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوَ الله مَلِوَ الله مِلَوْقَ فَعَ فِي الله عَلَمَ الله مِلَوَ الله مِلْوَ فَعَلَمُ الله مِلْوَقَ الله مِلْوَ الله مِلْمُ الله مِلْوَ اللهُ اللهُ مِلْوَاللهُ مِلْوَ اللهُ مِلْوَ اللهُ مِلْوَاللهُ مِلْوَاللهُ مِلْوَاللهُ مِلْوَاللهُ مِلْمُ اللهُ مُلْوَاللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مُلْوَاللهُ مِلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلِي اللهُ مُلْمُ مِلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ الللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلْمُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ م

## ( ۵۶ ) ما ذکِر فِی فضلِ قریشِ ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا ، وَلَا تَأْخَرُوا عنها فَتَضِلُّوا ، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ ، أَوْ مَا · لَهَا عِنْدَ اللهِ.

(٣٣٠٢٨) حفرت ابوجعفر برشيز فرماتے ہيں كەرسول الله مَرْاَفَظَةُ فَارشاد فرمايا: تم قريش ہے آ گے مت برهودرنه گمراه بوجاؤ گے اور قريش ہے آ گے مت برهودرنه گمراه بوجاؤ گے اور قريش كے بدترين لوگ تمام لوگوں ميں بہترين ہيں، اور قريش كے بدترين لوگ تمام لوگوں ميں بہترين ہيں، اور قريش آپ ہے بابرنه تمام لوگوں ميں بدترين لوگ بيں قتم ہاس ذات كى جس كے قبضه قدرت ميں محمد مَرْاَفَظَةُ كَلَّم جان ہا گرقريش آپ ہے بابرنه بوجاتے توميں ان كو بتلاتا كه وہ الله كے فرد كى سب ہمترين ہيں۔

( ٣٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِى سفيان ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرُْ. (مسلم ١٣٥١ـ احمد ٣٧٩)

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر رفي فر مات مين كدرسول الله مَ فَوَفَيْ أَنْ ارشاد فرمايا: لوگ بھلائي اور برائي ميں قريش كے تابع ميں۔

( ٣٢٠٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُشَيْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، فقَالُوا : لَا إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا وَمَوْلَا نَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ ابْنُ أُخْتِكُمُ مِنْكُمْ ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ، انَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَعَى لَهُمَ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.

(۳۳۰۵۰) حضرت رفاعہ دین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مین فیضی نے نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا: کیاتم میں کوئی غیر تو نہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں سوائے ہمارے بھانجوں کے اور ہمارے فلاموں اور حکیفوں کے ۔ آپ مین نظامی نظام ہمی تم میں ہے ہیں ۔ اور تمہارے بھانج تم میں ہے ہیں ۔ اور تمہارے حکیف ہمیں ہے ہیں۔ بے شک قریش سے اور دیانت دار ہیں۔ جو شخص ان کی غلطیاں اور لغزشیں تلاش کرے گا تو التداس کو اوند ھے منہ گرائمیں گے۔

( ٣٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ادَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. وَسَلَم المَهُ المُهُ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المُهُ المُعْمَلُ المُعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبْعُ لِقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٣٠٥) حضرت ابو ہر يره و الله فرماتے ہيں كدرسول الله مُؤنظِظَ نے ارشادفر مايا: لوگ اس معاملہ ميں قريش كے تابع ہيں ـ لوكوں ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگ قريش كے بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ ميں ـ بہترين لوگوں كتابع ہيں ـ مين عرب عن حد الله بنو عوف ، عن عَبْد ( ٢٢٠٥٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهُونِي ، عَنْ طَلْحَة بُنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْلَ فُوتَة اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْقُرَشِي مِنْلَ فُوتَة

رَجُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِ ، قِيلَ لِلزُّهُرِى : مَا عَنَى بِلَالِكَ ، قَالَ فِي نَبُلِ الرَّأَي. (احمد ٨١- ابن حبان ٢٢٦٥)
(٣٣٠٥٢) حفرت جبير بن طَعَم بِلِيْنِ فرمات بين كرسول الله يَوْفَقَهُ إن ارشاد فرمايا: بِ شك ا كَمَ وَيُ وَغِيرَ قريَّ آوميوں كَ قوت حاصل بوتى جدام زهرى بِلِيْنِ فرمات بي حِيما كيا: اس سے كيام اوج؟ آپ بِلِيْنِ نِ فرمايا: رائ كَي پَمْكَى مراوب - قوت حاصل بوتى جدد مَن مَن مَعْمَو ، عَنِ الزَّهُوكَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَا تُعَلِّمُوهَا ، وَقَدِّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا ، فَإِنَّ لِلْقُرَشِي قُولَةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ فُرَيْشٍ . (عبدالرزاق ١٩٨٣ - بيهقى ١٢١)

(۳۳۰۵۳) حضرت مصل بن ابی حتمه و این فرماتے ہیں که رسول الله مَرِّفَقَعَ آن ارشاد فرمایا: تم لوگ قریش سے سیھو۔ ان کوسکھاؤ مت، اور قریش کوآگے کرواورتم ان کو بیچھے مت کرو۔ یقینا ایک قریش کودوغیر قریش آ دمیوں جتنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

( 37.0٤) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابٍ ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فَى الْبَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشُ لَا خُبَرْتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ. (طبراني 29٢) فِي الإسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا ، وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشُ لَا خُبَرْتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ. (طبراني 29٢)

(۳۳۰۵۳) حضرت زید بن ابی عمّاب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ دی گئی نے منبر پر کھڑ ہے ہو کر فرمایا: کہ نبی کریم مُنوائِ کی آئی کے اسلام میں بھی ارشاد فرمایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ ان کو بہلا تا کہ دہ اللہ کے فتم اگر قریش آپے سے باہر نہ ہو جاتے تو میں ان کو بہلا تا کہ دہ اللہ کے فزویک کتنے بہترین آ دم ہیں!

( ٣٢.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سهل أبو الأسود ، عَنْ بُكُيُر الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَحَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :الْأَنْصَارِ فَأَحَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :الْأَنِّمَةُ مِنْ قُرَيْشِ. (بخارى ١٨٤٥ ـ احمد ١٨٥)

(۳۳۰۵۵) حضرت انس وافق فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَضَةَ جمارے پاس تشریف لاے اس حال میں کہ ہم لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر میں تھے آپ مِرْفَضَةَ مِنْ عَدْ وروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑے پھرارشاد فرمایا: امّد قریش میں سے ہوں گے۔ ( ۲۲۰۵۱ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِی کِنَانَةً ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ فِيهِ نَفَوْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ.

(۳۳۰۵۲) حضرِت ابوموی وی فراتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَضَعَةً ایک دروازے پر کھڑے ہوئے جہاں قریش کا گروہ تھا اور آپ مِنْ فَضَحَةً نے فرمایا: بے شک بی خلافت کا معاملہ قریش میں ہی ہوگا۔

( ٣٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ :إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاَتُهُ. (طبرانی ۲۰۰)

- (۳۳۰۵۷) حضرت ابومسعود و فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَقِعَ فَمَ لِیش سے فرمایا: بے شک بیخلافت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی ہوگا اورتم ہی مگران ہوگے۔
- ( ٣٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.
  - قَالَ عَاصِمٌ فِي حَدِيثِهِ : وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ. (بخارى ٣٥٠١ احمد ٢٩)
- (۳۳۰۵۸) حضرت ابن عمر دخات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: خلافت کامعاملہ قریش میں رہے گا جب تک دو ولوگ بھی باتی ہوں۔حضرت عاصم ویشیز نے اپنی صدیث میں بیان کیا۔ آپ مِلِقظَةَ نے اپنی دوانگلیوں کو حرکت بھی دی۔
- ( ٣٣٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشِ يُهِنْهُ اللَّهُ. (ترمذى ٣٩٠٥\_ احمد ١٢١)
- (۳۳۰۵۹) حفزت سعد رہانٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفَظِیَقَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قریش کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے تو التدا ہے ذکیل کر دیتے ہیں۔
- ( ٣٣٠٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَرَيْشٌ أَئِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةٍ فُجَّارِهَا.
- (۳۳۰ ۱۰) حضرت ابوصادق پرتین فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جناتئو نے ارشاد فر مایا: قریش عرب کے سردار ہیں۔ان کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں ،اوران کے فاسق و فاجر لوگ فساق و فجار کے سردار ہیں۔
- ( ٣٣٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِق ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرِيْشًا هُمُ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقْ فَادُّوا إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ. (بزار 209۔ حاكم 20)
- (۳۳۰ ۲۱) حضرت ربیعہ بن ناجد ولیٹیوا فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دلیٹو نے ارشاد فر مایا: بے شک قریش عرب کے سر دار ہیں۔اور ان کے نیک لوگ نیکوکاروں کے سر دار ہیں۔اور ان کے بدلوگ بدکاروں کے سر دار ہیں۔اور ہرایک کاحق ہوتا ہے۔ پس تم ہرحق دار کو اس کاحق اداکرو۔
- ( ٢٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُلْكُ فِى قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِى الْأَنْصَارِ ، وَالْآذَانُ فِى الْحَبَشَةِ وَالشُّرْعَةُ فِى الْإِنْصَارِ ، وَالْآذَانُ فِى الْحَبَشَةِ وَالشُّرْعَةُ فِى الْكِمَنِ. (احمد ٣٩٣- ترمذى ٣٩٣٢)

(۳۳۰ ۶۲) حفرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّتِنگِئَتِّ نے ارشادفر مایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اورقضاءانصار میں ہو گی۔اوراذ ان کا شعبہ عبشہ میں ہوگا اورجلدی یمن میں ہوگی۔

( ٣٣.٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفُت أَوَّلَهُمْ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالاً.

(احمد ۲۳۲ ـ ترمذی ۳۹۰۸)

(۳۳۰ ۱۳) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنظَةَ بِنے قریش کے لیے یوں دعا فرمائی۔اے اللہ! جیسے تو نے پہلے لوگوں کوعذاب چکھایا ایسے ہی توان کے آخری لوگوں کواپی نعمت اور عطاء چکھادے۔

( ٣٣.٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبُوَاهِيمُ بُنُ يزيد ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمِّى أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْأَنِمَّةُ مِنْ فُوَ نُشِ

(۳۳۰ ۲۳) حفرت ابوصادق برانین فرماتے میں کہ حضرت علی مزانٹو نے ارشادفر مایا: ائمہ قریش میں ہے ہوں گے۔

( ٣٣.٦٥ ) حَلَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يَوْمَ فَتْحِ مَكَمَةً يَقُولُ : لَا يُفْتَلُ فُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ

هَذَا الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢١٣ ـ ابن حبان ٣٧١٨)

(۳۳۰ ۲۵) حضرت مطیع بن اسود میں گؤہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول الله مَشَوْفَقَافَةَ کو بیدار شادفرماتے ہوئے سنا کہ آج کے دن کے بعد قیامت کے دن تک کسی قریثی کونشانہ لے کرفتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣.٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِقُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ الزَّهُرِىّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ ، فَقِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْعَدَهُ اللَّهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرْيُشًا. (برار ١٨٣. طبراني ٨٩٥)

(۳۳۰ ۲۱) حضرت سعد بن الي وقاص من الني فرماتے ہيں كدا كيك آ دى قبل بوگيا پس اس كے بارے ميں نبي كريم مُنْفِقَيْنَ كَمْ كُوبَلا يا گيا:

اس پرآپ مَوْفَظَةُ نِي فَر مایا: القداس کواپی رحمت ہے دور کرے۔ بے شک وہ قریش ہے بغض رکھتا تھا۔

. ( ٣٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشِ ، بَرَّهُمْ لِبَرْهِمْ وَفَاجِرُهُمْ لِفَاجِرِهِمْ.

(٣٣٠١٤) حضرت معيد بن ابرا بيم ريشيد فرمات بي كدان كوفير ينيلى الله بي كريم مُؤَفِّفَ أَلَيْ ارشاد فرمايا الوك قريش كتا لع

ہیں، نیکوکارنیکوکاروں کے تابع ہیں،اور بدکردار بدکاروں کے تابع ہیں۔

#### ( ٥٥ ) ما ذكِر فِي نِساءِ قريشٍ

## ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٦٨) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ فِى ذَاتِ يَدِهِ. (احمد ٥٠٢)

(۳۳۰ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ واپنو فرماتے ہیں کہرسول اللہ میزائی گئے نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں ہیں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے بچہ پراس کی کم سن میں بہت شفقت والی ہوتی ہیں۔اوراپنے خاوند کے بارے میں بہت انہمی گران ہوتی ہیں۔

( ٣٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أُخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِّغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَذِهِ ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا. (ابن سعد ١٤٣)

(۳۳۰ ۱۹) حضرت مکحول مِیشِینه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِیْنِی نے ارشاد فرمایا : اونٹو ال پرسوار ہونے والی عورتوں ہیں سب ہے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے بچہ پراس کی کم من میں بہت شفقت کرتی ہیں۔اور پنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی گمران ہوتی

( ٣٣.٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ ، وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ.

(۳۳۰۷) حضرت عروہ بن ذبیر شیخو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر فین نظر اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب ہے بہترین اور نیک قریش کی عورتیں ہیں۔جواپنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی نگران ہوتی ہیں۔اوراپنے بچہ پراس کی کم نی کی حالت میں بہت شفقت کرتی ہیں۔

# (٥٦) ما ذكِر فِي الكفِّ عن أصحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جونبی کریم مُسَرِّلْنَیْنَغَ بِیَ کے اصحاب ٹریکاٹٹم کے متعلق بازر ہے سے متعلق ذکر کی گئیں ( ۲۲.۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَوَکِیعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، فَالَ اِفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی هي مصنف ابن الي شيبرمز جم (جلده) کي په ۱۹۵۰ کي ۱۹۵۳ کي کاب العضائل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمُ ، وَلَا نَصِيفَهُ. (مسلم ١٩٦٧- ابن حبان ١٩٩٣)

(۳۳۰۷) حضرت ابوسعید بڑنٹو فرماتے ہیں کہ رسول التد مِنْزَفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: تم میرےاصحاب کو گالی مت دو۔ پس قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اگرتم میں سے کو کی شخص اُصد پہاڑ کے برابرسونا بھی خرچ کرے تو ان کے خرچ

( ٣٢.٧٢ ) حَذَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ : أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ :وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :كَيْفَ بِقَوْمٍ ذَهَبَ مِلْحُهُمُ. (ابويعلى ٢٧٥٣ـ عبدالرزاق ٢٠٣٧)

(۳۳۰۷۲) حضرت حسن بیشیز فرات بین که رسول الله میران نظیمی نظیم این است ارشاد فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہی ہوجیسے کھانے میں نمک: رادی کہتے ہیں: پھر حضرت حسن بیشیز نے فرمایا: کھانا بغیر نمک کے اچھانہیں ہوتا ، پھر اس کے بعد حضرت حسن بیشیز نے فرمایا: اس قوم کا کیا ہوگا جس کا نمک جاتا رہے؟

( ٣٣.٧٣ ) حَذَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ .

(مسلم ۱۹۹۱ احمد ۳۹۹)

(۳۳۰۷۳) حضرت ابو بردہ والمیٹی کے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النظافی نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ میری امت کے بھروے کے اوگ ہیں۔ کوجن چیز وں سے ذرایا گیا ہے وہ واقع ہوجا کیں گی۔ کے لوگ ہیں۔ پس جب میرے صحابہ چلے جا کیں گے تو میری امت کوجن چیز وں سے ذرایا گیا ہے وہ واقع ہوجا کیں گی۔

عَنُوكَ أَنِ - بِنَ جَبِ بِرَعَ عَابِهِ عِيجَ إِنَ كُومِيرِ الْمَسَانُو ، فَي خِيرُ وَلَ عَدْرَايا كَيَا بِهِ وَوَا عَهُ وَجَا مِن لَي ـ اللهِ ( ٢٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ أُمَّتِى الْقُرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونِهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةً أُحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ . (بخارى ٢١٥٢ ـ مسلم ١٩٢١)

(٣٣٠٤٣) حضرت عبدالله بن مسعود و و فرات بیل که رسول الله میر فیجی نے ارشاد فرمایا: میری امت کا بہترین زماندوہ ہے جو میر سساتھ طاہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ طے ہوئے بیں۔ پھرایک قوم آئے گی جس میں ایک محص کی گواہی اس کی قسم سے سبقت لے جائے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔ قوم آئے گی جس میں ایک محص کی گواہی اس کی قسم سے سبقت لے جائے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔ ( ٣٣٠٧٥ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآنِ وَسُلَمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآنِ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآنِ يَلُو نَهُمْ ، ثُمَّ الْآنِ يَلُو اللهِ عَدْ اللهُ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللّهُ عَدْ اللهِ عَدْ اللهُ اللهِ اللهِ عَدْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(طبرانی ۲۱۸۸ حاکم ۱۹۱)

(۳۳۰۷۵) حضرت جعد بن هبیر ہ جائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلفَظَ فَجَانَ ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ جن کا زماندان کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھردوسرے لوگ ردی ہیں۔

( ٢٣.٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّائِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّائِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) حضرت عائش ثونه مَن فرماتى بين كه ايك آدى في رسول الله مَنْ النَّيْنَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ الْمُعَلِّمُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ

( ٣٣.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ يَسَافَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْى اللهِ صَلْى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْى اللهِ صَلْى اللهِ صَلْى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْى اللهِ صَلْى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ صَلْمَ اللّهِ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

(۳۳۰۷) حضرت عمران بن حصین جی تنو فرماتے ہیں کہ رسول اللّه شِلْتِنْ نَفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔

( ٣٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّب ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :إنَّ خَيْرَكُمْ قُرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ :فَلَا أَدْرِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاتًا.

(مسلم ۱۹۷۳ طبرانی ۵۸۲)

(۳۳۰۷۸) حضرت عمران بن حصین و اُورِ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول الله مَلِوَ اَنْ کُر مایا کرتے تھے۔ بے شک تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ مِلِوَّفِقَعَ فَہِ نے اپنے زمانہ کے بعدد ومرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایایا تین مرتبہ؟

( ٣٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِبَابِ الْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ فِينَا كَمَقَامِى فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى أَصْحَابِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

(ابن ماجه ۲۳۹۲ طبر انی ۲۳۵)

(۳۳۰۷۹) حصرت قبیصہ بن جابر طِیٹیو فرماتے ہیں کہ حصرت عمر دفائنے نے ہمیں جابیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور

ارشاد فرمایا: بےشک رسول اللہ مِنْزِفْتُنْ ﷺ ہمارے درمیان ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ مِنْزِفَتْنَ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میرے سحا بہ ٹڑکٹٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھران لوگوں کے بارے میں جوان سے طے ہوئے ہیں،اور پھران لوگوں کے بارے میں بھی جوان سے طے ہوئے ہوں۔ پھرجھوٹ اور جھوٹی شہادت پھیل جائے گی۔

( ٣٢.٨٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ خَيْثَمَة ، عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ مَنْ المَّهُ وَالْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ . (احمد ٢٧٦٠ بزار ٢٧٦٧)

(۳۳۰۸۰) حضرت نعمان بن بشیر مین فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مینون کے ارشاد فر مایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوں گے۔ پھرا یک قوم آئے گی جس کی گواہی ان کی قسمول پر سبقت لے جائے گی۔اوران کی قسمیس ان کی گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی۔

( ٣٢.٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجَرِيرِ تَى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِي بُعِثْتَ فِيهِمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَنُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ . الحمد ٢٥٠)

(۳۳۰۸۱) حضرت عبداللہ بن مَولہ بنتید فرمات بیں کہ میں نے حضرت بریدہ اسلمی بنائی کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ بن تنو نے فرمایا: میں نے رسول اللہ یکو نین کے اوگ بیں جس میں فرمایا: میں نے رسول اللہ یکو نین کے اوگ بیں جس میں مجھے مبعوث کیا گیا گیروہ لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چروہ لوگ جو اوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چروہ لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چروہ لوگ جو ان کے ساتھ میں بوئے ہوں گے چروہ لوگ جو ان کے ساتھ مان کی ساتھ میں ہوئے ہوں کے جمہوں کی جس میں ان کی قسمیں ان کی عسمیں ان کی عسمیں ان کی عسمیں برسبقت لے جانمیں گی اور ان کی قسمیں ان کی عسمیں برسبقت لے جانمیں گی اور ان کی قسمیں ان کی عسمیں برسبقت لے جانمیں گی ۔

( ٣٢.٨٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُسَرَ يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَقَامٌ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ غُمْرَهُ.

(۳۳۰۸۲) حضرت نسیر بن ذملوق بیتیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن تمریز گئے کو یوں فرمتے ہوئے سنا: کہتم لوگ محمد فیٹر بیٹیج کے اصحاب کوگالیوں مت دو۔ کیونکہ ان میں ہے کئی ایک کا اللہ کی راہ میں ایک گھڑا ہونا تمہارے میں سے ایک ک عمر تجرکی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔

( ٣٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ

الشُّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

(۳۳۰۸۳) حضرت عمرو بن شرصیل ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے اوگ ہیں، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھرا یسے لوگ آئیں گ جوسوال کرنے سے پہلے ہی گواہیاں دے دیا کریں گے۔

( ٣٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ : خَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْنِى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْنِى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِى ، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأْنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ مَا دَامِ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ مَا دَامُ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ مَا دَامِ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ مَاحَابُ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ مَا دَامُ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ مَا دَامْ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ مَا دُامْ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي ، وَصَاحَبَ مَا دُامْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ مَا دُامْ فِيكُمْ مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ مَا دُامْ فِيكُمْ مَا دُامْ فِيكُمْ مَا دُامْ فِيكُمْ مَا دُامْ فَيْ لَا لَا لَالِهُ مِنْ رَآنِهِ لَا لَالِهُ مُنْ رَالْ فَالَالِهُ لَالِهُ لَالَالِهُ لَالِهُ لَالِهُ لَالَالِهُ لَالْولِهُ لَالِهُ لَالِهُ لَالَالِهُ لَالَالِهُ لَالِهُ لَالِهُ لَالَالِهُ لَالِهُ لَالَالِهُ لَالَالِهُ لَالَعْلَالَةُ لَالِهُ لَالَعُلْمُ لَالِهُ لَالَعْلَالَالِهُ لَلْ لَالِهُ لَالِهُ لَالِهُ

(طبراني ٢٠٧)

( ٣٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، أُمِرُوا بِالاِسْتِغْفَارِ لَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ.

(۳۳۰۸۵) حضرت مَا نَشه شَيْه مَنْهُ فَرِماتی ہيں که لوگوں کواصحاب شائن محمد مِّزَائِتَنَعَ َ کے ليے استغفار کا حکم دیا گيا تھا اورتم لوگ ان کو گالياں ديتے ہو!!!

( ٣٢٠٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَبَّ أَصْحَابِى فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ. (احمد ١٤٣٣)

(۳۳۰۸۲) حضرت عطاء بریشید فرمات بین کدرسول الله مَرَّاتَ فَقَعَ نَهِ ارشاد فرمایا: جس شخص نے میرے صحابی کو گالی دی پس اس پر الله کی لعنت ہے۔

( ٣٣٠٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، قَالَ : إِنِّى لَقَائِمٌ مَعَ الشَّعْبِيِّ ذَاتَ يَوُمٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَغَيْتٌ أَنْ يَطْلُبَنِى عَلِيٌّ وَعُثْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَظْلِمَةٍ.

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر بن ذرجیّتیو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام شعبی طِیّتیدٌ کے ساتھ کھڑا تھا کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور

اس نے بوچھا: آپ مِیشید حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس برآ پ جن تنو نے جواب دیا: میں اس بات سے لا پرواہوں کہ قیامت کے دن حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن شو مجھے سے شکو وظلم کریں۔

#### ( ٥٧ ) ما ذكِر فِي المدِينةِ وفضلِها

## ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٣٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عن أيوب ، قَالَ نُبَنْت عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا ، فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

(ترمذی ۱۹۷۲ ابن حبان ۱۳۷۳)

(۳۳۰۸۸) حضرت نافع بینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر استان کے ارشاد فرمایا: جو محض اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ لدینہ میں مرجائے تو اس کوچا ہے کہ دہ مدینہ میں مرے گا۔ میں مرجائے تو اس کوچا ہے کہ دہ مدینہ میں مرے ۔ پس بے شک میں اس محض کے لیے شفاعت کروں گا جو اس میں مرے گا۔ (۳۲.۸۹) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَالْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ. (مسلم ١٠٠٤- احمد ١٠١)

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر بن سمره و في فرمات بي كدرسول القد مَرْفَقَعَ فَم مات مِن كدرسول القد مَرْفَقَعَ فَم كويس نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه يقينا الله نے مدينه كا نام طاب (يا كيزه) ركھا ہے۔

( .٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابى يَحْيَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَّثَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (احمد ٣٨٥)

(۳۳۰۹۰) حضرت جابر بن عبدالله جن فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّنظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: مدینه لوہار کی دھوکئی کی طرح ہے یہ برائی کوایسے بی دورکرتا ہے جسیا کہ دھونکی لو ہے کامیل دورکردیتی ہے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَذِهِ طِيبَةُ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ وَاسِعٌ ، وَلَا ضَيَّقٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٣٢٠ـ احمد ٣٧٣)

(۳۳۰۹) حضرت فاطمہ بنت قیس جی منطق ماتی ہیں کہ نبی کریم مِرِ اَنْ اَنْ اِسْمَادہ اور تک راستہ نبیں ہے مگر یہ منورہ وقتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں محمد مِرَ اِنْ اِنْ اِسْ مِیں کوئی کشادہ اور تنگ راستہ نبیں ہے مگر یہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقررہے جو کلوارسونتے ہوئے کھڑا ہے۔ ( ٣٣.٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَدُخُلَ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَنِندٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. (بخارى ١٨٧٥- احمد ٣٥)

(٣٣٠٩٢) حضرت البوبكره رفات فرمات مي كدرسول الله مُؤَفِّقَ فَي أرشاد فرمايا: بركز مدينه مي كان دجال كاخوف داخل نه بو

سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہوں گے،اور ہر درواز ہے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔ سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہوں گے،اور ہر درواز ہے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصِعُ طَيِّبَهَا.

(احمد ۳۹۳ بخاری ۱۸۸۳)

(۳۳۰۹۳) حضرت جابر بن عبدالله بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ بی کریم مُطِلِّفَ کَیْجَ نے ارشاد فرمایا: مدینہ لوہاری دھونکن کی طرح ہے جوگندگی کو ختم کرتا ہے۔اوراس کی یا کیزگی میں کھار پیدا کرتا ہے۔

( ٣٢.٩٤) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمُ بُنِ هَاشِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نسطاس عُن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلا عَدُلا ، مَنْ أَخَافَهَا فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ : مَا بَيْنَ جَنْبُيْهِ.

(ابوداؤد ٢٠١٠ احمد ٣٥٧)

(۳۳۰۹۳) حفرت جابر بن عبدالله رفات بین که رسول الله مَأْتِفَعَ أَنْ ارشاد فرمایا: جس محف نے مدینه والوں کو ڈرایا پس اس پرالله کی ،اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو،اس سے نہ کوئی نیکی قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ، جس نے ان کو

دُرايااس نے ان كے دونوں گوشول والول كوڈرايا \_ لينى دونوں كناروں كے لوگوں كو \_ ( ٢٣٠٩٥ كَذَّ ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بن أبى طلحة ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّجَّالُ يَطُوِى الأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُأْتِى الْمُدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاتَ رَجُفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (بخارى ١٨٨١ ـ مسلم ٢٢٧١)

(۳۳۰۹۵) حضرت انس تنافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مین نظیمی نے ارشاد فرمایا: دجال ساری زمین کو طے کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ بس جب وہ مدینہ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی دیواروں میں سے ہر دیوار پر فرشتوں کی شفیں پائے گا بھروہ پانی کی کھو کھلی جگہ پرآ کراس کی بنیا دکو پکڑے گا اور تین مرتبہ ہلائے گا، پس ہر منافق مرداور منافقہ عورت اس کی طرف نکل کرآ جائے گی۔

( ٣٣٠٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ حُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى الْمُدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

(۳۳۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اِنْفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: بےشک ایمان مدید کی طرف ایسے ہی سمٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے ہل کی طرف سمٹ آتا ہے۔

( ٣٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَابَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ.

(بخاری ۱۸۸۳ مسلم ۱۰۰۹)

(۳۳۰۹۷) حضرت زید بن ثابت دی نیز فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْوَقِیْنَ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیطابہ (پاکیزہ) ہے ،اور ہر برائی کودورکر دیتا ہے بعنی مدیند منورہ۔

( ٣٣.٩٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ. (مسلم ١٠٠٣ ـ احمد ٣٨٢)

(٣٣٠٩٨) حضرت مصل بن صنيف بن في فرمات ميں كدرسول الله مُؤَنِّفَةَ في اپنا ہاتھ سے مدينه كى طرف اشاره كر كے فرمايا: بے شك بيامن والاحرم ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما جاء فِي اليمنِ وفضلِها

## ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً ، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَرَأْسُ الْكُفُرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (مسلم ٤٣- احمد ٢٥٢)

(۳۳۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ زینو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنظَةَ نے ارشاد فرمایا: تمبارے پاس یمن والے آئیں گے۔وہ دل کے اعتبارے بہت نرم ہیں۔ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور کفر کی بنیاد مشرق کی جانب سے ہے۔

( ٣٢١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الإيمان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (بخارى ٣٣٠٠ـ مسلم ١١)

(٣٣١٠٠) حضرت ابومسعود خلطئ فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤَلِفَظَةً نے اپنے ہاتھ ہے یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فر مایا: یقینا

ا یمان بهال موجود ہے۔ بے شک دلول کی تختی قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مفنر کے اونٹول کے متکبر مالکول میں ہے۔

( ٣٣١.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ فِى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْقَسُوّةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (مسلم 2- احمد ٣٣٥)

(۳۳۱۰۱) حضرت جابر خلیجُو فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَرْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: ایمان تو محاز دالوں میں ہےاور دلوں کی مختی مشرق کی جانب قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضروالوں میں ہے۔

( ٣٣١٠٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٥ ـ مسلم ٨٢) الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ : عِي. (بخارى ٣٣٩٥ ـ مسلم ٨٢) (٣٣١٠٢) حفرت ابوسلم بن في فرمات بين كرسول الله مُؤَسِّقَةً في ارشاد فرمايا: ايمان تو يمنى جاور حكمت بيني يمنى جيه وهو لوگ بين جن مين حيا اور كم ورئ جياور بهي ارشاد فرمايا: جن مين عاجزي جي

( ٣٣١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ كَانَهُمَ السَّحَابُ ، هُمْ خَيْرُ مَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ۖ : إلَّا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ كَلِمَةً ضَعِيفَةً : إلَّا أَنْتُمْ. (ابوداؤد ٩٣٥ـ احمد ٨٢)

( ٣٣١٠٣) حضرت جبیر بن مطعم خاتی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللّٰہ شِؤَفَقَیْج کے ساتھ تھے۔ آپ شِؤفَفَ نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس یمن والے آئیں گے گویا کہ وہ بادلوں کی ما نند ہوں گے ، وہ زمین میں سب سے بہترین لوگ ہیں اس پرایک انصاری سحالی ڈائٹو نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول مِؤفِفَقِیَعَ اِگر ہم لوگ تو آپ شِؤفِفَةَ نے فرمایا: کمر ورکلام : مگرتم لوگ۔

( ٣٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الدَّمَشُقِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِيمَانُ يَمَانِ فِي خندف وَجُذَامَ. (طبراني ٨٥٧)

(۳۳۱۰ ۳) حضرت عبدالله بنعوف دمشقی وافق فرماتے ہیں که رسول الله مِنْزِنْتَظَیْمَ نے ارشاد فرمایا: ایمان تو یمنی ہے، خندف اور جذام کے لوگوں میں۔

. ( ٢٣١٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرو بْنَا عَمْرو بْنَعْ فَلْ أَبِي مُعْرِو بْنَ عَمْرو بْنَ مُرَامِ عَبْدِ بِلِهِ إِلَيْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَنْ عَمْرو بْنَاكُ ، بْهُمْ مُنْ عَنْ عَمْرو بْنَ عَمْرو بْنَ مُنْ عَلَيْكُمْ وَمُ اللّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا كُمُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا كُلُولُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَالُهُ مُلْكُولُولُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُعْلِي مُنْ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلِي مُنْ عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُنْ عُلِي مُولِهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِولِ مُنْ مُنْ عُلِي مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى مُولِولِ مُنْ مُولِ مُنْ عَلَيْكُمْ وَلِمُ مُولِولِ مُنْ مُولِمُ مُولِولِ مُنْ مُولِ

( ٣٣١٠٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : الايمَانُ دَمَانٌ.

(٣٣١٠٦) حضرت قيسٌ بن ابي حازم مِيشِيد فرماتے بين كەحضرت عبدالله بن مسعود هنائيد نے ارشادفر مايا: ايمان توليمني ہے۔

( ٣٢١.٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَانِشَةَ ، فَقَالَ : رَأْسُ الْكُفُوِ من هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ ، يَعْنِي الْمَشْرِقَ.

(مسلم ۲۲۲۹\_ احمد ۲۳)

(۱۰۰ سر) حفرت عبداللہ بن عمر وزائف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَ فَلَمْ حضرت عا مَشْہ ٹنکاہ نظام المومنین کے گھرے لگے اور ارشاد فرمایا: کفر کی بنیادتو یہاں ہے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی مشرق میں ہے۔

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر فِي فضل الكوفةِ

## ان روایات کابیان جو کوفه والوں کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣١٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنُدُبِ الْأَزْدِى ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الْمُحِيرَةِ فَالْتَفَتَ إِلَى الْمُحُوفَةِ ، فَقَالَ : قُبَّةُ الإسْلَامِ ، مَا مِنْ أَخْصَاصٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدُفَعُ ، عَنْ هَذِهِ الأخصاص إلاَّ أَخْصَاص كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَذْهَبُ الدُّنُهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِيهَا ، أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إِلَيْهَا.

(۳۳۱۰۸) حضرت جندب از دی پیشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان جی ٹو کے ساتھ جمرہ مقام کی طرف نکلے۔ پھر آپ جی ٹو کوف کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اسلام کا خیمہ ہے۔ اس کے گھروں میں سے کوئی گھر بھی افضل نہیں ہے سوائے محمد میڑھ فیڈی ڈو کے گھروں کے ،اور دنیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مؤمن اس میں جمع ہوگایا اس میں آنے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٣١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى جُنْدُبٌ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَنَحْنُ جَاؤُونَ مِنَ الْجِيرَةِ ، فَقَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ مَرَّتَيْنٍ.

(۳۳۱۰۹) حفرت جندب بلیٹیز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت سلمان بڑاٹوز کے ساتھ متھے ، اور ہم حیرہ مقام ہے آئے تھے، یہ

آپ الله فائد نے دومرتبہ فرمایا:کوف اسلام کا فیمہ ہے۔ ( ٣٣١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ سَالِمِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا يُدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ

٣٣١١) حُدَّثنا ابْو مَعَاوِيَة ، عَنِ الاعَمَشِ ، عَنَ عَمَرِو بَنِ مَرَّةً ، عَنَ سَالِمٍ ، عَنَ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :مَا يُدُفَعَ عَنُ اخْبِيَا مَا يَدُفَعُ عَنْ أُخْبِيَةٍ كَانَتُ بِالْكُوفَةِ لَيْسَ أُخْبِيَةٌ كَانَتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۱۱۰) حضرت سر کم بیتنیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دہانتی نے ارشا دفر مایا: کوئی گھر بھی اہل کوفہ کے گھر دل ہےافضل نہیں ہے

#### سوائے محمد مِزْلِفَتَنْ فِيْزِ کے گھروں کے۔

(۱۳۳۱۱) حضرت رہیج بن مُمیلہ مِیٹیڈ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آ دمی اور شام کے ایک آ دمی کے درمیان جھٹڑا ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں فخر کرنے لگے۔ کوفی نے کہا: ہم تو جنگ تا وسیہ کے دن والے ہیں۔ اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلال فلال دن والے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ ڈواٹٹو نے ارشاد فر مایا: اللہ نے عاد اور شمود کی ہلا کت میں ان دونوں کو گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ بی ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا اور کو کی بہتی بھی اس لاکت نہیں کہ اس شہر جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے ، بعنی کوفہ جتنی ۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَّبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِى الَّذِى أَرْمِى بِهِ إِنْ أَتَانِى شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَإِنِّى بَعَثْت إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْته لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى إثْرَةً

(۳۳۱۱۲) حضرت حبالغرنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا تین نے ارشاد فرمایا: اے کوفہ والو! تم عرب کی بنیا دہو، اور میراشہر ہوجس کے ذریعہ میں مقابلہ کرتا ہول اگر کوئی چیز میرے پاس ادھراُ دھر سے آجائے ، اور بے شک میں نے تمہاری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹو کو بھیجا ہے اور میں نے ان کو تمہارے لیے چنا۔اوران کے معاملہ میں تم لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔

( ٣٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ.

(۳۳۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر مینتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑیٹن نے کوفیہ والوں کی طرف خط لکھا: تو ان کواس لقب نے نوازا۔معز زلوگوں کی طرف ۔

( ٣٣١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ :إلَى رَأْسِ الْعَرَبِ.

(۳۳۱۱۳) امام شعبی مِنتِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑنٹیز نے کوفیہ والوں کی طرف خط لکھا: تو آئییں اس لقب سے نوازا۔ عرب کی بنیاد کی طرف۔

- ( ٣٢١١٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَنَبَ عُمَرُ إلَيْهِمْ : إلَى رَأْسِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ. (٣٣١١٥) حضرت عامر جيَّيْةِ فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب جيَّةُ نه كوفه والول كي طرف خط لكها تو ان كواس لقب سے نوازا۔ اسلام كى بنياد كي طرف۔
- ( ٣٣١١٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّمُ كُلُّ مُؤْمِنِ بِالْكُوفَةِ.
- (٣٣١٦) حضرت الجلح طِينَّيْهُ فرماتے بین که حضرت عبدالله ابوالحدیل طِینی نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانه ایسا آئے گا کہ ہر مومن کوفد میں بڑاؤ ڈالے گا۔
- ( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ وَكَنْزُ الإِيمَانِ وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يجزون تُغُورَهُمْ وَيَمُدُونَ الْأَمْصَارَ.
- (۳۳۱۷) حضرت شِمر مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی نئونے ارشاد فرمایا: کوفد اللہ کا نیزہ ہے۔اسلام کا فزانہ ہے۔اور عرب کا معزز قبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروں کو بڑھاتے ہیں۔
- ( ٣٣١١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَخْبِيَةٍ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ يُدْفَعُ عنها مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ ، يَعْنِى الْكُوفَةَ.
- (۳۳۱۸)حضرت رہے میٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیف ٹڑٹٹو نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مُؤٹٹٹٹٹے اوراصحاب بدر کے گھروں کے بعد کوئی گھراییانہیں جس کی فضیلت اس سے زیادہ ہولیعنی کوفہ ہے۔
- ( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإسْلَامِ ، يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا بِهَا ، أَوْ قَلْبُهُ يَهُوَى إِلَيْهَا .
- (۳۳۱۹) حضرت جندب دہنٹو فرماتے ہیں کے حضرت سلمان ڈیٹو نے ارشاد فرمایا: کوفداسلام کا خیمہ ہے۔لوگوں پر ایک ایباز مانہ میں بیرجہ و مرکز کر میں تانب سر بیر سے میں سے تب ہوئے ہیں اور اس میں میں میں میں میں میں ایک ایباز مانہ
- آئے گا جس میں کوئی مومن باتی نہیں رہے گا مگروہ اس میں جمع ہو گایااس کا دل اس میں جمع ہونے کی خواہش کرے گا۔
- ( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :أَهْلُ الْكُوفَةِ أَشْرَفُ ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :كَانَ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.
- (۳۳۱۲۰) حضرت ابورجاء میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن میشید سے بوجھا: اہل کوفہ زیادہ شریف ہیں یا اہل بصرہ؟ آپ پیشید نے فرمایا: ابتداء تو کوفہ سے کی جاتی تھی۔
- ( ٣٣١٢١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۳۱۲۱) حضرت سالم بن انی الجعد بلیتین فر ماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو تناتیز نے ارش دفر مایا: اے کوفیہ والوا تم سب اوگوں میں مدایت یا فتہ ہونے کے اعتمار سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ لِى :مِمَّنْ أَنْتَ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَيُسَافَرُ مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(۳۳۱۲۲) حضرت ابن سائب مِنتِيَّة فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مُمرو رُفائِوْ نے مُحصے پوچھا: تم كہاں سے تعلق ر كھتے ہو؟ ميں نے كہا: كوفد والوں ميں سے ہوں۔ اس پر آپ رُفائِوْ نے فرمایا جسم ہاں ذات كی جس كے قبضه قدرت ميں مير ك جان ہے كہ انہوں نے سفر كيا عرب كی ایك زمين كی طرف جہاں نہم ایك قفیز كے مالك ہوگے نہ بى ایك در بم كے اور تہميں نجات بھى نہيں ملے گی۔

#### (٦٠) ما جاء فِي البصرةِ

# ان روایات کا بیان جوبھرہ کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الْبَصْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْكُوفَةِ.

(mmirm)حضرت عبدر به بن ابوراشد مِليَّيةِ فرمات بين كه حضرت ابن عمر هن تو نے ارشاد فرمایا: بصر و كوف ہے بہتر ہے۔

( ٣٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَرِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : طُفْت الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت مِصْرًا أكثر مُتَهَجَّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۳۱۲۴) حضرت ثابت ہوئیو فرہ ہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن الی لیک ڈوٹنو نے ارشاد فرمایا: میں بہت ہے شہروں میں پھرا ہوں پس میں نے کوئی شہراییانہیں دیکھا جوبصرہ ہے زیادہ تجد گز ارلو گوں والا ہو۔

( ٣٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَسَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ خُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى ، وَلَا يَتركونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ عَنِ الْأَرْضِ كُلَّهَا الَّا الْبَصْرَةَ

(۳۳۱۲۵) حضرت محمد بن منتشر جلیتی فرمات میں کہ حضرت حدیفہ عن تئی نے ارشاد فرمایا : بیتینا بھرہ والے نہ ہدایت کا درواز ، کھو لئے میں نہ صلالت و گمرا ہی کا درواز ہ چھوڑتے میں ،اور یقینا طوفان ساری زمین والوں ہے دور ہو گیا سوائے بھر و کے \_

( ٣٣١٢٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى خُذَيْفَةَ ، فَقَالَ · انَّى أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبُصُوةِ ، فَقَالَ : لَا تَخُرُجُ إِلَيْهَا ، قَالَ : إِنَّ لِى بِهَا قَرَابَةً ؟ قَالَ : لَا تَخْرُجُ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنَ ه مستف ابن الى شيرمتر جم ( جده ) كل المنظم ا

الْحُرُوجِ قَالَ : فَانْزِلْ عَدْوَتَهَا ، وَلاَ تَنْزِلُ سُرَّتَها.

(۳۳۱۲۷) حضرت ابوعثمان مبینی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیفہ بڑیٹن کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میر ابھرہ جانے کا ارادہ ہے۔تو آپ بڑیٹن نے فرمایا: مت جاؤ۔اس مخض نے کہا: بے شک وہاں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔آپ بڑیٹن نے فرمایا: مت

جاؤ۔ای شخص نے کہا: جانا ضروری ہے۔آپ بڑائٹو نے فر مایا:اس کے کناروں پر بکی انر نا،اس کے درمیان میں مت اُتر نا۔

## ( ٦١ ) ما جاء فِي أهلِ الشَّامِ

# ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ. (ابن حبان ٢٣٠٣ـ احمد ٣٣٢)

(٣٣١٢٧) حفرت قره رَا اللهِ عَيْنَ كَدرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: جب شام والے بگر جائيں تو تمہارے ليے كوئى الله الله مُرْفِظةً في ارشاد فرمايا: جب شام والے بگر جائيں تو تمہارے ليے كوئى

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى زيد عن أبى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : لَيُهَاجِرَنَّ الرَّعْدُ وَالْبَرُقُ والبركات إلَى الشَّامِ.

(۳۳۱۲۸) حضرت ابوزید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب انصاری نوائٹن نے ارشا دفر مایا: ضرور بالضرور گرج ، بیلی اور بارش شام کی طرف آت یوگی

( ٢٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَذَ الفُرات عَلَى عَهْدِ عَبْدِ

اللهِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَكُرَهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلْمَسَ فِيهِ طَسُتٌ مِنْ مَاءٍ فَلَا يُوجَدُ ، وَذَاكَ حِينَ يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ ، فَيَكُونُ الْمَاءُ وَبَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنِذٍ بِالشَّامِ.

(۳۳۱۲۹) حضرت مسعود بڑائیڈ فکر ماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن طِیّنیڈ نے ارشاد فر مایا: کہ حضرت عبداللہ بین مسعود دہائیڈ کے مصرف نامہ نامہ استعمال کے استعمال کے استعمال کا مستعمال کا مستعمال کا مستعمال کا مستعمال کا مستعمال کا مستعمال

ز مانہ میں فرات دریا بہت زیادہ بھر گیا ،تو لوگوں نے اسے براسمجھا۔اس پر آپ بڑاٹو نے فرمایا:اے لوگو!اس کے بڑھنے کو مُرامت مجھو۔ بے شک وہ وقت قریب ہے کہ اس میں پانی کی سلفی تلاش کی جائے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔اور بیاس وقت ہوگا جب سارا پانی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔اوراس دن پانی اور بقیہ مونین صرف شام میں ہوں گے۔

چى بى الى رك و عنه جائے ٥٥ - اور الى اور جيد و يان سرف مام ين بول عد ( ٣٢١٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، فَالَ : أَخْبَرُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿ وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

وَمَعِينِ هِ قَالَ : دِمَشْقُ

( ۳۳۱۳۰ ) حضرت کی بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب مِیشید نے اس آیت کی تغییر یوں بیان کی :

آيت ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى زَبُورَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ ال من وشق شهرمراد ب\_

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونِّسُ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ الْعَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : أَحَبُّ الْبِلادِ إلَى اللهِ الشَّامُ وَأَحَبُ الشَّامِ إلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُ الْقُدْسِ إلَيْهِ جَبَلٌ بِنَابُلُسَ ، لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاشُونَهُ ، أَوْ يَتَمَاسَحُونَهُ بِالْحِبَالِ بَيْنَهُمْ

(۳۳۱۳) حفرت ابو بکرغسانی پایتی فرماتے ہیں کہ حضرت صبیب پایتیا نے ارشاد فرمایا: شبروں میں محبوب ترین شبراللہ کے نزدیک شام ہے۔اور شام میں محبوب ترین جگہ مقام قدس ہے،اور مقام قدس میں محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک نابلس کا پہاڑ ہے۔ضرور بالصرورلوگوں پرایک زمان ایسا آئے گا کہ وہ اس کے درمیان رسی ڈال کراس کوچھوئنس گے۔

( ٣٢١٢٢) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.

(۳۳۱۳۳) حفرت ابوالزاهرية بني فقر مات ميں كدرسول الله فيان فقي نے ارشاد فرمایا جنگوں كے دوران دمش مسلمانوں كى بناہ گاہ موگا۔ اور د جال سے جنگ كے وقت بيت الطّور مسلمانوں كى بناہ گاہ ہوگا اور يا جوج ماجوج سے جنگ كے وقت بيت الطّور مسلمانوں كى بناہ گاہ ہوگا اور يا جوج ماجوج سے جنگ كے وقت بيت الطّور مسلمانوں كى بناہ گاہ ہوگا۔

( ٣٣١٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ الْمُهُوِىَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قَالَ :طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وبم ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَكَيْهَا.

( ٣٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ قَالَ :الشَّامُ.

(٣٣١٣٣) حضرت حصين ثناتي فرمات بين كه حضرت أبو ما لك وليتنط في آن كي أس آيت ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَ كُنَا فِيهَا ﴾ ترجمہ: وہ زمین جس کوہم نے باہر کت بنادیا۔ ' کے بارے میں فرمایا: که اس میں شام مراد ہے

## (٦٢) فِي فضلِ العربِ

## عرب کی فضیلت کے بیان میں

( ٣٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِى ، قَالَ :لَمَّا وَرَدَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ اَتَيْنَاهُ لِنَسْتَقُرِنَهُ ، فَقَالَ :إِنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقُرِنُوهُ عَرَبِيًّا ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يُقُرِئُنَا ، فَإِذَا أَحَطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، وَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ :أَيْمُ اللهِ.

(۳۳۱۳۵) حفزت خلید العصری بیشید فرماتے ہیں کہ جب حفزت سلمان جاہنے ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں آئے تا کہ ہم ان سے قرآن مجید پڑھیں۔ آب جائی نے فرمایا: یقینا قرآن عربی ہے۔ پس تم لوگ اس کو کسی عربی سے پڑھو۔ تو حضرت نا کہ ہم ان سے قرآن مجید پڑھیں کرتے تھے۔ جب وہ کوئی خلطی کرتے تو حضرت سلمان جائی ان کو خلطی پر بکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست کر لیتے تو آپ بڑین فرماتے: التہ کی تم الیسے ہی ہے۔

( ٣٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِذَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبُعُونَ دِرْهَمَّا.

(۳۳۱۳۱) حُفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوٹٹیڈنے ارشاد فرمایا: کدرسول اللّه مُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ غزوہ بدر کے دن ایک عربی کا فدیہ جالیس او تیمقرر فرمایا: اورا یک نلام کا فدیہ بیس او قیمقرر فرمایا۔ اورا یک او قیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے۔

\* ٢٣١٣٧ / حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ خَرَشَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ:هَلاكُ الْعَرَبِ إذَا بَلَغَ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

ر سیاں میں میں ہوئی ہے گئی ہے گئی ہے۔ ( ۳۳۱۳۷ ) حضرت خرشہ مِلٹیز فرمائے میں کہ حضرت عمر نٹائٹو نے ارشاد فرمایا: عرب کی ہلاکت ہوگی جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د لغیر ہے۔ پڑ

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَارِقِ ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ غَشَّ الْعَرَّبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلَّهُ مَوَذَّتِي. (ترمذي ٣٩٢٨)

(۳۳۱۳۸) حضرت عثمان بن عفان بینی فرماتے میں کہ رسول اللہ میٹر کھنے نے ارشاد فرمایا: جو شخص اہل عرب کو دھو کہ دے گاوہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔اور نہ بی میری محبت ہائے گا۔

( ٣٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ :قَدْ عَلِمْت وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُذْرِبِينَ، قَالَ:حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِجُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۳۱۳۹) حفرت متطل بن حمین واثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واثیو ہم سے خطاب فرمارے ہے آپ وہائیو نے فرمایا: رب تعبہ کا تعمین واثین فرمایا: رب تعبہ کا تعمیل محصمتوں ہے کہ اہل عرب کب ہلاک ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ایک آدی نے کھڑ ہے ہو کر پو چھا:
اے امیر المؤمنین: یولوگ کب ہلاک ہوں گے؟ آپ وٹائیز نے فرمایا: جب اس کا معاملہ وہ محض سنجا لے گا جس نے نہ جا بلیت میں کمھی کوئی تدبیر وغیرہ کی اور نہ بی رسول اللہ مُؤافِظَةَ کی صحبت اختیار کی ہو۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلِ أَيْفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلَيَنْظُرُ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبُ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۳۱۴) حضر ت حقیمن مزنی ویشید فرمات بین که حضرت عمر بن خطاب وی فی نے ارشاد فر مایا: بے شک اہل عرب کی مثال اس اونٹ کی ہے جوشریف ہواورا پنے چلانے والے کا تابع ہو۔ پس ان کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کی کس طرف راہنمائی کررہا ہے۔ باتی رہا میں قورب کعبہ کی تم ابیس ضرور بالصروران کوسید ھے راستہ پرڈالوں گا۔

( ٣٣١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرُّ عَلَيْنَا أَيَّامَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُونُوا أسودا أشداء ، فإنما الأسد من أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى نَيْزَكَهُ.

(۳۳۱۳) حضرت قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن معد یکرب بیتید قادسیہ کے دن ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم صفوں میں تھے، آپ ڈٹاٹو نے فرمایا: اے گروہ عرب! تم لوگ سخت جملہ کرنے والے شیر بن جاؤ۔ بے شک شیر تواپی حالت سے بے پرواہوتا ہے۔ بے شک ایرانی تواس ہرن کی طرح ہیں جس کونیز ولگ چکا ہو۔

( ٣٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد الْكُلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَثِيرَ بْنِ الصَّلُتِ ، قَالَ :نكح مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :وَاللهِ قَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرِ طَوْرَهُ.

(۳۳۱۳۲) حفرت محمد بن عبداالله بن كثير بن الصلت بيشين فرمات بين كه بهار ايك آزاد كرده غلام في ايك عربي مورت سے نكاح كرليا۔ تواس كوحفرت عمر بن عبدالعز بروبیشین كے پاس لایا گیا اوراس كے خلاف مدد ما نگی گئی تو آپ بریشین فر مایا: الله كی تم اِ تحقیق آل كثیر كے غلام نے اپنے رتبه اورانی حدے بڑھ كركام كيا۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرِبِيُّ الْأَمَةَ ، وَأَنَّهُ قَضَى فِى الْعُرَبِ يَتَزَوَّجُونَ الإِمَاءَ وَأَوْلاَدُهُمُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ ، وَالْمَوَالِى مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوَالِى مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوِيَانِ فِى النَّسَبِ.

(۳۳۱۳۳) حفرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دول کے باندی کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے باند یوں کے ساتھ شادی کرنے والے عربوں کے بارے میں چھ قلائص کا فیصلہ فرمایا مردوعورت اس میں برابر ہیں اورموالی کا بھی یہی تھم ہے جبکہ معلوم نہ ہو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عربی اورموالی نسب میں برابرنہیں۔

( ٣٣١٤) حُدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاك إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحُرَيْرِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَتِرَابِ الشَّاعَةِ هَلَاكُ الْعُرَبِ الشَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب.

و كَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ. (ترمذي ٣٩٢٩)

# ( ٦٣ ) من فضّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النالوكون كابيان جن كونبي كريم مِنَّا النَّيْجَ فِي الْعِض لوكون برفضيلت دى

( ٣٣١٤٥) حَلَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ سَمِعْت عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَ عَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّمَا بَايَعَك سُرَّاقُ الْحَاجِّ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخُسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخُسِبُ جُهَيْنَةَ خَيْرًا مِنْ يَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ اخَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : نَعُمْ ، وَعِفَارٌ وَخُسِرُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَا خُيرُ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٥١٦ مسلم ١٩٥٥)

(۳۳۱۴۵) حفرت عبدالرحمٰن بن انی بکره ویشید اپ والد بیان کرتے ہیں کدان کے والد حضرت ابو بکره ویشید نے ارشاد فرمایا:
کہ حضرت اقرع بن حابس وی شور سول الله مَوَّ فَضَعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَوْفَقَعَ اللهِ عَلَى اللهِ مَوْفَقَعَ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْفار، مزید سند مرا گمان ہے کہ قبیلہ جھید بھی کہا سند کے چوروں نے بیعت کی ۔اس پر سول الله مَوْفَقَعَ اللهِ اللهِ مَان ہوں تو کیا وہ لوگ کیا رائے ہا گرفتبیلہ الله ، اور غفار ، اور جھینہ والے قبیلہ بنو تمیم اور بنوعامر ، اسد اور غطفان والوں سے بہتر ہوں تو کیا وہ لوگ

خسارے اور نقصان میں نہیں؟ آپ بڑا تُونے کہا: جی ہاں! آپ مَرَا فَظَیَّا آپ مَرَایا: پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے یقینا نیان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ الْبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَّتُ جُهَيْنَةُ وَأَسُلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ يَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَفَانَ وَعَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدُ خَابُوا وَخَيْرُوا ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ . (بخارى ٣٥١٥ ـ مسلم ١٩٥٦)

(۳۳۱۴۲) حضرت ابو بکره تن تخو فرماتے ہیں که رسول الله مَرْاَفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: تمہاری کیارائے ہے اگر قبیلہ جھینہ ،اسلم ،اور قبیلہ غفار والے قبیلہ بنوتیم اور عبد الله بن غطان ،اور عامر بن صعصعہ وغیرہ ہے بہتر ہوں؟ اور آپ مِرَافِظَةَ نِے نہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو کمفار والے قبیلہ بنوکی نے مرض کیا: اے اللہ کے رسول مِرَافِظَةَ فَجَا بِحَرَةُ وہ لوگ خسار ہے اور نقصان میں ہوں گے۔ آپ مِرَافِظَةَ فَحَرُ مایا: یقینانہ ہی بہتر لوگ ہیں۔

( ٣٦١٤٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ :أَسَدٍ وَغَطَفَانَ. (مسلم ١٩٥٥۔ احمد ٣١٨)

(۳۳۱۴۷) حفرت أبو ہریرہ دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُراِ اَنْفِیَا آج ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینہ اور جولوگ قبیلہ تھینہ میں سے ہیں یا یوں فرمایا کہ قبیلہ جھینہ والے قبیلہ بنوتم ما اور قبیلہ بنوعام اور ان دونوں کے حلیف قبیلہ اسداور قبیلہ غطفان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ مَوَالٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ.

· (۳۳۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ رہ انتہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْفِئِنَجَ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ قریش ، انصار ، قبیلہ اسلم ، اور قبیلہ غفار والے اللّٰداوراس کے رسول مِنْوَفِئِنِجَ کے دوست ہیں۔ان لوگوں کا اِن کے سواکوئی دوست نہیں۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ إياسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. (احمد ٣٨)

(۳۳۱۴۹) حضرت سلمہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ اُن کی حفاظت فرمائے اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنسِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِمٌ

الْأَسْلَمِي ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِئُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ أَنَا قُلْتُ هَذَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَالَهُ.

(۳۳۱۵۰) حضرت خفاف بن ایماء بن رصد غفاری وی فی فرماتے بیں کدرسول الله مَلِفَظَةَ نے جمیں نماز پڑھا کی جب آپ مِلْفِظَةَ فَقَا نے دوسری رکعت سے اپنا سراتھایا تو ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے الله ان کوسلامت رکھے۔ اور قبیلہ غفار والے الله ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ مِلْفَظَةَ جَاری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: یقینا میں نے یہ بات نہیں کی لیکن الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما جاء فِي قيسٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَحْلِفُ بِاللهِ :لاَ تَبْقَى قَبِيلَةٌ إلاَّ ضَارَعَتِ النَّصْرَانِيَّةَ غَيْرَ قَيْسٍ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحِبُّوا قَيْسً .

(۳۳۱۵۱) حفرت سالم بن ابی الجعد ویشینه فرماتے ہیں که حضرت ابوالدرداء ویشی الله کا قسم اٹھا کرفر ماتے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی باقی نہیں رہے گا مگریہ کہ سب نصرانیوں کے مشابہ ہوجا کیں گے۔سوائے قبیلہ قیس والوں کے۔ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے مجت کرو،اے گروہ مسلمین! قیس والوں سے محبت کرو۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْحريشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى غَزَاةٍ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالتُّرْكِ فَهَدَّدَهُ رَسُولُ خَاقَانَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَأَلْقَيَنَكَ بِحَزَاوَرَةِ التَّرْكِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَسْلَمَةُ :إنَّكَ تَلْقَانِى بِحَزَاوَرَةِ التَّرْكِ وَأَنَا أَلْقَاكِ بِحَزَاوَرَةِ الْعَرَبِ ، يَغْنِى قَيْسًا.

(۳۳۱۵۲) حضرت زید بن محمد مرفیتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلمہ بن عبدالملک برفیقینے کے ساتھ ترک کے کسی غزوہ میں تھا۔ تو خاقان بادشاہ کے قاصد نے ان کو بہت دھمکیاں دیں اوران کو خطاکھا۔ میں تنہارے ساتھ ملوں گاترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم ساتھ ۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلمہ مرفیقیا نے اس کو خطاکھا: بے شک تم ہم سے ملو گے ترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ یعنی قبیلہ قیس والوں کے ساتھ ۔

( ٣٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ: حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :اذْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَمِنْكُمْ سَوَابِقُ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ .

(٣٣١٥٣) حضرت ربعي بن حراش ويشيد فرمات بين كه حضرت حذيفه تفافؤ في أرشاه فرمايا: أحرره ومضرا قريب بوجاؤ، بيشك

اولا دِآ دم كسردارتم ميں سے بيں ،اورتم لوگوں ميں ،ى سبقت لے جانے والے ہوں گے جيسا كه گھوڑوں كى دوڑ ميں سبقت لے حانے والے ہوتے ہیں۔

( ٣٣١٥٤) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبرانى ١١٣١٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا الْحَتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَد. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبرانى ١١٣١٨) حضرت ابن عباس وَلِيَّةِ فرمات بين كرسول الله مَ إِنْ اللهِ عَلَيْقَ فَي ارشاد قرمايا: جب لوگ اختلاف كرنے لكيس كة وحق قبل معن بين به گا

( 37100 ) حَدَّثَنَا الْفُضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : قَيْسٌ مَلَاحِمُ الْعَرَبِ. ( 27100 ) حفرت مفيان بِيَنْ فرمات مِين كرحفرت عمر ولافؤن في ارشاد فرمايا: قبيلة قيس عرب كجناكموبين ـ

### ( ٦٥ ) ما جاء فِي بنِي عامِرٍ

## ان روایات کابیان جونبیلہ ہنوعامر کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطِحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا : بَنُو عَامِرٍ ، قَالَ : مَرْحَبًا أَنْتُمْ مِنَى.

(طبرانی ۲۲۳ ـ بزار ۲۸۳۱)

(٣٣١٥٦) حفرت ابو جحیفہ و اُنتی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَتِیَجَ اللّٰح مقام پر ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مُؤِلِّفَتِکَجُ سرخ چوغہ میں تھے۔آپ مِنْلِفْتِکَجُجَ نے بوچھا:تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا: قبیلہ بنوعامر کےلوگ ہیں۔آپ مِأْلِفَتِکَجُجَ نے فرمایا: خوش آمدید۔تم لوگ مجھ میں سے ہو۔

( ٣٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّا كُنَّا وَأَنْتُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَنِى عَبُدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيُوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ وأنتم بنو عبد الله.

(بخاری ۱۳)

(٣٣١٥٤) حفرت نزال ولينطيخ فرمات بين كدرسول الله مَ النَّهُ عَلَيْفَكَامَ اللهُ عَلَيْكَ ارشاد فرمايا: يقيناً بم لوگ اورتم لوگ زمانه جابليت ميں بنوعبد مناف كہلاتے تقے۔ پس آج كے دن بم بھى بنوعبدالله بين اورتم بھى بنوعبدالله بو

( ٣٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرًا وَاهْدِ يَنِى عَامِرٍ. (عبدالرزاقُ ١٩٨٨٣)

(٣٣١٥٨) حضرت قاده رفي عني فرمات بين كدرسول الله مُؤلِفَظَةً في ارشاد فرمايا: الله! توميري كفايت فرما: عامر بن طفيل سے اور

توبدايت عطافر ماقبيله بنوعامر بن صعصعه كو\_

( ٣٣١٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَشْرَمِ الْجَعْفَرِى أَنَّ مُلاعِبَ الْاسِنَّةِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الدَّوَاءَ أو الشُّفَاءَ مِنْ دَاءٍ نَوْلَ بِهِ فَبَعَثَ الِّيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلِ، أَوْ بِعُكَّةٍ مِنْ عَسَلِ.

(۳۳٬۵۹) مفرت خشر م بعفری بیشید فرماتے میں کہ حضرت عامر بن ما لک بیٹید نے نبی کریم مِنَافِقَتِیَا آج کی طرف ایک قاصد دوا ما تکتے کے لیے یاکسی بیاری سے شفاء کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم مِنَافِقَاعَ آج نے ان کی طرف شہدیا شہد کامشکیز ہ بھیج دیا۔

## ( ٦٦ ) ما جاء فِي بنِي عبسٍ

#### ان روایات کابیان جوقبیلہ ہنوعیس کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَانَتِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سِنَانِ الْعَبْسِىِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِابْنَةِ أَخِى مَرْحَبًا بِابْنَةِ نَبِيٍّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ.

(بزار ۲۳۷۱ طبرانی ۱۲۲۵۰)

( ٣٣١٦٠) حفرت معيد بن جبير و النوفر فرمات بين كه حضرت خالد بن سنان العبسى كى بينى رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ فَر مات بين كه حضرت خالد بن سنان العبسى كى بينى كوجس كواس كى قوم نے ضائع كرديا تھا۔ رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا يَنِي عَبْسٍ ، مَا شِعَارُكُمْ ، قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلْ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ.

(۳۳۱۱۱) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرِ الفَقِیَّةَ نے فرمایا: اے بنوعبس والوا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:حرام ۔ آپ مِرَ الفَقِیَّةِ نے فرمایا: بلکه تمہاری نشانی تو ''حلال' ہے۔

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الطَّرِيسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِ لِرِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّنَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجُدْتُمُوهُ أَصْبَرُ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ .

(۳۳۱۷۲) حضرت مسعود بن حراش ویشین جوحضرت ربعی بن جراش ویشینه کے بھائی بین فرماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب رفت نوخ قبیلہ بنوعبس والوں سے بوچھا: تم لوگ جنگوں میں کون سا گھوڑا زیادہ صابر پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سیاہ وسرخ رنگ کے گھوڑ ہے کو۔

#### ( ٦٧ ) ما جاء فِي ثقِيفٍ

#### ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا. (احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٣) حفرت جابر ولا فن فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مَلِّفَظَ فَيْ فا كف والوں كامحاصر ہ كيا تو آپ مَلِفَظَ كَ سَحاب مُكَالَّتُمُ اللهُ مَلِفَظَ فَيْ اللهِ مَلِفَظُ فَيْ اللهِ مَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٣٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لاَ أَقْبَلَ إلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِكِي ، أَوْ تَقَفِيِّ.

(عبدالرزاق ١٦٥٢١ ابن حبان ٦٣٨٣)

(۳۳۱۹۴) حضرت طاؤس مِشِيدُ فرماتے ہیں که رسول الله مِئلِفَظِيَّجَ نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ میں کسی ہے ہریے قبول نہیں کروں گاسوائے قریشی سے یاانصاری سے یا ثقفی ہے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ هُمَمْت أَنُ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَوْ ثَقَفِيٍّ ، أَوْ وَقَفِيٍّ ، أَوْ وَقَفِيً ، أَوْ وَقَفِيً ، أَوْ وَقَفِي وَسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَقَلْمُ مُمْتَ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيّلًا إِلّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِكِي ، أَوْ وَقَفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهُ مِنْ قُولِ اللّهِ مِنْ قُولِ اللّهِ مِنْ قُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَلَا لَهُ مُمْتَ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيّلًا إِللّهِ مِنْ قُرُشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِكِي ، أَوْ وَقَفِي الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَقَلْمِ مُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۳۳۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ وڑاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّ نے ارشاد فرمایا جمعیق میں نے پخته ارادہ کرلیا ہے کہ میں کسی سے بھی ہدیے تبول نہیں کروں گا مگر قریش سے یا انصاری سے یا ثقفی سے یا دوی ہے۔

## ( ۶۸ ) فِی عبدِ القیسِ وفدعبدالقیس کابیان

( ٣٣١٦٦ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفَٰدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِّ الْوَفْدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ :قَالُوا :رَبِيعَةُ ، قَالَ : هَالُوا :رَبِيعَةُ ، قَالَ : هَالُولُو مِنْ عَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا النَّذَامَى.

(٣٣١٦٦) حضرت ابن عباس ولا تأوفر فرماتے ہیں كه قبیله عبد القیس كاوفدرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَا مِن رسول اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

( ٣٣١٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم ، عَنْ عُمَر بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَصِرِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَر لَهُمْ. الْخَطَّابِ وَقَفَ عَلَيْهِمْ بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيةُ ؟ فَقَالُوا : لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَر لَهُمْ. (٣٣١٧٤) حَفرت عبادالعصرى بِيشِيدُ فرمات بي كرحفرت عربن خطاب والله عرفات كميدان مي ايك جكم هم اور يو چها: يكن لوگول ك فيم بين؟ لوگول ن كها: قبيل عبدالقيس ك و آپ والله عن الله عن يكونس ، قال ذَكَر عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكُرَة ، قال : قال أَشَجُ ينِي عَصَر : قال لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : إنَّ فِيك لِحُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : قَلْ الْجِلْمُ وَالْحَيَاءُ ، قَالَ : قَلْ : قَلْ يَقْ أَوْ حَدِينًا ؟ قَالَ : بَلْ قَدِيمًا ، قَالَ : قَلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا ، قَالَ : قَلْ اللّهُ ، فَقُلْتُ : مَا هُمَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا ، قَالَ : قَلْ عَلَيْهِ وَسَلّم ؛ قَالَ : بَلْ قَدِيمًا ، قَالَ : قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا . قَالَ : قَلْ يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : إنَّ فِيك لِحُلُق أَنْ يَبِعُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى خُلُق أَنْ يُحِبُهُمَا . قَالَ : قَلْ يَعْمُ خُلُق نُن يُحِبُهُمَا .

(٣٣١٧) حفرت عبدالرحمن بن ابی بكره براتي فرمات بين كه حفرت الله بنوع مرفرمات بين كدرسول الله ميلافقين في محص ارشاد فرمايا: يقينا تم مين دوخصلتين اليي بين كه الله ان كو پند كرت بين \_ مين في وجها: وه دونون كون ي بين؟ آب ميلافقين في فرمايا: بين تم مين دو جها: يه محص مين براني بين ياجديد؟ آب ميلافقين في في مايا: بين بلكه پراني بين \_ مين في كها: الله كاشكر بيد باري جبلت مين دوخصلتين پيدا كين جن كوه و پند كرتا بي -

### ( ۶۹ ) فِی بنِی تمِیمِ قبیلہ بنوتمیم کابیان

( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَبُشِرُوا يَا يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَبُشِرُوا يَا يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا. (بخارى ٣١٩٠ـ احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٩) حضرت عمران بن حسين هافي فرمات بين كوقبيله بنوتميم والے نبي كريم مِلِفَظِيَّةً كى خدمت ميں آئے۔ آپ مِلِفظَةَ أَنَّ بِ مَلِفظَةً أَنَّ بِ مِنْ مَعْلَفظَةً أَنَّ بِ مِنْ مَعْلِفظَةً أَنَّ بِ مِنْ مَعْلِفظَةً أَنَّ بِ مِنْ مَعْلِفَظَةً أَنَّ بِ مِنْ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ مُعْلَمِي مِنْ مُعْلَمِ مُعْلَمِ مُعْلَمَ مَنْ مَنْ مُعْلَمُ مُعْلَمَ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُع

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوِّيْد ، عَنِ ابْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ :قَالَ

لِي كُعْبٌ : إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِي يَنِي تَمِيمٍ.

(۳۳۱۷) حفرت ابن فاتک ویتید فرماتے ہیں کہ حفرت کعب دی ٹی نے مجھ سے ارشادفر مایا: بے شک عرب کے زندہ لوگوں میں سے د جال پرسب سے زیادہ سخت تبہاری قوم ہوگی لینی قبیلہ بنوتمیم۔

( ٣٣١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُكُيْمٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فَصِيلِ بُنِ عَمْرٍ و ، وَقَالَ : ذَكُرُوا يَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ إِنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَّالِ.

(۱۷۳۱۷) حضرت نضیل بن عمر ورایشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ دی تھی کے پاس قبیلہ بنوتمیم کا ذکر فرمایا: تو آپ دی تھی۔ نے فرمایا: بے شک بنوتمیم والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے د جال کے مقابلہ میں۔

( ٣٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْم ، عَنْ مِنْدَل ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَضُرُّك إِذَا كَانَتُ ذَاتَ دِينٍ وَجَمَالٍ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ آلِ حَاجِبِ بُنِ زُرَارَةَ.

(۳۳۱۷۲) حفزت تور وایشید ایک آدمی نیقل فر ماتے ہیں کہ انصار کے ایک مخف نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پر رسول اللّٰد مَیۡاَ اَسۡعَیۡعَۃِ نے اسے فر مایا: سیر بات تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ وہ عورت دیندار اور خوبصورت ہواور نہ یہ بات کہ وہ حاجب بن زرارہ تھی کے خاندان میں سے ہو۔

( ٣٣١٧٣) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكُنُنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُّوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) مِنْ كُلِّ خَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبُ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) (٣٣١٤) حضرتُ ابوالعاليه ولِيها فرمات بي كرب له إلى على المنافِق فَي مِن سِي المناف كيا پُعربهن في كريم مُؤلِفَقَعَ إن سب كي قراء ت سيراضي موت اور قبيله بنوتم ما وك ول ميل سي زياده عربي زبان مين صبح تقيد من المناف كيا پُعربهن في كريم مُؤلِفَقَعَ إن سب كي قراء ت سيراضي موت اور قبيله بنوتم ما وك الله عن المناف الله عن الله عنه المناف كيا پُعربهن في كريم مُؤلِفَقَعَ إن سب كي قراء ت سيراضي موت اور قبيله بنوتم ما وك الله عن الله عنه المناف كيا بيم من المنافق الله عنه المنافق المن

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : إِلَى عُمَرَ فِى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تِجْفَافًا فَأَصَابَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى يَنِى رِيَاحٍ حَيٍّ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ.

(۳۳۱۷) حضرت ابن سیر مین واشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ویشید نے حضرت عمر وزائی سے خطالکھ کر دریافت کیا اُن اٹھارہ زرہوں کے بارے میں جوان کو ملی تھیں ۔ تو حضرت عمر وزائی نے ان کوجواب میں لکھا: کہان زرہوں کوعرب کے سب سے بہا در قبیلہ والوں کے دے دو۔ راوی فرماتے ہیں: کہ آپ وٹائی نے بیزر ہیں بنوریاح جو بنوتمیم کی ایک شاخ ہےان کومرحمت فرمادیں۔

#### (٧٠) ما جاء فِي بنِي أسيرٍ

#### ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ. (ابن سعد ١٠٠)

(۳۳۱۷۵) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: غزوہ حدیبیدوالے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے فخص حضرت ابوسنان اسدی حیافی تھے۔

( ٣٣١٧٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ أَدْرَكُت ٱلْفَيْنِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ فَدُ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِى ٱلْفَيْنِ ، وَكَانَتْ رَايَاتُهَا فِى يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ ٱلْمَسْجِدِ.

(۳۳۱۷۷) حضرت ولید بریٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب پریٹیلانے ارشاد فرمایا: میں نے بی اسد کے دو ہزار آ دمیوں کو پایا جوقا دسید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کے جھنڈے ساک صاحب مسجد کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٣١٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْت الْقِنَالَ الْيُوْمَ فَقَدُ أَحْسَنَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَعَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم احد : مَنْ وَالْحَارِثُ بْنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم احد : مَنْ يُأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ ، قَالَ نَعَمُ. (طبراني ٢٥٠٤ حاكم ٢٣)

(۳۳۱۷۸) حفرت عکرمد ویشید فرمات بین که حضرت علی ویشوایی تلوارلائے اور حفرت فاطمه تن مذیر فاسے فرمایا: اس تعریف شده کو پکڑو۔ اس پر نبی کریم مِرَفِقَ فَقِیَمَ فِی فرمایا: آج کے دن تم نے شاندار قمال نبیس کیا تحقیق شاندار لڑائی توسمل بن حنیف، عاصم بن ثابت، حارث بن الصمیہ اور ابود جاند بی کشیر نے لڑی۔

اور حضرت عکرمہ ویٹین فرماتے ہیں: کہ رسول الله مَثِلَ فَقَعَةً نے غزوہ احد کے دن ارشاد فرمایا: کون مخص اس تلوار کواس کے

حق کے ساتھ بکڑے گا؟ حضرت ابود جانہ وہا تھڑ نے عرض کیا: میں بکڑوں گا۔اور تکوار پکڑی پھراس کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ تکوار کو واپس لائے اس حال میں کہ وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی۔اور فرمایا: اے اللہ کے رسول میڑھنے تھے؟ کیا میں نے اس کاحق ادا کر دیا؟ آپ میڑھنے تھے نے فرمایا: ہاں!۔

#### (۷۱) فِي بجيلة

## فتبله بجيله كابيان

( ٣٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ :مَا صَنَعْت فِي رَكْبِ الْبَجَلِيِّينَ ابْدَأُ بِالْأَخْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَسُرِيِّينَ. (احمد ١٦٦٨)

(۳۳۱۷) حَفرتُ قيس بِيشِين فرمات بين كُدرسول الله مَؤْفِظَةُ في حفرت بلال جن في سارشادفر مايا: تم في بجليوں كي سواريوں كا كيا كيا؟ تم قسر يوں سے پہلے اتمسيوں سے شروع كرو۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ :جَانَتُ وُفُودُ قَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣١٥ـ ٣١١)

(۳۳۱۸۰) حضرت مخارق پرشین فرماتے ہیں کہ حضرت طارق پرشینے نے ارشاد فرمایا: کہ قسر کے وفد نبی کریم میشین کی گئی خدمت میں آئے۔

#### ( ٧٢ ) ما جاء فِي العجم

## ان روایات کابیان جو مجمیوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدُرًا سِتَةٌ مِنَ الأَعَاجِمِ مِنْهُمْ بِلَالْ وَتَمِيمٌ. (٣٣١٨١) حفرت جابر بِرَشِيرُ فرمات بي كه حفرت عامر ولأنون في ارشاد فرمايا: غزوه بدريس چه مجميول في بهي شركت كي - ان مي ہے حضرت بلال ولي في اور حضرت تميم بھي تھے -

( ٣٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن ابيه ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةٌ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (ابويعلى ١٣٣٣ ـ طبرانى ٩٠١)

(۳۳۱۸۲) حفرت ابونچی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بیشید سے مروی ہے آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا ستارے پربھی معلق ہوتا تو اہل فارس میں ہے کچھلوگ ضروروہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِ سَ. (بخاری ۴۸۹۷ مسلم ۴۳۱) (۳۳۱۸۳) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ سُلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریاستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس کے بچھلوگ ضرورو ہال سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لَأَهُلِ بَدُرٍ لعربيهم وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ :لْأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۱۸۴) حضرت قیس ہیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونے بدر میں شریک عربی اور اس کے غلام کے لیے پانچ پانچ ہزار کا حصیمقرر فرمایا اور فرمایا: میں ضرور بالصر وراہل عرب کوان کے سوار فضیلت دوں گا۔

## ( ٧٣ ) ما جاء فِي بِلالٍ وصهيبٍ وخبّابٍ

ان روایات کابیان جوحضرت بلال،حضرت صهیب اورحضرت خباب رہا ہے بارے

#### میں منقول ہیں

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّمَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَصَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْوٍ ، عَنِ السُّدِّتِي ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيّ ، عَنُ أَبِي الْكَوْدِ ، عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِّ : (وَلَا تَطُودُ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجُهُهُ ) قَالَ : جَاءَ الْأَفُورِ ، عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتَوْهُ بِلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَبُّ وَحَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَّرُوهُمْ فَاتَوْهُ فَكُولًا بِهِ فَقَالُوا : إِنَا نَجْعَلَ لَنَا مِنْكُ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَصَلَنَا ، فَإِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَخَلُو ابِهِ فَقَالُوا : إِنَا نَجْعَلَ لَنَا مِنْكُ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَصَلَنَا ، فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَنَسْتَجِى أَنْ تَرَانَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جَنْنَاكَ فَأَقِمُهُمْ عَثَا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَافُعُدُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ وَمُولًا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ أَلُوهُ وَمُعَلِّ الْعَلَاقِ وَالْعَشِى الْعَلَاقِ وَالْعَشِى يُولِدُونَ وَجُهَهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَلَكُولُ وَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ . (ابن ماجه ١٣٤٤ طراني ٣٢٩٣)

 دیکھا۔ پھر پہلوگ نی کریم مِرَافِظَةُ کے پاس آئے اور آپ مِرَافِظَةُ کو کو ت میں لے گے اور کہنے گئے: کہ ہم یہ بات پند کرتے ہیں

کہ آپ مِرَافِظَةُ ہمارے لیے ایک الگ محلس مقرر کریں تا کہ اہل عرب اس وجہ سے ہماری نضیلت کو جان لیس ۔ بشک اہل
عرب کے دفو د آپ مِرَافِظَةُ کے پاس آتے ہیں اور ہم شرم کھاتے ہیں کہ وہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیشا ہوا دیکھیں۔ لہذا
جب ہم آپ مِرَافِظَةُ کے پاس آیا کریں تو آپ مِرَافِظَةُ ان لوگوں کو ہمارے پاس سے اٹھادیا کریں، اور جب ہم فارغ ہو جا کی تو پھر اگر آپ مِرَافِظَةُ کے پاس آیا کہ ساتھ بیٹھ جایا کریں۔ آپ مِرَافِظَةُ نے فرمایا: بی ہاں! ٹھیک ہے یہ لوگ کہنے گے۔
آپ مِرَافِظَةُ ہمیں ایک تح برکھودیں۔ آپ مَرَافِظَةُ نے دستہ منگوایا تا کہ یہ بات لکھ دی جائے۔ اور حضرت بحراکی خالیٰ کو بلایا تا کہ دہ بیکھیں۔ جب آپ مِرَافِظَةُ نے یہ کھے کا ارادہ کیا تو ہم لوگ ایک کونے ہیں پیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جراکیل عالیا گا ہی آیات لے میکھیں۔ جب آپ مِرَافِظَةُ نے یہ کھے کا ارادہ کیا تو ہم لوگ ایک کونے ہیں پیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جراکیل عالیا گا ہی آیات لے کہ کرناز ل ہوئے: ﴿ وَ لَا تَطُورُ وَ الَّذِينَ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَافَةُ وَ الْعَشِی یُرِیدُونَ وَجُھَهُ کہ سے لے کر ﴿ فَتَطُورُ دُھُمْ فَت کُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ تک۔

### ( ٧٤ ) فِي مسجِدِ الكوفةِ وفضلِهِ

## كوفه كي مسجداوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقُدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْت بَعِيرًا وَتَجَهَّزُت وَأُرِيدُ الْمَقْدِسَ ، فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدْ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ حَمْسُ مِنْ قِرْاع.

(۳۳۱۸۷) حفرت حبہ بیٹین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی دی ٹیٹو بن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بے شک میں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں نے سامان سفر تیار کرلیا ہے اور میرا بیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ اس پر آپ ڈوٹٹو نے فرمایا: اپنے اونٹ کو نے دواوراس مجد میں نماز پڑھا کرو۔امام ابو بکر جن ٹو فرماتے ہیں: یعنی کوفہ کی مجد میں .....اس لیے کہ مجد حرام کے بعد کوئی بھی مجد مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

( ٣٣١٨٧) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ :لَقِينِى كَغُبٌّ بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :لأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفَىْ دِينَارٍ ، أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِى يَدِ كُلِّ مِسْكِينِ ، ثُمَّ حَلَفَ :إِنَّهُ لَوَسَطُ الْأَرْضِ كَقَعُرِ الطَّسْتِ.

(٣٣١٨٧) خضرت اسود طِینیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت کعب مخافظ مجھے بیت المقدس میں ملے اور پوچھا:تم کہاں ہے آئے ہو؟ میں

نے کہا: کوفہ کی جامع مبحدے۔آپ رٹی ٹیزنے فرمایا: میں بھی وہاں سے آیا ہوں۔ جہاں سے تم آئے ہو۔اوروہ جگہ مجھےاں بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں دو ہزار دینار صدقہ کروں اور ان میں سے ہرایک دینار کو ہر سکین کے ہاتھ میں دوں۔ پھر تم اٹھا کر ارشاد فرمایا: بے شک وہ سجد زمین کے بالکل درمیان میں ہے جیسا کہ تھال کا بینیدا ہوتا ہے۔

### ( ٧٥ ) فِي مسجِدِ المدِينةِ

#### مسجد نبوى مِثَالِثُفِيَّةِ كابيان

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ بَعْنِي مَسْجِدَ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ عَنْرِهِ.
مَتَاع غَيْرِهِ

(۳۳۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ وہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظَیَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص میری اس معجد میں آیا اللہ مَلِّفظِیَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص میری اس معجد میں آیا ۔۔۔ تو وہ شخص بحر میں بین مدینہ منورہ کی معجد میں ۔۔۔ اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ اس شخص کے درجہ میں اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔۔اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ اس شخص کے درجہ میں ہوگا جو کسی دوسرے کا سامان دیکھتا ہے۔

( ٣٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ مَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : صَلاّةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ مَكَةً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَرُوَاةً أَهْلِ مِصْرَ لَا يُدْخِلُونَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۳۳۱۸۹) حضرت میموند مین دون این مین فرماتی بین که مین نے رسول الله میزافظیّق کویدارشادفرماتے ہوئے سنا: میری اس مجد میں سیعن مجد نبوی میزافظیّق میں سسایک نماز کا پڑھنااس کے علاوہ کسی اور مجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ سوائے مکہ ک محد کے۔

امام ابو بکر پرشینے فرماتے ہیں: کہ اہل مصر والوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان لوگوں کی سند میں ابن عماس شائن کا ذکرنہیں کیا۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى أَنِسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسْسَ عَلَى النَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي.

(۳۳۱۹۰) حضرت أبی بن کعب و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: وہ مجدجس کی بنیاد تقوے بررکھی گئ ہےوہ میری مسجد ہے۔

## ( ۷٦ ) فِی مسجِدِ قباء مسجدقاء کابیان

( ٣٣١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حِدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهِيرٍ الْأَنْصَارِكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹) حفرت اُسید بن ظہیرانصاری داہی جو بی کریم مِلِقَظَةَ کے اصحاب میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا:مبجد قباء میں نماز پڑھناعمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

( ٣٣١٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۲) حضرت معمل بن حنیف و اثن فر ماتے ہیں کہ رسول الله میرا فی ارشاد فر مایا: جو محض وضو کرے اور انجھی طرح وضو کرے۔ پھر مجد قباء میں آئے اور اس میں جار کعات نماز اوا کرے تو اس کا تو اب عمر ہ کے برابر ہوگا۔

( ٣٣١٩٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ِكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

( ٣٣١٩٣ ) حضرت اين عمر "ذاتُون فرماتے بين كه نبي كريم مِيلَا النظامِيَّةِ مسجد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار ہوكر بھي \_

## ( ٧٧ ) فِي مسجِدِ الحرامِ

#### مسجد حرام كابيان

( ٣٣١٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبَىّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(٣٣١٩٣) حضرت جبير بن مطعم ولأثر فرمات بي كدرسول الله مَ النَّهُ مَ الشَّا فَرَمايا: بِ شك ميرى اس مجد بين ايك نماز برهنا

اس کے علاوہ دیگر مجدمیں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مجدحرام کے۔

( ٣٣١٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ مُدْدِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ.

(۳۳۱۹۵) حضرت عائشہ ٹنی منظ فر ماتی میں کدرسول الله مَالِيَّ عَنْ ارشاد فر مایا: میری اس مجدیس ایک نماز کا پڑھنااس کے علاوہ دوسری مساجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔

آخر كتاب الفضائل والحمد لله رب العالمين.



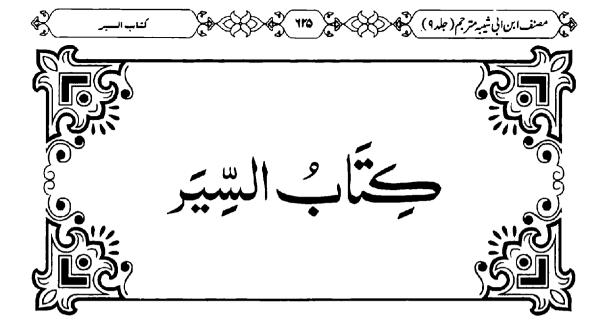

## (۱) ما جاء فِی طاعةِ الإِمامِ والخِلافِ عنه وه روایات جوامام کی اطاعت اوراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ٣٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِى. (ابن ماجه ٢٨٥٩ ـ احمد ٢٥٢)

(۳۳۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹواٹھ فرماتے ہیں کہرسول الله مُؤَفِّقَ آغ ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اللہ کا علاء کی ۔ اور جس نے امیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اور جس نے امیر کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔ نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٣٣١٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدُ أَطَاعَنِي. (بخارى ٢٩٥٧\_مسلم ٣٣)

(۳۳۱۹۷) حفزت ابو ہریرہ ٹھائٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِقَعَ آنے ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔ اطاعت کی۔اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی ۔

( ٣٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :الْأَمَرَاءُ. (٣٣١٩٨) حفرت ابوصالح مِيشِع فرمات بيس كه حضرت ابو بريره والنفذ في اس آيت كي تفسير يول بيان فرما كي: آيت:

ترجمه: اطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول كي ،اورصاحبان اقتد ارواختيار كي فرمايا: اس مراوامراء بير \_

( ٣٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ :حَقَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤَدِّى الْإَمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا ذُعُوا.

(۱۹۳۱۹۹) حفرت مصعب بن سعد مِرْشِيْ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہا تھ بن ابی طالب نے چند کلمات ارشاد فرمائے اور بالکل درست فرمایا: وہ یہ کہ امام پرلازم ہے کہ وہ اللہ کے تازل کر دہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور امانت کو اواکرے۔ اوراس نے ایسا کر دیا تو پھرمسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اس کی بات نیس اور اطاعت کریں۔ اور جب ان کو پکارا جائے تو وہ پکار کا جواب دیں۔

( ٣٣٢.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :أُولُوا الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ .

(۳۳۲۰۰) حضرت عبدالله بن محمد بن عقيل ويطيط فرمات بي كه آيت مين : ﴿ وَأُولِي الْأَمْدِ مِنْكُمْ ﴾ سے مراد فقها ءاوراصحاب خير مراد بيں ۔

( ٣٣٢.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقُلِ وَالْفِقْهِ فِي دِينِ اللهِ.

(۳۳۲۰) حضرت ابن انی تیجی میشید فرماتے ہیں که حضرت مجامد میشید نے اس آیت کی تغییر یوں بیان فرمائی: آیت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ حضرت مجامد میشید فرماتے تصے کہ میر میر شینی آئی کے سحابہ نؤی کیٹر اکثر فرماتے تھے کہ ارباب عقل ودانش اوراللہ کے دین میں مجھ ہو جھ رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ.

(٣٣٢٠٢) حفرت الريج بن انس و فافر فرمات بي كه حفرت ابوالعاليد باليط في ارشاد فرمايا: او لوا الامو سے مرادعا ما كرام بير \_ ( ٣٣٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفْرَةِ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعُطَاهُ صَفْقَةَ يَدِّهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ. (مسلم ١٣٢٣ـ احمد ١٢١)

(۳۳۲۰۳) حضرت عبدالله بن عمرو من تأخذ فرماتے ہیں که رسول الله مَرِّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: جس محض نے امام سے بیعت کی تو اس نے اپنے ہاتھ کا قبضہ اور دل کی محبت اس کوعطا کر دی۔ پس اس کوچا ہیئے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدراس کی اطاعت کرے۔ ( ٣٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (مسلم ١٣٦٨- احمد ٤٠)

(۳۳۲۰ ) حضرت ام حصین تفاین فل فل آن ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَ فل میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: اگرتم پر سمی حبثی غلام کوبھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کروجب تک وہ کتاب الله شریف کی روشی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أُمَّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ ، قَالَتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (احمد ٢٠٣)

(۳۳۲۰۵) حفرت ام حصین احمیہ ٹئی مذین فرماتی ہیں کہ بی کریم مُطِفِظَةً نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ مُطِفِظَةً نے چا در کو کپیٹا ہوا تھا اور ارشاد فر مایا: اگرتم پر ناک کے حبثی غلام کوبھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کوسنواور اس کی اطاعت کر و جب تک کہ دہ قرآن مجید کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، قَالَ :أُمَرَاءُ السَّرَايَا.

(٣٣٢٠٦) حفرت ابوصالح يشير فرمات بي كه حفرت ابو بريره ولا في في اس آيت كا فيريون بيان فرما كي: آيت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كراس ك كشرول كاميرم ادبير-

#### (٢) فِي الإِمارةِ

#### امارت كابيان

( ٣٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ يَوِيدَ الْحَضْوَمِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرًّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَارَةَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّك ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَذَى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا.

(مسلم ۱۳۵۷ طیالسی ۳۸۵)

(۳۳۲۰ ) حفرت حارث بن بزید الخفر می میشید فرماتے بیں که حفرت ابو ذر برا الله میز الله میز الله میز الله میز کیا سوال کیا۔ آپ میز الفیکی فیج نے فرمایا: یقینا تو کمزور ہے۔ اور بے شک بیہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور بے شک بیہ قیامت کے دن ذلت اورشرمندگی کاسب ہوگی ۔ سوائے اس مخف کے لیے جس نے اس کوحق کے ساتھ پکڑ ااوراس بارے میں جواس پرلازم تھا وہ حق ادا کیا۔

( ٣٣٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةً ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ يَنِى عَمِّى ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْرُنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكِ اللَّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا صَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩٥- ابو داؤد ٢٩٣٠)

(٣٣٢٠٨) حفرت ابوموی والون فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو چھازاد بھائی رسول الله میل فلائد کے خدمت میں حاضر ہوئے ،ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول میل فلائن نے جو آپ میل فلائن کے کہا: اے اللہ کے رسول میل فلائن کے اللہ نے جو آپ میل فلائن کے کہا اے اللہ کے رسول میل فلائن کے ہیں۔ آپ میل فلائن کے اللہ کہا ہے کہیں۔ آپ میل فلائن کے ہیں۔ آپ میل فلائن کے ہوں۔ سیر زہیں کرتے جو اس کا سوال کرے اور نداس محف کو جو اس برانا کہی ہو۔

( ٣٣٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَت الْمُرْضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ. (بخارى ١٢٨هـ احمد ٣٣٨)

(٣٣٢٠٩) حفرت الوبريره وَ وَقَاتُو فرمات بين كدر مول الله مِلْ فَصَلَحَ الشَّاد فرما يا عَنقريب تم لوگ امارت برحرص كرف للو ع \_ . (٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلَ الإِمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلُتَ اللَّهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ عَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(بخاری ۲۹۲۲ ابوداؤد ۲۹۲۲)

(۳۳۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ حق طفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ الله عَلَیْ اَنْ مِحمی استاد فرمایا: تم بھی بھی منصب حکومت کا سوال مت کرنا۔ بے شک اگر تمہیں بغیر مانگے دے دی سوال مت کرنا۔ بے شک اگر تمہیں بغیر مانگے دے دی گئو تو پھراس برتمہاری مدد کی جائے گی۔

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا.

(ابن سعد ۲۵۔ بیهقی ۹۱)

(٣٣٢١١) حضرت محمد بن منكدر ويشي فرمات بيل كدحضرت عباس وللفي فرمايا: اے الله كرسول مُؤْفِقَةً إلى مجمع امير كيول

نہیں بناتے؟اس پرآپ ئِنْلِفَقِیَّ نے فرمایا:اے عباس!اے رسول اللّه نِنَوْلِفَقِیَّ آئے چیا! جس نفس کوامارت ہے نجات دی جائے وہ امارت سے بہت بہتر ہے آپ دی کٹو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عامر ، عن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَمْ يَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحُهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَشْفِى يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدُل وَحَقِّ أَحَبُ إِلَى مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۳۲۱۲) حضرت مسروق بیشیدهٔ قرماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود جینی نے ارشاد فرمایا: کوئی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن اس کا ایسا حشر کیا جائے گا کہ ایک فرشته اس کوگردن سے پکڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کے کنارے لا کرکھڑا کردے گا۔ پھرا پنا سروحمٰن کی طرف اٹھائے گا۔ اگر دھمٰن اس کو کہدد سے اس کوجہنم میں ڈال دو۔ تو وہ اس کو چاہیں سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق ویٹے نے ارشاد فرمایا: میرے نزدیک ایک دن عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس بات سے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک سال جہاد کروں۔

( ٣٣٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيّ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَهْدَهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيدٍ ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلّهِ مَنَاوَلَهُ اللّهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ : إنَّ الْوَلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلّهِ مَنْ وَسُلَمُ اللّهُ بِيمِينِهِ حَتَّى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللّهَ انْخَرَقَ بِهِ الْجَسُرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَى أَبِى ذَرِّ وَإِلَى سَلْمَانَ ، فَقَالَ لَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَابِي فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَابِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَكُرِهَ أَنْ يُخِرَ بِشَى عٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَهِ ، وَأَضُرَعَ خَدَّهُ إلَى الْآرُضِ . (مسند ١٨٥) يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو ذُرِّ : مَنْ سَلَتَ اللّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضَرَعَ خَدَّهُ إلَى الْآرُضِ . (مسند ١٨٥)

(۳۳۲۱۳) حفرت بشربن عاصم بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دائی فرماتے ہوئی ان کی طرف ایک عمیدہ سپرد کرنا چاہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ مِنَّافِیکَافَۃ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ عہد بداران سلطنت کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کوجہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نبر دار ہوگا تو اللہ اس کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کوجہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نبر دار ہوگا تو اللہ اس کو دارجس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی تو جہنم کائیل اس کو دادی میں جھینے گا جہاں آگ اس کو لیٹ لے گی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر جائے نوئے خضرت ابوذر جائے و اور حضرت سلمان جائے گی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر جائے ہے ہو چھا: کیا آپ جائے نے مید دیث رسول اللہ مِنْ اَنْ اَنْ کُلُمُ مِنْ اِس کو لیٹ نے بوجھا: کیا آپ جائے ہے میں حدیث رسول اللہ مِنْ اَنْ اِسْکُول نے میا

جی ہاں۔اللہ کی شم! اور فرمایا: اس وادی کے بعد جہنم کی ایک اور وادی ہوگی۔اور حضرت سلمان بڑاٹی سے پوچھا: تو انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی بتانا ناپسند کیا۔اس پر حضرت عمر جڑاٹھ نے فرمایا: جب اُس بارے میں ایک بات ہے تو اس کو کوئ شخص لے گا؟ تو حضرت ابوذر جہائی نے فرمایا: جس شخص کے اللہ ناک اور آ کھے کا نے اور جس کوذلیل کرنا جیا ہے۔

- ( ٣٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَارَةُ بَابُ ، عَتٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. (طبرانی ٣٦٠٣)
- (٣٣٢١٣) حضرت خيثمه ولا فخر مات بي كدرسول الله مَؤْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: امارت مشقت كا در داز ہ ہے مگر جس پر الله رحم فر مادیں۔
- ( ٣٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْمِحرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا.
- (۳۳۲۱۵) حضرت عروہ بن زبیر رہائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائی نے ارشاد فرمایا :کسی آ دمی نے امارت پر بالکل بھی حرص نہیں کی تواس نے اس معاملہ میں انصاف کیا۔
- ( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشر عَلَىؓ ، قَالَ :اجْلِسُ وَاكْتُمُ عَلَىؓ.
- (۳۳۲۱ ) حضرت ابو بکر بن حفص پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جانٹیز نے ایک آ دمی کو حاکم بنایا ، تو وہ کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! مجھےمشور ہ دیجئے ۔ آپ چانٹیز نے فرمایا: ہیٹھ جاؤ۔اور مجھ پریہ بات چھیاؤ۔
- ( ٣٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ ، غَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعُمَلَ وَجُلاً ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، خِوْ لِي ، قَالَ :الْجِلِسُّ . (طبرانی ٣٩٣)
- (٣٣٢١٧) حضرت حسن بيني فرمات بين كه نبى كريم مَلِقَظَةَ في الكيآ دمى كوامير ينايا تووه كينج لگا: اے الله كے رسول مَلِقظَةَ إلى مجھے كوئى بھلائى والامشوره دیجئے۔ آپ مِلِقظَةَ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔
- ( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : لَا تَرُزَأَنَّ مُعَاهِدًا إبرة ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاتَ خُطَّى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغ لِإمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً.
- (۳۳۲۱۸) حفرت طلحہ بن معرف الیا می بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وہ فو نے ارشاد فرمایا: تم بھی بھی کیے ہوئے معاہدے میں سے ایک سوئی بھی کم مت کرو۔ اور تم تین قدم بھی نہ چلوکہ تم دوآ دمیوں پرامیر ہو، اور سلمانوں کے امیر کودھوکہ مت دو۔ ( ۳۲۲۱۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی مَرْزُوق ، عَنْ مَیْمُون ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ ، قَالَ : رَأَیْتُ سَلْمَانَ عَلَی حِمَارِ فِی سَوِیَّةٍ هُو آمِیرُهَا وَحَدَمَتَاهُ تُذَبِّذِبَانِ وَالْجُنَدُ يَقُولُونَ : جَاءَ

الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ سَلْمَانُ : إنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ ، وَلاَ تُؤَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلُ ، وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لاَ تُحْجَبُ.

(۳۳۲۹) آیک آومی جن کا تعلق قبیل عبدالقیس سے ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان جانو کو گدھے پردیکھاایک لشکر میں جس کے وہ امیر آھے۔ امیر آگئے! اس پر حضرت جسلمان جائو نے وہ امیر آگئے! اس پر حضرت سلمان جائو نے فرمایا: ہے شک اس بارے میں برائی اور بھلائی کا فیصلہ تو آج کے دن کے بعد ہوگا۔ اور فرمایا: اگرتم طاقت رکھتے ہو کہ مٹی کھالواور دو آدمیوں پر امیر نہ بنوتو ایسا کرلو۔ اور مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔

( .٣٢٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَانِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانْ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدُلُ. (احمد ٢٨٣ـ طبرانى ٥٣٨٨)

(۳۳۲۰) حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹھن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَطَعَ آجے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی دس لوگوں کا امیر گمریہ کہ قیامت کے دن اس شخص کولایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا۔اس کو نجات نہیں مل سکتی اس طوق سے سوائے عدل کرنے کی صورت میں۔

( ٣٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ. (أحمد ٣٣٠ـ دار مي ٢٥١٥)

(۳۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ خاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِلِفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔انصاف کرنا اس سے آزاد کرا دےگا۔ یاانصاف نہ کرنا اس کومضبوط باند ھےگا۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأُوْدِى ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى بِنْتُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهَا ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُرَّتُ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى النَّارِ. (بخارى ١٠٤٢ـ احمد ٢٥)

( ٣٣٢٢٢) حضرت معقل بن بيار ولي في فرمات بين كرسول الله مَ الله مَ الشَّاوفر ما يا بنبيس به كسى بهى رعايا كاحاكم جا برعايا تحورُى بويازياده اوروه ان مين عدل وانصاف نه كرتا بوگريد كه الله تعالى اس كواوند هيمند جنم مين و ال دية بين ـ

( ٣٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَ اللهِ عَشْرَةِ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ.

(٣٣٢٢٣) حضرت ابن عمر والنو فرمات بي كه حضرت ابو جريره والنو ني ارشادفر مايا نبيس بيكو كي بھي تين آ دميول كا امير مكريدك

اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔انصاف کرنااس کوآ زاد کرادے گایاانصاف نہ کرنااس کو باندھ دے گا۔

( ٣٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مُخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَخْسَ ،

عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعْدٌ :كفيتم أَنَّ الإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الإِنْسَأْن فِي دِينِهِ خَيْرًا.

(۳۳۲۲۳) حضرت اساعیل بن محمد بن سعد بایشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رٹائٹو نے ارشاد فرمایا بتہمیں سے بات کافی ہے کہ منصب حکومت انسان کے دین میں کسی بھلائی کااضا فینہیں کرتی۔

## (٣) ما جاء فِي الإِمامِ العَدْلِ

### ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِى مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِى مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُوَدُّ دَعُوتُهُ.

(mmrta) حضرت ابو ہریرہ و التی فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفَظَ آنے ارشاد فرمایا: منصف حکمران کی دعار و بیس کی جاتی۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ :لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ سِتَينَ سَنَةً.

(٣٣٢٢٦) حفرت حسن مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ حفرت قبیں بن عباد مِیشید نے ارشاد فرمایا: منصف حکمران کا ایک دن کا ممل تم میں سے کسی ایک کے ساٹھ سال کے ممل سے بہتر ہے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عمرو ، قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدَنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ الْبُرُّوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(۳۳۲۲۷) حضرت ابن سابط بیطین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دوائٹی نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگرداس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔اس میں سکونت اختیار نہیں کرے گایا اس میں داخل نہیں ہو سکے گا سوائے نبی کے یاصدیق کے یاشہید کے یا منصف حکمران کے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقٍ ، عَنُ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:إِنَّ مِنُ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرٍ الْغَالِى فِيهِ ، وَلَا الْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السَّلُطَانِ الْمُقُسِطِ. (۳۳۲۸) حضرت ابو کنانہ پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی واٹنو نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے احترام میں سے ہے ک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا اور حامل قرآن جو نہاس میں غلوکرتا ہواور نہاس سے خفلت برتنا ہواس کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا۔

( ٣٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :ثَلَاثُ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنٌ نِفَاقُهُ :الإِمَامُ الْمُقُسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۳۲۹) حضرت مجاہد میر خین فرماتے ہیں کہ حضرت عمار دو کھٹونے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ کوئی ان کے حق سے استحفاف نہیں برت سکتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو۔ پبلا منصف حکمران، دوسرا بھلائی کی بات سکھلانے والا، اور اسلام میں بڑھایے کو پہنچنے والا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ﴾ ، قَالَ :أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ.

(۳۳۲۳) حضرت ابوكمين ويشيخ فرمات بين كه حضرت زيد بن اسلم ويشيز نے اس آيت كا شان نزول يوں فرمايا: آيت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُّلِ ﴾ آپ ويشيز نے فرمايا: يه آيت اميروں كے معاملات كے بارے ميں نازل موئى۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، قَالَ :هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِدِ.

(٣٣٢٣) حفرت ابن الى ليلى يطفي اليك آدمى في الكرت بين كه حفرت ابن عباس والفي في قرآن كى اس آيت كے بارے ميں ارشاد فرمایا: آیت ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ بيآيت مهم ہے۔ نيكوكار اور بدكار دونوں كے ليے ہے۔

### (٤) ما يكره أن ينتفع بهِ مِن المغنمِ

ان روایات کا بیان جواس بارے میں بیں کہ مال غیمت سے نفع اُٹھاٹا بی ذات کے لیے مکروہ ہے ( ۲۳۲۳) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبِ ، قَالَ : غَزُونَا مَعَ رُولِفِع بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیِّ نَحْوَ الْمُغُرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْیَةً ، یَقَالَ لَهَا جَرْبَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ فِينَا عَوْمَ خَیْبًر : مَنْ كَانَ يُولِمِ بِاللهِ وَالْيُومِ الآجِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا يَوْمَ خَيْبُر : مَنْ كَانَ يُولُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآجِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا

فِيهِ، وَلَا يَلْبُسُ ثُولًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابومرز وق مرات بین جو حضرت نجیب روشی کے آزاد کردہ غلام بیں۔ کہ ہم لوگ حضرت رویفع بن ثابت انصاری جو انتیاز کے ساتھ مغرب کی جانب جہاد کے لیے گئے۔ پس ہم نے ایک بستی فتح کی جس کا نام جربہ تھا تو آپ جوان ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے گئے۔ پس ہم نے ایک بستی فتح کی جس کا نام جربہ تھا تو آپ جوان ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے گھڑے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے تن میں کوئی بات گر جو میں نے رسول اللہ میر انگر خوان جوان ہوئے آزاد کر دورت ہمارے میں فرمائی : جو خص ایمان رکھتا ہواللہ پراور آخرت اللہ میر انگر خوان کو ایک کے دن پر تو اس کو جا ہے کہ دورہ سلمانوں کے مال غنیمت میں سے کی جانور پر سوار مت ہو یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں اونا دیا۔ اور نہ ہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑ ایہنے۔ یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں اونا دیا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ عَلَى فَبْضِ مِنْ فَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَجَاءَ إلَيْهِ وَكُذُت رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذُت رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذُت خَيْطًا مِنْ مَوْبِي ، ثَمَّ خَيْطًا مِنْ مَوْبِي ، ثَمَّ فَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ تَوْبِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي عَنْهُ مَذَا .

( ٣٣٢٣٣) حضرت قابوس ويليئ كے والد فرماتے ہیں كہ حضرت سلمان واقع في مهاجرين كے مال مقبوض ميں ہے جو كے نتيمت ہے حاصل ہوا تھا اس كے كچھ حصد برنگران تھے۔ تو ان كے پاس ايك آ دمى آيا جس كے پاس كچھ مال تنيمت كا مال تھا اس نے وہ مال آپ وہ اللہ تواقع كوديا پھر واليس جلا گيا۔ تھوڑى وير بعد پھر واليس لوثا اور كہنے لگا: اے سلمان! يقيناً مير ہے كپڑ ہے ميں تھوڑى تى پھن تھى تو مسلمان ايقيناً مير ہے كپڑ ہے ميں تھوڑى تى پھن تھى تو مسلمان اللہ تھيں اس ميں ہے ہيں وہ مسلمان اللہ تارہ ہونے كہا: ہر چيزى كہلے قدرو قيمت ہے ہيں وہ آ دى آيا اور اس نے اپنے كبڑ وں سے ايك سوئى تكالى بھر كہا: ميں اس ہے بھى بے نياز ہوں ۔

( ٣٣٢٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمُغْنَمِ ، أَوْ يَلْبَسَ التَّوْبَ حَتَّى يَخُلَق قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى إِلَى الْمُغْنَمِ.

(۳۳۲۳۳)امام اوزا کی میشید نبی کریم مِنْوَقِیْنَ کے کسی صحابی وی ٹو سے قل کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَقِیْنَ آنے میں خیانت سے بچو، وہ یہ کہ کوئی آ دمی سواری پر سوار ہواور پھر مال غنیمت میں دینے سے پہلے ہی اس کو کمز وراور لاغر کر دے ۔ یا کوئی کپڑا پہن لے یہاں تک کداسے مال غنیمت میں دینے سے پہلے ہی برانا کر دے ۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دُوَابِ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي ٱلْغِوْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبُلِ. (۳۳۲۳۵) حضرت ابو واکل میشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بن رہید میشید کے ساتھ لنجر مقام پر جہاد کرنے گئے تو آپ پیشید نے ہم پرحرام وممنوع قرار دیا کہ ہم مال غنیمت کے جانوروں پرسوار ہوں۔اور ہمیں رخصت دی چھلنی، چھانن اورری استعمال کرنے کی۔

## (٥) ما يستحبّ مِن الخيلِ وما يكره مِنها پنديده اورنا پنديده گھوڑوں كابيان

( ٣٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ سَلْمٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(مسلم ۱۳۹۳ ابوداؤد ۲۵۳۰)

(۳۳۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَاٹِینَفِیَقَ اس کھوڑے کونا پسند کرتے تھے جس کے تین پاؤں تو سفید ہوں اورا کیے یاؤں نہ ہویااس کے برعکس ہو۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الضَّرَيْسِ عُقْبَةُ بُنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ حِرَاشٍ أَخِي رِبُعِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ :أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُهُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا :الْكُمَيْتُ.

(۳۳۲۳) حضرت مسعود بن حراش ویشینه جو که حضرت ربعی بن حراش ویشینه کے بھائی بیں فرماتے ہیں که حضرت عمر ویشینه نے قبیله عبس کے لوگوں سے پوچھا:تم اپنی جنگوں میں کون سے گھوڑ ہے کوزیادہ باہمت پاتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا: جو گھوڑ اسرخ اور کالے رنگ کا ہو باکتھنی رنگ کا گھوڑا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ.

(۳۳۲۳۸) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ مَالِّنْقَطَحَةِ نے ارشاد فر مایا: بہترین گھوڑا تحقیٰ رنگ کا ہے جس میں سرخ رنگ حاوی ہو۔

( ٣٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَقَيْدَ فَرَسًا ، أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ :فَقَالَ :فَعَلَيْك بِهِ أَقْرَحَ أَرْثَمَ كُمَيْنًا ، أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى. (ترمذى ١٦٩٥ـ ابن حبان ٣١٤٣)

(٣٣٢٣٩) حضرت مویٰ بن علی بیٹیونے کے والد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ مُؤَلِّفَتُوَجَّے کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میں جاہتا ہوں کہ میں گھوڑے کے پاؤں میں بیڑی ڈالوں یا کہا کہ میں گھوڑ اخرید نا جاہتا ہوں۔ آپ مُؤلِّفَتَکَاجَ نے فرمایا: اس بارے میں تم پر هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۹) في مستقد ابن الي شير متر جم (جلد ۹) في مستقد ابن الي شير متر جم (

لا زم ہے وہ گھوڑا جس کے چہرے میں سفیدی ہواوراس کی تا ک اوراو پروالا ہونٹ بھی سفید ہواور تحقی رنگ کا ہویا ایسا گھوڑا جو سیاہ و سفید رنگ کا ہواوراس کا دایاں بالکل صاف ہو۔

### (٦) ما ذكر في حذفِ أذناب الخيل

ان روایات کابیان جو گھوڑ ہے کی دم تر اشنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَحُذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا ، وَلاَ تَقُصُّوا أَغْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا.

( ٣٣٢٣٠) حضرت وضين بن عطاء وثاثثة فرمائت بين كه رسول الله مَؤْفِظَةَ نِي ارشاد فرَ مايا: تم لوگ محورٌ و ل كي وُ مين نه تراشا كرو \_

( ٣٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْحَيْلِ ، قَالَ :وَأَرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا.

(۳۳۲۳) حضرت ابراہیم بیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤ نے گھوڑے کونسی کرنے سے منع فر مایا: آپ بیٹیو نے فر مایا: میری رائے ہے کہان کی دم کوتر اشنے سے بھی منع فر مایا۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ.

(٣٣٢٣٢) حفزت يُر دريشيُّ فرمات بين كه حضرت مكول بيشينه مكروه قراردية تقيُّ هوڙے كے بالوں كوا كھيڑے جانے كو۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٨٣) حضرت ابراجيم ويشيط فرمات بي كه حضرت عمر بن خطاب ولافق نے ارشادفر مايا :تم لوگ محور رے كى دم كومت تراشو\_

### (٧) ما قالوا فِي خِصاءِ الخيلِ والدُّوابُّ من كرهه؟

گھوڑے اور جانوروں کوخصی کرنے کے بارے میں جن حضرات نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے ( ۲۳۲٤٤) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ خِصَاءِ الْحَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ نَمَاءُ الْحَلْقِ. (احمد ٢٣)

(۳۳۲۴۴) حضرت ابن عمر دہائیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَائِنَکِیَا آنے گھوڑے اور دوسرے جانو روں کوخسی کرنے ہے منع فر مایا۔ اور حضرت ابن عمر جھائیڈ نے فر مایا: ان میں مخلوق کی بڑھوتر ی ہے۔ ( ٣٢٢٤٥ ) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ.

(۳۳۲۴۵) حضرت ابراہیم ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فٹائٹونے خطاکھ کر گھوڑے کوخصی کرنے ہے منع کیا۔

( ٣٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ ، وَلَا يَجْرِى مِن أَكْثَرَ مِنْ مِنَتَيْنِ.

(۳۳۲۴۷) حضرت ابراہیم بن مہا جرانجلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ویاشو نے خطاکھا: کہ گھوڑ وں کوخسی مت کیا جائے اوران کو دوسوے زیادہ نیدوڑ ایا جائے۔

( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِى الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ.

(۳۳۲۴۷) حضرت یزید بن الی حبیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ویشید نے خطالکھ کرمصر والوں کومنع کیا کہ وہ محموز ہے کوخصی نہ کریں ۔ادر بچوں کو گھوڑ وں یر نہ دوڑا کمیں۔

( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : ﴿وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ قَالَ :الْخِصَّاءُ.

(٣٣٢٩٨) حفرت رئع بن الس و الله في من الله في من كديس في حفرت الس و الله و كام من الله في من كداس آيت: ﴿ وَ لاَ مُو نَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : الْخِصَاءُ.

(۳۳۲۴۹) حضرت اساعیل بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالے بیشید نے بھی یہی ارشاد فرمایا: کہ تصی کرنا مراد ہے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مَكِين ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كُرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابّ

(۳۳۲۵) حفرت ابوکمین ویشود فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدمیشید جانوروں کے قصی کرنے کو کمروہ سمجھتے ہتھے۔

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَشَهْرٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْحِصَاءَ.

(۳۳۲۵۱) حفرت لیٹ برلٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء، حضرت طاؤس ، حضرت مجاہد برلٹینڈ ، حضرت حسن اور حضرت شہر برلٹینڈ بید سب حضرات خصی کرنے کومکروہ سجھتے تھے۔

سب حفرات همی لرنے کومروہ جھتے تھے۔ ریس ریس میں مرد و در پر درد

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْخِصَاءِ ، وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكَرِ.

(٣٣٢٥٢) حفزت ابن عمر رُقَاتُونُه فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رُقاتُونُ نے جانوروں کوخسی کرنے ہے منع فرمایا: اورار شاوفر مایا: کونسل میں اضافہ تو آلۂ تناسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ه مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۹ ) في مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۹ ) في مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ۹ )

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ، ثُمَّ تَلا : ﴿وَلِآمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾.

(۳۳۲۵۳) حضرت مطرف بایشید ایک آ دمی سے فقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس چاہیئو نے ارشاد فرمایا: جانوروں کوخصی کرنا تو

مثله ہے۔ اور پھرآپ رُفائِنْ نے بیآ یت علاوت فرمانی: ﴿ وَلآ مُونَقُهُمْ فَلَیُعَیِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ مثله ہے۔ اور پھرآپ رُفائِن خَلْقَ اللهِ ﴾ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ٨ ) مَنْ رخص فِي خِصاءِ الدوابِّ

جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغُلًّا لَهُ.

(۳۳۲۵۳) حضرت هشام مِلِینی فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ مِلینی نے اپنے ایک خچرکوفسی کروایا۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ خِصَاءِ الْحَيْلِ ، قَالَ : مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۲۵۵) حضرت مالک بن مغول بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے محور کے کوشسی کرنے کے متعلق بوجھا: میں معالم میں معالم میں معالم میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں

آپ الیے یا نے فرمایا: اس کے کاشنے اور مارنے کاخوف نہ ہوتو کو کی حرج کی بات نہیں۔

( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَشِيرٍ الْمَدَانِنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ.

(۳۳۲۵ ) حضرت عبدالملک بن ابی بشیرالمدینی پرتیکی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پرتیکیئے نے ارشاد فرمایا: جانوروں کوخسی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ۔

وَى رَىٰ رَبِّكَ بِنَ لَهُ صَرِيِّينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكْت ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا بَغُضُ الْبَصْرِيِّينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكْت الْفُحُولَ لَأَكُلَ بَغْضُهَا بَغْضًا.

ر ۳۳۲۵۷) حضرت ایوب برتیجینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بریتیجیئہ نے ارشاد فر مایا: گھوڑے کوخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر طاقتو رنر کوچھوڑ دیا جائے توان میں ہے بعض بعض کو کھا جائیں۔

## ( ٩ ) ما قالوا فِي الأجراسِ لِلدُّوابُّ

جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ ، عَنْ

أُمُّ حَبِيبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(احمد ۳۲۷ دارمی ۲۹۷۵)

(۳۳۲۵۸) حفرت ام حبیبہ ٹائند منافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مَرَّ فَظِیَّةً نے ارشاد فر مایا: ملا نکداس جماعت کی صحبت اختیار نہیں کرتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَّقَةً فِيهَا جُرَسٌ ، وَلَا كُلْبٌ.

(احمد ۲۲۲\_ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۲۵۹) حفرت الو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہواور نہ اس شخص کی جس کے پاس کتا ہو۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ. (طبراني ٢٣)

(۳۳۲۷۰) حفرت ٹابت حفرت امسلمہ ٹن میڈ فائد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حفرت امسلمہ ٹن میڈ نا ارشاد فرمایا: ملا کلہ اس کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس گھنگر وہوں۔

( ٣٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكُرَهُ صَوْتَ الْجَرَس.

(٣٣٢١) حضرت يزيد بن الاصم بِلَيْنَا فرمات بين كه حضرت عائشه مُنْهَا نَعْفَىٰ كَيْ آواز كونا ببندكر تي تهيس \_

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَي يِتِبْرٍ ، فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَّهُ.

(۳۳۲۷۲) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیکی میشید کے پاس سونے کا بغیر ڈ ھلا ہوا ڈلا لے کر آیا تو

آپ بیشیئے نے فرمایا: شاید کہ تواس کی گھنٹیاں بنائے گابے شک بیتو مکروہ ہے۔

( ٣٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لِكُلِّ جَرَسِ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ.

( ٣٣٢ ٦٣ ) حفرت عاصم بن الى النجو دويشين فرمات بي كد حفرت عبد الرحمٰن بن الى يكلى ويشيئ نے ارشاد فر مايا: مر كفنی شيطان كے چيلوں ميں سے ہے۔

( ٣٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوالِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲ ۱۳) حضرت زرارۃ بن او فی ڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹنو نے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس مخف کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲۷۵) حضرت عبداللہ بن عامرالاسلمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمول ویشید نے ارشاوفر مایا: بے شک ملائکہ مجاہرین کے جانوروں کوصاف کرتے ہیں سوائے اس کے گھوڑ ہے کوجس بر تھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثُوْرٌ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ ، قَالَ :هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَان.

(٣٣٢٦٦) حضرت خالد بن معدان والنيز فرماتے بيں كہ بحد لوگ ايك اوغنى رسول الله مَالِفَظَةَ ك پاس سے كركزر برك بس كى كردن ميں كھنٹى تقى تو آپ مِنْفِظَةَ نے فرمايا: يه شيطان كى سوارى ہے۔

## ( ۱۰ ) ما رخُص فِيهِ مِن لِباسِ الحريرِ جن جَلَهوں مِيں ريثم كے لباس كى رخصت دى گئی

( ٣٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا رَيُحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ بُنِ عُمْرٍو ، قَالَ :قَالَ أَبُو فَرُقَدٍ :رَأَيْت عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى الديباج والْحَرِيرَ.

(۳۳۲ ۱۷ ) حضرت مرز وق بن عمر وبریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوفر قد بریشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابومویٰ کی زرہوں پردیباج اور ریشم دیکھا۔

( ٣٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَهُ يَلُمَقُ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ.

(۳۳۲ ۱۸) حضرت هشام ہوشنے فرماتے ہیں کہ حضرت میرے والد حضرت عروہ بن زبیر رہائینے کے پاس ریشم کا ایک بھراؤ دار جوغہ تھا جے وہ جنگ میں پہنتے تھے۔

( ٣٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً ، أَوْ سِلَاحًا.

(٣٣٢ ٢٩) حضرت ليث ويشيط فرمات بين كه حضرت عطاء ويشيط نے ارشاد فر مايا: كوئى حرج كى بات نہيں جبكه وہ جب يا ہتھيار ہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٧) حضرت حجاج بينيز فرماتے ہيں كەحضرت عطاء بينيز نے فرمایا: جنگ ميں ريشم بيننے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ أَحْمَرَ الْيَشْكِرِيِّ ، أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ شَكَّ الْمُنْذِرُ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ :إذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمُ قَدْ كَفَّرُوا سِلاَحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِذَلِكَ هَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ :أنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ فَكُفِّرُوا عَلَى سِلاَحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

(۳۳۲۷) حضرت منذر بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علیاء بن احمرالیشکر کی یا حضرت اَبن برید و بیشیدان دونوں میں ہے کسی ایک نے ارشاد فر مایا: کہ مہاجرین میں سے چندلوگوں نے حضرت عمر دائٹی سے کہا: جب ہم نے دشمن کو دیکھا تو ہم نے ان کواس حال میں ویکھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیا رریشم میں چھپائے ہوئے تھے۔ تو ہم بیدد کمھی کر تھبرا گئے؟ اس پر حضرت عمر جھٹی نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ چا ہوتو تم بھی اپنے ہتھیا رول کوریشم اور دیباج سے چھپالو۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ.

(۳۳۷۷) حضرت ابن عون والنظا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ولیٹیلا سے جنگ میں ریشم پہننے کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ ولیٹیانہ نے فر مایا: و ولوگ کہاں ریشم پاتے تھے؟

## ( ۱۱ ) من کو هه فیی الحدبِ جنہوں نے جنگ میں بھی ریثم کومکر و ہقر اردیا

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ بُنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ يَلْبَسُهُ.

(۳۳۲۷ ۳) حضرت ابومکین بن ابان رایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ روشید جنگ میں ریشم اور دیباج پہننے کو مکروہ سمجھتے تھے۔اور فرماتے تھے: جوخص شہادت کی امیدر کھتا ہو کیاوہ یہ پہنے گا؟!۔

( ٣٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ لَبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٧ ) حضرت يونس بن عبيد ويشيد فرماتے ہيں كەحضرت حسن پيشيد جنگ ميں ريشم بيننے كومكر وہ سجھتے تھے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَبُويزٍ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَوِيرِ وَالْيَلَامِقِ فِى دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ : أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكُرَّهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تَغْوِضُ نَفْسُك لِلشَّهَادَةِ.

(٣٣٢٤٥) حفرت وليد بن هشام ويشيد فرمات بي كديس في حضرت ابن محير يزويشيد كو خط لكه كربو جها: كيا دارالحرب ميس ريشم اور كسي و الكرب ميس ريشم اور كسيكوث بين كرديا توتم اس چيز كوزياده

نابند کروجو قال کے وقت بھی مکروہ ہے۔

( ٣٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ.

(۳۳۲۷ ) حضرت ولید بن هشام مِلِینی فرماتے میں کہ حضرت ابن محیریز مِلینیلا جنگ میں بھی ریشم پہننے کومکر وہ سمجھتے تھے۔

( ٣٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ :شَهِدُنَا الْيَرْمُوكَ ، قَالَ :فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ والحرير ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ.

(۳۳۲۷۷) حضرت موید بن غفلہ مِیْتِیْ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ برموک میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رہی تیٹونے نے ہماراا سنقبال کیا اس حال میں کہ ہم نے ویباج اور پیٹم پہنا ہوا تھا۔ تو آپ بڑی تئو کے حکم ہے ہمیں پیچر مارے گئے۔

## ( ١٢ ) ما قالوا فِيمن استعان بِالسِّلاحِ مِن الغنِيمةِ

## اس شخص کے بارے میں جو غنیمت کے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے یوں کہا

( ٣٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ أَبِي الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قلْت لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًّا يَلْبَسُ مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسُمُ فَلْيُحْضِرُهُ.

(۳۳۲۷) حضرت ابوالا صحب مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مریشید سے پوچھا: اے ابوسعید! جوآ دمی کپڑوں سے نگا ہو کیا وہ غنیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یا وہ نہتا ہوتو اسلحہ لے سکتا ہے؟ آپ بڑھید نے فرمایا: وہ ایسا کر لے اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگے۔ تو وہ چیز حاضر کردے۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلاَحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَلو لَمْ يَسْتَأْذِنُوا الإِمَامَ.

(۳۳۲۷) حضرت وکتے مِلِیُّینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان بِلِیُّینهٔ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان اسلحہ اور جانور پالیس غنیمت کے مال سے۔اوروہ ان سے مدد حاصل کرنا چاہیں اوروہ اس کے متاج بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر چہ انہوں نے امیز سے اجازت نہ لی ہو۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُبَيُّ وَإِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْت إلَى أَبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ ضُرِبَتُ رِجُلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاك يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلِ ، فَاصِبت يَدهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذُته فَضَرَبْته بِهِ حَتَّى بَرَدَ. ( ۳۳۲۸ ) حضرت ابوعبیدہ من اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے ارشاد فرمایا: میں غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون کے پاس پہنچااس حال میں کہ اس کی ٹا نگ کئی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ تھا۔اوروہ خود کولوگوں ہے بچارہا تھا اپنی تلوار کے ذریعے پس میں نے کہا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تھے ذکیل ورسوا کیا اے اللہ کے دشمن ۔وہ کہنے لگا: کوئی آدئی نہیں ہے مگریہ کہاس کی قوم نے اس کو مارڈ الا۔ آپ زہائی فرماتے ہیں: میں نے اپنی چھوٹی می تلوار کے ذریعہ اس کو شوند ناشروع کیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو ہلایا اور اس کی تلوار گرئی۔ میں نے اس کی تلوار کو پکڑلیا۔اور اس کو ماردیا۔ یہاں تک کہوہ شوند اہو گیا۔

## ( ١٣ ) ما قالوا فِي الجبنِ والشَّجاعةِ

### بعض لوگوں نے بز دلی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ وَأَيُتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحُنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوُّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا. (احمد ١٢٧ـ ابويعلى ٢٩٠)

(۳۳۲۸) حضرت حارثہ بن مضرب بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑی ٹونے ارشاد فرمایا: کہ جنگ بدر کے دن میں نے اپنے آپ کو ویکھا کہ ہم رسول اللّٰہ مُسِلِّ ﷺ کی ذات سے تفاظت حاصل کررہے ہیں۔اور آپ مِسِلِ اَنْ اَلَٰهُ اَلَٰهُ کَا اِنْ سب سے زیادہ دِنْمَن کے قریب ہیں۔اور آپ مِسْلِ اِنْ اَنْ اَسْلِ سے زیادہ سخت جنگ ہوتھے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِى يُحَاذِى بِهِ. (مسلم ١٣٠١)

(۳۳۲۸۲) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب والنونے نے ارشاد فرمایا: جب جنگ بہت زیادہ بخت ہو جاتی تو ہم لوگ آپ نیز انٹی کی فی ات سے حفاظت حاصل کرتے تھے۔اور یقینا بہا درتو وہ بی شخص ہوتا ہے جو مدمقابل ہوتا ہے۔

( ٣٣٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ فَالِدِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَوَانِزُ فِي الرِّجَالِ ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاءُ عَمَّنُ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِف أَد مِنَأُوْهِم

(٣٣٣٨٣) حضرت حسان بن فاكد العبسى ميشيد فرماتے بين كه حضرت عمر جنائي نے ارشاد فرمایا: بهادرى اور بزولى مردول ميں پائى جانے والى خصلتيں بيں۔ بهادر شخص تو اس شخص سے لاتا ہے جا ہے وہ اس كو جانتا ہو يا نہ جانتا ہو۔ اور بزول تو اپنے مال ، باپ سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

هي مدنسا بن الي شير متر جم (جلده) کي هي ۱۳۳۷ کي کتاب السبر

قَالَ عُمَرُ :الشَّجَاعَةُ وَالْجُبُنُ شِيمَةٌ ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنَ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ ، عَنِ ابن أَبِيهِ وَأُمْهِ.

(۳۳۲۸۳) حضرت قبیصہ بن جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹی نے ارشاد فرمایا: بہادری اور بزدلی مردوں میں پائی جانے والی عادت یا خصلت ہے۔ بہادرتواس بات سے بے پرواموکرلڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا،اور بزدل فخص تو اپنے مال، بای کے بیٹے سے بھا گتا ہے۔

... ( ٣٣٢٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشُعَثُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ. (بخارى ٢٨٢٠ـ مسلم ٣٨)

(۳۳۲۸۵) حضرت عبدالعزیز بن صحیب جائز فرماتے ہیں که رسول الله مَرَّفَظَ عَمَّام لوگوں میں سب سے زیادہ بہا دراور سب سے زیادہ کی تھے۔

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن سعد ٣١٩)

(٣٣٢٨ ) حضرت ابوجعفر ويشيط فرمات بين كدرسول الله سَلِّشْ عَلَيْ بهت زياده طاقتو ومخص تتھ۔

( ٣٣٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ :لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِى يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتُ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةً.

(۳۳۲۸۷) حضرت قیس بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید دلائین کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ غزوہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ سے نوتلواریں ٹوٹیس آخر کار میں نے ایک یمنی چوڑی تلوار پرصبرکیا۔

( ٣٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بن هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ ٢٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۲۸) حضرت هاشم بن هاشم ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ولیٹیز کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ: حضرت سعد بن مالک دلیٹیز غز وہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ تخت جنگجو تھے۔

#### ( ١٤ ) ما قالوا فِي الخيل ترسل فيجلب عليها

بعض لوگوں نے یوں کہااس گھوڑے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی جائیں

( ٣٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ.

(٣٣٢٨٩) حفرت عمران بن حسين ولينو فرمات بيل كدرسول الله مَ المُفَا فَيْكَامَ الله مَ المُفَاعِدَة أَن ارشاد فرمايا: كهوز عود وران كي لي شور مجانا درست نہیں اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں گھوڑ ار کھنا کہ جب بیست پڑ جائے تو دوسرے پرسوار ہو جائے ریجھی درست

( ٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۲۹۰)حضرت عمران بن حصین رایشیؤ سے ماقبل حدیث موقو فاس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣٣٢٩١) حضرت عطاء ويشيئه فرمات بين كدرسول الله مَلِّ فَقَعَةً نه ارشاد فرمايا: اسلام ميں نه تو گھوڑ ہے كودوڑ انے كے لےشور مجانا درست ہے۔ادر گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے بہلومیں دوسرا گھوڑ ار کھنا تا کہ پہلے گھوڑ سے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٣٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ. (ابوداؤد ١٥٨٥ - أحمد ١٨٠)

(٣٣٢٩٢) حضرت عبدالله بن عمرور التي فرمات مي كهرسول الله مَلِفَيْكُمَ أنه ارشاد فرمايا: كهورْ ب كورورْ ان كے ليے شور مجانا درست نہیں ہےاور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلومیں دوسرا گھوڑ ارکھنا تا کہ پہلے گھوڑ ہے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہو جائے بیابھی درست نہیں ہے۔

## ( ١٥ ) ما قالوا فِي الجبنِ وما يـذكر فِيهِ

بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان

( ٣٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلْجَبَانِ أَجُوَانِ.

(٣٣٢٩٣) حَصْرِت أَبِوعَران أَلِحِونَ وَلَيْ فَيْ فَرَمات بِي كرسول الله مِرَافِقَةَ فَارَشاد فرمايا: بردل كي ليدواجر بين \_ ( ٣٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الْكورِيمِ قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةَ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا ؛

(۳۳۲۹۴) حضرت عبدالکریم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی میشوغانے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں

بزدلی محسوس کرے تواس کو چاہیئے کدوہ جہاد میں شریک مت ہو۔

( ٣٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ فَضَالَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لَا نَامَتُ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ.

(٣٣٢٩٥) حفرت فضيل بن فضاله مِيتَّة فرمات مين كه حضرت ابوالدرداء في الله في ارشاد فرمايا: بز دلول كي آ تكهي نبيس سوتيس ـ

# ( ١٦ ) ما قالوا فِي سبي الجاهِلِيّةِ والقرابةِ

بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِى الْغُلَامِ ثَمَانِيًّا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدِ ، أَوْ أَمَةٍ.

(۳۳۲۹۲) حضرت عامر جن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَةً نے زمانہ جاہلیت کے قید یوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا: بچدکے بارے میں آٹھاونٹوں کا اور عورت کے بارے میں دس اونٹوں کا یا ایک غرہ کا ،غرہ سے مراد غلام یا باندی ہے۔

( ٣٣٢٩٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك ، وَلَكِنَّا نَقَوِّمُهُمْ للملة : خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ حَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۳۳۲۹۷)اما مُتعمی طِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خاتیٰ نے ارشا دفر مایا: عربی پر کمی کوبھی ملکیت حاصل نہیں۔اور ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے ذرا سابھی کہ وہ اسلام قبول کرے۔لیکن ہم اس کومسلمان کے تن میں حصہ مقرر کر دیں گے۔ کہ پانچ پانچ اونٹ دیے جائمیں۔

( ٣٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُضِى فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا على بَعْضِ قَبْلُ الإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَتَّى مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةِ بِالْأَمَتَيْنِ.

(۳۳۲۹) حضرت رباح بن حارث وطنيع فرماتے ہيں كه حضرت عمر والنو نے عرب كے ان قيد يوں كے بارے ميں فيصله فرمايا جنہوں نے اسلام سے پہلے يا بى كريم مِرَ النفي في بعثت سے پہلے ايك دوسرے كوقيدى بناليا تھا۔ كه جو شخص بھى اپنے اہل خانه ميں سے كى كو جانتا ہوكہ وہ عرب كے قبيلوں ميں سے فلاں قبيله ميں غلام ہے۔ تو اس كا فديدا يك غلام كے بدلے دوغلام ہوگا۔ اورا يك باندى كے بدلے دوباندياں ہوں گی۔

#### ( ١٧ ) ما قالوا فِي وضعِ الجزيةِ والقِتال عليها

# جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِى مِنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ اللّى يَذْعُوهُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاتَلُنَاكُمْ فَالَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاتَكُناكُمْ فَالَكُمْ مِثْلُ اللّذِى اللّهِ اللّهِمْ. (احمد ٣٠٠)

(۳۳۲۹۹) حضرت الوالبختر ی ویشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان والنو اہل فارس سے جنگ میں شریک ہوئے تو فرمایا: رکو یہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ مَوْفَظَةُ کو سنا کہ آپ مَوْفِظةٌ نے کفارکودعوت دی۔ پس آپ والنہ مِوْفِظةً کو سنا کہ آپ مَوْفِظةً نے کفارکودعوت دی۔ پس آپ والنہ اللہ مِوْفِظةً کو سنا کہ آپ مُوْفِظةً نے کفارکودعوت دی۔ پس آپ وال اللہ مِوْفِظةً کو ہاں الیا ہے۔ کہ پاس آٹ اور فرمایا: یقینا میں تمہارے میں سے بی ایک آدمی ہوں۔ اور تحقیق تم نے ان لوگوں میں میرے مرتبہ کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہارے میں ۔ اور تم پر بھی وہی کام اور میں سلم کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کرلیا تو تمہیں بھی وہی سلم گاجو ہمارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کام لازم ہوں گے جو ہم پر لازم ہیں۔ اور اگر تم انکار کرتے ہوتو تم جزیدادا کروہا تھ سے اور چھوٹے بن کر دہواورا گرتم اس کا بھی انکار کرویا۔ تو آپ وی ٹو نے ٹو ٹول سے کہا: دیمن کے سامنے ڈٹ جاؤادر لڑائی شروع کردو۔

( ٣٢٢٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَلِا ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّة ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّك مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّة ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّك مِنَ الْمُشْوِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسُلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ الْمُهْاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۳۳۳۰) حفزت بریدہ دی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّقَظَ جب کی فیض کو کسی سرید یا لشکر پرامیر بنا کر بھیجے تھے تو آپ مِلِّقظَ فِجَ اس کو دصیت فرماتے کہ جب تم اپنے دشمن مشرکین سے ملو۔ تو تم ان کو تین با توں یا عاد توں میں سے ایک کی طرف دعوت دو۔ پس وہ لوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو قبول کر واور ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤ۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ قبول کر وہ قبول کر لیس تو ان سے لڑائی کرنے ہے رک جاؤ اور ان کا اسلام قبول کرو۔ پھران کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اسپنے علاقہ کو چھوڑ کر مہاجرین کے علاقہ میں آ جا ئیں اور ان کو بتلا دو بے شک اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی اجر و تو اب ہوگا جو مہا جرین پرلازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کر دیں۔ اور اس بوگا جو مہا جرین پرلازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کر دیں۔ اور اسپنے شہر بی کا انتخاب کریں تو پھر بھی ان کو بتلا دو کہ وہ لوگ مسلمان دیہا تیوں کی طرح ہوں گے۔ ان پر اللہ کا وہ بی تھم جاری ہوگا جو مہادی میں ہوگا مگریہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد جو مؤنین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا مگریہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ پس اگر وہ اس بات کا بھی انکار کر دیں تو ان کو جزید دینے کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ مان جا ئیں تو ان کی طرف سے بی تبول کرو اور ان سے تو ان کی کرنے ہوئی کی جو ان کی کرنے سے درک جاؤ۔ اور اگر وہ انکار کر دیں تو اللہ سے مدد ما تکو اور ان سے قبال کرو۔

( ٣٣٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَاد ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِى أَهْلِ الْكِتَابِ :﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ :مَا سِوَاهُمَا بِذُعَةٌ وَضَلَالَةٌ.

(۳۳۳۰) حضرت حسن بر بینی فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَنِّفَ فَقَدِ جزیرہ عرب کے لوگوں سے اسلام پر جہاد کیا اور اسلام کے علاوہ الن سے کوئی دوسری بات قبول نہیں کی۔ اور بیافضل ترین جہادتھا اور اس کے بعددوسرا جہادابل کتاب کے ذلیل ترین لوگوں سے کیا جس کا آیت میں ذکر ہے: ﴿فَاتِلُو اللّٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيُومِ الآخِدِ ﴾ سے آیت کے آخرتک رتر جمہ: جنگ کروان لوگوں سے جوایمان نہیں رکھتے الله پر اور آخرت کے دن پر، حضرت حسن براتھی نے فرمایا: ان دونوں کے سواجو بھی صورت ہوگی وہ بدعت اور گراہی ہوگی۔

( ٣٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. (بخارى ٣٩١)

(۳۳۳۰۲) حفرت حسن والیمین فرماتے ہیں کدرسول الله مَرِّائْتُنَا آج کین والوں کی طرف خطالکھا: کہ جو محض ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف استقبال کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے ، پس وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے لیے رسول مِرْائِنْتِیَا آج کاذمہ ہے۔اور جوان با توں کا اٹکار کرے تو اس پر جزیدلازم ہے۔

( ٣٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَ.

- (۳۳۳۰۳) حضرت ابو واکل پیشین اور حضرت ابراجیم پیشین دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفْفَظَةَ نے حضرت معاذ رُقاشَوٰ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجااوران کو تکم دیا کہ وہ ہر بالغ ہے ایک دیناریاس کے برابر معافرلیس۔
- ( ٣٣٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِع ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَة عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
- (۳۳۳۰) حضرت اسلم براتین جو که حضرت عمر وی افزو کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے میں که حضرت عمر والی نے جزیہ وصول کرنے والے امیروں کی طرف خط کھیا:تم جزیہ مقرر منہ کرو گراس شخص پر جو بالغ ہواورتم بچوں اور عورتوں پر بھی جزیہ مقرر مت کرو۔ راوی فرماتے میں کہ حضرت عمر دی تئر جزید دینے والوں کی گردنوں میں مہرلگاتے تھے۔
- ( ٣٣٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُقَاتَلُ أَهُلُ الأَدْيَانِ عَلَى الإِسْلامِ وَيُقَاتَلُ أَهُلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
- (۳۳۳۰۵) حضرت لیف بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشید نے ارشاد فرمایا: بتوں کے پجاریوں سے اسلام کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا، اور اہل کتاب سے جزید کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَذَلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداؤد٣٠٣٣)
- (۳۳۳۰۱) حضرت مسروق ہوٹیو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مَلِفَظَیَّمَ نے حضرت معاذ دولتی کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کوتھم دیا کہوہ ہر بالغ سے ایک دیناریا اس کے برابر معافرلیں۔
- ( ٣٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِى السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَظَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.
- (۳۳۳۰۷) حضرت ابومجلز ویٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہٹو نے ہر مخض پرسال میں چوبیں درہم مقرر فرمائے۔اورعورتوں اور بچوں سے ہٹا دیا۔
- ( ٣٣٦.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتُ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ وَلَكَ أَرْزَاقُ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَكَسُوهٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعْ كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ

خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَذَكَرَ كِسُوةً لَا أَحْفَظُهَا. (بيهقي ١٩٥)

(۱۳۳۹۸) حضرت اسلم پیتینہ جو کہ حضرت عمر وٹاٹی کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تزایش نے اپنے تمام گورزوں کو خط کھا: کہ عورتوں اور بچوں سے جزید وصول نہ کرو، اور نہ وصول کرو گمر بالغ شخص ہے، اوران کی گردنوں پر مہر لگا دو۔ اور جزیدان لوگوں کے چیشہ کے اعتبار سے مقرر کرو۔ چاندی والوں پر چالیس درہم لازم ہیں۔ اوراس کے ساتھ مسلمانوں کی تنخواہیں بھی۔ اور سونے والوں پر چارد ینار لازم ہیں۔ اور شام والوں پر دو مدگندم، اور تین قسط دو من زیتون، اور مصر والوں پر چوہیں صاع گندم، کپڑوں کے جوڑے، اور شہر سے حضرت نافع ویشین ان کی مقدار محفوظ نہ رکھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر پندرہ صاع گندم، صاع گندم: راوی کہتے ہیں: حضرت نافع ویشین ان کی مقدار محفوظ نہ رکھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔ اور عراق والوں پر پندرہ صاع گندم: راوی کہتے ہیں: حضرت عبیداللہ نے جوڑے بھی ذکر فرمائے اور میں اس کو یا دندر کھ سکا۔

( ٣٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ :الْعَفْوُ.

(۳۳۳۰۹) حضرت طاوُس بلیٹینیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد پریٹینڈ نے حضرت ابن عباس ڈلاٹھ سے ذمیوں سے لیے جانے والے اموال کے متعلق پوچھا؟ آپ جھٹھ نے فرمایا: ضرورت سے زائد۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سِنَانِ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِى وَكِيعِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ وَمِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ.

(۳۳۳۱۰) حفرت عنتر ہ ابودکتے ہائی فرمائتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو جزید میں سامان وسول کرتے تھے ،کھیتی والوں سے کھیق ، کھجور والوں سے کھجور ،اور ری ساز سے ری وصول کرتے تھے۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعنى فِى الْجِزْيَةِ عَلَى رُّؤُوسِ الرِّجَالِ :عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، دِرْهَمَّا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَىْ عَشِرَ دِرْهَمًّا.

(۳۳۳۱) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفلی میشید فرماتے ہیں که حضرت عمرنے آ دمیوں کی حالت کے اعتبار ہے ان پرجز میہ مقرر فرمایا: مالدار پراڑتا لیس درہم ،متوسط آ دمی پر چوہیں درہم اور فقیر پر بارہ درہم ۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صلب الْجِزْيَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارَّ ، وَلَا مِنْ مَيِّتٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الأَرْضِ بِالْفَارِّ.

(۳۳۳۱۲) حفرت معقل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیا نے اپنے عمال کی طرف خطاکھا۔ اہل کتاب سے صرف اصل جزید وصول کیا جائے گا۔ اور راوفرار اختیار کرنے والے کی طرف سے اور مردے کی طرف سے کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور زمین والوں کے بھاگنے کی صورت میں کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٨ ) ما قالوا فِي المجوسِ تكون عليهم جزيةٌ ؟

## جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گوہ

( ٢٣٦١٣) حَدَّثَنَا وَرَبِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَغُرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسُلاَمَ فَمَنْ أَسُلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.

(۳۳۳۱۳) حضرت حسن بن محمد بن علی بایش؛ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَّا فِنْفَغَ فَهِ کے بحوسیوں کوخط لکھا اوران پراسلام چیش کیا جو تو اسلام لے آیا آپ مِثَّافِفَغَ فِهِ نے اس کے اسلام کوقبول کرلیا۔اور جس نے انکار کر دیا۔ آپ مِثَّافِفَغَ فِهَ نے اس پر جزیہ مقرر فر مادیا ان شرائط کے ساتھ کہان کا ذیجے نہیں کھایا جائے گا اور نہ بی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

( ٣٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحُرَيْنِ. (ابن زنجويه ١٢٥)

(۱۳۳۳) حضرت عکرمہ پاشیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیانینے کا بن کے مجوسیوں ہے جزیہ لیا۔

( ٣٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوَّسِ أَهْلِ فَارِسَ ، وَأَخَذَهَا عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.

(مانك ۲۷۸ بيهقى ۱۹۵)

(۳۳۳۱۵) امام زہری مِاشِید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَا آئے بحرین کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عمر شیانو نے ایران کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عثمان نے بربر کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنُ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

(بخاری ۱۵۵هـ ابوداؤد ۲۰۳۸)

(٣٣٣١٦) حفرت بجالہ ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر واٹور محسیوں سے جزیہبیں لیتے تھے یہاں تک کہ حفرت عبدالرحلٰ بن عوف ماٹی نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ مِلِلْفَظِیَّے نے هجر کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمْنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَخَذَ عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ. (۳۳۳۱۷) امام زہری واٹین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِفِیکَ آغے الل هجر کے جموسیوں سے جزید لیا۔ اور یمن کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہر بالغ سے ایک دیتار جزیدلیا۔ اور حفزت عمر دہاٹھ نے سواد کے مجوسیوں سے جزیدلیا۔ اور حضرت عثمان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۸) حفرت جعفر کے والد پر بیٹی فر ماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب دی بیٹے نے مجوسیوں سے جزید لینے کے متعلق سوال کیا: تو حفرت عبدالرحمٰن بن عوف جہا تی نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول اللّٰد مَرِ اُنْفِیکَیْمَ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ جاری کرو۔

( ٣٣٣١٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْمَجُوسِ فِى الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۹) حفرت جعفر وہا نی کو والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہا نی نے مجوسیوں سے جزید لینے کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہا نی نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کَم کو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ جاری کرو۔

# ﴿ ( ١٩ ) ما قالوا فِی المجوسِ أیفرق بینهم وبین المحرّمِ مِنهم جن لوگول نے مجوس کے درمیان جن لوگول نے مجرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟

( ٣٣٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّفْنَاءِ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرُّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَوْهُمْ ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِى كِتَابِ اللهِ.

۔ (۳۳۳۲) حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت بجالہ پر بیٹیز عمرو بن اوں اور ابوالشعشاء کو بیان فر مار ہے تھے کہ میں حضرت جزء بن معادیہ پر بیٹیز کا کا تب تھا۔ تو ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب پڑتائن کا خط آیا کہ تم ہر جادوگر اور جادوگرنی کوقل کر دو۔ اور مجوسیوں میں ہرذی محرم کے درمیان تفریق کر دو، اور ان کو کھانے کے دور ان بات کرنے سے روک دو۔ حضرت بجالہ پر بیٹیز فرماتے

(۱۳۳۳) حفرت بجالہ بن عبدة العنم کی پرشیر فرماتے ہیں کہ میں حفرت جزء بن معاویہ پرشیر کا تب تھا اور آپ پرشیر اسواز کے لوگوں پرامیر مقرر تھے۔ اس دوران حفرت ابوموک پرشیر جو کہ بھرہ کے امیر تھے انہوں نے ہماری طرف خط لکھا کہ حفرت عمر بن خطاب وقائو نے انہیں خطاب وقائو کر دیں یہاں تک کہ خطاب وقائو نے انہیں خطاکھ کر حکم دیا ہے کہ وہ کھانے کے درمیان منہ بند کر کے آواز نکا لنے والے بچوسیوں فول کر دیں یہاں تک کہ وہ کلام کریں۔ اور ہرعورت کو اس کے محرم سے چھین لیا جائے اور ہر جادوگر کو قل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوموی ہرجید نے یہ خط حضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ برجید نے زماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے مضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ برجید نے زماز مہ کو بلایا، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ اور راوی کہتے ہیں جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو ہم اس کے محرم سے اس کو چھین لیتے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کوروک دیتے اور اس پر ڈانٹ ڈیٹ کرتے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفَ قَالَ :حَدَّنِنِي عَبَّادٌ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنَ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِٰنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَ تِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَحَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كيما يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ.

(۳۳۳۲۲) حضرت بجالباً بن عبده پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تفایق نے حضرت ابوموک پیشین کو خط لکھا: جوتمہاری طرف بجوی ہیں ان پر سہ بات پیش کرو کہ وہ اپنی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح چھوڑ دیں۔ اور وہ سب خاموش ہوکر کھا کیں اور یہ کہ انہیں اہل کتاب سے ملادیا جائے۔ اور ہر جادوگر اور جادوگرنی کوتل کردو۔

## ( ٢٠ ) ما قالوا فِي المجوسِيّةِ تسبى وتوطأ

# جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ عورت سے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٣) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوْ يَسْبِى الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلَامَ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ،

فَقَالَ :مَا هُوَ بِخَيْرِ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۲۳) حفرت موگی بن ابی عائشہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت مرہ ویشید سے ایسے آدی کے متعلق سوال کیا جس نے کسی مجوی عورت کوخر بدایا قیدی بنایا ہو پھروہ اس سے وطی کر لے اسلام کی تعلیم دینے سے پہلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: جب اس فرمایا: یہ درست کامنہیں ہے۔ اور راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید سے بوچھا: تو آپ ویشید نے فرمایا: جب اس نے ایسا کام کیا تو اس نے ساتھ بھلائی نہیں کی۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ الْهَمُدَانِنَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ ، أَيَطَوُهَا ؟ قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسُلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، إِنْ عَادَ اللّهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

(۳۳۳۳۳) حضرت موی بن افی عائشہ بیٹیونے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ بن شراحیل الھمد انی اور حضرت سعید بن جمیر بیٹیونہ سے مجموی باندی کے متعلق سوال کیا کہ آ دمی جب اسے پالے تو کیا اس سے وطی کر سکتا ہے؟ حضرت مرہ نے فرمایا: وہ اس سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔اور حضرت سعید بن جمیر بیٹیونہ نے فرمایا: اگروہ اس کی طرف دوبارہ لونے گا توبیاس کے حق میں برائی کی بات ہے۔

( ٣٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۵) حضرت مکمول بیتیمین فرماتے ہیں کہ جب لڑکی مجو سید ہوتو وہ اس سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عن الأوزاعى عَنِ الزُّهْرِى سَمِعَهُ يَقُولُ :لَا تَقُرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُو مِنْهَا إِسْلَامٌ.

(۳۳۳۲۱) امام اوزاعی مِیتَّیِ فرمات میں که حضرت زہری مِیتُینِ نے ارشادفر مایا بتم مجوسی کے قریب مت جاؤیہاں تک که وولا الدالا الله کہدلے۔ پس جب وویہ پڑھے تو اس کی جانب سے اسلام سمجھا جائے گا۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا يَطَوُٰهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۷) حضرت ساک جیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن جیشید نے ارشادفر مایا:اس ہے وطی مت کرویباں تک کہوہ اسلام قبول کر لے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسٍ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لهم امْرَأَةٌ. (٣٣٣٢٨)حضرت حسن بن محمد ويشيد فرمات بي كدرسول الله مَؤَفِينَا في عظم كم مجوسيوں كي طرف خط لكر كران يراسلام بيش كيار پس ان لوگول میں ہے جواسلام لے آیا تو اس کے اسلام کو قبول کر لیا گیا۔ اور جس نے اٹکار کر دیا تو اس برجزیہ مقرر کر دیا گیا۔

سوائے بیکدان کا ذبیحنہیں کھایا جائے گا اوران کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لاَ

(٣٣٣٢٩) حفرت يونس ويشيط فرمات بيل كه حضرت حسن ويشيد نے اس آدمى كے بارے ميں يوں فرمايا: جس كے پاس مجوسيد باندی ہو۔اس کوچاہے کہ وہ اس سے وطی مت کر ہے۔

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثْنًا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سُبيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَان عُرِضَ عَلَيْهِنَ الإِسْلَامُ وَجُبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَكُمْ بُوطَأُنِّ.

(۳۳۳۳۰) حضرت حماد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پیٹید نے ارشاد فرمایا: جب مجوسیہ عورتوں یابت پرست عورتوں کوقید کرلیا جائے تو ان پر اسلام پیش کیا جائے گا اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا پس اُٹروہ اسلام لے آئیں تو ان ہے وطی کی جائے گی اوران سے خدمت کروائی جائے گی۔اورا گروہ اسلام لانے سے اٹکار کردیں تو ان سے خدمت تو لی جائے گی لیکن ان سے وطی نہیں کی جائے گی۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(٣٣٣٣١) حضرت عمرو بن شعيب بيشيد فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن المسيب بيشيد نے ارشاد فرمايا: اس ميں كو كى حرج نبيس ہے کہ آ دی مجوسیہ باندی خریدے اوراس سے جماع کرے۔

#### ( ٢١ ) ما قالوا فِي اليهوديّاتِ والنّصرانِيّات إذا سُبين

## جن لوگوں نے بوں کہا: یہودی اور نصر ائی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، فَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَأَجْبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمُنَ وُطِئْنَ وَاسْتُحْدِمْنَ.

(۳۳۳۳۲) حضرت حماد مِلَیْنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِلیّنینے نے ارشاد فرمایا: جب یہودی اور نصرانی عورتوں کو قیدی بنالیا

جائے تو ان پراسلام کو پیش کیا جائے گا۔ پھرا گروہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ۔ ان سے وطی بھی کی جا سکتی ہے اور خدمت بھی لی

جانئتی ہے۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. فَلْيُقُورُهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمُنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۳۳۳۳) حضرت لیٹ ویٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت بجاہد ویٹیوٹیٹ نے ارشاد فرمایا: جو خص مشرکہ باندی پالے۔اس کو چاہیئے کہ دہ اس ے لاالہ الا اللہ کا اقر ارکروائے۔ پس اگر وہ اقر ارکرنے ہے انکارکردے، توبیہ بات اس کے لیے وطی کرنے ہے مانع نہیں ہے۔ ( ۲۲۲۲۶ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَکْحُول؛ فِی الوَّجُلِ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَ انِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَعْطِيهَا. ( ۳۳۳۳۳) حضرت بروریٹیوٹ فرماتے ہیں کہ حضرت مکمول پیٹیوٹ نے اس آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کے پاس یہودی یا نصر انی باندی ہوتو وہ اس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكُرِهَهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۳۳۳۳۵) حضرت معمر دلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ امام زہری دلیٹیئی نے ارشاد فرمایا: جب کمٹی خص کی باندی کتابیہ ہوتو اے اختیار ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور وہ اس کونہانے پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة يَتطِيهُمَا.

(۳۳۳۳۲) حضرت یونس بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشین نے ارشاد فرمایا: یہودی اورنصرانی باندی ہے وطی کی جاسکتی ہے۔

## ( ٢٢ ) من كرة وطىء المشرِكةِ حتى تسلِم

جس شخص نے مشر کہ باندی سے وطی کرنے کو مکروہ تمجھا یہاں تک کہوہ اسلام قبول کرلے ( ۲۲۲۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُکِیْمَانَ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ قَتَادَهُ، عَنْ مُعَاوِیّةَ بْنِ فُرَّةَ، قَالَ: کَانَ عَبْدُاللهِ یَکُوهُ أَمَنه مُشْرِ کَةً. ( ۳۳۳۳ ) حفرت قاده بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قره بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہی ابنی مشرکہ باندی کو نایند کرتے تھے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۸) حضرت معاویہ بن قرہ موتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جھٹنو نے ارشاد فرمایا: میں نابیند کرتا ہوں کہ میں مشر کہ باندئ سے وطی کروں بیباں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ

يَشْتَرِى الجَارِيَة مِنَ السَّبِي فَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: لا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
(٣٣٣٣٩) حضرت عمره بن هرم بِيَّيْ فرماتے بي كه حضرت جابر بن زيد جَائِ ہے ايسے آدمی كے متعلق بوچھا گيا: جوقيد يوں ميں پہلے كوئى باندى خريدے كياوه اس سے وطى كرسكتا ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا نبيں! يہاں تك كه اس كونماز سكھائے، اور ناپاكى كاغسل اور زيناف بال كا شاسكھائے۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبُت الْأَمَةَ الْمُشُرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسُلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

( ۳۳۲۴) حضرت بکرین ماعز میشید فرماتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خشیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی مشرکہ باندی کو حاصل کرو۔ توتم اس کے قریب مت جاؤیہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلے اور غسل کرلے۔

#### ( ٢٣ ) ما قالوا فِي طعامِ المجوسِ وفواكِههم

## جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور پچلوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ :إنَّ لَنَا اظارًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمَ الْمِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ، فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِلَـٰلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمُ.

(۳۳۳۳) حفرت قابوں کے والد ویٹیلا فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑی مذینا سے سوال کیا: کہ ہمارے پاس مجوسیوں کی عورتیں ہیں ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھانے کی اشیاء مدیہ کرتی ہیں۔

آپ تئانته فان فرمایا: بهرحال وه اشیاء جواس دن ذرج کی جاتی بینتم ان کوند کھاؤ کیکن تم ان کے درخوں سے کھالیا کرو۔ ( ۱۳۳٤٢ ) حَدَّنَهٔ وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَهُ الْحَسَنُ بُنُ حَکِیمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الأسْلَمِی ، أَنَهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَحُوسٌ فَكَانُوا يُهُدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَ جَانِ ، فَيَقُولُ لأَهْلِهِ : مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ.

(۳۳۳۴۲) حضرت ابو ہرز ہ اسلمی بریشین فرماتے ہیں کدان کے پاس پکھیموں آباد تھے۔تو بیلوگ نیروز اور مہر جان والے دن ہمیں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔تو آپ بریشین اپنے گھر والوں سے فرماتے: جو پھل وغیرہ میں سے ہواس کوتو قبول کرلیا کر واور جو چیز اس کے علاوہ ہواس کولوٹا دیا کرو۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بُرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِى غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضُنَاهُمْ عَنْ مَلَةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ انَّهُ مَنْ أَكُلَ الْخُبْزُ سَمِنَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُنَا تِلْكَ الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِى عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ . (سسسسس) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ وہانٹو نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ کسی غزوہ میں شریک تھے۔ ہماری ملاقات مشرکین کے چندلوگوں سے ہوئی ہوتھ ہم نے ان کوگرم راکھ پر بنی ہوئی روٹی کھانے سے روک دیا پھر ہم بھی اس میں بڑگئے اور ہم نے بھی اس کوکھانا شروع کر دیا۔ اور ہم ذمانہ جا ہلیت میں سنتے تھے۔ جو مخص روٹی کھاتا ہے وہ فربہ وجاتا ہے۔ پس جب ہم نے بیروٹی کھائی تو ہم میں سے ہرایک اپنے کو یوں دیکھتا تھا کہ کیاوہ فربہ وگیا؟

( ٣٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُنْنِهِمْ وَخُنْزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

(۳۳۳۳۳) حُفرت مغیرہ مِیتین فرمائتے ہیں کہ حضرت ابو واکل بِیتین اور حضرت ابراہیم بیتین دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان آئے اورانہوں نے مجوسیوں کا کھانا پایا،ان کا پنیراوران کی روٹیاں وغیرہ پس انہوں نے یہ چیزیں کھالیں اورانہوں نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔

( ٢٢٢٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَحَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوْ جَبِن ، أَوْ كَامَخْ ، أَوْ شيراز ، أَوْ لَبُنْ. وَلَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوْ جَبِن ، أَوْ كَامَخْ ، أَوْ شيراز ، أَوْ لَبُنْ. (٣٣٣٥) حفرت هنام بِيَنْ فِي كَهُ مَا تَعْ بِي كَهُ مَا يَتِيْ الْ كَمَا فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ہو۔اوروہ ان کے کھانوں کو تناول فرمانے میں کوئی حرج نہیں جھتے تھے سوائے ان چیزوں کے ۔گھی، بنیر، یا شور بہ یا مکھن یا دودھ وغیرہ کو۔

( ٣٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَلِّهِمْ وَكَامَحِهِمْ وَأَلْبَانِهِمْ. (٣٣٣٨) حضرت هشام بِيَنْكِ فرمات مِين كه حضرت حسن بِينْكِيْ في ارشاد فرمايا: كوئى حرج نبيس مجوسيوں كيمركه مِيس اوران ك شور بے مِيس اوران كي دودھ وغيره مِيس -

( ٣٣٣٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ (٣٣٣٤) حضرت ليث بِينِي فرمات بين كه حضرت مجاهد بينية نے ارشاد فرمایا: تم مجوى كے كھانوں ميں سے پھل كے سوا بچھ بھى مت كھاؤ۔

( ٣٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَآ : كَانَ الْمُشُوكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيه أَصْحَابُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ وَنَحْنُ نَّاكُلُهُ

(۳۳۳۸) حضرت هشام مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشِیدُ اور حضرت محمد مِیشِیدُ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا مشرکیین اپنے برتنوں میں گھی لایا کرتے تھے۔اوررسول اللّہ مِینُونِیْنَیْجَ کے صحابہ اورمسلمان ان کوخرید لیتے تھے۔ پھروہ بھی کھاتے تھے اور ہم بھی

اس كوكھاليتے.

( ٣٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَّأْكُلُ السَّمُنَ ، وَلَا نَّأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَن الظُّرُوفِ.

(٣٣٣٨٩) حضرت عاصم مِلِيَّظِيْهُ فرماتے ہيں كەحضرت ابوعثان بِلِيْمِيْدُ نے ارشاد فرمايا: ہم لوگ تھی كھاتے تھے اور چر بی و چکنا ہٹ نہیں كھاتے تھے۔اور نہ ہی ہم برتنوں ہے متعلق ہوچھتے تھے۔

( ٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَبَلِيِّ ، فَقَالَ :الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنِّى لآكُلُ مِنَ الْجَيَلِيِّ.

(۳۳۳۵۰) حضرت منصور مِلِیَّین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیْتین سے بہاڑی کمی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِیٹین نے فرمایا: عربی مجھے زیادہ ببند ہے البتہ میں کھا تا پہاڑی کمی ہوں۔

## ( ٢٤ ) ما قالوا فِي آنِيةِ المجوسِي والمشرِكِ

# جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٢٥١) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَغُزُو أَرْضَ الْعَدُوِّ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ ، فَقَالَ : اسْتَغُنُوا عنها مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

(۳۳۳۵) حفزت ابونغلبہ انتخفی میں ٹیٹو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرَّافِظَیَّے اَبہم لوگ دشمن کی سرز مین میں جہاد کرتے ہیں۔ پس ہمیں ان کے برتنوں کی ضرور ہت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ مَرِّافِظَیَّے آنے فرمایا: تم اپنی طاقت کے بقدران سے بچو۔اوراگران کے علاوہ کوئی اور چیزنہ پاؤتوان کودھولو۔ پھران میں کھا پی لیا کرو۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشُرَبٌ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

(۳۳۳۵۲) حفرت جابر جھائیڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَرَّافِتَنَاؤِ کے ساتھ مشرکوں کی زمین میں جہاد کرتے تھے اور ہم نہیں رکے ان کے برتنوں میں کھانے سے اور نہ ہی ان کے برتنوں میں پینے ہے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضُوَمِى أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا

(٣٣٣٥٣) حفرت عبدالله بن فجي الحضر مي جيفي فرمات بي كمحضرت حذيفه وافو في باني ما نكارتو جا كيردارايك براشيشه كابرتن

جس میں شراب تھی لے آیا۔ پس حضرت حذیفہ جانو نے اس کودھولیا پھراس میں پانی بیا۔

- ( ٣٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُرُوةً بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُشَيْرِ أَبِى الْمُهَلُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَيَشْرَبُونَ فِي أَشْقِيَتِهِمْ.
- (۳۳۳۵۳) حفرت ابن سیر مین بینید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَانِفْظِیَا آجے سے ۔ پھران کے برتنوں میں کھاتے تھے۔ پھران کے برتنوں میں ہی پیتے تھے۔ پرتنوں میں ہی پیتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُ فِي أَسُقِيَتِهِمْ.
- (٣٣٣٥٥) حضرت عطاء ويشير فرماتے ہيں كەحضرت جابر دلائونے نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان كے برتنوں ميں كھاتے تھے اور ان كے پہنے كے برتنوں سے ہى پہنے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمُ يَجدُوا مِنْهَا بُدَّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۱) حضرت ابن عون ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید نے ارشاد فر مایا: صحابہ تفائیتن کفار کے برتنوں کواستعال کرنا مکروہ سجھتے تھے۔ پس اگروہ ان کے بغیر کوئی چارہ کا زنہیں پاتے تو وہ ان کودھوتے ادر پھران میں پکاتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُلُورِ الْمُشُرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُو هَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۷) حفزت هشام پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید نے ارشاد فرمایا: جبتم لوگ مشرکیین کی ہانڈیوں اور ان کے برتنوں کے تاج ہوتو ان کودھولیا کرو پھران میں پکایا کرو۔
- ( ٣٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ قُدُودِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ :اغْسِلُهَا وَاطْبُحْ فِيهَا.
- (۳۳۳۵۸) حضرت عمر بن ولیدالشنی بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بریشید سے مجوی کے برتن کے متعلق بوجھا؟ آپ بریشید نے فرمایا: تم ان کو دھولواوران میں پکالو۔
- ( ٣٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمهم وصحافهم :اغْسِلُهَا ، وَاطْبُخْ فِيهَا، وَالْتَدِمُ
- (۳۳۳۵۹) حضرت رہیج ہیں ہے ہیں کہ حضرت حسن میشیئے نے ان کی پھر کی ہانڈیوں اور پلیٹوں کے بارے میں فر مایا: ان کودھو

لو۔اوران میں یکالیا کرواورشور به بنالیا کرو۔

# ( ٢٥ ) ما قالوا فِي طعامِ اليهودِيِّ والنصرانِيِّ

# جن لوگوں نے یہودی اورنصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا

( .٣٣٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى ، فَقَالَ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرَانِيَّةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٠ـ مسند ٨٥٩)

(٣٣٣١٠) حفرت هُلب رُنَاتُو فرمات بين كه مين نے رسول الله مَلِّنْ فَيْنَا سے نصاریٰ کے كھانوں کے متعلق سوال كيا؟ تو آپ مِلِنْ فَقِيْعَ فَي فرمايا: برگزشك مت ڈالے تيرے دل مين وہ كھانا جس كوتم عيسائيوں كے مشابہ پاؤ۔

( ٣٢٣٦١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَم يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا.

(٣٣٣١) حضرت نافع ريشيدُ فرمات بين كه حضرت ابن عمر والنوثر يبود ونصاري كهانے ميں كو كَي حرج نبيس سمجھتے تھے۔

( ٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ الْآسَدِى ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّكُمْ نَوْلُتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبُطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحُمَّا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِى ، أَوْ نَصْوَانِى فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِى فَلَا تَأْكُلُوهُ.

(۳۳۳۲۲) حضرت قیس بن سکن الاسدی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹین نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ امیا فی اور نبطی لوگوں کے درمیان اتر تے ہو۔ پس جبتم ان سے گوشت خرید وتو اگروہ یہودی یا نصرانی کا ذرکح شدہ ہوتو اس کو کھالیا کرو۔اوراگراس کو کسی مجوی نے ذرکع کیا ہوتو اس کومت کھایا کرو۔

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قَالَا :الذَّبَائِيحُ.

(۳۳۳۷۳) حضرت مجاہد میشید اور حضرت ابراہیم پرالید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت: ترجمہ: اور اہل کتاب کا کھا ناتہارے لیے حلال ہے۔ اس میں اہل کتاب کے ذبح شدہ جانور مرادیں۔

( ٦٣٣٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ الصُّرَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْيِيَّ ، قُلْتُ : إِنَّا نَغُزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَةَ أَرْضَ نَصْرَانِيَّةَ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ :كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإذَا قَالُوا :يَهُودٌ ، أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وطعامهم وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ.

(٣٣٣٦٣) حفزت عمرو بن ضريس اسدى ويطيلا فرمات عي كه ميس نے حفزت فعي ويشيلا سے يو چھا: كه بهم لوگ آرمينيه ميس جهاد

کرنے جارہے ہیں جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ پراٹین کی ان کے ذبیحوں اور کھانے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ برٹین نے فرمایا: جب ہم کسی جگہ میں جہاد کرتے تھے تو ہم وہاں کے لوگوں کے متعلق بوچھ لیا کرتے تھے۔ اگروہ کہتے: ہم یبود ہیں یا میسائی ہیں۔ تو ہم ان کا ذبیحہ اور کھانا کھالیتے تھے، اور ہم ان کے برتنوں میں پکالیتے تھے۔

# ( ٢٦ ) ما قالوا فِي الكنزِ يوجد فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے بوں کہا: اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا وُجِدَ الْكُنْزُ فِى أَرْضِ الْعَدُّوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِى أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۳۳ mm) حضرت عاصم را الله فرمات میں کہ حضرت حسن والله نے ارشاد فرمایا: جو خزاند دشمن کی زمین میں پایا گیا ہوتواں میں شمس واجب ہوگا۔اور جو خراندار ض عرب میں پایا گیا ہوتواس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

( ٣٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنِ عَمَّنُ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذَا فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنُ لَبِنَةٍ مِنُ ذَهَبِ ، فَاتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۷۱) حضرت حسین جیشین جیشین جیسی کرایک شخص جو جنگ قادسیه میں شریک تصورہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھااس نے شسل کیا تو اجا تک مٹی پر پانی پڑنے کی وجہ سے اسسونے کی اینٹ لمی تو وہ حضرت سعد بن الی وقاص جیابٹو کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتلایا۔ آپ جی بھڑنے نے ارشا دفر مایا: اس کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرُوَانَ ، عَنُ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :إِنِّى وَجَدْت مِنتَى دِرْهَم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنِّى لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بلغت أَمُوالُهُمْ هَذَا ، أَرَاهُ زَكَاةَ مَالِ عادتٌ ، فَأَدِّ خُمُسَه فِى بَيْتِ الْمَالِ وَلَك مَا بَقِىَ.

(٣٣٣٦) حضرت هُن مِل مِيشِيْ فرماتے ہيں كدايك آدى حضرت عبدالله بن مسعود هاؤن كى خدمت ميں آيااور عرض كيا: بـ شك مجھے دوسود رہم ملے ہيں۔ آپ رفاض نے فرمايا: ميراخيال نہيں ہے كہ مسلمانوں كامال اس مقدار تك پہنچا ہے۔ مير ہے خيال ميں عام مدفون مال ہے۔ پستم اس ميں ہے خمس بيت المال كوادا كرو۔اور جو باقى بچے گاوہ تمہارا ہوگا۔

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَا مُولِمُ لَهُ إِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنْ أَبِهِ مَا لَمُ لِلْمُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْدِهُ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْدُهُ مُنْ أَبْدُهُ مُنْ أَبْدُهُ مُنْ أَنْ أَبْدُ أَنْ أَلِيهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ مَا أَبْدُو

(٣٣٣١٨) حَفَرَتَ عَبدالله بن عمرو ولي فومات بي كه بي كريم مَثِلَ النَّيْ ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين فس واجب ب- ( ٣٣٣٦٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي الرِّكَازِ الْنُحُمُّسُ.

(٣٣٣٦٩) امام معنى بيشيد فرمات بين كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون فز اند مين فمس واجب ٢٠

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت ابو ہر یرہ زہانٹو ہے بھی نبی کریم مِیَافِنْفِیَافِی کا مٰہ کورہ ارشاد منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوْبَ وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۳۷) حضرت ابو ہر ہرہ دیا تئے سے موقو فا فد کورہ ارشاداس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشُرَةً آلافِ دِرْهَمِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانيَةَ آلَافٍ.

(۳۳۳۷۲) امام تعلی برتیمیز فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک غلام کو پوشین کا ایک تصیلا ملاجس میں دس بزار درہم تھے۔ تو وہ اس کو حضرت عمر جن شی کے پاس لے آیا۔ آپ جن شی نے اس میں ہے مس بعنی دو ہزار لے لیے اور آٹھ ہزاراس کوعطا کردیے۔

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشُّغْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ : أَذَّ خُمُسَهَا وَلَك ثَلَاثَةٌ أُخْمَاسِهَا وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ.

(٣٣٣٧٣) امام شعبی مِلِیَّنیْ فرماتے ہیں کدا یک آ دمی کو دیران جگہ میں پندرہ سودرہم ملے۔وہ حضرت علی جھٹھ کی خدمت میں آیا۔تو آپ ڈفائڈ نے فرمایا بتم اس کاخمس ادا کرو۔اوراس کےخمس کا تیسرا حصہ تیرے لیے ہوگا۔اور باتی خمس کوعنقریب ہم تیرے لیے یا کیزہ کردیں گے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي ، وفِيهِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حفرت هشام بيتين فرمات بين كه حفزت حسن بيتين نه ارشاد فرمايا: ركاز يعني مدفون خزانے ميں خمس واجب ہے۔

( ٣٣٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا رِجَالٌ بسابور يلينون ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الرَّاسِبِي ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌّ فَكَتَبَ عَدِثٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَّرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمُسَ.

(۳۳۳۷۵) حفرت عمرائضی بیتین فرماتے ہیں کداس درمیان کہ سابور کے آ دمی زمین کوزم کررہے تھے یا یوں فرمایا: که زمین میں بل چلار ہے تھے۔ کہان کوخزانہ **ل** گیا۔اوران پرحضرت محمد بن جابرالراسی امیر تھے۔تو انہوں نے اس بارے میں حصرت عدی ہ<sup>ی</sup>تی<sub>ا</sub> کو خط لکھا۔ اور حضرت عدی مِیشِید نے حضرت عمر بن عبد العزیز مِیشید کو خط لکھ کراس بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز مِرهيد في جواب مين لكها: كدان في من الحاور

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

الرُّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حضرت ابو ہريرہ تناشخ فرماتے ہيں كه نبي كريم مَأْفِظَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مين فمس واجب ٢-

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧٥) حضرت عبدالله النبي والدي قل فرمات بي كه ني كريم مَلْ النَّهَ فِي ارشاد فرمايا: مدفون خزانه مين فهم واجب ٢٠-

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِى الرَّكَازِ الْخُمُسَ.

(۳۳۳۷۸) حضرت ابن عباس و النو فرمات ميں كدرسول الله مَثَانِيَ فَيَا فَ مِدْوَن فِرَ الله كِي بارے مِين فَس كا فيصله فرمايا۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكَازِ الْخُمُسُ. (بخُّارى ١٣٩٩-مسلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٤٩) حضرت ابو ہريره جان فرماتے ہيں كدرسول الله مَلْفَظَيَّةَ في ارشادفر مايا: مدفون خزان مين تمس واجب ،

#### ( ٢٧ ) ما قالوا فِي الخمسِ والخراجِ كيف يوضع

## خمس اورخراج كييے مقرر كيا جائے گا؟

( .٣٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمَّا.

(۳۳۳۸) حضرت عمر و بن میمون پرتیمیلا فرماتے ہیں که حضرت عمر فلا شونے کھیتی والوں پر ہر کھیتی میں ایک قفیز اور ایک درہم مقرر فرمایا۔

( ٣٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَكُمْ يَذْكُو النَّحُلَ.

(۳۳۳۸) حفرت ابوعون محربن عبیدالله التفلی واشد فرماتے ہیں کہ حفرت عمر والتی الل سواد پر ہرآ بادیا غیرآ باد زمین میں ایک قفیز اور ایک درجم مقرر فرمایا: اور سبزی کی مجیتی پر پانچ ورجم اور پانچ قفیز مقرر فرمائے۔اور درختوں کی مجیتی پردس درجم اور دس تفیز مقرر فرمائے۔اور مجبور کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرمائے اور انگور کی مجیتی پر بھی دس درجم اور دس تغیز مقرر فرمائے۔اور مجبور کا ذکر نہیں فرمایا۔ ( ٣٣٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ يَبُلُفُهُ الْمَّاءُ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ وعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَامِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً أَقْفِزَةٍ، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخُلِ شَيْبًا جَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ.

(۳۳۸۲) حضرت ابوعون محمد بن عبدالله التفلى واليظافر مات بين كه حضرت عمر بن خطاب سواد والوں پر بر بھیتی میں جس كې زمین پانی سے سراب ہوتی ہو چاہے آباد ہو یا غیر آباد الیک درہم اور کھانے کا ایک تفیز مقرر فر مایا: اور باغات کی تمام کھیتیوں پر دس درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فر مائے۔اور سبز بول کی تمام کھیتیوں پر پانچ درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فر مائے۔اور انگور کی مکمل کھیتی پر جہم مقرز نہیں فر مایا۔اے زمین کے تابع قرار دیا۔

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَان عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرُّمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّمَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّقَصِبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، يَعْنِى الرَّطْبَةَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.

(۳۳۸۳) حفرت ابو مجلز و المي فرماتے ميں كه حفرت عمر بن خطاب دائش نے عثان بن عنيف كوز مين كى بيائش ناپ كے ليے بھيجا۔ تو حضرت عثان بن عنيف وائيس نے بيائش ناپ كے ليے بھيجا۔ تو حضرت عثان بن حنيف وائيس نے انگور كى تھيتى پر دس درہم مقرر فرمائے اور سرى كى تھيتى پر چيدد دم مقرر فرمائے اور گيموں كي تھيتى پر چيدد دم مقرر فرمائے اور گيموں كي تھيتى پر چيار درہم مقرر فرمائے اور جو كى تھيتى پر دودرہم مقرر فرمائے۔

( ٣٣٣٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٣٣٨٣) حفرت ابوكبلز ويطيط فرمات بي كه حفرت عمر والثون نے مجور كي ميتى برآٹه درہم مقرر فرمائے۔

( ٣٣٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُنْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَاد ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا ، يَعْنِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُلْ جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشْرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً.

(۳۳۳۸) حضرت تمکم بریشیو فرماًتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ تھٹو نے عثان بن صنیف بریشیو کو مالدارلوگوں کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ہرآ بادادرغیرآ بادز مین کی بھیتی پر جو پانی سے سیراب ہوتی ہوا یک درہم اور گندم یا جو کا ایک تفیز مقرر فر مایا۔اور ہرا گور کی تھیتی پردس دس مقرر فرمائے۔اور سبزی کی کھیتی پر پانچ مقرر فرمائے۔ ( ٣٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرِّقَلَتَيْنِ دِرُهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرُهَمًا.

(۳۳۸۸) حضرت ابان بن تغلب برایشد ایک آدمی سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹوز نے تھجور کے دو لیے درختوں پر ایک درہم مقرر فر مایا: اور ہرفاری پر بھی ایک درہم مقرر فر مایا۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِنْت وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفَّ عَلَى حُدَيْفَةَ وَعُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضُ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ : لَوُ شِئْت كُونَا حَمَّلْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ لَأَضْعَفْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضُلِ ، فَقَالَ : انْظُرا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. (بخارى ٣٢٠٠)

( سسل مفرت عمره بن میمون فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بڑھٹو حضرت حذیفے اور حضرت عثمان بن صنیف کے پاس کھٹر ہے تھے۔ حضرت عمر جڑھٹو فرمارے تھے کہتم دونوں کواس بات کا خوف ہے کہتم زمین والوں کواس چیز کا مکلّف بناؤ کے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان بن صنیف نے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان بن صنیف نے فرمایا کہ میں نے اپنی زمین کوالی چیز کا مکلّف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے اور اس میں بہت فصل ہے۔ حضرت عمر مذہبنو نے فرمایا کہ تیں طاقت نہیں ہے۔

( ٣٢٢٨٨ ) حَذَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ مَيْمُون ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَان بُنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْته يَقُولُ : لأَنْ زِدْت عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ دِرُهَمًّا وَقَفِيزًا مِنُ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ.

ثَمَنَ الْصُحُفِ ، وَلَا أُجُورَ الْفُسُوحِ ، وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ.

(۳۳۳۹) حفرت داؤد بن سلیمان فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحلٰ کو خطالکھا کے ہیں تہمیں تکم دیا ہوں کہ اہل کوف کی زمین پر غور کر کئی بنجرز مین پر آبادز مین کا تکم نہ لگا و اور کئی آبادز مین پر بنجرز مین کا تکم نہ لگا و کہ بنجرز مین کا تکم نہ لگا و کہ بنجرز مین کا تکم نہ لگا و کہ بندو میں ہوات ملے میں تہمیں کرنے کی پوری کوشش کرو ۔ زمین کو آباد کرنے والے سے صرف خراج لوتا کہ ان کے ساتھ مزمی ہواور انہیں سہولت ملے میں تہمیں تعلق میں کہ خراج میں صرف سات کا وزن لوہ ضرابین کی اجرت نہ لو۔ چاندی پھیلی ہوئی نہ لو۔ نیروز اور مرجان کا ہم بین لو و سحف کی قیت نہ لو۔ فیصوح کی اجرت نہ لوہ کمروں کا کرایہ نہ لوہ نکاح کا در ہم نہ لواور جو مسلمان ہوجائے اسے خراج نہ لو۔

## ( ٢٨ ) ما قالوا فِي التسويمِ فِي الحربِ والتعلِيم لِيعرف

# جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ پہچانے جاسکیں

( ٣٣٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شِبْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ مُعَلَّمِينَ مجزوزة أَذْنَابُ خُيُّولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ.

(۳۳۳۹۰) حضرت ابن الی بھی بیشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشینہ نے اللہ رب العزت کے اس قول ﴿ مُسَوّ مِینَ ﴾ کے بارے میں فرمایا: کہنشان گلے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑوں کی دُمیں کٹی ہوئی تھیں اوران پراون تھی۔

( ٣٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى ۚ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالُوا :فَأَوَّلُ مَا جُعِلَّ الصُّوفُ لِيَوْمَنِذٍ.

(۳۳۳۹) حضرت ابن عون ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمیر بن اسحاق ریشید نے ارشاد فرمایا: غز وہ بدر کے دن صحابہ شکائیئر سے کہا گیا: تم کوئی نشانی اور علامت بنالو۔ پس بے شک ملا تکہ نے بھی نشانی لگائی ہوئی ہے۔انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے اس دن اون کونشانی بنایا گیا۔

( ٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ

(۳۳۳۹۲) حضرت حارثہ بن مصرب العبدی مِرقِیعۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جِرُاتُن نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن رسول اللّٰدُمَ<u>تَوْتُفَعَ</u>یۡجَ کے اصحاب کی نشانی سفیداون تھی۔

( ٣٣٣٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، يُقَالَ لَهُ : يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الزَّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ. (۳۳۳۹۳) حضرت هشام بن عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت بچیٰ بن عباد ویشین نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر دی نی کے سر پرزردرنگ کا عمامہ تھا جس کے پلہ کوآپ دی ٹونے اپنے منہ سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس ملائکہ اتر سے اس حال میں کہ ان کے سرول پر بھی زردعمامے تھے۔

( ٣٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (٣٣٣٩٣) حضرت زبير رَنْ شُرْكَ بارے مِن مَدُكوره ارشاداس سندے بھى منقول ہے۔

#### ( ٢٩ ) مَا قالوا فِي الرَّجلِ يسلِم ، ثمَّ يرتدٌ ما يصنع بِهِ

اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے چرمرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا

( ٣٢٣٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمُحْدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوُوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُولِهِا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَالْبَانِهُ وَاللّهِ مَلْمَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَوْ كُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. (مسلم ١٣٩١- ابويعلى ٣٩٨٢)

(۳۳۳۹۵) حفرت انس بن ما لک وانو فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرید کے بچھلوگ مدید منورہ آئے تو ان کو مدید کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ رسول اللہ مَوْفَظَةَ نے ان سے فرمایا: اگرتم چا ہوتو صدقے کے اونوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور ان کے دودھاور پیٹاب میں سے بچھ ہو پی انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف ماکل ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف ماکل ہوئے اور انہوں نے ان کو آئی کردیا اور سول اللہ مِوْفِظَةَ کے چندمولی پاکھی کرلے گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مِوْفِظَةَ کے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور نے ان کے چیچے ایک جماعت کو بھیجا پس ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھا ور پاؤں کا ندویے گئے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور ان کی جھوڑ دیا گیا ہماں تک کہ بیلوگ مرگئے۔

( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(مسلم ۱۲۹۲ ترمذی ۲۲)

(٣٣٣٩٦) حفرت انس والنوي ين كريم مِزَافِينَا كَمْ كَامْدُ كُور وارشاداس سند يجمي منقول بـ

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ.

(٣٣٣٩٤) حضرت ابن عباس والثورة فرمات بي كدرسول الله سَرِّ الشَّرِيَّة في ارشاد فرمايا: جوابيد وين كوتبديل كري توتم اس كو

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَى أَبَا مُوسَى ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، قَالَ :هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْن ، فَقَالَ مُعَاذٌ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ قَضَاء اللَّهُ وَقَضَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٨) حضرت حميد بن هلال بيشيد فرماتے بين كه حضرت معاذ بن جبل بيشيد حضرت ابوموی مور في فور كے پاس تشريف لائے اس حال میں کہ آپ واٹو کے پاس ایک یہودی آدمی تھا۔ تو آپ واٹو نے یو چھا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ یہودی اسلام لایا تھا پھر مرتد ہوگیا اور تحقیق حضرت ابوموی واٹو نے دومہینداس کوتوب کے لیےمہلت دی۔اس پر حضرت معاذ مزافو نے فرمایا: میں ہرگزنہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن نداڑادوں۔اللہ اوراس کے رسول مَرْاَفِقَ کے کا یہ فیصلہ ہے۔

( ٣٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ارْتَلَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : لَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قُتْلَانَا أَنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، فَاخْتَارُوا سِلْمًا مُخْزِيَةً.

(٣٣٣٩٩) حضرت عاصم بن قره مِيشِيد فرمات بين كه علقمه بن علاشه نبي كريم مَلِفَظَيَّةً ك بعد ، اب وين سے مرتد ہو گيا۔ تو مسلمانوں نے اس سے قبال کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس نے سلح کے لیے جھکنے سے انکار کردیا۔ تو حضرت ابو بکر دی ہوئے نے اس سے فرمایا: تم سے پھے قبول نہیں کیا جائے گا سوائے رسوا کردینے والی سلح کے پاسخت جنگ کے۔اس نے بوجھا: رسوا کردینے والی سلح سے کیا مراد ہے؟ آپ خات نے فرمایا: یہ کہتم ہمارے مردول کے بارے میں اس بات کی گواہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں۔اور یقینا تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔اورتم ہمارے مقولین کی دیت ادا کرو گے اور ہم تمہارے مقولین کی دیت ادانہیں کریں گے۔تو ان لوگوں نے رسوائی والی صلح کا انتخاب کرلیا۔

( ٣٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، غُن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :جَاءَ وَفُدُ بُزَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ ، فَخَيَّرَهُمُ أَبُو بَكْرِ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ ، وَالسَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ :قَدْ رَأَيْت رَأْيًا ، وَسَنُشِيرُ عَلَيْك ، أَمَّا أَنْ

يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فِيغُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَتْرُكُوا أَقْوَامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الإبلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ حَلِيفَةَ وَلِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمُوا يَغْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَ لَيْعُمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ يَعْذِرُونَهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَامُ فِي النَّارِ وَقَتْلَانًا فِي الْجَنَّةِ فَيْعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانًا فَلا ، قَتْلَانًا قُيلُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

(۳۳۳۰) حفرت طارق بن ضحاب بیشین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور خطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بکر مین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور خطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بکر مین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور خطفان کے برٹ سالکہ یا ہے تابیل کے درمیان اختیار دیا۔ تو وہ لوگ کہنے گئے۔ اس خت اور صفایا کر دینے والی جنگ کوتو ہم نے پہچان لیا۔ بیرسواکر دینے والی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بکر جن فرن مایا: تم تمام اسلحہ اور گھوڑے دو گئے ہوں کو چھوڑ دو کے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی ابو بکر جن فرن میان تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّفَ کے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھا دیں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّفَ کے خلیفہ اور مسلمانوں کو ایس بات دکھا دیں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور سمجھیس اور تم ہمارے مقتولین کی دیت اوا نہیں کریں گے اور ہمارے مقتولین جنہ میں ہیں۔ اور جو چیز تم نے ہماری لی ہے وہ تم واپس لوٹا و کے اور ہم نے جو تمہارا مال لیا ہے وہ مال میں ہیں۔ ہوگا۔

اس پرحضرت عمر پڑا تھو کھڑے ہوئے اور فر مایا جھتی ہے آپ کی رائے ہے۔اور عنظریب ہم آپ کوایک مشورہ ویں گے۔ بہرحال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال دہ اسلحہ اور گھوڑ ہے نی مُؤفِظُ کے خلیفہ اور مسلمانوں کوکوئی الیمی بات دکھلا دے جس کی وجہ ہے وہ ان کو معذور سمجھیں ہی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم نے جو ای امال لیا وہ ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔تو بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہمیں واپس لوٹا کیں گے۔تو بہت اچھی رائے ہے۔ اور بیکہ میں جیس اور ہمارے مقتولین جنت بیس جیں تو یہ بھی بہت اچھی رائے ہے۔ اور بیکہ مان کے مقتولین کی دیت اوائی کے معاملہ میں قبل کے گئوتو ان کے لیے کوئی دیتیں نہیں ہوں گی۔تو لوگوں نے تو یہ موال گی۔تو لوگوں نے تاریک کی موافقت کی۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ارْتَذَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَبَعَتَ أَبُو بَكُرٍ الْنَي الْمُرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالَتُ : إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّى لَمْ أَكْفُرُ أَنَا ، وَلَا وَلَدِى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ:هُ يَلِشَّعْبِيٍّ ، فَقَالَ:هَ عَلْمَ الرِّذَةِ .

(۳۳۴۰۱) حضرت ابن سیرین بیشینه فرماتے میں کہ علقمہ بن عُلا شمر مد ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر بڑیٹی نے اس کی بیوی اور بیٹے کی

کھڑے ہو گئے اوراس کو مارنے گئے یہاں تک کہاس وقل کردیا۔

( ٣٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُحَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرً ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرً ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِى الإِسْلَامَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِى الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلُ مَنْ كَانَ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، وَيَتْهُرُكُ ضَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۳۳۲۱) حضرت مخارق میتینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی حیاتی بن ابی طالب نے محمہ بن ابی بکر کومصر والوں پرامیر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت علی جی تی کہ حضرت علی جی تی کہ حضرت علی جی تی ہے۔ انہوں نے حضرت علی جی تی ہے۔ انہوں نے حضرت علی جی تی بارے میں سوال کیا۔ جن میں سے پھے سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے۔ اور ان میں سے پھھاس کے علاوہ چیزوں کی پرستش کرتے تھے اور پچھاسلام کا دعویٰ کرتے تھے؟ حضرت علی جی تی ان کو خط کھا ارز نا دقہ کے بارے میں ان کو تھم دیا کہ جو تو اسلام کا دعویٰ کرے اس کو تل کر دو، اور باقی سب کو چھوڑ دووہ جس کی چاہیں عمادت کریں۔

( ٣٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، قَالَ : حَرَجَ رَجُلٌ يَطُرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامٍ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَالَّهُ قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ لَوْ أَنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَصَرَبْت عُنْقَك ، فَآمَّا الْيَوْمَ فَلَسْت بِرَسُولِ ، يَا خَرَشَةً قُمْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٥٥٦ ـ احمد ٣٨٣)

( ٣٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمُ يَقُواُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْته يَقُولُ : الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا فَالنَّارِدَاتُ ثَرْدًا فَاللَّاقِمَاتُ لَقُمًّا قَالَ : فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِئَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ امیر نے ان کے ایک گروہ سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عیسائی تصاور ہم نے اسلام قبول کیا اورخود کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ امیر نے کہا: تم الگ ہو جاؤ۔ پھرامیر نے دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم عیسائی لوگ تھے۔ ہم نے اپنے دین سے افضل کسی دین کونہیں تمجھا للبذا ہم نے خود کواپنے دین پر ثابت قدم رکھا تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہو جاؤ۔

پھرامیر نے آخری گروہ ہے پوچھا: تمبارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھی پس ہم نے اسلام قبول کیا پھر ہم اسلام ہے پھر گئے کیونکہ ہم نے اپنے دین ہے افضل کوئی دین نہیں سمجھا اور ہم عیسائی ہو گئے۔ امیر نے ان ہے کہا: تم اسلام لے آڈرانہوں نے انکار کر دیا۔ تو امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر باتھ پھیروں تو تم ان پر تملہ کر دیا پس لوگوں نے ایب ہی کیا اور ان کے لڑنے والوں کوئی کر دیا اور ان کی اولا دکوقیدی بنالیا۔ پھر میں قیدی لے کر حضرت علی واٹن کی خدمت میں آگیا۔ اور معقلہ بن صیر ہ آیا اور اس نے ان قید یوں کو دولا کھ میں خرید لیا پھروہ ایک لاکھ لے کر حضرت علی واٹن نے باس آیا تو اس کے اس آیا تو راہم کے کرواپس جلاگیا اور ان غلاموں کے باس آیا اور ان سب کو آن والوں کوئیوں نہ لے لی از اور حضرت معاویہ واٹن نے سے جا ملا۔ پھر حضرت علی واٹن نے دراہم کے کرواپس جلاگیا اور ان غلاموں کے باس آیا اور ان سب کو آن والوں کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

آپ واٹن نے فرمایا نہیں۔ پھرآپ واٹن نے ان سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

( ٣٣٤.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عُلاَقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : الْحَطَّابِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَوَجَدُوا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ دَعُونُتُمُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ ، قَالُوا : لاَ قَالَ : فَإِنِّى أَبُرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ.

(۳۳۴۸) حضرت ابوعلاقہ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی تھونے ایک نشکر بھیجا بس ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی پایا جو اسلام لانے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس شخص کونٹل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رہی تھونہ کواس کی خبر دی گئی آپ رہی ہوں نے بوچھا: کیا تم لوگوں نے اِس کواسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بنیس! آپ رہی تھونے نے فرمایا: یقینا پھر تو میں التد کی طرف اس کے خون سے بری ہوں۔

( ٣٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلِ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَسَأَلَهُ عُمَّرُ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ ذَهُ ، فَقَامَ اللّهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ اللّهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۹ سه ۳۳۳) حضرت ابن عبید بن ابرص مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حیافی بن الی طالب نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک آ دمی کولایا گیا جونصر انی تھا پس اس نے اسلام قبول کرلیا پھروہ دوبارہ نصر انی ہوگیا۔حضرت عمر ہی ہی نے اس سے اس بات کے تعلق بوچھا: تو اس نے آپ میں ہی کو بتا دیا۔ پھر حضرت علی ٹرائیٹو اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پر اپنی لات ماری۔ پھر لوگ بھی عَنْ ذِكْرِهِمُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُيلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَحَذْتهم سِلْمًا كَانَ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ مِنْ صَفُرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتهمُ إِلاَّ الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسُلَامِ وَلَحِفُوا بِالشَّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسُلَامِ وَلَحِفُوا بِالشِّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَذْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِى خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قِبِلْتَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ.

(۳۳۴۸) حضرت عامر دائنو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک دائنو نے ارشاد فرمایا: قبیلہ بکر بن واکل کے پھافر اداسلام سے مرقد ہوگے اور مشرکین سے جالے۔ پھران کو جنگ میں قبل کردیا گیا۔ پھر جب میں حضرت عمر بن خطاب دائتو کے پاس سترکی فتح کی خبر لے کر آیا۔ تو آپ وائنو نے فرمایا: قبیلہ بکر بن واکل کے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ وائنو کے سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وائٹو کوان کے ذکر سے ہنا دوں ، کیکن آپ وائٹو نے پھر پو چھا: قبیلہ بکر بن واکل کے سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وائٹو کوان کے ذکر سے ہنا دوں ، کیکن آپ وائٹو نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا معاملہ کروہ کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! ان گوتل کردیا گیا۔ آپ وائٹو نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا معاملہ کرتا تو یہ بات میر سامنے ہوتا ہے۔ رادی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ وائٹو ان لوگوں کو پکڑ لیتے جو اسلام سے مرقد ہوئے اور مشرکین سے جاسے تو ان کے آل کے سوا کیا راستہ ہوسکتا تھا؟ آپ وائٹو نے فرمایا: میں ان کے سامنے یہ بات پیش کرتا کہ وہ ای درواز سے میں داخل ہو جاسمی جس سے وہیل کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انگار کر دیتے تو میں ان کو جیلوں میں قید کر دیتا۔ جیلوں میں قید کر دیتا۔

( ٣٢٤.٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : كَانَتَهُنَا اللَّهِمُ عَلَى الْبَوْنَ الْعَلَىٰ اللَّهِمُ عَلَى الْكَوْنَ الْحَيْشِ الَّذِينَ الْعَنْهُمُ عَلَى الْمَانِ اللَّهُ عَلَى الْكَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٣٣٣٠ ) حفرت بمارالدهنی ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابوالطفیل ویشید نے ارشادفر مایا: میں اس نشکر میں موجود تھا جس کو حفرت علی مڑائٹو نے بنونا جیہ کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم نے ان لوگوں کو تمن گرو ہوں میں تقسیم پایا۔ پس ہمارے طرف قاصد بھیجا۔اس کی بیوی نے کہا:اگر چیعلقمہ نے کفر کیا ہے لیکن میں نے کفرنہیں کیااور نہ بی میرے بیٹے نے۔آپ ہلٹین نے یہ بات امام شعبی ہلٹائید کے سامنے ذکر فرما کی ۔ تو آپ وٹاٹھ نے فرمایا: اس طرح مرتدین کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

( ٣٢٤٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ :ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَان عُمَرَ فَأَسُلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

(۳۳۲۰-۲) حضرت ابن سیرین بریشیهٔ سے مذکورہ ارشاد اس سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ پھر علقمہ بن غلاثه

حضرت عمر شائن کے زمانے میں صلح کے لیے جھک گیااوراسلام لے آیا۔ پھراس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرلیا جیسا کہ وہ تھا۔ ( ۱۳۴۰ ) حَلَّاتُنَا شَوِیكٌ ، عَنُ إِبْوَاهِیمَ بُنِ مُهَاجِو ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ أَنَّ أَبَا بَكُو ، قَالَ : لَوْ مَنْعُونِی عَقَالًا مِمّا أَعْطُواْ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُنُّهُم ، ثُمَّ تَلا : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ)

(۳۳۴۰) حضرت ابن ابی ملیکہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دین شونے نے ارشاد فرمایا: اگر ابو بکر دین شونہ بماری اطاعت کرتے تو ہم ایک صبح میں کفر کر لیتے۔ کیونکہ جب لوگوں نے ان سے زکوۃ میں کمی کرنے کا سوال کیا تو انہوں نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا اور فرمایا: اگروہ جھے ایک اونٹ کی رسی دینے سے بھی رکے تو میں ضروران سے جہاد کروں گا۔

( ٣٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يُسَاكِنُكُمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلاَ تَضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۳۳۳۰۵) حضرت طاوَس جیشیز فرماتے ہیں کے حضرت ابن عباس جن نو نے ارشاد فرمایا: یمبود ونصاریٰ تم او گوں کواپنے شہروں میں نہیں بسائمیں گے۔پس ان میں سے جواسلام لا یا پھروہ مرتد ہوگیا تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ ، قَالَ :مَا فَعَلَ النَّقَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ :قُلْتُ عَرَضْت فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَاشْفَلَهُ النَّوَّاحَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ ، فَقَالَ : مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِى الشَّيْطَانِ هَوُّلَاءِ ، سَانِرُ الْقَوْمِ رَحْلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يفنيهم بِالطَّاعُونِ. (عبدالرزاق ١٨٧٠٨)

( ٣٣٤١٣ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اسْتَتِبُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضُرِبُ عُنْقَهُ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبداللہ بن عمرو خل تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص خل نے حضرت عمر بن خطاب خل نو کو خطا کھا کہ یقیناً ایک آ دمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر خل نے اس کے جواب میں خطاکھ کر فرمایا: اس سے تو بہ طلب کروپس اگروہ اس سے تو بہ کر لے تو اس کی طرف سے تو بہ قبول کرلو، ورنداس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤١٤) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِى السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِى الْمُسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِى السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِى قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَانُوا كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عبیدالعامری پیشیز فرماتے میں کہ مچھلوگ تھے جوروزینداورعطیات لیتے تھے۔ اورلوگوں کے ساتھ تو نماز پر ھے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ان لوگوں کوحشرت علی ڈاٹٹو کے پاس لایا گیا۔ تو آپ ٹراٹٹو نے ان کے مسجد میں یا قدرخانہ میں ڈال دیا۔ پھرفر مایا:اے لوگو! تمہاری کیارائے ہاس قوم کے بارے میں جوتمہارے ساتھ روزینداورعطیات لیتے ہیں اوران بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کوتل کر دیا جائے۔ آپ جوٹٹو نے فرمایا: نہیں! لیکن میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علایت کی ساتھ کیا تھا۔ پھرآپ ڈوٹٹو نے ان کوآگ میں جلا ڈالا۔

( ٣٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنَ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ.

(۳۳۲۵) حضرت عبیداللہ بن عمر خافیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طیفیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خط لکھا جو عیسائی تھے بھروہ مرتد ہو گئے تو آپ طیفیٰ نے لکھا:ان سے تو بہ طلب کرو۔ پس اگر تو بہ کریں تو ٹھیک ورندان کو آل کردو۔

( ٣٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَلَدُ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبِي فُتِلَ.

(۳۳۲۱۷) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹینا نے مرتد کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس سے تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگروہ تو بہ کرلے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ادرا گروہ انکار کروے تو اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُفُرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :يَفُتَلُ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن جریج دیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن دینار نے میرے سامنے اس مخص کے بارے میں جوائیان کے بعد کفراختیار کرلے حضرت عبید بن عمیر مریشید کا قول نقل فر مایا: که اس شخص گولل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الإِنْسَانُ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۳۳۸۱۸) حَفرتَ ابن جرتَ کِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفراختیار کرے یوں ارشاد فرمایا: اے اسلام کی دعوت دی جائے گی پس اگروہ انکار کردیتو اس شخص کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، فَالَ : فَأَتَانِي ذات يَوْم ، وَعِنْدِى يَهُودِيُّ فَدُ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَضُرِبَ عُنُقَهُ قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَبًا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابو بردہ میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ہوٹیٹو نے ارشاد فرمایا: کہ رسول الله میٹوٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ جبل ہوٹیٹو کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ ہوٹیٹو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت معافر ہوٹیٹو میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے پاس ایک یہودی تھا جومسلمان ہواتھا بھر اسلام سے یہودیت کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس پر آپ ہوٹیٹو نے فرمایا: میں ہرگز تمہارے ہاں نہیں اتروں گایباں تک کرتم اس کی گردن مارو۔

جَاجَ فرماتے ہیں كەحفرت قاده داؤون في مجھ بيان كيا كەحفرت ابوموى نے اس يېودى كوچاليس دن تك دعوت دى تقى ـ ججاج فرمات كو عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ ( ٣٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا :إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ لَا يَصُلُحُ فِيهَا مِلْنَان ، فَأَيُّمَا نَصُرَانِيٌّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضُربُوا عُنُقَهُ.

(۳۳۳۲) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان وفائد فرماتے ہیں که رسول الله مَلِقَظَةُ نے جو آخری خطبه دیا آپ مِلِقَظَةَ ہے اس میں ارشاد فرمایا: بے شک اس بستی میں بعنی مدینه منوره میں دومانتیں نہیں روسکتیں۔ پس جوکوئی نصرانی اسلام قبول کرلے پھروہ دوبارہ نصرانی بن جائے تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ فَيْسٍ عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

(۳۳۳۲) حضرت عمرو بن قیس پراتینید اس شخص سے نقل فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم پریٹینڈ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: مرتد سے تو بہطلب کی جائے گی جب بھی وہ ارتد اوکرے۔

( ٣٢٤٢٢) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُطُرِّفٍ، عَنِ الحكم قَالَ: يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُ كُلَّمَا ارْتَدَّ. (٣٣٣٢٢) حضرت مطرف بيني فرمات بين كه حضرت تحم بيني في في ارشاد فرمايا: مرتد سے توب طلب كى جائے گى جب بھى وہ ارتداد كرے۔

( ٣٣٤٢٢ ) حَدَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُسَةَ ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ يَنِى حَنِيفَةَ مِمَّنُ كَانَ مَعَ مُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِينَةُ وَيَتْلُونَهُ فَأَحَدُهُمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فكتب ابن مسعود الجَى عُنْمَانَ فَكَتَبَ اللّهِ عُنْمَانَ أَنَّهُ الْحَيْهُمُ الْجَي الإِسْلَامِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنُ لَا اللّهَ وَاللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الدُّعُهُم فَصَرَبَ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا مَسْيلَهُم ، فَإِنْ أَبُوا فَلُولُ وَلِلهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الدُّعُهُم فَضَرَبَ أَعْنَاقَ الّذِينَ أَبُوا . (عبدالرزاق ٢٠٥٨) فَاصُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَتَابَ بَعْصُهُم وَأَبَى بَعْصُهُم أَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّم اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، فَاسْتَنَابَهُمْ ، فَتَابَ بَعْصُهُم وَأَبِى بَعْصُهُمْ أَنْهُمْ وَعَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

## ( ٣٠ ) ما قالوا فِي المرتدِّ كم يستتاب؟

# جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ تنی مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی

( ٣٣٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَحَدُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ، قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَذْ حَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقُتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ صَنَعْتُمُ مَلَهُ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اللهُ اللهُ هَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْنَى ، أَو قَالَ : اللّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَيْنَى ، أَو قَالَ : حينَ بَلَغَنِي

(۳۳۳۲۵) حضرت سلیمان بن موی مِلِیَّندِ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان مِلِیِّندِ نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی۔ جائے گی۔

( ٣٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ حَيَّانَ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ ، عُنْقُهُ.

(۳۳۳۲۲) حضرت حیان پرتیجیز فرماتے ہیں کہ امام زہری پرتیجیز نے ارشاد فرمایا: مرتد کوتین باراسلام کی طرف بلایا جائے گالیس اگروہ انکار کردے تواس کی گردن ماردی جائے گی۔

( ٣٣٤٢٧) حَلَّانَاً وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا. (٣٣٣٢٤) حضرت عامر ولِشِيْ فرمات جِي كه حضرت على تأثِيْ فَ ارشاد فرماياً: مرتد سے تمن مرتب تو بطلب كى جائے گى۔ ( ٣٣٤٢٨) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. (۳۳۲۸) امام شعبی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت علی مِن اُو نے ارشاد فر مایا: مرتد سے تمین مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گی۔ بس اگر وہ دوبارہ ایسا کرے گا تواس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٢٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُزْتَدُّ ثَلَاثًا.

(۳۳۲۲۹) حفرت عبدالکریم میتینداس شخص سے نقل فر ماتے ہیں جس نے حضرت ابن عمر تفایق کو یوں فر ماتے ہوئے سا کہ مر آ سے تین مرتبہ تو بطلب کی جائے گی۔

( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُودِيَّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنَ ادْعُهُ إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى فَأَصْجِعُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَصْجِعُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَوْتُهُ ، أَنِى فَأَصْبَعُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَوْتُهُ ، وَإِنْ أَبَى فَأَوْتُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ثُمَّ ضَعَ الحربة عَلَى قَلْمِهِ ، ثُمَّ ادْعُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْمِهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسُلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسُلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسُلَمَ فَخَلَى سَبِيلَهُ .

(۳۳۳۳) حضرت ولیدابن جمیع بریشین فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے یمن ہے آپ بریشین کو خطاکھا کہ ایک آدی یہودی تھااس نے اسلام قبول کرلیا پھراس نے دوبارہ یہودیت کو اختیار کرلیا، اور اسلام ہے پھر گیا۔ حضرت عمر بریشین نے اس کا جواب لکھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کو چھوڑ دواگر وہ انکار کردیتو اس کو لکڑی کے ذریعہ مارو اگر وہ انکار کردیتو تم اس کو باند حواور اس کے دل اگر وہ انکار کردیتو تم اس کو باند حواور اس کے دل میں نیزہ کی نوک رکھ دو بھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بس اگر وہ لیز نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اس کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(۳۳۷۳) حضرت ابن جرت کیاتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براتی نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگردہ لوٹ آئے تو تھیک ورنداس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣١ ) ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟

اس مرتد كابيان جورتمن كے ملك ميں چلا جائے اوراس كى بيوى بھى ہوتوان دونوں كاكياتكم ہوگا؟ ( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاً ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ فَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ فَنَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلاً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَانَتُ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ثَبَنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۳۳۴۳) حضرت اشعف بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیتید اور حضرت تھم بینید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور دشمن کے ملک میں جلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کویض آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزار ہے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور اگر اس کو چیض نہیں آتا ہوگا تو وہ تین مہینے عدت گزار ہے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور پھراس مرتد کی ورافت اس کی بیوی اور مسلمان ورفاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ پھراگر وہ عورت چا ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر مرتد لوٹ آئے اور اپنی بیوی کی عدت کھمل ہونے سے پہلے تو ہر کر لے تو ان دونوں کو سابقہ نکاح پر برقر ار

( ٣٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشُوكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشوك ، قَالَ :لَا تُزَوَّجُ امْرَاتُهُ وَقَالَ حَمَّادٌ :تُزَوَّجُ امْرَاتُهُ.

( ۳۳۴۳۳) حضرت شعبہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویشینہ نے اس آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جومشرک ہو جائے اور دشمن کے ملک میں چلا جائے تو اس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔اور حضرت حماد پریشیئہ نے فرمایا:اس کی بیوی نکاح کرسکتی ہے۔

#### ( ٣٢ ) ما قالوا فِي مِيراثِ المرتدِّ

## جن لوگوں نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيّ وَقَدِ ارْتَذَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۳) حضرت ابوعمر واکشیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائیؤ کے پاس مستور دانعجلی کولایا گیا جومرتد ہو چکا تھا۔ آپ جائیؤ نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ جائیؤ نے اس کوتل کر دیا۔ اور اس کی وراثت کواس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ و

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ مِيرَاتَ الْمُرْتَدُّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۴۳۵) حضرت تھکم بایٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹھ نے مرتد کی میراث کواس کےمسلمان ور ثد کے درمیان تقسیم فرمایا۔

( ٣٣٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا ارتد الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

- (۳۳۳۳۱) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن وجیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رزائیز نے ارشادفر مایا: جب کو کی شخص مرتد ہو جائے تو اس کا بیٹااس کا وارث ہنے گا۔
- ( ٣٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ.
- (۳۳۳۳) حضرت جریر بن حازم جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیشید نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں خط کھھا۔ میں ضرورمسلمانوں کواس کا وارث بناؤں گا۔اوراس کے دین والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
- ( ٣٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّ نَرِثْهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (۳۳۲۸) حضرت ابوالصباح مِیتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب مِیتید کوارشادفرماتے ہوئے ساز کہ مرتد کے ہم وارث بنیں گے وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔
- ( ٣٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُ هَلْ يُوصَّلُ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ :وَمَا يُوصَّلُ ، قَالَ :يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، قَالَ :نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.
- (٣٣٨٣٩) حضرت موى بن الى كثير ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن المسيب ويشيد عرم كى وراثت كي بارك
- میں سوال کیا کہ کیاوہ پہنچائی جائے گی؟ آپ مِیٹینے نے فرمایا: پہنچائے جانے کا کیامطلب؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ اس
  - کے در نہ دارث بنیں گے؟ آپ ہیٹھیڈنے فرمایا: ہم مسلمان تواس کے دارث بنیں گے وہ ہم مسلمانوں کے دارث نہیں بن سکتے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَئَتِهِ مِزَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۴۰) حضرت قیاد و بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشینہ نے ارشاد فرمایا: مرتد کوتل کردیا جائے گا۔اوراس کی میراث مسلمان ور ثد کے درمیان تقسیم ہوگی۔
- ( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳۴۳) حضرت اشعث پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی پاٹینے اور حضرت تھم پیٹینے ان دونو ک حضرات نے ارشا دفر مایا: مرتد کی میراث اس کی بیوی اوراس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقشیم کی جائے گا۔

## ( ٣٣ ) ما قالوا فِي المرتدة عن الإسلام

# جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُوْتَذَةِ : تستامي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تُقْتَلُ .

(۳۳۳۲) حضرت خِلاس مِیشیدُ فرماتے ہیں حضرت علی جُناشِوُ نے مرقدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کی قیمت لگائی جائے گی۔اور حضرت حماد مِیشید نے فرمایا:اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لاَ تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلاَمِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيُنَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُجْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٣٣٣٣٣) حضرت ابورزین بیتیهٔ فرمات بین که حضرت این عباس بی تافز نے ارشاد فرمایا: جب عورتین اسلام سے مرتد ہوجا نمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا بلکسان کوقید کردیا جائے گا اور اسلام کی طرف بلایا جائے گا اور اسلام پران کومجبور کیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(۳۳۳۳۳) حضرت لیٹ بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلیٹیئیٹ نے مرتدہ عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ اسے قل نہیں کیا حائے گا۔

( ٣٣٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٣٥) حضرت عمر وبيشيذ فرمات بين كه حضرت حسن بيشيد نے ارشاد فر مايا: مرتد ،عورت كوتل نبيس كيا جائے گا۔

( ٣٢٤٦ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلُنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ.

(۳۳۳۷) حضرت اشعث بریشید فرمائے ہیں کہ حضرت حسن پریٹیدنے ارشاد فرمایا بحورتیں جب اسلام سے مرتد ہوجا کمیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکدان کواسلام کی دعوت دی جائے گی۔اگر وہا نکار کر دیں تو ان کوقید کر دیا جائے گا۔اورمسلمانوں کی باندیاں بنا دیا جائے گااوران کوتن نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٧٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا تَفْتَلُ ، تُحْبَسُ. ( ٣٣٣٧) حضرت ابورُ هريشيد فرمات ميں كه حضرت حسن بيشيد نے اس عورت كے بارے ميں جواسلام سے مرتد ہوجائے يوں ارشاد فرمايا: اس كول نبير كياجائے گااس كوقيد كردياجائے گا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(٣٣٣٨) حضرت مبيده وليني فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بايٹيلانے ارشادفر مايا: مرتده عورت كوبھى قتل كيا جائے گا۔

- ( ٢٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.
- (۳۳۴۲۹) حضرت هشام مِیشُیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشید نے مرتد ہعورت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کداس سے تو ببطلب کی جائے گی۔اگروہ تو بہ کر لے تو ٹھیک ورنداس کوتل کر دیا جائے گا۔
- ( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.
- ( ۳۳۴۵ ) حضرت یمی بن سعید طینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز طینی نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی ام ولد مرتد ہوگئی۔تو اس شخص نے اس کو دومۃ الجند ل کے مقام پراس کے دین کے مخالف شخص کوفروخت کردیا۔
- ( ٣٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتُ.
- (۳۳۴۵۱) حفرت ابومعشر براینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹین نے اس عورت کے بارے میں جواسلام سے مرتد ہو جائے ۔ یوں ارشاد فرمایا: کہاس سے تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگر وہ تو بہ قبول کر لے تو ٹھیک ورنداس کوتل کردیا جائے گا۔
  - ( ٣٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
    - (٣٣٣٥٢) حفرت ابومعشر مِشْيَاتُ عَصرت ابراجيم مِشْيَاتُ كاندكوره ارشاداس سند سے بھی مروی ہے۔
  - ( ٣٤ ) ما قالوا فِي المحارِبِ أو غيرِ يؤمّن أيؤخذ بِما أصاب فِي حالِ حربِهِ ؟ جن لو كول عن المحارِبِ أَن عَمْل عن المرادِق عَلَى الله عن المرادِق عن

#### حالت جنگ میں ملنے والا مال اس سے لیا جائے گا؟

- ( ٣٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ :إذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذُ بِشَىءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالٍ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْنًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
- (۳۳۲۵۳) حضرت بھم مِیشِینِ فرماتے ہیں کہ علاء فرمایا کرتے تھے: کہ جبلڑنے والے کوامان دے دی جائے تو اس ہے وہ مال نہیں لیاجائے گا جواس کوحالت جنگ میں ملا ہو۔ گمراس ہے وہ مال لے لیاجائے گا جواس کو جنگ سے قبل ملا ہو۔
- ( ٣٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
- (۳۳۴۵ ) حضرت هشام بیشید فرماتے ہیں کہان کے والدحضرت عروہ پیشید نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا ؟ جوحدود کو

بہنچ جائے پھروہ توبر کے آجائے۔آپ ایشاد نے فرمایا: اس مخص برحدود قائم کی جائیں گ۔

( ٣٢٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلُحَقُ بِالْعَدُوّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ : يُؤَمَّنُونَ إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ.

(۳۳۳۵۵) حضرت عبیدہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوٹین نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جرم کرے اور دشمنوں سے جالے پھر
ان لوگوں کوامان ملی۔ آپ برٹیٹی نے فرمایا: ان کوامان دے دی جائے گی مگر یہ کہ ان کے پاس موجود کسی چیز کو پہچان لیا گیا تو وہ اُن
سے لے لی جائے گی اور مالکوں پرلوٹا دی جائے گی۔ اور وہ چیز لی جائے گی جواس نے دشمنوں سے ملنے سے پہلے جنایت کے ذریعہ حاصل کی تھی۔

( ٣٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ، ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأَمِّنَ ، فَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ.

(۳۳۳۵۲) حضرت حماد بریتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریتین سے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا: جس کوحد پہنچے پھروہ لڑائی کرکے بھاگ جائے اور پھرامان طلب کرے اوراس کوامان بھی دے دی جائے؟ آپ بریتینئے نے فرمایا: اس نے جوکام کیا تھااس ک وجہ سے اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٥٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَانِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(۳۳۳۵۷) حضرت حماد مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹی نے اس شخص کے بارے میں جو ڈاکہ ہارے اور عارت گری کرے پھرتو بہ کر کے لوٹ آئے ، یوں ارشا دفر مایا: اس پر حدقائم کی جائے گی اور اس کی تو بہاس کے اور رب کے درمیان ہوگی۔

( ٣٢٤٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : نَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَانِبًا قُبِلَتُ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُ مَ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۳۳۳۵۸) حضرت قیس بن سعد پر پیشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پر پیلیز یوں فر مایا کرتے تھے: اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی کوئل کر دے پھر کفرا فقیار کرلے اور مشرکیین ہے جالے اور ان میں رہے۔ پھر وہ تو بہر کے واپس لوٹ آئے۔ شرک ہے تو اس کی تو بہتول کی جائے گی۔ اور اگر کوئی مشرکیین ہے جالے اس حال میں کہ اس نے قبل تو نہیں کہ اس میں کہ اس کے تو بہتول کی عاصرف کفرا فقیار کیا پھر مسلمانوں سے قبال کیا اور پچھ سلمانوں کو شہید بھی کیا پھر وہ تو بہرکے واپس لوٹ آیا تو اس کی تو بہتول کی

جائے گی اوراس برکوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

( ٣٥ ) ما قالوا فِيمن يحارِب ويسعى فِي الأرضِ فسادًا ثمَّ يستأمن مِن قبل أن

يقدر عليهِ في حربهِ

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جولڑائی کرے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے پھرامان طلب کرے اس بات سے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو

( ٣٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ حَارِثُهُ بُنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَفْسَلَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ ، فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَّ عَلِيٌّ ، وَابْنَ جَغْفَرٍ ، وَابْنَ عَبَّاسِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَكُلُّمُوا عَلِيًّا فَلَمْ يُؤَمِّنْهُ ، فَأَتَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسِ الْهَمْدَانِيَّ فَكُلَّمَهُ ، فَانْطُلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِيٌّ وَحَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إنَّمَا جَزَاءُ

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) حَتَّى قَرَأَ الآيَةَ كُلَّهَا ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَرَأَيْت مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :أَقُولُ كَمَا قَالَ وَيُفْبَلُ مِنْهُ ، قَالَ :فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرِ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَبَعَتْ الِلَّهِ

فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَأَمَّنَهُ وَكَتَبَ لِهُ كِتَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةُ :

أَلَا أُبَلِّغَنُ هَمْدَانَ إمَّا لَقِيتهَا سَلَامًا فَلَا يَسْلَمُ عَدُو يَعِيبُهَا لَعَمْرُ أَبِيك إِنَّ هَمْدَانَ تَتَّقِى الإلهَ وَيَقُضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا شيب رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ خُلُومَنَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلُنَا وَبُرُوفُهَا وَإِنَّا لَتُسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا رَدُوهِ مُ دُورِي مُوهً مَا نَذُوقَهَا

قَالَ ابْنُ عَامِرِ : فَحَدَّثُت بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جَعْفَرِ ، فَقَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقّ بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ.

(۳۳۳۵۹) حفرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حارثہ بن بگراتمیمی اہل بصرہ میں سے تھااس نے زمین میں فساد بھیلا یا اور جنگ کی۔ پھراس نے حضرت حسن بن علی ڈاٹٹو ،حضرت ابن جعفر بیٹیو ،حضرت ابن عباس پیٹنو اور قریش کے چندافراد ہے امان کے بارے میں بات چیت کی۔ان لوگول نے حضرت علی مخافو سے بات کی تو آپ مڑا تیز نے اس کوامان نہیں دی۔ پس حارثہ بن بدر حضرت سعید بن قیس الحصمد انی ریشیز کے پاس آیا اوران سے اس بارے میں بات کی ۔ تو حضرت سعید ریشیز حضرت علی جہنٹو کے پاس گئے اوراس کو پیچھا ہے گھر میں چھوڑ دیا۔اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ دلٹنو کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جواللہ اوراس کے

رسول مَرْفَضَاكَةً سے جنگ كرے اور زمين ميں فساد يھيلانے كے ليے بھاگ دوز كرے؟ آپ دافو نے جواب ميں بيآيت حلاوت فر مائی۔ترجمہ:صرف یہی سزا ہے اُن لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول مَشْرِ ﷺ سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجانے میں بھاگ دوڑکرتے ہیں۔ یبال تک کہ آپ دوٹو نے کھل آپ تا وہ تا وہ کر اس پر حضرت سعید نے فر مایا: آپ دوٹو کی کیارائے ہے اُس محض کے بارے میں جوخود پر قابود ہے ہے پہلے ہی تو بہ کر لے؟ حضرت علی دوٹو نے فر مایا: میں وہی کہوں گا جو آپ بیٹو نوٹو نے فر مایا کہ اس سے تو بہ قول کی جائے گی۔ آپ بیٹو نیا نے فر مایا: ب شک حارثہ بن بدر نے خود پر قابود ہے ہے پہلے تو بہ کی۔ پھر آپ دوٹو نے اس کو بال نے کے لیے قاصد بھیجا۔ پس اس کو حضرت علی دوٹو کے سامنے لایا گیا۔ آپ دوٹو نے اس کو امان دی اور اس کے لیے ایک تحریر لکھودی۔ اس پر حارثہ نے بیا شعار کہے: میری طرف ہے بھدان کو سلام بہنچاؤ جب تم وہاں پہنچو، اس کا دشمن سالم نہ رہے۔ یقیٰی طور پر بھدان کے لوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں اور ان کا خطیب کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ میر اس سفید ہو گیا اور بھاری عقلیں ماند پر گئیں۔ ہمارے اردگر دکی کو گرک اور چمک ہے۔ ہمارے نفوش موت کوشیر ہیں جمحے ہیں۔ جبکہ ذندگی کو ہم کر واس بھے ہیں۔ حضرت عامر بوٹیون فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر جوٹیون کے سامنے ذکر کی تو آپ بوٹیون نے فر مایا: بم حصد ان والوں سے ان اشعار کے نیادہ حقد اس تھے۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنِ الشَّفِينَ، عَنْ عَلَىَّ :بنحوه منه، ولم يذكر فيه الشعر. (۳۳۳۷۰)اما شعمی میتید سے بھی حضرت علی مین الله کا مذکوره ارشاداس سند سے مروی ہے۔ کیکن انہوں نے اس میں شعر کا ذکر نہیں فر مایا: ( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ صِلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ ، فَقَالَ :هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ ، فَقَالَ :وَيْلَكَ مَا لَكَ ، قَالَ :أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَان الْمُرَادِي ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْتِ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، فَهَذَا حِينَ جِنْت وَقَدْ تُبْت مِنْ قُبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَىَّ ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلان الْمُرَادِيُّ :وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْدَرَ عُلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذُهُ اللَّهُ بِذَنْيِهِ ، قَالَ :فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ ونجا ، ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ. (٣٣٣٦) امام شعبی ویشید فرماتے میں كد قبیلہ مراد كے ايك آدى نے نماز برهی۔راوى كہتے میں: جب حضرت ابوموى جن نوز نے سلام پھیرا تووہ شخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: یہ تو بہ کرنے والے اور پناہ مائٹنے والے کی جگہ ہے۔ آپ بناٹن نے فرمایا: ہلاکت ہو تجھے کیا ہوا؟اس نے کہا: میں فلال بن فلال مرادی ہوں۔اور حقیق میں نے اللہ اور اس کے رسول مُؤَفِظَةَ اِسے جنگ کی اور میں نے زمین میں فساد پھیلانے کی بھاگ دوڑ کی۔اور تحقیق میں اب آیا ہوں اس حال میں کہ میں نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے تو بہ ک راوی کہتے ہیں:حضرت ابومویٰ ڈاٹٹو اس جگہ میں کھڑے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا پھرآپ زناتنو نے ارشاوفر مایا: بےشک بیفلاں بن فلال مرادی ہے اوراس نے اللہ اوراس کے رسول مُؤلفَظَة ہے جنگ کی اور زمین میں فساد مجانے کی بھاگ دوڑ کی اور بے شک اس . نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے ہی تو بے کرلی ۔ پس اگریشخص سچاہتے واس کے ساتھ بچوں والا معاملہ ہے۔ اور اگریہ جھوٹا ہے تو الله رب العزت اس کے گناہ کی وجہ ہے اس کو پکڑے گا۔ راوی کہتے ہیں: پس و چھف لوگوں میں نکلا اور چلا گیا اور نجات یا لی۔ پھر

## ( ٣٦ ) ما قالوا فِی المحاربِ إذا قتل وأخذ المال اس لڑنے والے کابیان جو ل کردے اور مال لے لے

( ٣٢٤٦٢ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنُ حِلاَفٍ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ : إذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ حِلاَفٍ وَصُلِبَ وَإِذَا فَتَلَ وَلَمْ يَقُتُلُ وَلَمْ يَقُتُلُ قَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ حِلاَفٍ وَإِذَا لَمْ وَلَمْ يَقُتُلُ وَلَمْ يَقُتُلُ وَلَهُ يَثُونُ وَلَهُ يَأْخُذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ قَطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ حِلاَفٍ وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَهُ يَأْخُذَ الْمَالَ نُفِي

(۳۳۳۹۲) حضرت عطیہ بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھاٹنونے نے اللہ رب العزت کے اس قول کی تلاوت فرمائی: آیت: ترجمہ:صرف یہی سزاہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میز افقیقی نے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد می نے کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کو تل کے جا کیں یا کا نے جا کیں ان کے باتھ اوران کے پاؤں مخالف سمتوں ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی نے فائس کا ایک باتھ تک کہ آپ بھی نے نے مکمل آیت پڑھی۔اورارشاد فرمایا: جب آ دمی لڑائی کرے اور قبل کردے اور مال بھی لے لے تو اس کا ایک باتھ اوراس کا ایک پاؤں مخالف سمت سے کا نے دیا جائے گا اور سولی دی جائے گی۔اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے تو اس کو آئی کہ جاتھ جائے گا۔اور جب نہ قبل کیا ہے کا نہ کرے تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کا نے دیا جائے گا۔اور جب نہ قبل کرے اور ذب نہ قبل کے دیا ور خب نہ قبل کرے اور ذب نہ قبل کے اور خب نہ قبل کے اور خب نہ قبل کے دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿إِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قَالَ :إذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيّ.

(۱۳۳۷ حضرت عمران بن خدیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز جیشینے نے اس آیت کے بارے میں : ترجمہ: صرف یمی جزاء ہاں توگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میڈھنٹے کی جنگ کرتے ہیں .....آپ بیشین نے یوں ارشاد فر مایا: جب بیآ دی قتل کر ہاور جب قال بھی لے لیے۔ تواس کوسولی دی جائے گی۔ اور جب قتل مال بھی لے لیے۔ تواس کوسولی دی جائے گی۔ اور جب قتل کرے اور است کو پر خطر بناد ہے تواس کوسولی دی جائے گی۔ اور جب قتل کرے اور اس کو اس کے باتھ پاؤں کرے اور جب مال چھین لے اور بیقل نہ کرے تو اس کے باتھ پاؤں کا نے جائیں گے۔ اور جب فساد پھیلائے تواس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ مُلِبَ. السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ صُلِبَ.

(سسر ۱۳۳۸) حضرت مهادمینی فرماتے بین که حضرت ابرا بیم بینید نے اس آیت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَّسُولَهُ ﴾ کے بارے بین یوں ارشادفر مایا: جب وہ نکل جائے اور راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال جھین لے تواس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹا نگ نخالف سمت سے کا ندی جائے گی۔ اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال نہ چھینے تو اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال چھین لے، اور قبل کردے تو اس کو ملک کے اور جب وہ راستہ کو پُرخطر بنادے اور مال چھین لے، اور قبل کردے تو اس کو لیک کے وہ کی حالے گا۔ سولی دی حالے گا۔

( ٣٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلُبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا مُحَارِبٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلُبَ هُو أَشَدُ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ لِقَوْلِهِ ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ فَإِنْ تاب فَتَوْبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معید بن جمیر بیشید کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انی کرے وہ محارب ہے۔ پھر آپ ہی تی کہ اور اگروہ خون کرد ہے تو اس کوتل کیا جائے گا اور اگروہ خون کرد ہے اور جال بھی چھین لے اور خون نہ اور مال بھی چھین لے تو اس کوصولی دی جائے گی ہی ہے شک صولی دینا زیادہ سخت ہے، اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ کر ہے وہ اس کو ایک ہا تھا اور ایک ٹا نگ کا نے دی جائے گی اللّہ رب العزت کے اس قول کی وجہ ہے: ترجمہ: یا ان کے ہاتھ اور ان پر حد کی تا نگیس مخالف سمت سے کا نے دی جائیں گی ۔ پس اگر وہ تو ہر کرلے تو اس کی تو بہ اس کے اور اللّٰہ کے در میان ہوگی اور اس پر حد قائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٦٦ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ وَشَاقَ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ

(۳۳۳۱۲) حضرت قادہ وہ ایٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت موڑ ق مجلی ہاتھا نے ارشاد فرمایا: بدباڑائی کرنے والے کو پھڑلیا جائے تواس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا، پس اگراس نے مال چھینا ہواور قل نہ کیا ہوتو اس کے ہاتھ اور پاؤں کا در دیے جا نمیں گے اوراس کو قل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس نے مال چھینا تھا اور قل بھی کردیا تھا تو اس کوقل کیا جائے گا اور اس کی ماوراگراس نے مال نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف مسلمانوں کو تنگ کیا ہوتو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

#### ( ٢٧ ) المحاربة ما هي ؟

#### محاربدكيا ہے؟

( ٣٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمُحَارَبَةُ الشُّركُ.

(۳۳۴۷۷) حضرت ابن جرتی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: محارب یعنی اللہ اوراس کے رسول مَوَفَقَعَ ہے۔ جنگ بشرک کرنا ہے۔

( ۲۸ ) مَنْ قَالَ الإِمام مخيّرٌ فِي المحارِبِ يصنع فِيهِ ما شاء جن حضرات كنز ديك امام كومحارب كے بارے ميں اختيار ہے كه اس كے بارے ميں جوچاہے كرے

( ٣٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ أَبِي حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّخَّاكِ ، قَالُوا: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِب.

(۳۳۴۷۸) حضرت مجاہد مربشیخ ،حضرت عطاء مِراتشیخ ،حضرت حسن مِراتشیخ اور حضرت ضحاک مِراتشیخ بیر سب حضرات فرماتے ہیں کہ امام کو محارب کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔

( ٣٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِلَى الإمَامُ.

(۳۳۳۲۹) حضرت عاصم مِرتِیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِرتِیْنِ نے بیآیت تلاوت فرمائی ۔صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول مِرَافِنَیْنَیَجَ ہِے کِرْ اَنْ کرتے ہیں۔اور فرمایا: بیا ختیارامام کو ہے۔

( ٣٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السَّلُطَانُ وَلِيَّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِءٍ وَأَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ ، يَغْنِى دُونَ السَّلُطَانِ ، وَلَا يُقَصَّرُ عَنِ الْحُدُّودِ بَغْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنَّ إقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

( • ٣٣٣٧) حفرت عمر بنَ عبدالعزيز فرمائتے ہيں كەسلطان اس خفس كے قبلَ كائكران ہے جو دين ميں بگاڑ كا سب بے۔ سلطان كے علاوہ كى كواس كا اختيار نہيں۔ جب حدودامام كے پاس پہنچ جائيں تو ان كى معانی كى كوئی صورت نہيں اوران كا قائم كرناسنت ہے۔ (۳۳۴۷) حفرت قادہ بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیٹے فی ارب کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کو امام کے پاس لے گئے تو اس کو اختیار ہے کہ جو جا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔

## ( ٣٩ ) ما قالوا فِي المقامِ فِي الغزوِ أفضل أمر النَّهابِ لرُائي مِين صُهرِ ناافضل ہے ياجانا؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قَالَ :

( ٣٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ يَذُهَبَ وَيَرُجعَ أَحَبُ إِلَيْهِ ، وَسَالَهُ وَاراد أَخْ لَهُ يَغْزُو .

(۳۳۳۷۲) حضرت نافع پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دوائو ہے سوال کیا گیا کہ ان کا ایک بھائی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جائے اور واپس آ جائے ہیہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

#### (٤٠) ما يكره أن يدفن مع القتيلِ

#### ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ وفن کرنا مکروہ ہے

( ٣٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ ، وَلَا نَعُلٌ.

(۳۳۷۷۳) حفرت لیٹ پڑٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پڑٹیلا نے ارشاد فرمایا: مقتول کے ساتھ موزے اور چپل وفن نہیں کیے حاکمی گے۔

( ٣٣٤٧٤ ) حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ ، عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانُ والافراهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكُمَّلَانِ فَيُتُرَكَانِ عَلَيْهِ.

(۳۳۷۷ ) حصرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حصرت ابراہیم بیٹیئیئے نے ارشاد فرمایا: مقتول سے بیشین لگا کپڑا، جراہیں، اور بزے موزے اور چھوٹے موزے سب چیزیں اتار لی جا کیں گی مگریہ کہ دونوں جراہیں کفن کو پورا کریں تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٧٥ ) ِحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنِ الْغَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ العبدى ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ : لَا تَنْزَعُوا عَنَى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حضرت عیز اربن مُریث العبدی بینید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان بینید نے ارشاد فرمایا: کہ میرے کپڑے

### ( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجِلِ يَسْتَشْهِدُ يَغْسُلُ أَمْ لَا ؟

جَن لُوگُول نے شہید ہونے والے آومی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کو سل دیا جائے گایا نہیں؟ ( ۲۲۱۷۱) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُنِلَ عَنِ الشَّهِيدِ یُعَسَّلُ حَدَّثَ عَنْ حُحْرِ بُنِ عَدِیِّ اِذْ فَنَلَهُ مُعَاوِیَةُ ، قَالَ : قَالَ حُحْرٌ : لَا تَطْلِقُوا عَنِّی حَدِیدًا وَلَا تَعْسِلُوا عَنِّی دَمَّا ، ادْفِنُونِی فِی وِ ثَاقِی وَدَمِی ، فَانِّی أَلْقَی مُعَاوِیَةَ علی الْجَادَّةِ عَدًا

(۳۳۲۷) حضرت هشام بن حسان ولیتی فرماتے ہیں کہ امام محمد بیتی فی سے جب شہید کونسل دینے کے بارے میں بوجھا جاتا؟ تو آپ برلیتی خضرت جحربن عدی برلیتی کے حوالہ سے نقل فرماتے کہ جب معاویہ نے ان کوتل کیا تو حضرت جحر برلیتی نے فرمایا :تم لوگ میرا اسلح مت اتارنا۔اور نہ بی میرے خون کو دھونا اور مجھے میرے کپڑوں اور میرے خون لگار ہنے کی حالت میں بی دفن کرنا۔ پس میں \* کل ای جھڑے یہ معاویہ سے ملول گا۔

( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ عَابِسٍ يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ :ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

(۳۳۳۷۷) حفرت قیس بن ابی حازم پرتیجیز فرماتے ہیں کہ حضرت تمار بن یاسر چھٹنو نے ارشاد فرمایا بتم لوگ مجھے میرے کپڑوں بی میں دفن کرنا پس میں جھٹڑالوں ہوں گا۔

( ٣٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ نَحُوَّهُ.

(۳۳۴۷۸) حضرت یجیٰ بن عابس واثیعیہ ہے بھی حضرت عمار بن یاسر دونٹو کا مذکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٣٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : أَرْمِسُونِى فِى الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنَى دَمًا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَيْنِ ، فَإِنِّى مُحَاجٌ أُحَاجٌ

(۳۳۳۷۹) حضرت عیز اربن حریث العبدی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان بیشید نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ مجھے قبر میں دفنا کر قبر کو برابر کر دینا اور میرے خون کو دھونا مت اور نہ بی میرے کپڑے اتار نامگر موزوں کو ۔پس بے شک میں جھٹر الوہوں گا جھگڑا کروں گا۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ . عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :ادْفِئُونَا ، وَمَا

أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا.

(۳۳۷۸۰) حضرت مسعر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: ہمیں اور جوہمیں خون لگا ہوا ہواس کو دفنا دیتا۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِءُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :إِنَّا لَاقُوا الْعَدُّوِّ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُحَدُّ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِى ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا.

(۳۳۸۸) حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبیدالقاری میشید نے جنگ قادسیہ کے دن ارشاد فرمایا: بے شک ہم کل دشمن سے ملاقات کریں گے۔ان شاءاللہ۔اورہم شہید ہوں گے تو تم ہمارے خون کومت دھوتا۔اورہمیں کفن مت دینا۔گران ہی کپڑوں میں جوہم نے پہنے ہوئے ہوں۔

( ٣٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يقال : الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

(٣٣٨٨) حضرت فابت بن عماره ويشيخ فرماتے ميں كه حضرت عثيم بن قيس ويشين نے ارشاد فرمايا: شهيد كواس كے كپڑوں يس وفن كيا جائے گا اورا سے عسل نہيں ديا جائے گا۔

( ٣٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ.

(٣٣٨٨) حفرت ابواسحاق وليتيز فرمات بي كه حفرت عبدالله بن مسعود ولا فيز كے اصحاب ميں سے ایک آدمی کواس كے دشمن نے قتل كرديا تو ہم لوگوں نے اسے اس كے كپڑوں ميں دفن كرديا۔

( ٣٣٤٨٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِذَا رُفَعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصُنَعُ بِغَيُّرِهِ.

(۳۳۸۸۳) حضرت مغیرہ بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹی نے ارشاد فرمایا: جب مقتول کو اٹھا لیا جائے تو اے اس کے کپڑوں میں بی دفن کردیا جائے گا اور جب اے اٹھایا گیا اس حال میں کداس کی سانس ہاقی ہوتو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جواس کے علاوہ دیگرم میت سے کیا جاتا ہے۔

( ٣٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَتْهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ :يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلاَ يُغَشَّلُ.

(۳۳۸۵) حضرت عیسی بن الی عز ہوافیئ فرماتے ہیں کہ امام معنی رفیٹین نے اس مخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کو چوروں نے قتل کردیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں ہی اس کو فن کیا جائے گا اور اس کونسل نہیں دیا جائے گا۔ ( ٣٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أُخْبَرُنا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أُخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(٣٣٣٨٦) حضرت جابرین عبدالله دالله والله فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّلْفِکَافِ نے غزوہ احد کے شہیدوں پرنماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی ان کونسل دیا گیا۔

( ٣٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلُ.

(۳۳۴۸۷) حضرت ابومعشر براثیم؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹیمیز نے ارشاد فرمایا: جب کوئی معرکہ ہیں شہید ہو جائے تو اے اس کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے گااورائے شل نہیں دیا جائے گا۔





# ضرورى يادداشت

| *************************************** |
|-----------------------------------------|
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |

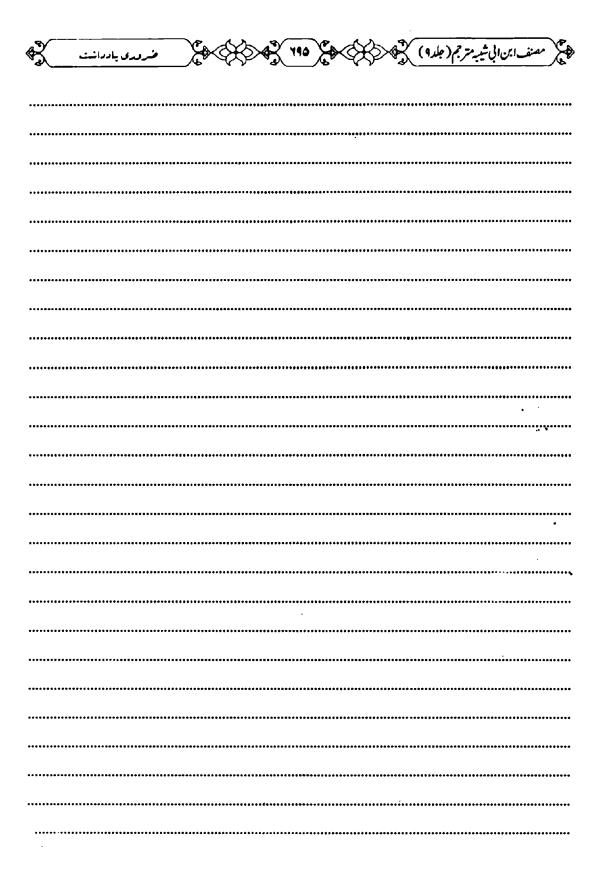

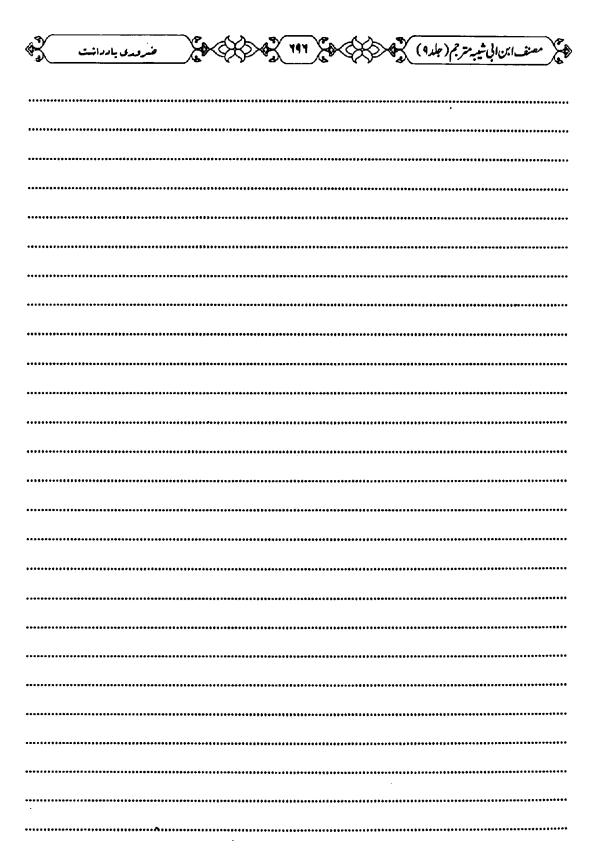



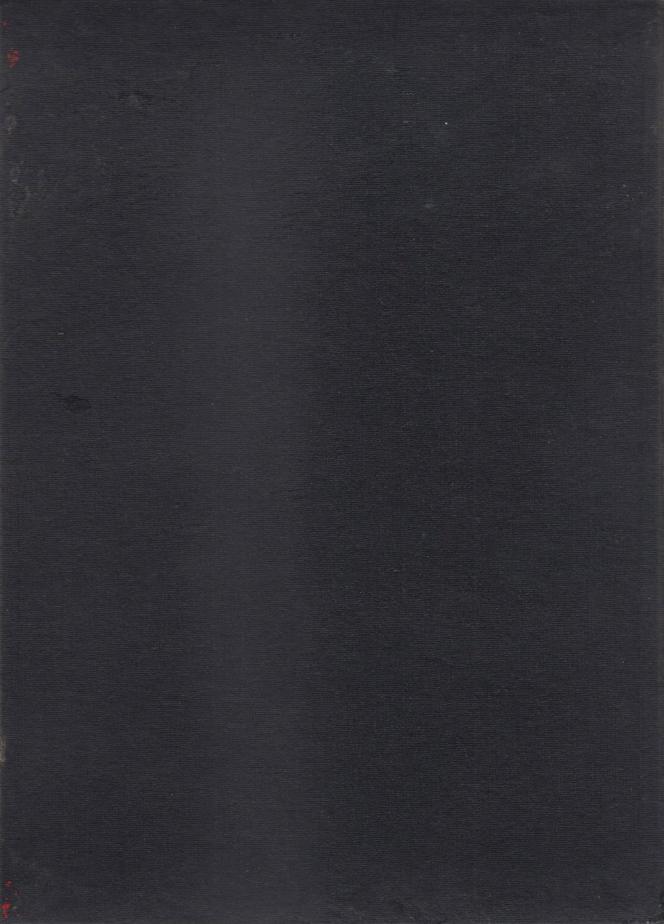